#### بمدحون منظ

### سلسلة طبوعا الجمن تركي الذوها

## ابران بمديساسانيان

بروفیسرار فرکرسٹن بین، بروفیسرالسهٔ شرفیهٔ جامعهٔ کوبن ماکن، و نمارک (بربان زانسیسی)

واكثر محرا فبال بروفيه اورنيل كالج لابو

انجمن في اردو (بند) دملی ربع وابع

## أنجمن كي نازه تربي مطبوعات

أتنارجال الدين افغاني

ار قامني محرعبدالغفارا بدبير بيايم "حيد آباد دكن

مید جال الدین افغانی م گذشته صدی کے اُن جار نامور اشخاص میں سے بی جفول نے دنیا میں بڑے برطی الدین افغانی م گذشته صدی کے اُن جا المدی برائے ہوئی ہے۔ انقلاب بیدا کی بی میں ان کی زندگی نے حالات بہت بجیب و مزیب اور عرب آرجہ اس سے قبل ان تھے حالات پر چذم تھر رسالے یا مضاوین شایع ہوئے ہیں ایک اب کی کوش اور منت کا تیجہ ہے لیکن اب کی کوش اور منت کا تیجہ ہے تنظیع ۲۲ × ۱۰ صفحات بانچ سوسے زیادہ مواز تھا دیرا ورا خبار عرود الوقتی کا مکس تقطیع بالم جلد تین رہے اُکھ آئے ہوئے ا

فرمنگ اصطلاحات مینیزوران اقل دوم سیر

اقل ، دوم سوم برست بی قابل قدر کتاب ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ہاری زبان میں کیا کچے خزالہ بحرا براہے جوہاری فغلت سے ناکارہ اور زبات اور پو گیاہے پہلے جھے میں تیادی مکانات اور تہذیب وہراین عارات کے ذیل میں میٹوں کی اصطلاحات ہیں ، دور سے حصے میں تیاری لباس وائز بین لباس کے ذیل میں بیٹوں کی اصطلاح کی مناسب تشریح کی گئی ہے اور سب مزورت ذین نشین کی اصطلاحات دی تھی ہیں۔ براصطلاح کی مناسب تشریح کی گئی ہے اور سب مزورت وین نشین کرنے کے لیے تقویری تھی دی گئی ہیں۔ باتی حصے زیر طبع ہیں۔ دولی ظفرالرحن صاحب مالها سال کی محنت سے مزب تی ہے۔ برادی جماد تھی۔ برحصے کی قیمت با جد علی مجلد تھی۔

إحنا فبسنت

(آن نشاین کا نظریه اردومن) برا فی کو محد خالدین صدیقی بردفیدریا ضیات جامع عانیدی تصنیع نبی اس فی اکر صامونو نے نظریا ضافیت کو عام فرز بان میں بیان کیا ہے جن نظریہ سے تعلق ریکها جاتا ہے کہ اس سے سبحت طالع نیا مرص و قد دو چارمن اس کی ترجی اسی سلیس زمان میں مجمع میں کا جات جا اوال اسانی سے جو مسکت ہے۔ ہے۔ و اکٹر جواجب کی مصنیعت اردوا دب بی میں بیامنا فہ ہے تھے، بول جلد بارہ آنے مجدا ایک جمری ارت

#### سلسلة مطبوعات انجمن نزفي اردو ۱۵۵

## إبران بهديساسانيان

مصنف

بروفیبرآ رنظر کرسٹن بین بروفیبرالسنهٔ منزفیه جامعهٔ کوبِن ہاگن ' ڈنارک ( بزبان فرانسیسی ) منرحبہ

واكتر محمدافبال بروفيسراورمنبل كالج لابور

انجمن نرقی اُر دو (مبند) دهلی سام ۱۹ م کیلانی پریس لا مورمیں باہمام ضمیراحمرفان عفری پرنمطر چین اور الطرمولوی عبدالحق صاحب بیکرطری انجمن ترنی اردو (بند) و مصلے نے شاتع کی



واکٹر آرتھر کرسٹن سین کی فرانسیسی تصنیف جس کا ترجمہ ناظرین کی فدمت میں پیش کیا جا آ ہے سلالی میں کوین ہاگن ( ڈیمارک ) سے شائع ہوئی متی آ مصنف نے اس کے لکھنے میں کمتن محنت کی ہے اورکس جانفشانی اوراسنقلال کے ساتھ اس کے لیے مواد جے کیا ہے اس کا اندازہ ناظرین کو خود اس کے مطالعہ سے ہوجائیگا۔

واکٹر کرسٹن سین ۱۹۱۹ء سے کوبن ہاگن یونیوسٹی ہیں السنہ ایرانی کے بروفیسرہیں۔ اُن کی پیدائش ہے کوبن ہاگن یونیوسٹی ہیں السنہ ایرانی کے دہنے والے ہیں۔ اُن کی پیدائش ہے کوبن ہاگن اور پھر گوشنگن یونیوسٹی ہیں تعلیم پائی جہاں سے ہوائہ میں اُنھوں نے پہلے کوبن ہاگن اور پھر گوشنگن یونیوسٹی میں تعلیم پائی جہاں سے برابر آج ایک وہ تصنیعت و تالیعت میں شغول ہیں اور بیشار کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ایران و آیرانیات میں ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے سے سے اس اور میں فردوی کی ہزارسالہ برسی کے موقع پروہ و تاک کی طرف سے نمایندہ بن کر ایران کی طرف سے نمایندہ بن کر ایران

داكر كرسن مين كي نصائيف ميشز د خاركي اور فرانسيسي زبانون مين

بِسِ لِبَكِن رباعیات خیام كے موضوع پر ابک كتاب اُنفوںنے انگریزی میں بھی لکسی ہے - ذیل میں ہم اُن کی بعض اہم کتابوں کا فکر کرتے ہیں:-۱- رباعیاتِ عمرِ خیام پرتحفیقات ( برزبان فرانسیسی )، مصنفار ع ۲ - شابنشابی ساسانیان ( فرانسیسی) مستنده ۳- اساطیرایدان میں اوّلین انسان اور اوّلین بادشاه (فرانسیسی) ، دوجلد ، عاواء و سمعوام ، ۴ -عهدشاه کواذ اور اشتالیت مزدکی (فرانسیسی)، سطلهاه ۵ - رباعیات عمرخیام کا تنقیدی مطالعه ( انگریزی ) ، سکاله و ، ۷ - کیانیان د فرانسیبی ، سامه اعر ے ۔ ایران برعهد ساسانیان رکتاب حاضر) ، مسلم اع ، ان کنابوں کے علاوہ اُن کے بیٹھارمضامین ہیں جو بورپ سے مختلف علمی رسالوں میں شامع ہونے رہے ہیں دیکن بہاں ان کو شار کرنا مکن نہیں' ساسانی خاندان جس کے تدن کی بہتا میخ ہے دنیا کے شاہی خاندانوں یں مشہور ومعروف ہے ، س<del>ر ۲۲</del>۲ میں ار دشیراوّل منے اس کی بنا ڈالیال<sup>ر</sup> سے لئے میں عربوں کی تلوار نے اس کا خاتمہ کیا ، وُنیا کی تاریخ میں ساسانیو کی ہبست بڑی اہمیت یہ ٹہے کہ اخوں نے مسلسل چادسُوسال تک اپنی طافت وجروت سے رومیوں کے برا صفتے ہوئے سیلاب کورو کے رکھا ورىد سارا مغرى ابنيا اورشايد مندوستان بھي اب سے ستره سوسال بہلے پورب کا محکوم ہوجیکا ہوتا 'عرب ان کے وارث وجائشین بنے اور با وجود اس کے کہ مذہب اورنسل اورزبان کا تفاوت درمیان میں تفاساسانی تھ نے حروں پر ہبت گرا انز ڈالا۔ حصرت عمرا ہی کے زمانے سے حکومت کے محکے ابرانی نمونے پر ڈھلنے شرع ہوگئے اور قباسیوں نے تو سرسے پاؤں کک ساسانی شعاد کو اختیار کرلیا۔ وہی آئین دربار، وہی حمدے، وہی طرز حکومت، وہی رسم ورواج، دہی روایات، حتی کہ ہم بر کہنے بیس حق بجانب ہیں کہ ساسانی خاندان دوبارہ زندہ ہوکر عباسی خاندان کملا با چونکہ دربار خلافت دوسرے سلمان بادشا ہوں کے بلے ہر کھا طاسے ایک چونکہ دربار خلافت دوسرے سلمان بادشا ہوں کے بلے ہر کھا طاسے ایک قابلِ تقلبہ نموں نے بلے ہر کھا اس بلے وہی روایات بعداد سے نکل کرتام عالم سلم میں سرابت کرگئیں۔ یہ کہنا خلط شہیں کہ اکبر اور شاہجمان کا دربار انوشروان اور خرو پرویز کا دربار انوشروان

 لناب كوزياده دنسيب اور مُرازمعلومات بناياسي ، اردويس توجهان مك مجھے علم ہے اس موصوع بر کوئی تصنیف موجود نہیں ہے - انگریزی س بھی صرف ایک دفیا نوسی کتاب رالنس کی" ناریخ ساسایان "مے جو آج سے سنز برس پہلے کسی گئی تھی اور اس میں بھی صرف لوا بیوں سکے حالات ہیں۔ اس بنا پر ہیں نے اس کناب کو و کھتے ہی مصنف تزحمه کرنے کی اجازت حاصل کی ۔ ہندوستان میں رہ کہ اس قسمہ کی کتاب خود مكه سكنا نا مكن بي - ناظرين خود ملاحظه فرما نينگ كه فاصل مصنّعت في جومواد جمع کیا ہے وہ دنیا بھرکی مردہ اور زندہ زبانوں سے لیالگیاہے جن کا مذہندوستان میں کوئی سمجھنے والا ہے اور مذبہاں کے کتتب خانوں میں اُن کنابوں اور رسالوں کا کوئی نام ونشان ہے جن سے مصنّعت نے استنفادہ کیا ہے۔ ایسی صورت بیں سوائے ترجمہ کرنے کے اورکوئی چارہ نہیں ۔ اور عموماً ہوًا بھی ہی کرنا ہے کہ ایک زبان کی نرقی کے ابندائی مدارج میں علمی کتابوں کے ترجمے ہوتے ہیں بھررفتہ رفتہ فوم میں اجتهاد و تخفیق کا مذاق بیدا ہوتا ہے ،

ترجع بین بین نے شخصوں اور جگہوں کے نامول کو فرانسیسی شکل کی جائے انگریزی شکل میں لکھا ہے تاکہ وہ نریا دہ مانوس معلوم ہوں مثلاً رینو بیآ ( ملکہ) کا نام فرانسیسی میں زینوبی ہے۔سلوکیہ (شہر ) کو فرانسیسی میں سیلوسی اور آرمینیہ کو آرمے نی کہتے ہیں۔ ایرانی نام اصل کتاب میں قدیم ہیلوگ شکل میں مکھے گئے ہیں، میں نے ان میں سے ایسے ناموں کوجن کی فاری کھیل

زیاده معروف و مانوس ہیں بہلوی سے بدل کرفادسی شکل ہیں لکھا ہے میشلاً
شاہ پُہر کی بجائے شاپور ، وہرام کی بجائے بہرام ، نرسہ کی بجائے نرسی الکن وہ نام جن کی برانی اور نئی شکلیں کیساں معروف ہیں پُرانی شکل ہیں مہنے
دیے ہیں ، مشلاً بیروز کی بجائے ہیں نے فیروز لکھنا مناسب بنیں بہجا ،
فین مقامات کو ہیں نے حذف کر دیا ہے تاکہ کتاب طالب علموں
کے لیے بھی قابلِ مطالعہ اور مفید ہوسکے ۔ ایسے مقامات دو چارسے زیادہ
نہیں ہیں ،

یں جناب مصنقت کاممنون ہوں کہ اُتھوں نے نہایت عالی دوسلگی سے مجھے اس کتاب کا نزجمہ کرنے کی اجازت دی اور میری درخواست بر اپن تازہ نصو برجی ارسال فرمائی جو کتاب کے شرق عیں زینت افروزہے ، مجھے اسپنے مخدوم جناب ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سیکرٹری آئجن نرقی اردو کا بھی دلی شکر یہ اداکرنا جا ہیے کہ اُنھوں نے کتاب کو اُنجمن کے سلسلہ مطبوعات میں شامل کرلیا ورہ شاید میرے لیے اس کا شایع کرانا مکن نہ ہوتا 'اہل ذو ق جانتے ہیں کہ اس قسم کی علمی کتابوں کی اشاعت جن کا کوئی گا مک بہیں کس فدر وشوارہے '

محترا فبال

لاہور - میم جون الم 19ء

# فهرست مضابين

| صغح | ابواب وفصول                                                          | نمبرشار |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| J   | مقدمه                                                                | 1       |
|     | تمہید فصل اوّل ، ساسانیوں کے آنے سے بہلے تدّن ایران کی<br>مخصر کیفیت | ۲       |
| 4   | ۱- سلطىنت اشكانى كى سياسى اور اجتاعى ساخت                            |         |
| 10  | ۲- اتوام شمال ومشرق سال ومشرق                                        |         |
| ۳.  | هم- عامیانه اور ادبی زبانین                                          |         |
| 4   | قصل دوم م عبد ساسانی کی سیاسی اور تمدّ نی تاریخ کے مآخذ              | ۳       |
| AA  | ۱- معاصرالرانی مآخذ٬ ادبیات پهلوی                                    |         |
| 4.  | ۷- ساسانی روایات جوعربی اور فارسی ادبیات میں محفوظ میں               |         |
| 9.  | سر- بوناني اور لاطيني مآخذ                                           |         |
| 94  |                                                                      |         |
| 1   | ه- سرياني آخذ                                                        |         |
| 1.4 | ٢- چيني مآخذ ٩                                                       |         |
| 1.4 | باب اقل - طاندان ساسانی کی تأسیس                                     | 4       |
| 144 |                                                                      | rys     |
| 140 | إمركزى حكومت كانظم ونسن - وزير اعظم                                  | 1       |

## فمرست تصاوير

|      |                                                                  | ,        |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحر |                                                                  | تمبرتنار |
| ı    | پروفبسرارتھر کرسٹن سین                                           | ,        |
| 114  | سکتهٔ اردننبر بطرز اشکانی و بطرز نو                              | ۲        |
| 11   | نفش رسنم میں ارد شیراور اہور مزد کی برحبینہ نصاویر               | ٣        |
| 119  | قصر فیروز آباد کے کھنڈرات                                        | 7        |
| +1+  | شاہان فارس اور شاہانِ ساسانی کے سکوں بر )<br>آتشدالوں کی نصدیریں | ۵        |
| 119  | کلیمودا کا پیاله                                                 | 4        |
| 742  | خوچو بیں مانوی تصویر اندی تصویر                                  | 4        |
| "    | نصاویر مانوی ا                                                   | ^        |
| YEA  | نقش رستم میں عہدِ ساسانی کی برجسنا نصوری                         | 9        |
| 11   | ابک منتخکم فلعے کا محاصرہ ابک                                    | 1.       |
| 491  | شالور اول اور برام اول کے سکتے                                   | 1)       |
| 11   | نفش میم بی شاپوراقل آورضیر ویلیرین کی برحسته نضویر               | 14       |

| صفح |                                                        | نمنثاد |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|
|     | شار الا کفتار کی در ت                                  |        |
| 11  | شاپوراوّل کی فتحیا بی کی برحبند تصاویر ۲۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰    | 114    |
| 144 | بمرام اول ابورمزد سے عدد تنابی کا نشان عاصل کرر ماس    | ١٨     |
| l i | بهرام دوم کی فتحیابی کی برجبته نصوبر                   | 10     |
| 491 | ہرام دوم اور نرسی کے سکتے                              | 14     |
| 11  | ووسوارون کی کرانی ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                  | 14     |
| ψ   | ترسی عهدهٔ شامی کا نشان حاصل کر رہاہے                  | 1^     |
| 11  | ہر مزد دوم اور شاپور دوم کے سکتے                       | 19     |
| 449 | شاپور دوم شیرول کا شکار کر رہا ہے                      | ۲.     |
| 11  |                                                        | 41     |
| 1   | طانِ بوستان الله                                       | 44     |
| 11  | ارد شیر دوم عهدهٔ شامی کا نشان سال کرر داج (طاق وستان) | ۱۳     |
| ٣٣٣ | شاپور دوم اور شاپورسوم کی برجسته نصاویر                | ۲۳     |
| 444 | یزدگرد اقل اور ہرام بنجم کے سکے                        | Ya     |
| 11  |                                                        | 44     |
| 449 | **                                                     | 46     |
| "   | ایران ا نبارگ بد و بهد دین شاپورکی مهر کا مگینه        | 44     |
| 440 | l                                                      | 49     |
| ماه |                                                        | μ.     |

| صفح   |                                            | نمبرننمار |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| ۵۲۲   | استرکاری میں آرائشتی کام کے نمونے          | ۱۳        |
| "     | طاق کسری مشمشلهٔ بن                        | ٣٢        |
| ۲۳۵   | ا پیضر کی خاتم کاری میں خسرو اقال کی نصویر | ٣٣        |
| 11    | سكة خبره اقال                              | 44        |
| 4.1   | خرو دوم اور وستهم کے سکتے                  | 40        |
| 410   | طاق بوستان مین ضرو دوم کا غار              | ۳ч        |
| 414   |                                            |           |
| 444   | 0                                          | ٣٨        |
| "     |                                            | 49        |
| 444   | خسرو دوم شکار میں ۵۰۰ سن ۵۰۰ س             | 4.        |
| 11    | ", "                                       | 1 1       |
| 4 1/4 | چاندی کا آفتابه ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰        | 44        |
| 40%   |                                            |           |
| 424   | سکّهٔ یز دگرد سوم                          | 44        |
|       | *                                          |           |
|       |                                            |           |
|       |                                            |           |
|       |                                            |           |
|       |                                            |           |



روضس آدتی*ن کستن سین* معیل گذاب

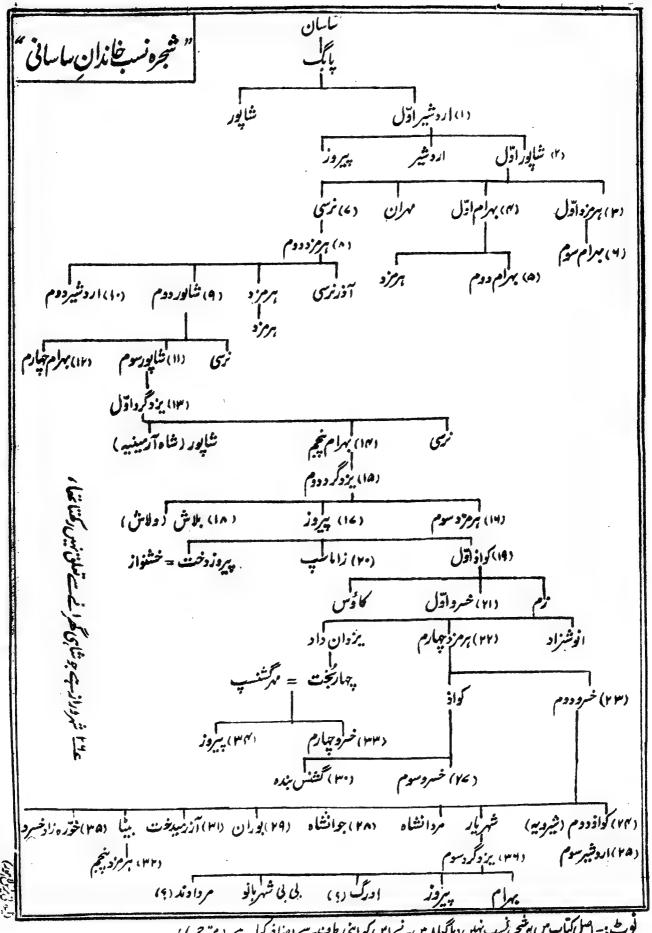

بنیں دا گیا ، یں نے اس کو اسی طونسے اصافہ کیا ہے (مرجم)،



ہماری کتاب موسوم بُرشا ہنشاہی ساسا نیال پھر کو شائع ہوئے اب نقر بیاً بیس برس ہو چکے ۔ اس عرصے یں بہت سانیا تاریخی مواد فراہم ہوا ہے جو مذصرف جمد ساسانی کے ندین كتابيخ كے مطالعه كے ليے كارآ مرہے (جو بارى بدلى نصنيف كاموصنوع تفا) بلك بهت سے اورمسائل منظلاً اس عهد كے فنون و مذابب بريمي روشني والناب، المدابجات اس كے كريم اپنی پرانی کتاب کی ایک نئی اڈلیٹن ترمیم واصافہ کے ساتھ شائع کرنے پرفناعت کریں ہم نے بیمناسب سمجھا کہ نمدّن عمد ساسانی کا ہر مہلوسے از مرزومطالعہ کریں اور اس کی ہر مکن جسن کو اور مرمختلف نشکل کو مبتر تربیب زمان دکھلانے کی کوشش کریں ، ہمادی اس تیجیز كانتجريم مواب كرم كوساساني ايران كى ايك عام نابيخ لكمني بإي ب حس مي سياى تاریخ بمنزلدایک چو کھٹے کے ہے جس کے اندر مادّی اور روحانی زندگی ، حالاتِ معاشرت، منهبي اورفلسفيانه عقايد اورفنون وصنايع كي تصويرس وكهلائي كئي مِن ، ساسانیوں کے نظام حکومت کی کیفیتت کوہم نے طبعی طورسے اس خاندان کی ا بندائی تا ریخ کے ساتھ لکھاہے اوراُن تبدیلیوں کو جو اُن کے دوران حکومت میں بمرورز ما

L'empire des Sassanides," 1907

ييدا بونى رمين بنزتيب وقت وكمايا سب ، علاده اس كع بم ف ابنى كتاب كوزياده وليسند بنافي کے لیے بدکیا ہے کہ تمدّنی معلومات پر علبحدہ مبحث فائم کرنے کی بجائے ان کوجاہجا ابواب سے اندر ايسى مناسب جگهون يرركه وياسه جهال وه سياسي وا قعات باحالات عموي كي نزج كاكام دين جوان ابواب میں بیان کیے گئے ہوں ہمٹنلاً ساسا نبوں کے دور اول کے فوجی نظام مے منعلی جلم معلومات کو ہم نے باب نبچم میں حنگہای ایران وروم کو بیان کرنے سے بپیلے لکھ ویاہے ، اسی طبح محكمة عدالت اور فانون نوجداري كى كيفيت بالمشتم ميس طع كى جهال ابران ميس عبسا يُول كى حالت بیان کی گئی ہے جن کے خلاف فانونی کارروائیاں کرکے ان کومورو ایڈا بنایا جا آنا تھا ، على مذاالقياس خانواوه اورجائدا وكعصمون بريم ف تهيدك طور برباب مفتم مي بحث كى ہے جس کا موصوع مزدک اور اصولِ اشتمالید یا بیاس کی خفیہ تعلیم ہے ، اسی طرح پاریخت ابران کامختصروصف باستشم میں لکھا گیاہے جس میں خسرواوّل ( انومنیروان ) کے حدیکا حال ہے کیونکہ حفیفت میں بہ خسروہی تھاجس نے طبیسفون وسلوکیہ تکے نواح میں شہرانطاکیہ

Ctes iphon-Seleucia ، شه طبیسفون عران میں دربائے دجلہ کے مشرتی کنارے ہر ( بغداد سے یاً ہمر مها جزب کی طرن ) آباد تھا، یہلی صدی قبل میسے میں وہ سلطنت یار تھیا کا مایی تحت بنا ، اسی کے بالمقابل دریا سے مغربی کنارے پرشہرسلوکیہ تھا جس کوسکندرے نامورسیہ سالارسلوکس نے آبا دکھا تھا۔ ساسانیوں نے ان دونوں شرول کو ملاکرا کے کر دیا اور اس کودارالسلطنت قرار دیا ، عربی تاریخوں میں وہ مدائن کے ناکم سے موسوم ہے - اب اس کا کوئی نشان باتی نبیں ہے ، اوشیروان کے سرافبلک محل کی سیند ٹوٹی بجو ٹی دوارب باقى رە كى بىل بىن بىل بىت بىندى واب بىي بىد ، كتابول بىل اس كوايدان مدائن يا طاق كسرى كماكى ، رسرم ، الوشروان نے سرم عمر میں شہرانطاکیہ (یابیخت شام ) کوفتح کر کے خوب لوٹا اس کواس شرکی ساخت اس فدر

شمائی کہ اس نے واپس آکر کوٹ سے مال سے طیسفوں سے نواح میں بالکل اُسی مونے پرنیا انطاکیہ آباد کیا ، فردوسی نے شامنامہ بی اس شرمے آباد ہونے کی کیفیت بیان کی ہے بیکن اس کا نام اس نے زیر خرد

کی بنیا در کھ کر باپنیخت ایران کوپوری وسعت دی ، اسی باب کے اندر ہم نے آواب دربار پر بھی بھی بھی کے بیانات میں جدیساسانی کے بھی بھی بھی کے بیانات میں جدیساسانی کے اسی آخری دور کا پر تو نظر آتا ہے جس کا آغاز مر دکبت کی فنا کے بعد خسروا آل کے زمانے سے ہوتا ہے ، برعکس اس کے وہ حستہ جس میں دربار ساسانی کی شان و شوکت کا ذکر ہے اُس باب میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں خسرو تاتی د برویز ) کے جمد سلطنت کا حال ہے کیونکہ ہا درب نزد مجب ہماں مک شاہانہ جاہ وجلال اور عیش وعشرت کے سازوسامان کا تعلق ہے کوئی ساسانی بادشا ہ خسرو پر ویرز سے سبقت نہیں لے جاسکا ،

ایران کی سیاست فارجہ کو بیان کرنے میں ہم نے نمایت اختصار سے کام لیا ہے ،
وافعات جنگ کا ذکر بالعمرم ہم نے وہیں کیا ہے ہماں صرورت نے ہم کوسختی کے ساتھ حجور
کیا ،اس بارے میں اگر ہم نے شاپور دوم اور دولت روم کے ماہین جنگ کا حال سنشنی طور
پرتفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو اس کی فاص دج یہ ہے کہ اس جنگ کی غیر معولی کیفیت ایک
لافائی مُورِّخ آمیّا نوس مارسیلینوس کھ نے اپنی تصنیعت میں بیان کی ہے جس نے اپنے سحرسیا
سے ایران سے اس عظیم استان با دشاہ اور اُس کی فوجوں کو زندہ کر کے ہماری آ تکھوں کے
سامنے لاکھ اکیا ہے اور اُن دافعات کی متحرّک تصویر بی ہمیں دکھلائی ہیں جن کو اُس نے
سامنے لاکھ اُکیا ہے اور اُن دافعات کی متحرّک تصویر بی ہمیں دکھلائی ہیں جن کو اُس نے
سامنے لاکھ اُکیا عام اور اُن دافعات کی متحرّک تصویر بی ہمیں دکھلائی ہیں جن کو اُس نے

اس كتاب مين كهين مهماري سابقة تصنيف شامنشابي ساسانيان كي عبارا

که Ammianus Marcellinus. افظاکیدکا رسند دال نتا اور فوج بین طازم تنا، ستایسد علی استایسد علی استایسد علی استایسد علی این تناسل می خوج بین این استحالی کی تو اقتیانوس اس کی فوج بین شریک نتا ، اس جملے کی چیخ دید کیمنیت اس نے اپنی تاریخ بین کمی ہے . شاپور دوم اس وقت ایران کا با دشاہ نتا ام بحولین کو اس جملے بین انکامی ہوئی بلکدوہ خود بھی ایر انبول کے خلاف لوائی میں مارا گیا ، (مترجم)

وکیصفین آئینگی جن کوہم نے بعض جگہ لفظ بدلفظ نقل کیاہے اور بعبض جگہ ان میں حسب صرورت ترمیم واضا فرکر دیاہیے ، جمال کمیں جاری سابقہ رائے میں کوئی غایاں تغیر واقع ہواہے اس کوہم نے باتومتن میں یا حاشیے میں جنا ویاہے ، مثلاً مرز بانوں ، یا ذکوسپانوں اور سپا ہمبذ و سلامے مرتبے اور با بمی نسبت کے بارے بس پہلے ہما را عقیدہ کچھ اور کھا اور اب وہ بالکل بدل گیا ، یہ تبدیلی جیشر مسلم ای سیلی ہما کیا تا کہ جو نے پر بیدا ہوئی جس کا ذکر کتاب یہ تبدیلی جیشر مسلم ای سیلی ہما عزاف کرتے ہیں کہ یہ مسائل ابھی واضع طور پر کے آخر میں ضغیمہ علایہ کیا وار مرد کیت کے اور مرد کیت کے اور مرد کیت کے بارے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اس مومنوع بر سہاری ہمانی اس کے صفتہ وہ میں کا نام "عمد کو اور اور اور اس میں باتیں اشتا لیت مرد دی ہے ، لیکن اس کے ساتھ کتا ہے حصتہ اول میں سے بہت سی باتیں اشتا لیت مرد دی ہے ، لیکن اس کے ساتھ کتا ہے حصتہ اول میں سے بہت سی باتیں اشتا لیت مرد دی گئی ہیں ،

اس کتاب کامسوّدہ تین سال سے تیار پڑا تھا لیکن اس کی اشاعت بعض ایسے اسباب سے ملتوی ہوتی رہی جو میرے بس کے ندھتے ، اس تا جرکی وجہ سے ہیں باب جبار اسباب سے ملتوی ہوتی رہی جو میرے بس کے ندھتے ، اس تا جرکی وجہ سے ہیں باس جبار اسباب کے بار بار نظر تانی کرنی پڑی اس لیے کداسی عرصے میں اس صفحون پر تها میت اہم کتا بول کا ایک سلسلہ شائع ہڑا ، مانو تیت پر فیطی کتا بیں جو حال ہی میں دریا فت ملے جب کر ان عہدوں کی مفصل کیفیت معلوم ہوگی ، بیاں صرف اس قدرجان لینا کانی ہے کہ رزبان با انداز کو سال ان اور سپ بندساسانی گورنسٹ میں او نیچ رہتے سے افریا حاکم نظے ، دمتر جم )
علی انوشیروان کا باپ تھا ، مزدک اس سے عہد میں گزرا ہے د جدرسلطنت سے مراج علی است میں استاد کی مراجع ) ،

"Le regne du roi Kawadh et le Communisme mazdak ite"

ہوئی ہیں اورجن کا فقط ایک حصتہ (طبع ہوکر) ہمارے ہا تھوں میں آیا ہے ہمیں بھین لاتی ہیں کہ اس مذہبی تخرکیب کیمتعلق ہماری معلومات میں ان سے نمایاں اصافہ ہوگا ہائیہ ہیں کہ اس مذہبی تخرکیب کیمتعلق ہماری معلومات میں ان سے نمایاں اصافہ ہوگا ہائیہ ہماری معلومات میں ان سے نمایاں اصافہ ہوگا ہائیہ ہماری معلومات میں اس مقرکر میں ان مقرکر ان مقرکر

مله اس کے بعد صنت نے چند بایس طربی جا پرتھر ہر کی ہیں جوا مخوں نے بہلوی یاعربی ناموں کے تکھنے میں اختیار کیا ہے اور اختیار کیا ہے اور اختیار کیا ہے اور اختیار کیا ہے اور اپنے مینے ان کوکسی طرح کی دودی ہے ،ان سب باتوں کو ہیں نے ترجمے میں غیر ضروری سمجھ کر چپوڑ ویا ہے ،

(مترجم)

ماسابنوں کے آنے سے بہلے نمیرن ایران کی مختصرفیہ

به . ایسلطنت انسکانی کی سیاسی اور اجناعی ساخت

اہل ایران نے شایت قدیم زمانے سے اپنی معاشرت کو ایک نظام خانوا دگی کی

شكل مين زنزب ديا جبلحاظ تفنيهات ارضى چارحستون برمين تفايعن (١) كمر ( ثمانَ) ٢٥٠)

كَاوُل (ويس) ، (٣) فبيله (زُنْتُو) ، (٧) ولايت (دْبِيُونَّ، لوگ اين تبين

كا باني ايك شخص منى أشك يا ارشك (Arsaces) مقا، وه يرتقوآ كاسردار بخاص كالمسكن تجزئزر كالجؤب منشرتي علاقه نفاج بعد مين خراسان كهلاما ، بيكن ا علاقد کا قدیم نام اسی فیلیلے کے نام ہر پارٹھیا گھنا ، اشک نے سٹھنلہ قبل مسج میں اسی علاقے بیں اپنی آزاد حکومت جانم کی جورفند رفیز بہت بڑی سلطنت بن گئی جس کی وسعت دربائے وات سے دریاتے سند خواہر فَى إدر تقريبًا كِي غُلُوسِ سِال يَكُ قائمَ رَبِي بِهِ المِلاعِيْءَ مِينِ ارد مثير با بكان ( بان ُ فَا مُدانِ ساساً في ) نے اس كا

ھی اور توربیا پارچ سوسال ہمک فام دی، سب کہ ہیں، او بیر بہت مراد ہے ، (مُترجم)

خاتم کیا، سلطنت اشکائی اور سلطنت پارتیباسے ایک ہی سلطنت مراد ہے ، (مُترجم)

کے patriarchal سے بات اور اس کا تھا ہوں ان چارتیباسے ایک ہیں۔

دا) وَمَانُ (۲) وِیس (۳) سُوایِّدُرُ (۲) وَہُمِو ، وَیکھوموسیو ہے ہے (A.Meillet)

گی کتاب موسوم یہ" اوستاسے باب گا تھا پر تین بیکی " (ملیع پیرس 1840ء) میں ۱۲ (مصنف ) ،
لفظ ویس اور زیرہ کا اب کوئی نشان فارسی میں باتی نہیں بیکن " (مثان " وہی لقظ ہے جواب خان مال یا خان نیاں میں موجود ہے ، وَہُمِنَّو "کی موجودہ شکل دید (کاوُل) ہے ، (مترجم)

آریا کھتے تھے جس میں سے نسلی اور حجرافیائی نام آیران (بیار مجمول) نکالا گیا جس کواب ایرا (بیار معروف) پکارا جاتا ہے ،

مغربی ایران میں معاشرت کا بہ خانوادگی اصول کسی قدر تمدّن بابلی کے رنگ بین حمیب گیا تھا چنانچہ دولت ہخامنتی کے معاشرت کا بہ خاوادگی اصول کسی قدر تمدّن بابلی اور عبلاً می سلطنتوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھی ، ہنجا منظیوں کا سیاسی نظام دہی تھا جو بابل اور میڈیا کے باوشا ہوں کا تغا البنۃ اس کو کُرُوش اور داریوش اوّل جیسے با تدبیر بادشا ہوں نے اپنی ذبا نت سے زیادہ کا مل بنا دیا تھا ، با ایں ہمہ وہ ابندائی نظام خانوادگی برابر بانی رہا اور میڈیا اور فارس میں ہمیں وہ زندہ نظر آر ہا ہے مثلاً نفش رستم میں داریوش کے مقبرے کے کہتے ہیں اُس کو "بہروشتا سپ ، ہخا منشی ، پارسی ، آریائی " کھا ہے جس کامفصد کے کہتے ہیں اُس کو "بہروشتا سپ ، ہخا منشی ، پارسی ، آریائی " کھا ہے جس کامفصد

گھر، خاندان ، فببلد اور فوم كونمايال كرنا ہے ،

عمد بخامنتی میں فارس میں سات ممتاز خاندان تقیمی کے خاص حفوق تقے،ان میں سے ایک شاہی خاندان تھا ، مؤرخ میروڈوٹس نے غلط سمجھا ہے کریہ امتیازی حقوق ان کواس بات کے معاوضے میں و کے گئے گئے کہ وہ نقلی برویا بعنی کو آتا تا تھے کہ تخت کرنے میں شرک مہوئے تھے ،

بنجا کے ان خاندانوں کے علادہ (جن کی بزرگی نسی تھی) سلطنت بہنا منتی میں مانخت حکمرانوں کا ایک سلسلہ موجود نظا ، مثلاً ایشیا ہے کو چک میں فرما نرواؤں کے بعض قدیم خاندان حکومت کرتے تھے جو شہنشاہ کے مانخت تھے اورجن پر مؤثر طریقے سے نگرانی کا کام گورنروں کے سپر دنھا ، لیکن ان کے علاوہ شہنشاہ اس طرح کے نئے حکمران بھی پیدا کرتا رہتا تھا ، وہ یوں کھی لوگوں کو وہ سلطنت کے خاص علاقے موروثی جاگیر کے طور پر عطا کر دیتا تھا جس کی وجہ سے ان کو امتیازی حقوق حاصل موجلتے تھے ، ان براے خاندا فول کا افتدار اپنے اصلی وطن معنی فارس کی ا

له ویکیومقالهٔ آندریاس (Andreas) در رونداه اجلاس میزدیم کانفرنس سترفین بدالیلی (۱۹۷۰) که (۱۹۳۰) که (Herodotus) مشهور لونانی تورخ بسه (سکاله مه و بسکاله میزوی مین هم اس کا تاریخ بین (شرکا که و سکاله میزوی مین همی ترجمه به ویکاب ) بیشنز ایرا بنون اور لونا بنون کی لطائیون کی لطائیون کا حال بید اور تورا میزوی ) میزوی که برویا اصل بین ترقم مین رفوش کے مرف کے بعد اس کا دومرا میٹا کی بحق برا نام کا نام کا ایکن سلاه مین و مین رفوش کے مرف کے بعد اس کا دومرا میٹا کی بود مین رفوش کے مرف کے بعد اس کا دومرا میٹا کی بود مین اور بیان اس ایک بود کا اس خوات سے کمیس وه سلطنت کا دیوات مین کردیا مین اور بیان بین ایک شخص مین کو داتا نے جو محلات شاہی کا دارو فد کھا ادر شکل وصورت مین برویا کون و برویا کی دارو فد کھا اور شکل وصورت مین برویا کون و برویا کی دارو فد کھا اور شاہوں ہوں کو برویا کی دارو فد کھا اور شاہوں ہوں کو برویا کی دارو فد کھا اور شاہوں ہوں کو برویا کی دارو فد کھا دار شکل و مورت مین برویا کون کو برویا کی دارو برویا کا دار فاش ہوگیا کی دارو برویا کی دارو برویا کا دارو کا میان کی دارو برویا کا دار فاش ہوگیا کی دارو برویا کا دار فاش ہوگیا کی دارو برویا کی دارویا کی کی دارویا کی درویا کی دارویا کی درویا کی دارویا کی درویا کی درو

کے دوسرے حصوں میں جو ان کی بڑی بڑی جاگریں ہوتی تخبیں، وہ لوگ بھی جوان بڑے خاندانوں میں سے سے سے سے سے ساتھ نفخواہ وہ فارس کے ہوں یا میڈیا کے بابالکل اجنبی ہوں (جیسا کہ یونان کے جان بڑی جائز ان بڑی ہوں (جیسا کہ یونان کے جلا وطن جوایران میں آنگلتہ نفعی انتہاناہ کے دست کرم سے ہوں (جیسا کہ یونان کے جلا وطن جوایا نے نفے، گورنروں کے ساتھ ان جکم انوں کے روابط جا گیریں حاصل کرنے کے ایل سمجھے جانے نفے، گورنروں کے ساتھ ان جکم انوں کے روابط داختے میں میں مون اتنا معلوم ہے کہ اندیا ذی حقوق جوا نفیس حاصل ہونے نفے وہ خاص معقول ہونے نفی بین جونی وقت غالباً انھیں ٹیکس کی معافی بی مل جاتی تنی بعین یہ کوئیکا ود رعایا سے وصول کریں اس کو (شاہی خز الے بیں بھجوانے کی بجائے) اپنی جریب بیٹ ال

یہ بنی ایران میں نظامِ منصب ارتی کی ابتدا ، لیکن بنی امنینیوں کے زمانے میں ابھی اس کوچنداں نرتی بنیں دی گئی تنی ، سکندر اور ( اس کے بعد ) سلوکیوں نے چوشاہا ن بخامنشی کی سیاست کے وارث تقے داریوش بزرگ کے نوابین کی اصوا با توں کو برقرار رکھا ،

عدد بخامنتنی کی سیاسی روابات سلوکیوں کے بعد بھی فائم رمیں جبکہ اشکا نموں فع قبیلہ وآب کے باشندے تھے صورت کے بعد بھی فائم رمیں جبکہ اشکا نموں فعہ وقبیلہ وآب کی اعانت سے بو خود ان کی طبح شمائی ایر ان کے باشندے تھے صورت افعہ و کیمو اڈورڈوائز (Ed. Meyer) کی کتاب "اریخ عمد تدیم" ج سا ص ۲۱-۹۲، نیز کرسٹن مین کا منالہ بعنوان "ایرا نیان " درکتاب (Ed. Meyer) کا منالہ بعنوان "ایرا نیان " درکتاب (Seleucids اللہ عنوان کا بابی سلوک و اس طام اللہ اللہ عنوان اور سا درکتاب (Seleucids میں ۱۹۲۸ بعد، کم بعد، کم بعد اس کی سلطنت کے بڑے محقیر نوجف کر لیاجی میں ایران اور سا دام غربی ایسٹیا اسلام کی ایسٹیا اور اسلام کی ایسٹیا اور اسلام کی ایسٹیا اور اسلام کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی طرف کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایسٹیا کی ایران پر خورز کے سرن کی طرف عقا، لفظ واجہ کے معنی "داہرن " کے ہیں ، ( مترجم ) ،

ایک خاص بات به بیدا ہوگئی کرسیاسی افتدار ایرانی سلطنت پیدائی ، اشکانیوں نے خاندا ہوئی سلطنت سے ایک خاص بات بہ بیدا ہوئی سلطنت سے ایک خاص بات بہ بیدا ہوگئی کرسیاسی افتدار ایران کے مغرب سے شمال کی جانب کومنتقل ہوگیا جماس ایر انی صفات زیادہ خاص حالت بین محفوظ رہ سکیں ، بنا بریں دولت اشکانی ہوگیا جماس کے کہ اس پریونانی رنگ چڑھ گیا تھا اپنی ایرانیت بین دولتِ ہخامنشی سے باوجوداس کے کہ اس پریونانی رنگ چڑھ گیا تھا اپنی ایرانیت بین دولتِ ہخامنشی سے زیادہ خالص تھی ، نقریباً ووسوسال تک اشکا نیوں نے صوبۂ پارتھیا بین نہر سرکا تو میلوں نے دولت سے کو اپنا پایٹخت رکھا لیکن از نقار تا ایجی نے ان کو بعد میں وجلد کے کنارے شہر طیسفون کی بین نقل ہونے برمجبور کیا ،

شمالی ایرا نیوں کے غلبہ پاجانے کی وجہ سے قدیم خانوادگی طرز کی حکومت کو پجرفرف ہوًا۔نظام اجھاعی بین سلسلہُ نسب کی محافظت کا خیال زرنشی جاعت کے لوگوں ہیں صدیا سال نکھتی کہ ساسانی سلطنت کے مطاحات کے بعدیمی قائم رہا۔ بہلوی کتابوں بین حکام جہارگانہ کا ذکر اکثر ملتا ہے بعنی (۱) حاکم خانہ (۲) حاکم دیہ (۳) حاکم فیلیہ (۲) حاکم ولایت ، مانوی کتابوں کے جو اجزا ترفاق میں دستیاب ہوئے ہیں ان ہی بھی

ہی قدیم طبقہ بندی دیکھنے میں آنی ہے فرق صرف بہ ہے کہ وہاں وہ عالم ملکوت کے بارے یں بیان ہوئی ہے ، لیکن حقیقت بیں ان حکام جما رکا سنیں سے دو آخری اور مزنزین حاکم ( بینی حاکم نبیلہ اور *حاکم* ولایت ) ہمت مترت ہوئی کہ نایبید ہو گئے اور ان کے فرائص کو حكومتِ مكى نے اپنے ذتے كے ليا ، منايت فديم زملفےسے حاكم فببلد اور حاكم واليت نظاً حکومت کے صروری عنصر تھے لیکن ان کے اختیارات غیر حیتن اور تغیر نیریے تنے اور ہبت کم ایسا ہوتا تھاکہ ان کا زورمقامی حکومت کے مقابلے میں جل سکے جور رُوساے طوا کھٹ کے کے ہا تھوں میں ہوتی تھی ،سلطنت کے وجو دمیں آنے پر حاکم ولایت کی حبَّکہ نوخو دستہنشاہ فے لے لی چنانچ شاہان ہخامنشی کتبوں میں اینے آپ کو" کھشا بُتیّا دَہْمُو نام" ربینی شاہِ ولایان ) لکھنے ہیں اورسرداران قبائل کے جانشین بادشاہ کے نائب بعنی گورنر ہو گئے ، بعینہ بهی صورت حالات اشکا بنوں کے زمانے میں بھی فائم رہی کیونکہ شام استخلنگ کا نظام حکومت اس بارے ہیں اس درجہ سنحکہ بھا کہ کوئی انقلاب اس کومتزلزل نہیں کہسکتا عنا، لیکن برخلات اس کے نظام طانوادگی کے دو اونے مراتب بعنی عاکم خانہ ( مان بذ) اورحاكم وبد ( ويس مَذ ) زياده محكم بونے كى وجسے اپنى جگد پر بر فرار رہے ، خود شاہانِ اشکانی اور وہ لوگ جو نشروع سے ان کی رفاقت میں نفتے اور حو آگے جل کرسلطنت یار نفیآ کے چینم وچراغ بنے ابتدا میں رؤسائے طوائف ہی تنفے جیسا کہ اس سے بینینز دارویں ا وراس کے رفقائے تھے ، ہم اس بات کو پیر دہرانے ہیں کہ رؤسائے طوائف اس نظامِ المات کی برترین جماعت نقی جن کے اقتدار کی بنیا د موروٹی جاگیروں پیرفنی ۱۰س بنا پر جوتنی لطنت پارتھیا وجوہیں آئی جاگیرواری (یامنصبداری ) کا دستور بڑے شد و مدکے

اس عمد میں جو مگوانے بر ترین رہے کے نفے د غالباً حد سخامنشی کی روایت کے آٹریں ہ نغدا دہیں سات نفے تھجن میں سے وو ( شاہی گھرانے کو چپوڑ کر ) ہمت باافترار تھے ،ایک تو <u>شورین</u> کا خاندان جسے بادشاہ کو تاج بہنانے کا مورو ٹی حق حاصل تھا اور دوسرے تُقل نختے اور انہی میں وہ بڑے بڑے باجگز ارحا کم نختے جو اپنی رعایا میں سے بغرض جنگ سیا ہی بھرتی کرتے تھے خواہ وہ جنگ باوشاہ کی حمایت میں ہوتی تھی (جوان کا حاکم اعلیٰ تھا ) یا اُس کے خلاف ، کراسوس سے مفابلے پر سورین جو دس ہزار فوج لے کر نكلا خفا وه (بقول بلوٹارك ) سب اس كے غلام سنتے اس سے بلا مشب بريا يا جا باہے کہ رعایا باکسان جن کے ذیعے فوجی خدمت ہوتی تنی وہ ان طاقتور سرداروں کے فیضین ایک طرح کی غلامی میں آن گرہے نتھے ، لیکن ان با جگزا رحاکموں اورکسا نوں کے بین بین ایک اور جماعت بھتی جس کے افرا و حیوٹی چیوٹی جاگیروں کے مالک تخے بینی کمتر درجے کے منصبہ اربا نا ٹرٹے بھے اورغا لباً یہی جاعت بھی جڑان بنر" کہلانے نفے ،اس صورتِ حالات میں اور بورب کے ازمندُ متوتسطہ کی فیوڈ لٹھ حکومت میں ایک ایسی مننا بہت ہے له بقول مؤرّرة بونبيتوس (Eunapius) اشك ( باني سلسله اشكانيان ) كوسات آدميوں نے تخت برتيمان قا ص ۱۲۲۳) ملے جس سورین نے کرآسوس (رومی سیدسالار) کوشکست دی تھی وہ نام میں بہنن مشہور ہے دبیروا تعد شکشدق م کاہے ، منرحم) ، اس نام سے ایک اور برشے سردار کا ذکر ڈوٹنٹ ٹاسینٹوس (Ta ci t us ) فیسلنگ فعات میں کباہے ("اریخ ج 4 ص مام ) ایک قارین کاؤکراسی ٹوٹوخ نے منھیء کے واقعات میں کیاہے عاہیے کہ گو درز ا درجمروا دیسے درمیان لڑا ٹیوں میں اس کی شخصیت بہت اہم تھی ( 'ناریخ ، ج ۱۷ ، ص ماہعیگ ملے Crassus منٹہور روی سبیرسالارہے ، سٹاھہ ق ٠ م ہیں اس نے سکندرکی تقلید میں ایران کوفتے کرنا جا ما میکن ایرانی سیدسالار سورین نے اس کو حوّان کے مقام پرشکست فاش دی اوروہ مارا گیا (مترجم ) 6 تھے پلوٹارک ،ا وال کراسوس ، ھے نوتے جسٹن (Justin) لکتاہے کدو می سیالار انوٹی (Antony کے مغابلے کے بلے یا دخیوں نے بیندرہ ہزار کا لشکر جمع کیا تناجس میں سے حرت جارسو آدی آ زا دیتھ (باتی غلام) ("اریخ جسٹن ، کناب الم ، ف ٢) - مصنف ، ید وی انونی ہے جوشکسیسر ممسور ڈرام (Cleopatra ) کا بیرو ہے ، السلاق م میں اس نے فار شیباً پر جو صالی کی دیکن لا نعداد لفکر اور تخت کوشور

کے باوجود اس کو بہت نفصان اعظا کرواہی مونا بڑا ، (مترجم ) است foudal

جس نے مُور فین کی توجہ کو اپنی طرف کھینیا ہے ،

بور پین فیوڈلزم کی طرح پارتغیوں کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ باجگزار حاکموں اور اوران کی رعایا کے ورمیان رشتہ زیادہ محکم تھا بنسبت اُس ریشتے سے جو باجگزار حاکموں اور بادشاہ سے ورمیان تھا جو ان کا برترین حاکم تھا ، عندہ شاہی کُتی طور پر کبھی نظام جاگیرواری سے تابع نہیں ہوا ، وہ ہمیشہ خاندان اشکانی سے ساتھ وابستہ رہا لیکن اس طرح پر کہ بہ صرفر اس سے تابع نہیں ہوا ، وہ ہمیشہ خاندان اشکانی سے ساتھ وابستہ رہا لیکن اس طرح پر کہ بہ صرفر اس منت کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو باوشاہ ہونا چا ہے اور اگر وہ باہم شفق نہ ہوں تو مختلف پارٹیاں اشکانی شنزادوں میں سے اپنا اپنا آجی منتخب کرکے اس کو باوشاہ بنانے کے لیے باہم جنگ کرتی تھیں ،

بیس به ظیمک طورسے معلوم بنیں کہ کسی صوبے کی شاہی حکومت اور وہاں کی جاگیرو کے درمیان کستیم کا را بطہ ہوتا تھا ، صرف یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ حکام باجگزار اکثر اُنی جوہوں کے گورنر بین تقریر کیے جانے تھے جہاں اُن کی جاگیر کا ببینٹز حصتہ وانع ہوتا تھا بہر حال صوبوں کی گورنر باب خاندان شاہی اور بانی چیم متاز خاندانوں کے ممبروں کے بیے مخصوص ہوتی تقییں ، عہدا شکانی میں اکثر صوبہ وار باب اپنی وسعیت فلمرو کے لیا ظرسے قدیم (ہنا منتی) صوبوں سے کمتر ہوتی تھیں لیکن بیصوبہ دار اپنے اختیا رات بیں اُن قدیم گورنروں سے زیادہ آزاد نے تھے اور ایران میں ہمیشہ سے بھی قاعدہ رہا ہے، لیکن ایسا معلوم

له foudalism کن خالباً بر محض الفاتی امر نمیس نفاکه وه صوبه جواشکا بنوس کی نوت کا اولین مرکز نفا ( یعنی صوبه با الفتان ) ان کے زمانے میں بنسبت سلمانت سے کسی اور علاقے کے زیادہ معتوں میں نفسم تفا، بنول موّر خ آیی دور ( Isidore ) وہ جو مکومتوں میں نفسم نفاجن میں سے ایک ہرکا نیا ( گرکان ) تمی جو عالماً عمیر کی موروثی ریاست نفی ، اس کی اولاد میں ایک شخص کو درز کی تخت نشین کا ذکر کیا گیا ہے ، بد کیو گیو کیفینا سلمانت کے اولین خاندان میں سے کمی خاندان کا ممیر نفا ،

ہونا ہے کہ اشکاینوں کے وقت میں اٹھارہ صوبوں کی گورزیاں سب کی سب 'باوشا ہیاں'' کہلاتی تھیں کے المذا سکندر اور ساسانیوں کے درمیانی زملنے کو یوعرب مو ترخ " ملوک الطوائف "كا زاند كم بي اس كوم بالكل غلط نبيل كرسكة ، بداصطلاح بهلوى كُذُكُ نُودُ ذَائي "كا ترجمه ب جس كے معنى "رئيس خانه" با" والى "كے بيب، سیاسی افتدار جوحکّام با جگزار کو حاصل نضا اس کا انلیار و مجلس امرا کی کونسل ہیں لرتے <u>ت</u>فح جس نے ہا وشاہ کی نوتت کومحدو د کر دیا تھا ، مُؤتّرۃ جَسُنِ<sup>ت</sup> اسمجلس کو سینت میں کے نام سے یا دکرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سرداران سیاہ اور گورنر اس کے ممبروں میں سے منتخب کئے جاتے تھے معجس سے بہتہ چلتا ہے کہ گور زمایں موروثی نہیں ہوتی تھیں بنیت کے ممراینے ننبُن شہنشاہ سے رنشۃ دار کہتے تھے ، بیرمحبس سنوریٰ شاہی گولنے مے شہزا دوں اور باقی چیرممنا ز خاندانوں *کے رئو*سا میشنل نفی کیونکہ ی<u>ا ریفتی</u> زمانے کے *ب*رداران سیاہ بیں سے اکٹر کوہم <del>سورین</del> یا <del>فارین ک</del>ے نام سے موسوم پاننے ہیں ، ہمیں بدھی علوم ہے لدیہ و دخاندان نسب کے لحاظ سے اپنے آب کو شاہی گھرانے کے ہمدوش خیال کرنے تھے، بینبیت کے علاوہ ہم کوایک اور محلس شور ٹی کا ذکر تھی تعض حبکہ ملنا ہے جوسلطنٹ کے ہے کا موں میں مشورہ لیلتے نقبے اور جو معبض اہم امور میں نشرعی فنو ٹی دینے کا اختیار رکھنی نظی،

له بلیتی ((Pliny)) " "اریخ طبیعی " (کتاب ۲ ، صفحه ۲۹) ،

تله به الفاظ "ابران مُبند بنش" (طبع انکلساریا ، ص ۲۱ ، س ۱۹ ) اور کارناگ " پس سلته بین ، دیکموابرخوی استان به اور کارناگ " پس سلته بین ، دیکموابرخوی استان به و Senate منافری از کلساریا ، مین ۱ ، سیمه Senate همه منافری استان از به ۱ ، سیم (Strabo) کتاب ۱۱ ، فصل ۹ ، عبش ، کتاب ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، کتاب شربیبو منام ندگور ،

هم سطر بیبو فکه تنا ہے کہ با دشاہ کا انتخاب ہمیشد ان دو فوجلسوں بس عمل بس آن انتخا ، ہمارے خیال بین اس کا مطلب ید ہینے کہ درخفیقت انتخاب سیندیت بین موتا نخا اور بعد بین " مجلس دانشمندان و مغال " بین اس کا بیاضا بید مین قبی ، بین اس کا بیاضا بید مین قبی ،

بیکن بظا ہراس مجلس کا اثر کچھ ایسا زیادہ نظا اور کمیں ہما رے سُننے میں نہیں آیا کہ مجلس "دانشمندان و مغال کوسلطنت پارتھیا کی ضمت کا فیصلہ کرنے میں کھی دخل ہو اس بھاعت کو ہجر مشورہ دینے کے اور کوئی اختیار نہ نظا ، برخلات اس کے سینبیٹ انتظام سلطنت میں ایک جنیقی طاقت نظی ،

رؤساکی اس فلیل نعداونے جس کا مرکز سینید شافتا بڑے بڑے کا حق اپنے لیے خاص کر رکھا تھا جن سے ہاری مراد دربار کے باعرت منصب اوران نظام ہو کا اپنے لیے خاص کر رکھا تھا جن سے ہاری مراد دربار کے باعرت منصب اوران نظام ہو کا حق متاز منا غل ہیں ، اس طح پر رؤسائے جاگیردارسا تھ ہی ساتھ رؤسائے دربار بھی اور رؤسائے نظیم امور بھی تھے ، سلطنت پارتھی کے سیاسی اداروں کے منعلق جو قلیل اطلاعات ہم کو یونانی اور لا طبنی مور خوں نے دی ہیں ان کی کمی کو آرتی تابی فویموں اور وقائع نگاروں کے اُن بیانات نے پورا کیا ہے جو اُنھوں نے خودا پنے ملک کے نظام حکومت کے متعلق دیے ہیں ، پونکہ سلام تھومت کے متعلق دیے ہیں ، پونکہ سلام تا سی کی حکومت کی تنظیم کی لوڈنی نمونے پر کی شاخ منسلاط ہوگئی تھی لمذا نئے مرے سے اس کی حکومت کی تنظیم کی نمونے پر کی سب سے پہلے اشکانی بادشاہ وال ارشاک کے ما بھوں عمل ہیں آئی ، اس بادشاہ نے سب سے پہلے اشکانی بادشاہ وال ارشاک کے ما بھوں عمل ہیں آئی ، اس بادشاہ نے سب سے پہلے سناہی گھرانے کی تنظیم کی ، خاندان آنگانونی کے رئیس کو جواز ریے روایت بیودی الاسل

له فی صدی عیسوی کا ارمی تورخ سب اور ایج آرمینید کا مصنف سب ، دیکھوا سکے باب اول ( مترجم ) علی وال ارشک " وولا گاسس " (Volagases) کی ارمی شکل سب جس کے آخر میں کی بطور لاحظ برطایا گیا ہے ، دراصل آرمینیہ میں اشکانی خاندان کا بانی تیرواد تھا جو پاریخی بادشا ، وولا گاسس اول کی بعد بخطائی تھا اس کو قبصر روم نیرو ( Nero) نے سلالے میں بادشا ، قسلیم کیا تھا (دیکھو ارتق کی الرج کیا والی بی تعدید کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں موسیو لافکلوا

نفاخانوادة نثابى كى رياست كا اعزاز بخشاجس كے ساتھ بادشا وكو تاج بينانے كاموروثي حق شامل نفانه اس کے علاوہ ایک اورعهده که وه بھی مورونی نظا اس کوعطا ہوًا بینی رسالہ فوج کی سبدسالاری صب کے والص منصبی میں بیھی نھاکہ وربارعام یا خلوت گا ہ شاہ میں باوشاہ کا تاج اس کی تخویل میں رہے ، یہ تاج ایک خاص وصنع کا ہونا تھاجس میں سونایا جوا ہرات نہیں ہونئے تنے بلکہ صرف مونیوں کی نین اور یوں کا بنا ہونا نفیا ،اسی طرح ایک اوّ فاندان كسروارف بادشاه كوجوابرات بسناف كاعده صاصل كيا، بادشاه كابادى كارد بھی اسی طرح ایک خاص ممتاز فیبیلے کے افراد میشتل نخا ، باقی عهدوں میں مختلف خاندان شرک<sup>یہ</sup> غْصِ مثلاً ميرشكار كاعهده ، غلّے كے انباروں كا داروغه ، بازدار ، داروغ محلآت بيلاتي ، خوانسالار ، حاجب ، شرا بدار ، فر با نیون کا داروغه اورمیدان جنگ میں باوشاہ کے جلوبس عفاب سے كر جلينے كاعمده وغيره ، غالباً ان بسسے سرفاندان اس عدس يولم برترین رنبے کا نه نفاکیونکه <del>موسلی نورینی</del> واضح طور پر کهتا ہے کھب خاندان کو نشرا بداری کا عهده طااس کوتر تی دے کرمفام گورزی (نخزار محصک بہنچایا گیا اور جومحلآت پیلار شاہی کا محافظ نفانس کوسلسلة منجبار میں منسلک کرکے افراد خانواد و شامی کے ہم رتب ىنا باگيا ،

غرض اس طیح اپنے دربار کو ترنتیب دینے سے بعد وال ارشک نے اپنے امرا کوجاگیری اورصوبہ دارباںعطاکیں ، موسلی آور دوسرے ارمنی مؤرّر خوں سے ہاں لفظ " جاگیر " اور

ك سلطنت بارتقيا بين يرحى خاندان سورين كوحاصل غفا ،

سلامیہ ایک ایرانی عمدے گیارمنی شکل ہے جو ہم کو ایران میں وہ بارہ بعبد ساسانی لفظ نخو ً ذار ' بیس ملتی ہے' ایک اور نقب جو اسی ادیّے سے شنن ہے ہر نبان شال مغربی نخو ارگ (یا نخویر) اور برنبان جو بسمنولی نخویرک ہیے ، یونانی ٹورٹنوں کے باں اس کی مختلف شکلیں ہیں (ویکھیو بین ونیشت (Benveniste) دُرْنِهم و مطالعات ارمیٰ ''ج 4 ، ص 4 - 2 ) ،

سُورہ داری سے استعال میں نمایاں اشتباہ ہے ، مثلاً موسی نے بیان کیا ہے کہ وال اُرتک اے ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کوگاؤں عطاکتے جو ابھی کے نام ہرموسوم نفے اور پر کتنا ہے کہ ان گاؤں ہیں جلیوں اور اہیلیو عطاکتے جو ابھی کے نام ہرموسوم نفے اور پر کتنا ہے کہ ان گاؤں ہیں جلیوں اور اہیلیو کی حکومت سکو جاگیر کے معنوں بین کی حکومت سکو جاگیر کے معنوں بین لینا چاہئے ، اُن جاگیروں کو شمار کرنے ہوئے جو وال ارشک نے امرایی تفسیم کیوسی کی تعلیم کی میں کی تعلیم کے ماکم ( بدشنے ) بنائے گئے لیکن ہیاں وہ اس حکومت کو جاگیر ( نما پنو تیو نگ ) کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے ، اِس ضم سکے وہ اس حکومت کی اور مثالیں باسانی دی جاسکتی ہیں جس کی توجید صرف یوں کی جاسکتی ہی استعالیات کی اور مثالیں باسانی دی جاسکتی ہیں جس کی توجید صرف یوں کی جاسکتی ہی دیا اس کی توجید صرف یوں کی جاسکتی ہی دیا اس کی توجید میں اور لہذا وہ بمنزلہ دیا ستوں یا جاگیروں سے بن گئیں ، اس کی ظریمے ایر ان کی نسبت آرمینیہ لینے مثال کو انتا رہیں زیادہ آگے بڑھ چکا تھا ،

آیسا معلوم ہوتاہے کہ بدتنیخ (حاکم صلع یا مرزبان) اُن محکام بھارگارہ کو کہتے تھے جو ہمائٹ اربعہ (شمال ، مغرب ، جنوب ، مشرق ) یس محافظ سرحد نظی اس فرض فعبی کے ساتھ وہ بڑی بڑی بڑی جاگیر ہیں بھی ان کو دے وی جاتی ففیں جو ان کے علاقے میں ہوتی تھیں ، مثلاً موسلی کے بیاں کے مطابق شرش جو خاندان سنسر سے تھا اور جنوب مغربی مرحد کا "بدشنے " تھا جاگیر کے طور پرضلع ارزن آور اس کے مضافات ، کو مستان توردس اور

وكلى سيريا. كاسارا علاقداني قبضي مين ركه تانغا ، اس بان كا ثبوت كه يشخ كاعهده آ والوںنے بارخیبا سے لیا یہ ہے کہ ساسانیوں کے زانے ہیں وہ شکل ' نَرَخْتُ "موجود ہے"، ں سے یا یا جا تاہے کہ وہ اصل میں ایرانی عمدہ نخا ،اس کے علاوہ ایران میں سرحد کے علاقوں کوچارم زبانوں میں تنسیم کرنے کا ہمیشہ دستور را جسے ، امورسلطنىن اور دربارىمەمنىتانى بېىن سىھ اورانتظامات بىي <u>دال ارشك</u> كى ط<sup>ون</sup> ىنسوب كئے جانے ہیں ، سرحدوں كى ها خلت كے ليے جو فوج متى اُس كو اُس لنے مخنکف وسنوں میں نقیم کیا ، ( بڑی بڑی لوائیوں سے لیے جو نوج جاتی تھی اس سے لیے پیاہی منصبداروں مسے ہاں بھرتی ہونے نقھے ) ، اس سے علاوہ اس نے حاضری درمار ً شاورت اور نفریج کیے لیے اوفات معیّن کر دیہے اور دومشیرمقرر کیبے حن میں سے ایک کا فرض پیفاکہ با د شاہ کو بذربعہ نئے بر کا رخیر کی ناکبد کرنا رہے اور دوسرا سزا و انتفام کی یاد د ہانی کرے ، بیپلے کو برہمی حکم تھا کہ وہ با دشا ہ کو بحالتِ غضب کو ئی نا و اجب حکم صادر کرنسے روکے اور اس کو انصاف اور رفاہ عام کے کا موں کی نرغیب دلامار ہے اُس نے شہروں اور دیمانوں میں محکام عدالت مقرر کیے ، اہل شہر کو اس نے رہنے کے لحاظ سے دیمانیوں برفائن رکھا اور دیمانیوں کو ٹاکید کی کہ اہل شہر کو بزرسمچے کر ان کی تعظیم کریں ،لیکن ساتھ ہی شہر یوں کو حکم تھاکہ وہ دیمانیوں سے تکبر کے ساتھ بينَ سٰآيَنُ وغيره وغيره ، يفيناً أنسب با توريي ايرا في نوانين كايرنونظر آرا ہے ،

اله کومِتنان تودس (Taurus) ایشیائے کو چک کے جؤبی حصے میں واقع ہے، گوئی سیریا (Taurus) ایشیائی کومِتنان تودس (Taurus) ایشیائے کو چک کے جؤبی حصے میں واقع ہے، گوئی اسلام کا وہ علاقہ ہے جونشیب میں واقع ہے اور دشتن کے شغال میں ہے (مترجم)، کلم کنیڈ بالی کا کار منظم اسلام کا منظم (میرک کا منطق اسلام کی ایک کار منظم کا منطق کا کہ ایک کار منطق کا منطق کا منطق کا منطق کا منطق کا کا منطق کا منطق کا کہ منطق کا منطق کا منطق کا کہ منطق کے کہ منطق کا کہ کا کہ منطق کا کہ م

مُوّرِخ فَاوَسَنُوسَ ( بازنتنی )نے کیفیت بیان کی ہے کرکس طح ننا ہ ارشک ( والی ۔۔۔۔ زمینیہ )نے پی تقی صدی عیسوی کے وسط بیں بدامنی کا ایک عرصہ گزرنے کے بعدا بنی ممکنت کو دوبار ہنظم کیا ، وہ معض حکام مرحد کے نام بٹلا ناہے اور اکھنناہے کہ خاندان گُنونی کو رجس کو وال ارشک نے شرابداری کے ساتھ حکام ولایات کے حمدوں تک نرقیاں دیں ) اب انتظام امورسلطنت میں برترین اختبارات کا حامل سنایا گباہے اور محکمهٔ فوج ادر اس کے تمام متعلّقات کوخاندان مامیکون کے سپر دکیا گیاہے ، ان دوخاندانوں کے مم نیزوہ امراجن کے خاندان رہتے میں ان کے بعد تنے حکام ولایات (گورنر) کے القاب سے سرفراز ہوکر اس بات کا حق حاصل کر لیتے تھے کہ بادشا ہ کے حصور میں تکیے لگا کر ببیٹیں اور اپنی *مرزازی کا نشان اپنے سر بر* لگائیں ،ان کے علادہ ممتاز گھرا**ن**وں کے رُسا ا یسے بھی تقے جن کو (محکام ولایات ہونے کی حیثبیت سے )محلّ شاہی ہیں بھی با رمل سکناتھا اوربا دیناه کے ساتھ کھانے میں بھی ننر کیب ہوتے نفط، وسترخوان شاہی کے مهمانوں میں سے نوسو کرمیوں پرفقط بہ امرا رجلوہ گرمونے تھے ،

ان نمام معلومات کو اور اسی نوعبت کی اور اطّلاعات کو جانبجے سے ہم بریہ بات واضح ہوجانی ہے کرعمدہ اور نصب ہم بریہ بات واضح ہوجانی ہے کہ عمدہ اور نصب ہم بیشہ ایک ہی خاندان کے ساتھ ابیت خاکم طور برواہ نم نہیں ہونے تنے جبیسا کہ جاگیر، اور یہ کہ جس با وشاہ کو فدرت کی طرف سے زبر دست شخصیت عطا ہونی تنی وہ طبقہ امراکو پورے طورسے اپنے قالوییں رکھ سکتا نخا، برعکس اس کے ایسی اس کا دیسی اس کے ایسی اس کا دیسی اس کی ایسی اس کے ایسی اس کے ایسی اس کی ایسی اس کے ایسی اس کی ایسی اس کے ایسی اس کی ایسی کی تو نہ بری کی کی تو نہ بری کی تو

نه مطبع النگلوا علی ۱۳۹۱ میلادی Faustus مشهور مؤترخ ب اور چیقی صدی بیسوی کے آخریس گزراہیے،
اس نے وہانی زبان میں آرمینید کی تاریخ نکھی ہے ، (مترجی) ، سلم Gnuni سلم Mamikon سلم میں ان امرائیک نام ترتیک علی میں ) ، ان میں ان امرائیک نام ترتیک کلمے گئے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ دمتر نوان پڑھیٹے تھے ، (جیات بینک ترسم St. Nerseh ، لانگلوا اس میں میں میں میں میں میں کیا ،

مثالیں میں موجود ہیں کدایک صاحب منصب <u>نے بسنر مرگ پر</u>خود اپنی مر**صٰی سے** اپنے نام خو<del>ن</del> اور فرائص مضبی اینے بیٹے کوسبرد کر دیے ہیں، شاہزادوں اور گورنروں کی بغاونیں آئے و مونی رہنی نفیس لیکن کو ئی شخص جوخود خاندان شاہی سے نعلنّ نه رکھتا ہو با د شاہ بن بیٹھنے کی جرأت نهی*ں کرسکتا ها<sup>46</sup>، بعض او فات ب*یان *نک بھی نوبت آجانی تھی کہ جب کو ئی* باوشا پہت ' زبادہ طافتور ہوتا تھا تو وہ اُن امرا کے خاندانوں کی جواس کی نکا ہیں خطرناک ہونے تھے كَلِّينةً • يَخ كَنْ كر ونيَا لِخَنا ۖ ورمكن مِونا نو البِيهِ موفعوں سے فائدُہ اُٹھا كراُن كى جاگير صنبط كرليبًا اورأن كوجا كيرخا لصديس شامل كرليبًا نظاء امرا بيس بالهي الرائيان عي اكثر موتى رمہتی تھیں ، خواجہ سراؤں کے رمئیں کو بعض دفنت اتنا اقتدار حاصل ہوجا نا بھا کہ وہ اپنے ظلم و تعدّی سے حکام ولایات اور امرا کے خاندا نوں کو عاجز کر دبنا تھا "، <u> فاُوسٹوس بازننینی تھی</u> کتا ب میں ایک مظام ایسا ہے جس سے اس نمام صور نزعا<del>لا</del> یعنی امراکی پوزنشن برروشنی ٹرتی ہے جو ایک حینیت سے سنخدمین بشاہی منتے اور ایک حیثیت سے کم وبیش حکام خودمخار،اسی مقام سے بدھی بہنجلنا ہے کہان کی طافت کی بنيا و نوج پرتني جس كا نظام اصول منصبداري برمبني نفا، خسرو دفم شاہ آرمینبہ کوجب چنفی صدی عیسوی سے وسطیں ایرانیوں کے خلاف سٹد بیجنگ بیش آئی تی اس سے امرا کے غدرسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ك جبيها كه مانول سيه سالارنے كيا ( فاؤسٹوس ، طبع لانكلۇل ، ص ه . معر ) (Sanatruk) نے جوخاندان اشکانی سے نفا باغی ہوکر مادشاہ کا لقب اختدار کراما بیکن اس کے ساغہ جب بدینے بزرگ موسوم بہ با <del>کو</del>ر باغی ہوًا تواس کو بادشاہ بن بیٹے کے حراً ن نہیں ہوئی کوئے وه شاہی خاندان سے مذتحا، (موسی خورنی، طبع لانگلؤا، ص ۱۹۷۵) ، سله ایصناً ، ص ۱۸۸۸ ،

هِ فَادُسُوسٍ ، مِن ٢١٧ (طبع لونگلول ، هه الفِناً ، ص ٧٥٠ ، مله الفِناً ، ص ١١٧ ،

عه يدوال ارشك كى اصلاحات سے بيلےكا دانعه ب ،

ليه (جس كا ايسي حالت ميس بوجانا كهير بعيد نبقة ) ذيل كا فران نافذكبا: -" آگاه كيا جا مّاسيه كداب سنه آينده نمام امرا ، حكام ولابات ، جاگيرداران وواليان صوبحاً جن کے مانخت ایک ہزا رسے دس ہزار تک فوج ہو حککاً مجبور ہونگے کہ موکب شاہی میں شخصهاً برا برحاصر رہیں ، ان ہیں سے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ لشکر شاہی ہیں ہے" اس تدبیر سے خسرو نے قدیم خاندا نوں کے نمام رؤسا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے سیاہیوں کو شابی سنگرس لا کرشا ال کردیں ، اس طریقے سے جو فوج جمع ہوئی اس کی کمان اس نے دو اک زمود و مبید سالاروں سے ما تھ میں دی کہ سر مراکور دہ امرابیں سے اتھی دو پر ۱ س کوپودا بحروسه نغا ، خسروکی کوشش در اصل بیخنی کدایک ہی وار میں آرمینیپر میں نظام منصبدارى كاخاتم كروك لبكن جهان تك ينذ جلتاب يه فران بينينج رالم کیونکہ اس کی وفات سے پینٹنز ہی <del>واج</del> نے \ جو سالارکُل کھنا اورانُ دوامیروں بیں سے ایک تخاجن پر باد مثنا ہ کو اعتاد نخا ) خام حکّام دلایات کو مع اُن کے لشکروں کے پیریکیا کیا تا کہ اُن کو ساتھ ہے کر ایر اپنوں پرچڑھائی کرے <sup>ہو</sup> اب ہم پیرسلطنٹ پارتھیا کی طرف رجوع کرتنے ہیں ، اس کی جونصور لِلَّہبی مؤرّنوں نے ہارے روبرو میننی سے وہ دولت آرمینب سے کھرزیادہ مخلف نہیر ہے ، اس کے نمایاں خط و خال میں ہم حس چیز کو دیکھنتے ہیں وہ و ہ کشمکش ہے جوماد نشأ کی فدرت اورا مرا رمنصبدار کی طاقت کے درمیان (جوسائفے ہی عمّال وولت بم تھے) جاری رہتی تنی ، عہدیارتفی سے ایک امیر کبیر کا کامل نمور ن<del>سورین ہے جو کراسوس</del> کا

له فاؤسلوس ، ص ۲۲۰ ،

ملھ بیوٹارک ہمارے سامنے اس کی تصویر بدیں الفاظ کھینچتا ہے: -' نموّل ، نجابت اور سنان و منوکن میں با د شاہ کے بعد اس کا اوّلین ورحہ نھا ہمتی ادرلیا نت کے اعتبار سے دہ بارتخبیوں میں برنرین نھا ، فامت اور سمانی خوبصورتی میں کوئی اس کا ٹانی مذکھا ،جب وہ کسی حہم بر جانا نھا نواس کے ہمراہ ایک ہزاراونٹ بروننے تھے جن براس کا اسباب لاوا جاتا تھا، دو سو رکھنوں میں اس کی نواصیں سوار ہوتی نخیں ، ہزار زرہ پوئٹ سوار اور اس سے کہیں زیادہ سیاہی ملکے ہتھیاروں کے ساتھ (باڈی گارڈ کے طوریر) اس کے ہمرکاب ہوننے تنے ، ان دس ہزار سواروں بیں سے بچھتو اس کی رعایا تھے ادر کچھ اس کے غلام ننے ، لڑائی کے دن وہ اپنی نوج کوسانھ لئے بن سنور رمیدان میں بکلنا نفیا ، اس کی ہما دری کی شہرے کو اس کے زنانہ بناؤسنگار کے ساتھ کیھھ موا فقتت نہ تھی کیو مکہ اہل میڈیا کی وضع کے مطابق وہ چیرے برغازہ ملنا تھا اور بالوں میں مانك بكالنا كفاحالانكه بانى نمام يارتفي كينتين أنين كامطابن اين بال لميه اور ألجه بوئے رکھتے تھے ناکہ ان کی شکل میب نظر آئے "، وہ اپنے حرم کو اپنے ساتھ رکھناتھا اورمبدان جنگ میں بھی عیش وعشرت کی را نیس بسر کرنا تھا جن میں بیونٹی ،راگ رنگ اورعشق ومحبت كيمشغلوب سيدايناجي مبلانا نفا

 باوجوداس تمام طاقت وجروت كي سورين بالآخر بادشاه كي حسد كاشكار موكبا كيونكه عموماً يهي موتا غفاً كدجب كبهي امرايس سعة تنهاكسي ابك كوبا ومثناه كع ساته مقابله آن پرتا تفايا جب امرايس بالهي نفاق موتا تفاتو غلبهمينند بادشاه مي كومونا نفا، برعکس اس کے بہت د فعہ ابسا بھی ہؤاہیے کہ سر مرآ ور دہ امرانے اپنے اتحاد سسے باد شاہوں کو یکے بعد دیگرے تخت پر سھایا اور معزول کیا ہے ، اگر چپر اشکا نیوں کی بادشا کونھی وہ نوّتت ادر استحکا *م*صیب نہیں ہوًا ہو ہخامنشیوں کوحاصل نفا <sup>ت</sup>اہم ان کی**مکت** کم از کم ظاہری صورت میں ہمبیشہ ایک استبدادی حکومت رہی ، باوشاہ کے اختیارات کسی فا نون کھے مانحن پذیفے لہذا جب کبھی حالان موانی ہوننے اوراس کی پورلیش مفبوط ہوتی تو وہ ایک منشر تی فرماں روا کی سی کا مل خو دمخیاری کے سابقہ حکومت کرتا نغیا ،لیکن مادشا ب سے زبادہ اپنے خاندان کے لوگوں سے خانف رہتا تھا ، اس کی دجہ بینھی کدایرا ہو بیں نسب شاہی کا احرّام حببّی اور تقریباً واخل مذہب نھا لہذا امرا کو ہاومٹنا ہ کے ساتھ جنگ آ زمائی کی جرأت صرف اسی صورت میں ہوتی ننی حبب وہ خاندان انسکانی کے کسی دعویدار کو اُس سے مقابلے پر اپنے ساتھ ملالیننے نقے ، اسی وجہ سے شاہان اشکانی مباا ذقا ا بینے خاندان کے لوگوں کا بے رحی کے ساتھ قتل عام کرتے تھے لیکن یہ تدبیر اکتر بے سود ہوتی تی كيونكه باغيول كوبالعوم كوئى مذكونى اشكاني شاہزا دہ مل ہى جانا غفا جوفنل عام سے سلامت ره گيا بوا ورجواينے سے موتے مظالم كا بدله يلينے ميں كامياب موسكے،

مه سلام فیلمسی میں جب سورین نے حران کی اردائی میں روبیوں پر شاندار نع ماصل کی قو بادشاہ (اُرد اوّل) کواس کی طاقت سے سخت اندائی الدی مُوا اورکسی جیلے سے اس کو مروا دیا ، (مترجم) ،

بادشاہ بالعوم لوگوں کے لئے نا قابل رسائی ہوتا تفات ، جاہ وجلال کے امنیازی حقوق ج ا س کے لیے مخصوص منتے ان میں ایک یہ نخا کہ وہ اونچا ناج پینتا تھا اور زرّین ملانگ پر سؤنانها ، یه دوحنون بطوراستشناشاه اردوان سوم نے ایزات حاکم ایڈیا بین مواس بان کے معاوصتے ہیں عطا کیے تھے کہ اس نے اُس کو ٹخت شاہی کے دو بارہ حاصل کرنے میں مدووی تھی ؓ، باد شاہ کے لیے ایک تخت زرّ مر<del>بلیسفون کے شاہی محل میں بھی</del>ار متانھا جوسهاليم ميں رئيس قيصروم كو ما تولكا، شكار كے ليے (جبساكه عمد سخامنشي ميں مي تخا ) باد نشاه کی محضوص شکار گاہیں تغیب جن کو" فردوس " کہا جاتا نخاجهاں نئیبر، ریجے اور <u> چی</u>تے پالے جانے تھے، مشرتی دربار وں میں حرم کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ خواجه مراؤل کومِژا افتدار حاصل مفله اورامورسلطنت میں وہ اینا خاصا ۱ نزر <u>کھنے تھے</u> با د شاہ جب سفریس ہوتا نضا تواس سے ساتھ ایک کنیر تعداد با ڈی گارڈ کے مسلّم سیا ہر کی ہوتی ہتی 🖰 جیسا کہ ہخامنشیوں کے عہد میں دسنور نفا اشکا بنوں کے ہا مھی رسم ہنی کہ جو له الريخ أسيروس (Tacitus) ) ، كناب دوم ، ص ٧ ، ايك اطلاع جوجيدان فابل اعفاد منين بي مردّت خ (Flavius Philostratus) کی ناریخ (حصید آول ص ۲۷) پیس ملتی ہے ،وہ کھنا ہے کہ" ہراجنبی کو چوکسی بڑے شہر ہیں واخل ہوتا ہے باوشاہ کا ایک طلائی مجتمد دیا جا ماہیے جس کی مِستشر ہر واجب ہونی ہے، شہرسے بہاں بابل مراد ہے، لله شابان ہخامنشی بھی ایساہی تاج بیٹنے تھے، بڑی ف نقر یموں پر شاہان پارتھی <del>جھامنشبوں</del> سے دلوار دار 'اج کی بجائے ایک الیسا ناج میب<u>نتے ت</u>قعے جس پرمونی جڑ<del>ے ہوگ</del> سے مراد ایسا تاج ہے جس میں صرف دیوار ہو اور اور چھت یا چندوا نہ ہو ۔۔مترجم ) ، علام ، سلطنت آسور (Assyria) کے ایک صوبے کا نام تھا جو در بائے دجلہ کے مظرن اطون نقا) (مترجم) ، هه به وانعر عسم کاعد سلطنه بے رمترجم)، ملت ٹریجن (Trajan) نے سے اللہ کے میں سلطنت یاری تعلیم پر م عشرطيسفون كوفع كرليا تما ، بكن بعض ملى حالات معجبور بوكراس كواس فح سع دست بردار سونا يراً ا مَرْج ) ، يه فلويس (كناب أول ، ص ٢٨) شه السيطوس ، كناب ١ ، ص ١١ ، الله فلاديس

شخص بادشاہ کے حضور میں میش ہونا تھا نزر کے بیے تحف لاٹا نظا ، سلطنت کا خزار الو بادشاہ کا ذاتی خزار ایک ہی چیز بھی اور ایران میں سداسے ایسا ہی چلا آیا ہے ، البند اب ہمارے زانے میں شروطیت کے نافذ ہونے سے صورت حالات بدل گئی ہے ، ممالک مفنوح کا خراج شاہی خزانے ہیں داخل ہونا تھا ہماں ہے اندازہ دولت جمع ہو<sup>تی</sup> رہتی نعی ،

## ۲ - اقوام شمال ومشرق

سکندراعظم اوراس کے جانشینوں نے مشرقی ایران میں جونی سنیاں بسائیں وہ صدیون کک ان دور دراز علاقوں میں تہذیب یونانی کا المجا وہا وی بنی رہیں، نیسری صدی قبل سیج کے وسط میں ڈیوڈوٹس نے ایک آزاد سلطنت کی بنا ڈالی جس میں باخر آل بنج کا سنتد اور مروکے صوبے شامل نے ، دو سری صدی قبل سیج کے نصف اوّل بنج میٹر ہو گئے۔ اور اخزا فی میٹر ہو گئے میں میں باخر آور اس کے نقص کیا اور افغانی و مہندوستانی علاق برقابض ہوگیا ، اسی اثنا میں باخر آور اس کے نقص کیا اور افغانی و مہندوستانی علاق کی برقابض ہوگیا ، اسی اثنا میں باخر آور اس کے نقص کی ساغذ لرشتے رہے ) نگ یونانی بستیاں بسانے میں بہت کوشاں منے ، با ایس ہمد ملک کے اصلی تمد تن نے از رافی این از رافی این باخری " سکوں پر بشت کی جا۔ این از روکھانا شروع کیا چنا خی دلی بی ای بی میں نمایت کی جا۔ این از موطوط شبت ہیں جن کی ایجد کما جا نا ہے کہ آریائی ہے اور اس کی اصل آر آبی میں ہندوستانی خطوط شبت ہیں جن کی ایجد کما جا نا ہے کہ آریائی ہے اور اس کی اصل آر آبی

Eucratides, d'Euthydemus d'Demetrius. d'Diodotus d'

له فلاديوس، كناب اول ، ص ١٨ ، له فلاديوس ، كناب اول ، ص ٢٩ ،

ہے، اور بوکرا ٹیڈس نے اپنے سکوں ہیں ایک ایسا معیار رائج کیا جومشرتی ایران کے ساتھ مخصوص تھا ، دریائے کابل کی وادی ہیں اور نیٹا ور کے آس پاس کئی چوئی چوئی ایران کے یونانی ریاستیں بیدا ہوگئی تغیب لیکن تخورے ہی عرصے کے بعد وادی کابل اور مہدومتا کی تمام یونانی ریاستیں بیدا ہوگئی جماں دومری صدی کی تمام یونانی ریاستیں مل کر دوبارہ ایک بڑی سلطنت بیدا ہوگئی جماں دومری صدی فبل مستح کے آخر اور بہلی صدی کے شروع میں شہور بادشاہ میدنا نڈر لوکٹومت کرنا تھا جس کو ہندوستانی بلینڈ الکھنے ہیں اور جس نے مہدوستان کے چندنے علاقے فتح کرنے کے بعد بدھ مذہر ب اختبار کر لیا تھا اور اپنے ہم مذہروں میں بہت نیک نامی طاصل کی تھی ،

سین میں ہے۔
اسی زمانے بیں اقوام و مطالیت بائی بڑی بڑی ہماجر نیں تفروع ہوگئی تقبیل ، قبائل ہو ہوئی اللہ ، قبائل ہو ہوئی الاصل نے اور جن کی رگوں میں منولی اور چینی خون مخلوط نفا دو سری صدی قبل سیج کے نصف اقول بیں چین کے صوبہ کانسو برحملہ آور ہوئے جس کی وجہ سے مسب سے پہلے اُن اقوام کو اپنے وطن سے حرکت کرنی پڑی جن کو اہل چین گیوائے ، چند سال بعد قبیلہ گوائے ہی اُن اقوام کو اپنے وطن سے حرکت میں شامل ہو گئے ، چند سال بعد قبیلہ گوائے ہی کا ایک بڑا گروہ جو گئو اے جی مجرت کر کے دریائے کی ایک بڑا گروہ جو گئو اے جی مجرزگ "کے نام سے موسوم ہے ہجرت کر کے دریائے بھیوں کے نشمال میں آکر آبا و ہؤا ، اس کے ساتھ ہم کو قبیلہ کھا کہ کا ایک بیرا ہوگئے ہیں کہ آبا گئو اے جی آور کے دریائے کی وجہ سے اس مسئلہ کو طے کرنے میں محبون شکوک پیدا ہوگئے ہیں کہ آبا گئو اے جی آور

Menandre ol

لله رجوع بتحيقات جديد در" گزارشات آثار قديمة ايران "(Archaol. Mitteilungen aus Iran) نام من ١١٠ بيعد، شك

مخار ایک ہی توم کے دونام ہیں یا بدکہ اُو اے پی طخار دون کو محکوم بنانے کے بھے عوصہ بعد خود بھی اُنھی کے نام سے موسوم ہو گئے یا بدکہ آیا اُو اے پی طخار دون میں حکم ان جماعت کا لقب نقا، قوم ساکا کے بعض قبائل جن کو اس نقل مرکانی نے وَغَانہ سے دھکیل کر آگے نکال دیا صوبجات باخر ( بلخ )، اراخوزیا (جس کو چینی مور خ کہن کو ت کستان کو تھکیل کر آگے نکال دیا صوبجات باخر ( بلخ )، اراخوزیا (جس کو چینی مور خ کہن کہنے ہیں ) اور در نگیا تا ہیں آن گھسے چنا نچہ ان صوبوں کا نام اُسی زملنے سے سکتتان یاساکنتان بڑگیا، آج جو صوبسیستان کہلاتا ہے وہ اُسی علاقے کا ایک حقت ہے ، یاساکنتان بڑگیا، آج جو صوبسیستان کہلاتا ہے وہ اُسی علاقے کا ایک حقت ہے ، ون نبائل ساکا نے (ج تاریخ بیں ہمندوساکا مملاتے ہیں) ایک مملکت کی بنا ڈالی جو شہنشا و بزرگ مقری وات ( ساللہ وسلمانت یا رفیق کے بادشاہ ماویس نے ہو کوسلمانت یا رفیق کے ماخت تسلیم کرتی رہی، اس مملکت کے بادشاہ ماویس نے ہو کہیلا کر بیجا ہو کو اس میں شامل کر لیا ،

پیلی صدی قبل مسیح کے دوران میں مملکت سکستان کے ساکا خاندان نے ایک ایک پارٹنی خاندان نے ایک پارٹنی خاندان کے یہ جگہ خالی کر دی جس کا ایک بادشاہ گندو فاریس یا گندوفاً (جس کا عہد حکومت تقریباً سنگ ہوسے شروع ہوتا ہے) نهایت طاقق رفخااورابسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اشکا نیوں کی اطاعت سے آزاد کرلیا تھا، اس بادشاہ کے سکے سیستان ، ہرات ، قندھار حتی کہ پنجاب میں بھی پائے گئے ہیں، مبلغ مسی سین سین شاہ گندوفار کے عمد میں میند چلتا ہے کہ اس نے شاہ گندوفار کے عمد میں میندوستان کا سفر کیا تھا ،

ئه .Scythians عله Arachosia مبنوبی افغانستان ، (منترجم) ، عله Drangiana مغربی افغانستان ، (منترجم) ، عله منزی افغانستان (منترجم) ، عله بنا فعانستان (منترجم) ، عله بنا فعانستان (منترجم) ، عله بنا فعانستان (منترجم) ، علمه بنا فعانستان (منترجم) ، علمه بنا فعانستان (منترجم)

مح كمرائ سے علاقدر كمنا غنا،

باوحوداس ل حل کے جو فبائل کی مهاجرتوں کی وجہ سے مجی ہوئی تقی مشرقی ابران اور اس کے آس باس کی رباسٹیں خاصی خوشحالی سے آبام مسرکر رہی تغیب ، جنگجوخانہ مرو فَیاتُل حب ان اطراف میں آن تھنسے تواس سے وہاں کے اصلی باشندوں کی زندگی یں کو ٹی ٹرے نغیرّات یبیدا نہیں ہوئے ، مبی*ٹاک چند اجبنی مردارجن کی نعدادنسب*تُّہ ن غفوڑی نفی حکومت پر فابعن ہو گئے لیکن ان نئے حاکموں نے جمال تک بوسکا ککوم انوام کے تدرّن کے ساتھ موافقت اختیار کرلی ، نیکن ساتھ ہی تمدّن یونانی کے بچے کھیے آثارصد بوں بک اُن اجزا کے ساتھ مل جل کر ہاقی رہے جن کامنبع ایرانی اور ہند دسنانی تدیّن نفا ، ان حکومتوں کے انتحت جو لیکے بعد ویگرہے آئیں ہاام لجگ ا بنی مُرمنفعت مبن الانوا می نجارت مسلسل کرنے رہے، نجارتی تعلّفات شا و و نا در ہی خلل ندیر ہوئے اور شمنشا ہان چین ممالک مغربی کے ساتھ نجارتی وسائل میں آسانیا حاصل کرنے کی خاطروسط اینٹیا کی ان ریاسنوں کے ہاں اکٹر اپنے سفیر جھیجنے رہے ، خوارزم میں دوسری صدی قبل میسے سے ہم کو ایک قوم آ اور میز ملتی ہے س کا نام اہل جین بین تسائی کھنے ہیں ، اسسے اگلی صدی ہیں آ اورسیز نے اپنی جگہ سے حرکت نٹروع کی اورمغرب کی طاف اُسی راسنے پرا کھے بڑھے جس کو اسسے ے فبائل سکیتھیں اور <del>سرمات</del> نے اختیار کیا تھا ، پہلی صدی فبل سیح کے نصف ربعدآ اورسيز كانام مالكل نابيد بهوجا ماسے اور اس دفنت كے بعد سے بنوم آلان دِ مِنْ نَبِائُلِ مِنْتِ جِوا یک بی نسل سے مختے ، ساتویں صدی فیل میسے میں وہ مغرب کی طرف ہیجوٹ کرمے محا**مث**و شالی اورمنشر نی علاقوں میں آباد ہوئے ۔ یہاں اسی ہجرت کی طرف انشارہ سے دمترجم )، Alans ، منزقی نفقاز میں البانیاکی چیوتی سی ریاست اینی کے نام برمنی اور بہس اعنوں فيه اينا وطن اختياركيا ففا لرمترجم ، ،

کہ للنے گئی ہے جوکہ لفظ آریا کی شمالی ایر انی شکل ہے۔ الان کی ایک جاعت نے بوہ ہے۔ میں نبائل بربری کے جملے بعد اپنی مهاجرت کو مغرب کی طاف جاری رکھا ، ان میں سے جو لوگ روس کے جنوب بیر منتم ہوگئے ان کی آخری یا دگا رہما رے زمانے میں کا کیشیا (ففقان) کی قوم اوس سیست ہے ہے ،

شناه گندوفاریس کی وفات کے مجھ عرصہ بعد گندهار (قند پار) اور نیجاب پر قبیلہ کو ایک فائدان کا قبضہ ہوگیا جو کوشان کے فلیلہ کو ایک فائدان کا قبضہ ہوگیا جو کوشان کے نام سے مشہورہ ، اس فائدان کے بادشاہ کجو کا کا دفیرس اور اس کے جائیں و کھار اور اس کے ساتھ قبائل ساکا کے مقبوضا کا ایک بڑا حصتہ ابنی حکومت بیں ملا لیا ، بالآخر سھتالے کے بعد بیسلطنت اس فائدان کے بادشاہ کو نشکا نامی کے قبضے میں آگئ جو مجمومت کی کنا بوں میں اس مذم بسکے ایک پرج ش مبلغ اور مرق جی کے دیئیت سے مشہور ہے ،

له رجوع به آخذ ذیل : 
ا - فون توف شخت (Gutschmid) ایران ادراس کی عبسا پیسلطنتین (ویکن شخت از Gutschmid) ایران ادراس کی عبسا پیسلطنتین (ویکن شخت از Gutschmid) برنان ادراس کی عبسا پیسلطنتین (ویکن شخت از از Gutschmid) برنان ادراس کی عبسا پیسلطنتین از بران وی این جوین به این از بران وی این ایران اوران ایران ایرا

## س-انكار وعفايد مزهبي

آریاؤں کے قدیم مزمب کی بنیا دعناصر، اجسام نلکی، اور فدرت کی طافتوں کی بہتش پرنفی، لیکن قدرت کے ان عبودوں کے ساتھ جلدہی سنتے خدا بھی شامل ہوگئے جو اخلاقی قونوں کے نمایندے نقطے با فرہنی تصوّرات کے مجسّے نقطے ، ایسا مرابطہ موسندہ۔

مر - ہرمن (Hermann) ، عمدقدیم میں چین وشام کے درمیان ربیم کی آمد و رفت '' (برلن سناہ نیم ) جرمن

9-ربین (Rapson) ، ممرج بسطری آف اندایا " ( کمبرج سام 19۲۶ ع)

• ا - شكل كونو (Sten Konow) ، وم إسندوساكا برمقالات "(ملسية ع) جرمن

ا - مول (Müller) ، " طخاری و کوشان " (۱۹۱۸ع) ، جرمن

۱۲ مشن کونو (Sten Konow)، "بهندوسا کا تاریخ پر ملاحظات " ( جزئل آف اندلین سبطری ج ۱۲ نمبر ۱ )

شابان کوشان کی تاریخ جو بهت کچه موجب بحث و جدال کتی بظاهراب موسیو ششن کونو ، فان دیک (Von Wijk) اور ڈاکٹر برشفلٹ کی تحقیقات سے روشن و ثابت ہوگئی ہے ، دیکھو "گزارشات آنار قدیمۂ ایران" (Archaol Mitteilungen aus Iran)، جلد ہم ( برلن سلسلام ع

۱۳۰ - پیلیو (Pelliot) ۲ "طخاریان و کوچیان " (مجلهٔ آسیانی ۱۳۳۳)

ص ۲۳ بعد) فرانسیبی،

معلوم ہونا ہے کہ نوم آریا <sup>ک</sup>ی ایرانی ادر مہند دستانی شاخوں کے افتران سے بہلے ہی دیوتاؤں کی دو مجاعتوں میں کسی قدر نفاوت نمایاں موجیکا نفاجی میں سے ایک تو دھے و ( دیو ) تھے جن کا متاز ترین نمایندہ خدائے جنگ المراقا ادر دوسرے اُسُر ( ایرانی = اَبْر) منفے جوحتوق وعهود کے دیوتا تھے جن میں برترین <u>وُرُنَ</u> اورمبترا نضے ، اکثر علما مرکی بیر رائے ہے کہ ایرا نیوں کا دِفِرَامِرُوا ( بمعنی " حکیم " ) جوبسببانعیم آبرا کملائلیہ وہی ہے جو قدیم زمانے بس ور تفاجس کا اصلی نام ایرا بنوں کے ہاں محفوظ نہیں رہا - وہ دیوستے جو امر ملات تع ملا ت على أن صفات ك مالك تعصره اطلاق وتهذيب ونمدت كمساندواسة مجھی جاتی میں ، برخلاف اس کے جو دئے و کے نام سے پارے جاتے تھے اُن کی سِتش ینے والے خانہ بدوش ، جنگجو اور لوٹ مار کرنے والے دستی قبیلے تھے ،جس قت اہل ایران عمد تاریخی میں داخل ہوتے ہیں اُس وقت <del>مزدا (یا مزدا امرا ک</del>سا ابُرا مزداً ) مشرف ومغرب میں بُرامن اور منذّب قبائل کا خدائے بزرگ وبرتربن چکا تھا ، بالفاظ دیگر مزدائیت مذہب زرتشت سے زیادہ قدیم ہے ، مزدا كسى خاص قبيلے يا خاص نوم كا خدا نہيں بكه وه نوع انسان اور ونيا بحركا خدا ہے اس عقیدے کی وجہ سے مزدا ٹیتن میں افرا دِ انسانی اور فدرت رہانی کے درمیان زباده قربى نعلق مي بنسبت دوسرك مذاهب كي جومغرى ايشيابين بيدا موسى بینغتن اخلاق شخصی کا محرک ہے اوروہ اس مذہب میں اپنی پاکیزہ ترین سکل میں نمایاں ہے، ان دوخصوصیتوں (بینی مزوآ کی عالمگیری اور افرا دِبشر کے ساتھ اس کے تویسی لگاؤ اکی وجہ سے ایر انی عقابدنے رفت رفتہ مشرن فریب ( مینی مغربی ایشیا)

کے منہبی افکار پر اپنا اثر نافذ کیا ،

نواج مشرق کے اُس حصے میں جواب سرزمین افغانستان میں شامل ہے خالباً ما توین صدی فبل مبیح می<del>ن زرتشنت</del> ( زرانشترا ) ایک اصلاح شده مزدائیت<sup>ند</sup> کا بیغمبربن کرآیا ٬ اس مرزمین میں فبائل شهزشین یا کم از کم وه فنیلے جونیم خارنبروسش بنم زراعتی نفیے اور خلصے نمدّن یافنۃ ہو چکے تھے ہمیشہ رہزن ، با دینشین قبائل ءحملوں کے خطرے میں رہنتے تھے اور یہ سیاسی دشمنی منتقل ہوکرمیدا ن مذہب میں آگئی ، بھی وجسبے کہ زرنشت کے نز دیک دئے و ( دیو ) سے مراد شیاطین مداد آ ہں ، دیوتاؤں کی دوجماعتوں کے درمیان جومخالفت ہے اُسی میں سے مذہب ڈرتشنت سے اس عنیدے نے بیدا ہو کرنشو و نما یائی ہے کہ روزازل سے دو کھا ر د حوں میں جنگ جاری ہے بینی روج توانا ( یا روج خیر ) جس کا ما مشیئن میڈنیو ہے اور جو گویا مزو اکی حقیقت اصلی ہے اور رقبع شر" اَ کا مینبنیو " جس کا نا اوستا کے جدید نرحصتوں میں اُنگر مینینیو کھے ، مزدا کے متاز ترین آسمانی معاولو میں سے بچھ ( فرشنتے ) ہیں جن کو زمانہ مُنا ُخّرییں امیشہ سکیننت کا مشنرک نام میا گیا جس کے معنے " توانائے جاوید" کے ہیں، وہ یہ ہیں :- ر ۱ ) <del>وُہُومُنا ۔</del> یعنی يندار نيك ، (٢) أشا وَمِشْتُ بيني صداقتِ برترين ، (٣) كُشَا ذْرُ وَيرِي یتنی نسلّطِ مرغوب ، (۸ ) اَرمَیْتی یعنی فرمان پذیری ، (۵) <del>آبوز و تات</del> یعنی <del>اساتی</del> باصحت ، (۷) اُمُرِّنات بعنی غیرفانبتّن یا بغلے دوام ، ان کے سانھ سانوان خوج

شَبِنَتُ مَینِیکُو ہے ، ان اسمار مجردہ کے پروے میں غالباً دہی قدیم دیوی دیوتا مستور ہیں جوعنا صراور قدرت کی طاقتوں کے مطاہر ہیں ، مثلاً آرمَینُتی کے منعلق ہمیں کوئی شک ہنیں کہ وہ اصل میں دھرتی (عنصر خاکی) کی دیوی ہے ، دبنِ زرشتی کا ایک اور عبو شراوش ("اطاعت") ہے ، زرتشن نے اُن مغبول عام دیوتا وُں کوجواس کے فراوش ("اطاعت") ہے ، زرتشن نے اُن مغبول عام دیوتا وُں کوجواس کے فرمیب میں اسماد مجردہ کے تحت میں اختیا رئیس کیے گئے یا تو دیووں میں شمار کیا ہے یا ان کو بالکل نرک کر دیا ہے ، تخریب وبطاکت کے دیووں میں سے جو رقع شر کے معاون ہیں سب سے زیادہ مستغد آئیشم کے جو غاز کر اِدینشینوں کی ہے رحی کا مظہر معاون ہیں سب سے زیادہ مستغد آئیشم کے جو غاز کر اور نیشینوں کی ہے رحی کا مظہر

ررتشت کا ندم بایک ناکا مل توحید ہے ، ربانی م بنبوں کی وہاں کنرت ہے اس طح برکہ مرزوا گویا ذات ہے اور وہ سب اس کی نجلیات یا صفات ہیں اور ساتھ ہی وہ اس کی مشیت کو کہ دہی مشیت ایزوی ہے نافذ کرنے والی ہیں ، مزوا کی ذات لا شریک ہے اور تنویت کا عقبیدہ فقط ظاہری ہے کیونکہ وو عالمگیردولوں ربینی روح خیرا ور روح شر) کے ورمیان جوجنگ جاری ہے وہ بالآخر رقح خیرکی فتح پرمنتی ہوگی ، اس جنگ عظیم میں انسان کے لیے بھی ایک انمور تیت ہے ، وہ یہ کہ تاریق و تقوی کے ساتھ صداقت وینی اور اخلاق کے لیے جی ایک مائمور تیت ہے ، وہ یہ کہ تاریق و کرتے ہوئے موت کی طافتوں کا مقابلہ کرے ، تمیتن اور سب سے بڑھ کر ترفید ہوئی در وح خیر کا حامی رہے ، پندار نیک ، گفتا رہ نیک اور کر وار نبک اخلاق کی خدمات میں روح خیر کا حامی رہے ، پندار نیک ، گفتا رہ نیک اور کر وار نبک اخلاق کی خدمات میں روح خیر کا حامی رہے ، پندار نیک ، گفتا رہ نیک اور کر وار نبک اخلاق زرتشتی کے اصول سے گانہ ہیں جن کی جزاعتی میں جنت الفردوس ہے اور صحت و دیتھائے وہ کا رہی خصتہ ، اس سے مشتق ہے دمتر جم ) ،

کے ساتھ "مقام روحانی " میں رہنا ہے ، برخلات اس کے گنا ہمگاروں کی مزا"مغام ناراسنی "ہے جماں ہمیننہ کے لیے عذابِ ایم ہے ، لیکن جزا و مزاکے اس فیصلے سکے علاوہ جو انسان برمرنے کے بعد فوراً صادر کیا جانا ہے اوستا کے ہاب گاتھا ہیں روننلوم نصائح پرشتل ہے اور جس میں زرنشت کی اصلی تعلیم کا پر نؤ ہے ) ایک عمومی اور کل حسابِ آخرت کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں جو ؓ رقع و آتش " کے ذریعے سے کیا جائیگا بعن روح مزد اسب بینے والی ہوگی اورامنخان بذریعہ آگ اورنگھیلی ہوئی دھان کے کیا جائیگا ، یہ امتحان اختام زمان کائنات سے بعد ہوگا جبکہ روح خیراور رقع نٹر کی فوجوں کے درمیان آخری جنگ کا خاتمہ مزدا کی فتح پر ہوجیکا ہوگا ، اوستا کے اُس حصے بیں بو قدم م کہلاتا ہے (جس کا لتِ لباب باب کِ اُعالم ہے) ا ور ' حصّهٔ جدید'' بیں نمایاں تفاوت ہے کیا بلحاظ معبودین کی تعدا د کے اور کیا ملح ط افكارِ مذہبى كے ، بالأخرج وبونا مقبول عام تنے دبائے مذجا سكے اور موبدان زرشتى كافعا کے مخصوص معبود وں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلیم کرنے پرمجبور موئے بمشرتی ایران کی مز دائبت میں زرنشت کی اصلاحات سے پہلے بعض کیشن یا بھجی اِن سرایعزبر دیوتا کو کیستایش میں موجود نفے مثلاً مِشرادیا متھرا ) کی ستایش میں جوعہد و پیمان کا دیو تا ہے اورسائقى مى خدائ فرىمى بيك با اردُوى سُورا جس كا لنتب أَنَابِتا جعج يانى اور زرخیزی کی دبوی ہے یا سنارہ نشتر یا جو کہا گیا ہے کہ شعرای بمانی ہے، یا وَرُثُر مُغَنا كە جنگ و فتح كا دېوتاہے ، يا خُورُرند جو شامان آربائى كا جا ، و حلال ہےيا فُرُوشْی

له میشت ۱۰ سود ، کی دو سے متمرا طاوع آفذاب سے پیلے کومسار پر جلوه نما موناہے ، ہرل کے مزویک اوستا کا متمرا رات کا آسمان ہے ، ( دیکھو " ماخذ و تحقیقات در باب مند وابران " بربان جرمن ، ج ۹ ) ،

یعنی دہ فرشتے جو با ایمان لوگوں کے ہمزا د دمحافظ ہیں ، بدوہ بیٹٹ ہیں جو پیلے سے موجود مقصے لیکن ان کو زرنشی عقابد کے مطابق کرلیا گیا اور ان کے ساتھ اور کیٹیٹ اضا كيه كيَّ جو خالص طورير زرنشي مين بين جن كوموبدان زرَّشي في خورنصنيف كيا، قديم مِنْتُت جن میں ایرا نیوں کی افسانوی تاریخ اور تاریخ ایران بشر فی قبل از زمان زرشت کے متعلّق فتمیتی اطلاعات ملتی ہیں اوسنا ئی جدید کا فذیم ترین حصتہ ہیں ا در حفیقت پہنے كەاس شىم كالٹرىچر كانفاۇل سى بھى زبادە برانا ہے ،

له قدیم ایرانی مذمرب اور اصلاحات زرتشت کو ہم نے بہاں اختصار کے ساتھ بیان کیاہے ، ٹا ظرین کو جاہئے کہ زیادہ مفقدل مطالعہ کے بلیے مبرے اُن مفنایین کی طرف رجرع کرس حربیں نے برعموٰ ان مطالعات درباب وبن نرتشنی در ابران قدیم " نیز "وین نرتفتی کے قدیم ترین ادوار پر الاحظات "شایع کیے بیں ، ان کے علاوہ میری کتاب موسوم بر" کیا نیان "کوی ملاحظ و اکین ، اصلاحات زرتشت سے

ا- لول (Lommel) ،"دين زرتشت "( لو بنگن ستاوله ع) ، بر بان جرس ۲- گانیگر (Geiger) ، "امنشا بیمندان " (رونداد نیانا اکیڈیی 'س<del>الال</del>اع) هرمن س - مے یہ (Meillet) " اوستا کے باب کا تھا پر تین لیکیر"

(يرس مصلفاعي فرانسيسي

م - لول (Lommel) ، " بَشْت إى ادمنا كا ترجم مع شرح " بزبان جرمن ،

۵-برطل (Hertel) ، مضمون شائع شده در " مآخذ ویخفیقات درباب مهندواران جزء ٤، نيز در" رساله أكبار مي ساكس در جرمني"

كرك وكهايا ہے ، ان كى رائ ب ك دين زرتشى كى تمام مذہبى اصطلاحات بى آتى برسى

۲- بن وزنت (Benveniste) و رؤ (Renou) " وزُرًا اور ورثرغنا 4 (برس مهم ۱۹۳۶ع)

ندمب زرتشنه ایران میں صدیوں تک نااصلاح یا فته مزدا تیتنه میں محصور ر اِحب کی نىۋونا ايران كے تختلف حصتوں مركبى قدر تختلف ہو ئى نئى ، مثلاً اس مزوائيتنە بير، جو بخامنىن بو کے وفنت میں اہل فارس کا مزمہب نفا اوراُس مزدا نیتن میں جو میڈیا کے مغوں یا موہدوں کا مذمہب نھا بہت سے اختلافات نفے لیکن جس زمانے میں کدمُوترخ ہروڈوٹس اہل فارس اور اہل میڈیا کے مزہبی عفاید ورسوم کو بیان کرر ما نفا ابھی زرنشنت کی منہی اصلاح ایران کے مغرب کک ہنیں ہنجی متی ا، کہیں چوتق صدی قبل سیے میں جا کرمیڈیا کے منول میں ایک مزدائیتٹ دیکھینے میں آتی ہے جو زرنشت کی طرف منسوب کی جانی ہے لیکن وہ بعض امور میں گائفا و آ کی مزدائیت سے اسی قدر مختلف ہے جس قدر کہ وہ اوستائے جد کی مزدائیتت سے اختلات رکھتی ہے ، ایک نهابیت قدیم ایرا نی عفیدے کےمطابی مجب کے پھے دھندلے سے آئار گانغاؤں میں باتی رہ گئے ہیں خدائے خیرا ورخدائے نشرتو اَم مع تقے جوز مانِ امحدود (زُرُوان یا زُروان) کے بیٹے تھے ، مزدائیٹٹ کی ایک اخلافی صورت میں سے حس برکلدانی علم نجوم کا بہت انزیرا اور جوامیشیائے کو تیک کے مجسیوں می*ں نشو د*نما یا تی رہنی متھ البیّت بعنی پرستش *متھ آ* (مهر برستی ) پیدا ہوگئی جس کوخدائے خور شید نصوّر کیا گیا ہے، بہ برسنش سلطنت روماً میں ہبت رواج پذیر ہو ہی گا، ان حالات بیں تھرا پرستوں نے اور ان کے سائد مختلف قسم کے بدعنبوں نے جن میں له بن ونينت (Benveniste) -" ندمب ايران ازرويخ مآخذ وناني " يبرس <u>۹۲۹ دع</u>) باب دوم ، عله دیکھو آگے باب سوم ، سله کیوموں (Cumont) ۔"مغربی مجسیول شح عتبدنے پس دنیا کا انجام " (مضمون درمجلّه " تبصرهٔ تاریخ ندامِب " سلطالی م میوموں " امراد متحرا پرستی از دوستے متون و ابنیۃ منقش" کر پرسّلز ملا<u>ہ میا</u>ھ) انر

' امرادمنجا " سلالي ،

سے بعض شیطان پرست نفے (جو اَنگر سَینییویا اہرمن کے ماننے والے نفے ) زُروانی عقیدے کو اختیار کرلیا ،

مندوسا کا با دشاہوں کے سکوں پرجن دیوناؤں کی تصویریں ہیں ان کو دیکھ کر مزدائیتن کی ایک نئی اختلافی صورت کا حال کھلٹا ہے جس پر مہند دستان کے بعض عفاید کا اثر پڑا ہے ، یہ مزدائیت مشرقی ایران میں تربیت پذیر ہوئی اور آگے چل کر بدھ ذہرب کی روحانی فضامیں گھر کرفنا ہوگئی ''

مغربی ایران بین اور بالهوم ایننیا کے مغربی حدود پر بیزائیت (بینی عفاید
یونانی) نے مختلف مذاہب میں ایک توافق کی صورت پیدا کر دی ، بابل اور یونانی
دیوتا اور ایرانی دیوتا عینا گایک سمجھے جانے لگے چنانچہ اہر امزوا کو بیل کے ساتھ امتحا کو شمش کے ساتھ اور انا بتا کو اِشتر کے ساتھ طنبس کیا گیا ، گازین کے بادشاہ
انٹیکوس اول (سوائے اور انا بتا کو اِشتر کے ساتھ طنبس کیا گیا ، گازین کے بادشاہ
انٹیکوس اول (سوائے میں ۔ - (۱) زیوس اور ومزدین (امرا مزدا) ، (۲)
ایولومتھ اس ہیلیوس ہرمیس ، (۱) زیوس اور ومزدین (امرا مزدا) ، (۲)
ایولومتھ اس ہیلیوس ہرمیس ، (۳) آزگلیس (ورشرغنا) ہرفلیس آریس کے ایولومتھ اس ہیلیوس ہرمیس ، (۳)

اه المعادی المحدد المح

(م) مجسّد ملکت کمار آین جس کواس نے "میرا نهایت زرخیز وطن کمار آین "کا لفنب ویا ، ان یونانی ایرانی " دیوناؤس کی پیننش کے بیے اس نے مستنقل مذم بی کو الفنب اختیا دکر رکھا نفااله جاری کیس ، شابان آشکانی نے "مشتاق یونان " کا لفنب اختیا دکر رکھا نفااله یونان آواب و تهذیب کی طرف مائل نفط " بیکن ان کی یونان بینی محف سطی نفی اور اس اجنی تهذیب کی ملکی سی تد کے نیچ و ه سب کے سب زرنشتی رنگ میں تا کے نیچ و ه سب کے سب زرنشتی رنگ میں تا کے نیچ و ه سب کے سب زرنشتی رنگ میں تا گئے نفی م

عمد بارخی کا آغاز تفاجبکہ کتاب اوستا کا وہ حصد تصنیف ہو اجس کو و مقد تصنیف ہو اجس کو و مقد تحدید اور جو زرتشت کے احکام شریعیت پرشنل ہے ، زبان اوستا اس و قنت مردہ ہو جی تھی اور علما و بن کو اس کے استعمال کرنے میں بہت وقت تھی ، و ندی و آو قواعد و رسوم کا ایک مجموعہ ہے جو ملک کے مختلف حصتوں میں کسی قدر اختلاف کے ساتھ رائج ایک مجموعہ ہے جو ملک کے مختلف حصتوں میں کسی قدر اختلاف کے ساتھ رائج کے حصل کی دلیل یہ ہے کہ ان احکام شریعیت میں کہیں کہیں بدیبی تنافضات و مکھنے میں آتے ہیں ، و ندی و آو میں ختاف قسم کے گنا ہوں اور نجاستوں کے منعقق بحد ہے اور تو بہ و تطہیر کے وسائل بتائے گئے ہیں ، اس کے علاوہ فعا جور و تعدی اور فوات مطرق ( انسان ، گتا اور او د بلاؤ ) کی خونریزی سے جور و تعدی اور فوات محلم ہے کہ بحد ہے میں اور جن کو آج کل مینارہائے کے منافی کو مردوں کی تجمیز و کلفین کے مسائل ہیں جن کے منعلق حکم ہے کہ ان کو وخوں پر ( جو اینٹوں سے تعبیر کیے جانے ہیں اور جن کو آنج کل مینارہائے

Phil-Hellenes.

لله بع - ایم - اون والا (Unvala): " پارتھیوں کے مذہب پر مشاہرات "

خاموتنی "كها جانا ہے ) كھُلا جِيوڑ ديا جائے تاكه شكاري يرندے ان كو كھا جائيں ك کیونکہ لاش کو دفن کرنے یا جلانے سے عناصر کو نایاک کرنا نطعاً ممنوع ہے ، علاوہ رہی اس ناپاکی کا ذکرہے جو مرد جسم کو حجو نے سے با .... اور است می اور جرو سے لاحق ہوجاتی ہے ، وندی دا د بیں ہم کوئٹی ایک جنوّں یا دیووں نیز <u>وُرُجْ مین</u> چڑیلوں اور پائر بکا بعنی بریوں یا جادوگر نیوں کے نام فرداً فرداً بنائے گئے ہیں، یہ سب روح نشر ( انگُرَ مَیننیبو بینی اهرمن ) کا لشکر ہیں ،مثلاً ایک وبو کا نام <u>اندلا</u> ہے ، ایک ساؤرو ہے ، ایک ناون میریا ہے ، بر نینوں فدیم "مندوا برانی" دبوتا ہیں ، ایک اور دبو کا نام ایا وُش ہے جومخصوص طورسے تستریا (شعرای یمانی ) کا دشمن ہے ، ایک بوشیئت ہے جو بیموشی یا نیندی حرایل ہے،ایک نَّسُوْ ہِے جو لاشوں اور مردہ اجسام کا جنّ ہے ، دغیرہ دغیرہ ، یارسی روایت کے مطابق زرنشنی مذہب کی مقد س کتابوں کی تالیف کا کا مرابکر اشکانی بادشاہ کے حکم سے انجام دباگیا جس کا نام وولا کاسس (بلاش) بخنا، غالباًوہ دولا كاسس اوّل ب جس كاعمة سلطنت سلهم سير معدء تك نفا،

که مؤترخ اگانتیاس ( Agathias - چیخ صدی عیسوی) نے داضح طور پر تبلایا ہے کہ ایما پیوں میں یہ دستور ساسانیوں کے عمد میں جاری تھا ، ( تاریخ مصنّف مذکورج ۲ ص ۲ بعد) بھی تیل میں یہ دستور سانگ تکھنا ہے کہ اہل ایران اسپنے مُردد کو ترک کر کے چلے جانتے ہیں (ج۲ ص ۲۲ مر ۲۷۸ روسی زبان میں ایک رسالہ موسیو محمد استور استور استور کے اس مجت بر لکھاہے کہ تفریم ایرانی اسپنے مُردد سنے سالم کی اسلام کرتے نظے ، اس کا ترجمہ انگریزی میں موسیو بوگڈا نوف (Bogdanov) نے کیا ہے جس کو کانا آنسٹیٹیوٹ بمبئی نے شائع کیا ہے ،

کو کانا آنسٹیٹیوٹ بمبئی نے شائع کیا ہے ،

جس وقت سے کرنخت نصر (شاہ ہامل )نے یبودیوں کو اپنے وطن (فلسطین )سے غبرے بابل بن آباد کیا اُس دفت سے ان کی تعداد بیبی لونیا اور میسولو میما میں برا بر برهن حلی گئی ، وہاں به لوگ نجا رت ، زراعت اور برقسم کی صنعت وحرفت ہیں مصروف ہوگئے ،اشکا بنوں کے زمانے میں ان کی تعدا دخصوصیبت کے ساتھ نہرویا (بابل کے نٹمال میں) ، سورا ، یمیا دینا اور ماخوزے بین سلوکیہ میں بہت کثیر تغی اس کے علاوہ بہودیوں کی جاعنیں میڈیا آور فارس میں بھی موجود فیں ، بہلی صدی عیسوی میں حب ان بہودیوں نے اسنے آب کو ایک رحس مالٹرر کی سرکر د گی مین نقم کیا جس کا لفنب ریش گاؤتا ( رأس الجالوت ) نفها نوشهنشاه ایرا نے ان کو ایک با قاعدہ متت تسلیم کرلیا اور ان کو ایک خاص حد مک خود مختار<del>ی د</del> دی ، رین گالُوتا کو به اختیارات دیبے گئے که وه مالیات باطبکس وصول کرے اور عمرا کے لیے ج مقرر کرے ، اپنی شریعیت اور روایات کو بدلوگ برابر ترقی ویتے گئے ، نیبری صدی عبسوی کے نروع میں سورا کا مدرسہ فائم بڑوا اور اسی وفت سے امورا کیم یعنی علماء بہود علوم کے مطالعہ بیں لگ گئے اور اُنھوں نے ہزفسم کی احا دیٹ ،روایا اورنعلیمات کا وہ طومار جم کرنا شروع کیا جو المؤذ کے نام سے معروف ہے ،

اشکانیوں کے عہد میں عبیسانیت کے آغاز کے متعلّن مہارے پاس اطلاعات

 بست ناکافی مِن ، بیلی صدی عیسوی میں عیسائیت شام اور ابشیائے کو تیک میں بھیل حکی تھی اور سننگ ہوکے فریب عیسا ٹیوں کی جماعتیں دریائے <del>وجل</del>ہ کے بارا<del>ول</del> میں موجود نفیل میکن ممالک مشرق میں عیسا بین کی نبلیغ کے بارے بیں ہارے یا س صریح معلومات موجو د نہیں ہیں ، افسانے کی رُوستے سب سے بہلامبلغ جس نے بار نظیا میں عیسا یُست کی وعوت دی وه سینط امس به اور کتاب مجول موسوم به " وقائع سینٹ ٹامس "کےمطابق تواس کی نبلیغ ہندوستان کے اندر تک پینی ہے ، نبکن بیکتاب تاریخی اعتبار کے پایہ سے گری ہوئی ہے ، <del>اربل</del> کے بعد شرقی عیسائیت کا محكم تربن مليا و ماوى ظاهراً كرفاى مين سلوخ تفاجس كوآج كل كركوك كيته، وقائع شهدائے ایران " بس لکھاہے کہ" شاہ بلاش کے زمانے سے لے کرنتا ورہن ار دونئیرکی حکومت کے بیپویں سال تک ( بعن کُل نوٹے سال ) کرخا ایک یاک ہمزین تعی جمار کسی ضم کی خراب نبانات منبس اگتی تلی ہے۔ چونکه ساسانی بادشاه شاپورادّل بسراردشیرادّل سلمك، بس خند نشین مؤا لمذا بلاش بجرزشاہ اشکانی وولاگاسس سوم کے ادر کوئی نہیں ہوسکنا جس کا عمد لطدنت من ملایم سے ساویے بک نفا ، ہر حال شابان انسکانی کے زمانے میں عیسا ٹیوں کا ملکی معاملات میں کو ئی حصّہ نہیں تھا ، بعد میں ایک حبلی نحر بریوسوم م له لايي - كناب مذكور ص ٩ - ١٤ ، سخارة (Sachau) \_" تاريخ اول " هـ ١٩١٥ عيزمان جري عله موصل کے قریب ہے ، پور پن مصنّعت اس کو آربیلی کھینے ہم ، یہ وہی جگرہے ہماں مسکندر نے دارا کو شکست دی تنی ، (مترجم ) علق سخاؤ کتاب مذکورض ۱۲ بعد، Acts of the Martyrs of Iran

نگه Acts of the Martyrs of <u>Iran</u> هه پوفمن (Hoffmann) - "اقتباسات ازدقائع شداد ایران بربان سربانی " ( پیپرگ سن<u>هٔ ۱</u>۵ ) بزبان جرمن ، "كمتوب آبار مغرب" نياركی گئى جس كى ناریخ دو مرى صدى عيسوى كا آغاز جے ،
اس كى رُوسے سلوكيہ كے جانبين كو كامل خود خنارى عطاكى گئى جايين اُس كويد اختيا اُديا كه دو اس كى رُوسے بغيراس كے كدوه اسس ديا كيا كہ وہ ابس كى كدوه اسس كى تصييل كے لئے انطاكيہ جائے ، ليكن خيفت يہ ہے كہ اشكا ينوں كے زمانے بس جائين كا عهده مرے سے تفائى نہيں ،

مغربی ایشیا کی مختلف نوموں اورنسلوں کیے اختلاط نے مختلف تمریوں اور عنبدوں کے امنز اج کے لئے حالات کومساعد بنا دیا، جیسا کہ ہم اور کہ آئے مِن فلسفةُ بونان مشرقي ادبان كے ساتھ مخلوط موليا اور اس سے بيشمار اور زنگاركم کے یوندی مزہب بیدا ہوگئے ''مثلاً فذیم زمانے سے صوب مبسو اوٹیمیا کے آواتی ما حول میں ابرانی ادر سامی عفاید مخلوط تھے ، ایک جدید عنصر حوان کے ساتھ اور شامل ہوا وہ ایشیائے کو چک مے ٹیرا سرار مذاہب تھے ، پیر بونانیوں کے فلیے خیالات اُس پرا در اضا فہ ہوئے اور بہو دیوں کے نبالائی یا باطنی عفایدا در کمیائی ظرا ہی اس میں مل *حل گئے ،خیالات مجرّ*وہ اور قدرت کی طافتیں جن کے **مجسّے دیو ماک**ے طور پر پوجے جاننے تھے اب ان کو پونانی نام دئے جلنے لگے ، ایرانی بابلی اور پونانی اساطيرسب ايك دوري كسائد خلط ملط موكئة ادرمشرني افسانوں كے اشخاص يونا دیوتاؤں کے بھیس میں جلوہ نما ہونے گئے ، دنیائے خیرا در دنیائے شر، دُنیائے نور مَّهُ كُرْسَمَنَ (Gressmann) : " تغير مذابهب مشرتى تحت اثر فلسفه يوناني " المالك الم

Cabalistic. Aramean.

اور ونیائے ظلمت کے درمیان ایک صریح امتیاز ، زندگی میں انسان کے محضوص زائض ، بهشت و دوزخ ، روز نبامت اور *نخد بد کائنات ، قدر*ب ماری ک<sub>ه</sub>میم اوراس کے ساتھ فردانسان کے ذانی اور باطی تعلّقات ، غرض بہتمام اعتفادات جوايراني مزدائيت كيصفصوص خط وخال تقے مغربی ایشیا كا مشترک سرمایهٔ ندمب بن گئے ، یہ خط و خال ہم کو اُن مراسم ہٰ ہبی میں نظراً ننے ہیں جن کے ذریعے سے مرمدار مبتدی کی نقریب معبود کے ساتھ کی جاتی تنی ، به تفریب خاص مناسک اورخفید تعلیمات کے ساتھ ہوتی تھی جوالها می خیال کی جاتی تفتیں ، وہ بعض مُرّار رکناپو یں محفوظ تعییں اور ٹامحرموں کے لئے نا قابل نہم تعییں ، اُن میں مصری ، ایر انی ، کلدانی اکو بودی عظاید سب کے سب اہم مخلوط تھے ،اسی ماحول میں ارزشت مجوسی " کے مجمن جہلی **وش**نہ جانٹ ظہور پذیر ہوتے ہی<sup>ل</sup> اور زنشتی ندہب کے خاص بدعتی فرقوں میں *کنش*ت کو نوع بشر کا نجات دہندہ قرار دیا جا تا ہے ،اس عبد کے باطنی عقاید کسی مقامی <u>ا</u> قوم صدود کے اندر نہ تھے بلکد مانا جاتا تھاکہ ود نوع بشرکے دین اصلی کے اصول مِیستن ہیں جس کے حقایت نا نصر شکل میں مختلف مذا ہب عمومی کے ا مدرجادہ نما ہیں' دوسری صدی عیسوی میں سلطنت روما کے اندر مذہب "عرفان " رائج

له الفرك (Alfaric) \_" نوشته بای مانوی "ج ۷ ص ۲۰۵ ، -- برنبان فرانسیسی " من الفرک (Alfaric) \_ " بونانی با طنی مذا به بسب وم من ۱۶ مین المنتخش بن المنتخف الله دانمشن تشابن (Reitzenstein) -- " بونانی باطنی مذا به ب " طبع دوم ص ۱۵ - برنبان جمع من اوران والله بسب اوران کی مقاید و مسائل نها بیت بیجیده اور جران کرنے والله بس اوران کی صرورت ہے ، بیسا تیت سے بیلے عرفان بیس میں میں میں میں میں میسائیت کے بعد حضرت بیسلی میں میں میں میں میں میں میں میں کا سب سے بڑا عقیدہ برہے کہ شخصیت اور فوجیت کا شمل مسئلہ اس میں اور واض بوئا ، عرفایوں کا سب سے بڑا عقیدہ برہے کہ انسان کو نجات نقط عرفان (gnosis) کے ذریعے سے حاصل ہوسکتی ہے ، (منزعم ) ،

ہوا۔ عرفانی عفاید مبینک اس سے پیشز بھی موجود تھے چنا پنچ اسکندریہ کے بہودیوں بیس وہ نمایاں طورسے دیکھفی بس آرہے ہیں لیکن ان کا منبع قدامت کی تاریکی میں گم ہے کا دوری صدی عیسوی سے عرفانی فرہب والے عیسا یُموں کی کتب مقدسہ سے اپنے عفاید کی تائیدہ اصل کرنے کی کوسٹسٹ کرنے گئے ، باسیلیڈ لیس ، والنیٹینوسس اور عفاید کی تائیدہ اور اوفائٹ ، ناسین اور الکسائیٹ کے سلسادیائے تھتو

له رجوع به مآخذ ذیل :-

ا- فریڈلینڈر (Friedländer) - عیسائیت سے پیلے میودیوں میں مزمب عرفان " کوشکن شامیل بزبان جربن ٧- بُوسے (Bousset) -" ندب عرفان سے اہم سائل" گوٹنگن سے اواع ، بربان فرانسيسي مع يَشْنَشْ (Schultz)-" مذبب عرفان كي تعلق إسناد" (ويا نامنا المعالمة) -جرمن م. - ليك (Legge) - "بيشروان ودقيبان ندمب عيسوى" - كمبرج سها اع ه- فيروز (Drews) - "عرفان س سعيسائيت كانلور" - بينا سي 1940 بربان جرمن ۲- ليزه گانگ (Liesegang) - "عرفان " \_ليزگ ساع اع - جرمن ٤- ويزن وونك (Wesendonk) ما ايراني روايات بين بشرابتدائي اور روح" بانو ورسيم وا ۸-دوف (de Faye)-"عوقاتی وعرفان"- پیرس ۱۹۷۵م \_ زانسیسی 4- شير Schaeder - مجلّه "عرعيتن" (Die Antike) ج م ص ٢٧٩ - ٢٧٥ کے نانی Basilides ، قیصرمیڈرین (Hadrian) کے زمانے یں (سالے مصلیم) گزرا ہے ،امکندیکا رہنے والانتا اور مذہبب عرفان کے ایک خاص فرقے کا بانی تھا (مترجم) سلم Valentinus دو مری ملا عيسوي إن ترية الساع الساع والماع ووالم بليف سلك كي نعليم ديبار بالم المن مير ميودي تقاا ورمصر كالسبغ والانقاء رمترجم )، کے Marcion ،ایشیا کے ویک کارہے والااور دورری صدی میں عرفان کے ایک فرنے کابانی ظائر کی ه Ophites عرفایون کا ایک خاص فرفد تفاجرمانی کی پیشنش کرتا تفایونانی زبان می Ophis سانی کو کھنے ہیں ،ان سے نزدیک سانپ اس ہے مقدس تھا کہ بسٹنت ہیں آدم کواسی نے "درخت علم" کا پھیل کھیانے کی ترغیب دى كفى الرودامسانكرا قوادلاد آدم علم سے اورلدنا حرفان سے محردی رستی جس کے بنیر خاب اخردی حصور نہیں ہوسکتی، Naassones م زقه اوفائط کی ایک شاخ تھی ، (مترجم) کے Elkasaites پر فرقد دو سری صدی تیسوی

مح شروع مير بداية الدرائي في Elkasai كونام سع معروف ب و ومرجى ،

مدبب عرفان ہی کی مختلف شکلیں ہیں جن کے مراسم اور اعتقادات مختلف ہیں لیکن باایم ما ان تمام نظامات کی گونا گوئی میں شنرک عقابد کی ایک روجیتی نظر آتی ہے ،

ان میں سب سے پہلا عقیدہ نئویت کا ہے ، ایکن مزدایٹوں کی نئوین اورع فایٹو کی نئوین اورع فایٹو کی نئویت اورع فایٹو کی نمویت میں گرااختلات ہے ، مزدائیت کی روسے عالم نوراورعالم ظلمت میں سے ہر ایک بیک و خت روحانی نبی ہے اور مادی بھی ، برعکس اس کے عزفانی عالم نور کو عیناً عالم روح اور جمان ظلمت کو عیناً جمان ما دہ سمجھتے ہیں ، زندگی کے اس تصوّر کا نیتجرانتہائی یاس یذیری اور ترک دنیا کی نشکل میں ظاہر ہؤا ،

مله انسان اوّل بینی گیرومرت کے ستعلق دیکھو آگے باب سوم ، مله Valentinian

معنوی سے طعم موکرنٹ زندگی میں آتا ہے ، شیر در نے عرفان کی نعربیت یہ کہ وہ وانش ختیق ہے جو محف اپنی صدافت سے انسان کو نجات کی طوف لے جانی ہے ، عرفانیوں میں سے اکثر جن کے نظام افکار سے ہم کم و بیش آگاہ ہیں سلطنت روا کے ایشیائی صوبوں کے رہنے والے تھے ، بابل اور میسو پوٹیمیا کے عرفانی فرتوں میں سے ایک فرقد میں کے ایشیائی صوبوں کے رہنے والے تھے ، بابل اور میسو پوٹیمیا کے عرفانی فرتوں میں سے ایک فرقد میں کو عربی کنابوں میں المغتسلة لکھا گیا ہے اور دو میں خرجہ مانوی کے قام عرفانی فرتوں کوچن خدم ہم مانوی کے قام عرفانی فرتوں کوچن کے عقاید زمانہ اسلام بھر رائج رہنے حنیف یا صابیتیں کے نام میں شامل کرنیا ہے ۔

یونانیوں کے دورِ حکومت میں بدھ مدہب ایران کے مشرقی علاقوں میں بھیل گیا ، مندوستان کے راجہ استوکا نے جس نے سلتلہ قبل سیج کے قریب بدھ مدہب قبول کیا چندہ بلغ گندہ اربعی وادی کابل) اور باختر میں بھیجے، ایک باوشاہ موسوم براگاتھ کولیس

ا Schacder " نظام فرمب مانوی قدیم صورت ادر اس کی توسیعات " ص ۱۲۱ ، \_ بزبان جرین ، علی محمد کار میں اسلامی میں اسلامی کی تعدیم صورت ادر اس کی توسیعات " میں اسلامی کی استان میں اب می کوجی اسلامی کی استان میں اور اصابی کار میں اور اسلامی کی استان کی استان میں اور اسلامی کی استان کی استان میں میں اور اسلامی کی استان کی استان میں مواد میں میں اور منزمی ) ،

سله الفرست ، طبع فلوگل (Flugal) من مهم ، يُرز رجه ع بد" ميرت ماني "از فلوگل ص ۱۳ ميرد ، اورشند ماني "از فلوگل ص ۱۳۳ ميعد ، اور شند ر مكتاب مذكور ص ۴ ۹ ،

لكه وكيموشيد كامعنون برعوان" تعليم اسلام " درمجلة المجن آسيا في اكماني " هاجلة على المساكي اكماني " هاجلة ع

(ج 29ص ۱۹۲ معد)،

هه و محمو ببيدرس كامعنمون برعنوان" صابئين" دركتاب" مجب نامر" جو پروفيسر برا أن كى سا علوي مايكو كى يادكار ميس طبع كى يتى ، كبرج ستاللادع ، ص ١٩٨٧ ببعد ،

Agathocles 2

نے جوارا خوزیا اور ورنگیانا میں (تقریباً سنشلید مصللہ قبل مسیعی) حکومت کرتا تفاکھ سکتے لگائے جن ہر بدھ مت کے ایک سٹو یا کی نصویرفنی ، ووسری صدی قبل سیے سکے وسط مين شمال اورحبوب كيے بدھ مذمهب والوں ميں نزاع كيمىبىب اختلات مذمهب ميدا مُوُا ، جنوب والے جواپنے مذہب کو بَبِینیا نہ مین " کشتیُ خرر " کہتے تھے سختی کے ساتھ مانی<sup>ا</sup> ندیب کی تعلیم برعل بیرا مید نیکن شمالی مذمیب نے جو مهایا نه ( "کشتی بزرگ") کے نام سے موسوم نفا ہندوستان کے دو سرے مذاہب سمے عنیدوں کو اختیار کرلیا اورو ہمیشدمفبول علم عفاید کے انزات کو قبول کرنے کے لئے زیادہ آمادہ رہا ،بدھ میں کی جِنْسکل وسط ایشیا کے عالک میں رائج ہوئی وہ شریعیت میایات تی ، راجد کنشکا نے علماری ایک انجن منعقد کرائی جس نے شریعت مهایا مذ کے اصول منصنبط کیے اور اس کے قوابین برنظر انی کی جن کو ہزبان سنسکرت نحر برکیا گیا ، گندهار میں بدھ مذہب والوں نے ست عبسوی کی ابتدائی صدیوں میں ت سے ویارے ( خانقاب ) نعمیر کیے جن کے کھنڈران میں مہس پخروں کی جسبند تصاویرس ایونانی مندی، آرط کے نونے ملتے میں جن میں برھ کی زندگی کے مین وكھلئے كيے ہیں نیز بودھی سنّواؤٹ اور بُدھ ہائے آبیندہ کی نصویرس بنائی گئی ہیں ، كندوار أرث جومنى صدى عيسوى بين ابنه معراج كما ل برينجيك ، مبرّها أي معتوري كم بظاہر قدیم ترین نمونے جو " یو نا نی مندی" طرز پر بنائے گئے ہیں نبسری صدی عیسوی سے نعلق رکھتے ہیں اور وہ حال ہی میں جینی ترکستان میں بعض مقامات کو کھود نے سے

Drangiana Arachosia

Bodhisattvas

ته وُمْشِير (Foucher) : "محندمار كايوتاني مُتِرَعالَى آرث " (برنان فرانسيسي ) ، بيرس مصفياء ،

رسنیاب ہوئے ہیں ، دسنیاب ہوئے ہیں ،

کابل کے مغرب کی طون مقام بامیان میں مبدھ کے بعض دیو پیکر مجتھے بائے گئے ہیں جو بہاڑ کے ایک ٹیلے کو تراش کر بنائے گئے ہیں ، ان مجتموں کی محرا بوں بیں بعض تصویریں ہیں جن کا انداز ہمیں وسط ایشیا کی تصویر وں کو یاددلا تاہے اور جوبعض جزئیا میں شاپورا قرآ کے عمد کی ساسانی تصویر تراشی کے انداز سے بست مشابست رکھتا ہے ،

ساتویں صدی عیسوی تک ساسانی ایران میں مبتصائی طانقا ہوں کی موجودگی کی تصدین ہیوئن سیا نگ کے بیان سے ہوتی ہے ، وہ لکھتا ہے کہ ایران میں ہندوشان کے اور مذا ہب کے پیرو بھی موجود ہیں ، یہ بقیناً ایران کے مشرتی صوبوں کے تعلق صیح مانا جا سکتا ہے ۔

## م-عامیانداور ادبی زبانی<u>س</u>

گذشنه بچیس برس کے عرصے میں چینی ترکستان میں جو اکتشافات ہوئے ہیں اُن

کی دجہ سے ابران کی السنز متوسطہ کے متعلّق ہماری معلومات بیں بہت اصافہ ہڑواہے' علمی جماعتیں جو یہ در ہے ان اطراف میں گئی ہیں اضوں نے بیٹیار مذہبی اور غیر مذہبی تالیفات کے اجزا ڈھونڈ کالے ہیں جومختلف زبانوں میں لکھے ہوئے ہی جن میں سے بعض نوناقص طور يرمعلوم تفيس او يعبض بالكل غير علوم تغيي<sup>طه</sup>، ان على جماعتوں سنے اس قسم کے جو اجزا جہ کئے ہیں وہُ بڑھائی ، مانوی اورعیسائی كنابوں كے ہں اورسنسكرت ، چينى ، تبتى ، اوبغورى ، بيلوى ، شغدى ، ساكائى ، او مطخاری زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں ، ماہر بن السنہ نے ان پر علمی تحقیقات کا کام كياميكن بچرجى ان ميں سے اكثر اجزا المحى تك بے تحقیق اور نا مرتب پڑے ہيں ، چینی ترکستان کے اکتشا فاسن سے پہلے ایران کی السنهٔ متنوسطه میں سے صرف وو معلوم تحییں ، ایک تو " ساسانی پهلوی " جوایران کے جنوب مغرب ( فارس ) بیں لله الهرين السندنے ايران کی زبانوں کو کاریخی اعتبارسے تين قيموں ميں تقتيم کبيہے ۽ ١١) السن<sup>و</sup> قدير جو عمد مِعَامنتُ مِن مِرقَّنَ عَيْن جن مِن فارسي قديم ريخط مجني اور اوستا بست الهم مِن ١ (١) السنة متوسّطه جو الشكاني اور ساساني عهدى زباني تقيي، (٣) السنة جديده بوعهداسلامي مين وجودين آين (مترعم)، عه عدادانگریزی کی جماعت شائی Sten کی سرکردگی میں اقل سندان میں اور پیراندام مداوا مرتهجی گئی، جرمرمحقّقین کی جماعتیں گرون ویڈل Grünwedel اور مُوٹ Huth کے گئے عن المجارع مين المجارع مين المجارع من المجا اورلوکوک کے اتحت معلی میں اور اور اور ارس Bartus کے ماتحت سااوار اور المالية من كئين ، فرانسيسي جماعت موسيوبيكوكي دمنائ من المنطوع والمواقع من كئي، ان كے علاده متعقدروسی جماعتیں موسیو ڈولڈ نیرک d'Oldenburg کے زیر داست بھیے گئیں جی میں سے آخری <u> المالة على المالة على المرون كارري ، جايان سے بمي كئي جماعتيں الم 1912 كے بعد سے جام كي </u> يس ا بولی جاتی نخی ادرساساینوں کے زمانے میں سرکا ری زبان نظی ، دومری و ہ جوساسانی پیلو کے ساتھ ساتھ خاندان ساسانی کے ابتدائی بادشا ہوں کے بعض کتبوں میں ہائی جاتی ہے اورجس کوشروع شروع میں محققین نے "کلدانی بیلوی" کا نامناسب نام دیا، آخرالذکر لوائڈریای<mark>ں آ</mark>سنے "اشکانی ہیلوی" قرار دیا ہے جو ب<u>ارتھیوں کے عہد کی سرکاری زبان</u> تھی ، یہ دونو زبانیں ایسے خلوط میں کھی ہوئی ہیں جن کی ابجد آرامی زبان سے شنق ہے لیکن دونو کے حروف شکلوں میں مختلف ہیں، عہدِ ساسا فی کے زرشتیوں کا مذہبی نٹر پیر ساسانی ہیلوی میں لکھا گیا تھا لیکن اس میں سے جتنا ہمارے زمانے تک پنجا ہے وهسب ساسانيو ل كےعمد كے بعد كاننل كيا ہوًا ہے اور شخت كے اعتبار سے خاصانا ہے، بیلوی ابحد کے بہت سے حروف کئی کئی طرح سے بڑھے جاسکتے ہیں جس کی وجہ سے برا مصنے میں اٹرکل سے کام لینا پڑتا ہے اور لہذا غلطیاں ہوتی ہیں ، اس کےعلاوہ ایک شکل بیہے کہ پہلوی میں بہت سے الفاظ (خصوصاً معمولی اور مانوس الفاظ) کو آر امی زبان میں لکھ کر فارسی میں بڑھا جا ناہیے اور میرفعل کے مختلف صبیغوں میں لفظ کا آخری جزء ( جس سے صیغه منعیتن موتاہے) فارسی صرف کے مطابن موناہے، چینی ترکستان کے علاقہ تُرفان میں بشیارا جزا مانوی کتابوں کے پائے گئے ہیں ج - سریانی رسم الخط میں لکھے ہوئے میں جس کا نام اسٹرانگلو ہے، ان میں آرامی الفاظ کاعنصر منس ہے ملکہ سب لفظ اپنی خالص ایرا نی شکل میں لکھے گئے ہیں ، آنڈریاس نے جلدی اس بات کو ثابت کر دبا کان اجزایں دونو قسم کی زبان ربینی اشکانی اور ساسانی لله مثلاً أرا مي زبان ميں رو في كو تَمُما كينتے ہيں - بيس لكھنے ہيں لفظ " لمحا " لكھا جا بُيكا اور برطينے ہيں نان " پرطعا جائيگا ، (مترجم ) ، شله Estranghelo

پہلوی )موجود ہے لیکن مذت<del>و میولر</del> نے جوسب سے پہلامحقّق ہے جس نے ان اجز او کاایرا ہونا ثابت کیا ادران میں سے بچھ اقتباسات شائع کئے اور نہ سالم<del>ان ن</del>ے جس نے میولر کے اقتباسات کونظرٹانی کے بعدعبرانی حروف میں مع فرمٹنگشے طبع کیا ان دونوزمانوں کا فرق صریح طورير بنلايا ، آنڈر مايس نے دونو كے اصولى اختلافات كوشخص كيا ادر بر مراسكون في التفصيل ان کی نثرج کی ،عمداشکانی کی زبان رسطی ایران کے مجموعہ السنہ سے نعلّق رکھتی ہے جس کا نایندہ زمانۂ حال میں نواح بحر خرز کی زبانوں میں <del>سمنانی زبان ہے</del> اور نواح کاشان داھنعما<sup>ا</sup> كى زبانون يس گورانى زبان ہے، وغيره، ۱ن د دادبی زبانو س ( یعنی اشکانی بهلوی اورساسانی مپلوی )کواکثراوقات علی التر مُنتَمالی یا شمال مغربی" اور "حبنوب مغربی" زبانون کانام دیاجاتا ہے ، ان کے تواعد اِصوات کی گهری وانفیدن فیهین اس قابل بنادیا ہے کہ م زبان اشکانی رشالی کا انرساسانی بیلوی رحبنوبمغربی) پرمعلوم کرسکیس اوریها ترگویا اشکانی تهذیب کا انژ ساسانی نهذیب پر ہے ، بهست سے الفاظ جرمذہبی ، سیاسی اورمعاشرتی زندگی سے نعلّق ریکھنے میں یا ہنھیاروں او<sup>ر</sup> سواریوں کے نام ہیں ماطبی اصطلاحات ہیں یا روزمرہ کے محاورات ہیں بیان نک کہ مو<sup>لی</sup> افعال جوساسانی ہیلوی اورفارسی میں عام طورسے استعمال ہوتے ہیں اٹسکانی ہیلوی کئے مکل یله " نزفان کے مخطوطات بخطّ اسٹرانگلو" ( روٹماد رَنْسن ا کا ڈمی Müller سم 191<sup>8ء</sup>)، ادرمصنون بدعنوان مناجات **ا** ہے ما**لوی کی کتاب (مہرناگ) بین سے دوور**ق " ( ایصاً سااواه على على Salemann م سله "مطالعات مانوی" ر رسائل اکا دری سینت پیرز رگ با بت صید اول ، مقدمه من البعد ، که Tedesco عه مضمون بعنوان " نوشة بائے ترفان میں مغربی ایران کی زبانی " دررساله ۴ مشرتی دسیا Le Moude Orientale بعد،

محفوظ میں، زبان فارس کے قوا عربلقظ بیں جونظا ہر بعض بے قاعد گیاں نظراتی ہیں اُن کی وجہ دراصل ہیہ ہے کہ "شمالی کیھے کے الفاظ" جنوب مغربی" زبان ہیں رجہ ساسابنوں کی آمرسے وقت سے سرکاری زبان بن گئی تنی ) سرایت کرگئے '' ایران کی دومیری زبانیں شرقی صوبوں کی آبادی میں رائج تھیں، مانوی کتابوں کے اُن اجر ا کے علاوہ جو دو مذکورہ بالا پہلوی زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں ترُ فان میں بعض اورانی ایک اور زبان میں بھی لکھے موئے ملے ہس جس کوآنڈریاس نے شغدی زبان قرارد ماہیے ،جب سے کہ کتاب"عه دعدید" رائجیل )کے بعض اجزا سُغدی میں نرجمہ شده دستیاب ہوئے ہیں ہارے لئے اس زبان کامطالعہ بہت آسان ہوگیاہے ؟ ا س کے علا و ہعجن مجترحا ٹی کتا بور کے متن فدیم <del>مُنعدی</del> آمان میں لکھے ہوئے مائے گئے مېں ، ان چيزوں کو ديکه کر ہميں اندازه ہو تاہے که زبان نسفدی کی اېمسنڪس قدرفقی ، اس کی آخری اد لاد ده زبان ہے جو ہا رے زمانے بیں مطح مرنفع بامیر کی وادی بینوب یں بولی جانی ہے ، موسیو گونتو کی رائے ہے کہ "سنۂ عیسوی کے شروع میں زبان سُعٰدی دیوارچین سے لے کر بخط مستقبم سمر فنداوراس سے آگے مغرب *تک انج تھی*' صدبون نک به زمان وسط ایشیامین مین الاقوامی زبان رسی ا در بدهه مذهب اور مانوی نمب کی کتابوں نے اسی زبان کے توسط سے قبائل اتراک کا رسائی : معنمون بعنوان ودوسي كي ادبي زبان مين شالي ايراني عنصر " (مجلَّهُ اير ان وسند ی" بزبان جرمن ج مه ص ۵۱ ببعد)، کله نوشته یای ترفان کی" شالی زمان " کوموسیو شدو آسف خرار نوی فرقوں کی زبان قرار دبلہے ،خواسان ساسانی سلطنت کا شال مشر تی علاقہ نتھاجماں مافولیوںنے حکومت کے وں سے بچنے کے لئے پناہ لی تنی جو مانی کی دفات کے بعدان پر تورے سکئے (دیکھو آگے باب جہارم) اشکانی زبان اس علاقے میں بنسبت سفر بی علاقوں کے زیادہ دیر تک محفوظ رہی از رسالد نومن Gnomon Gauthiot مل دهس على

حاصل کی ،

چینی ترکستان کے حفریات میں بعض بدھ مذہب کی کتابوں کے اجزا دسنیاب ہوتے ہیں جو دوامیں ذبانوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اب بمک غیر معروف ہیں کین ان کو اب ساکائی اور کلخاری زبانوں کے نام دیئے گئے ہیں ،

له ، رجوع به مآخذ ويل: -

ا میولر Müller به ترفان کے مخطوطات بخط اسٹرنگله " (ج ۲ ص ۹۹ – ۱۰۳)
ایمناً ، " متون سُندی" ( رونداد پرشّین اکافئی سا۱۹ ع) ' بزبان برمن

ایمناً ، " متنزجا شکاکا سُندی ترجمه" ( رساله آسیائی بزبان فرنج سا۱۹۱ ع)
ایمناً - " سُندی گریم پر جواب مضمون" حقتهٔ اوّل ( پیرس ۱۹۲۳ ه - سا۱۹۲۳ ع)
صحة دوم اله بن وَنِشت Benvenste

۱ گونمو، پیلو ادر من وَنِشت ، "علّت ومعلول کاسُوژرا' محصّداقل و دوم (پیرس ۱۹۴ه هـ ۱ منافط ع) برنان فریخ ،

هم م رسائل موسیوروزن برگ Rosenberg درزایسکی Zapiski ج ۲۹ و در " اطّلاعات اکالی علوم درروس " شراواع ، ۱۹۲۰ع و استادع،

د رانشک Reichelt \_" مخطوطات سُندی در موزهٔ بریطانبه" جلداقل و دوم ،

( إنيدل برك معواع - الماع) بربان جرمن ،

4 - فانسن Hansen -" قرابالكاسون كاستغدى كننه" درمجلد المجمن فينو أوكرين

ن جرمن ، Finno-Ougrian

کے میولر Müller ۔ " متون سُغدی "ج ۲ - (ددیداد پرشین اکاڈی سیسیونی) ،

۸ طَرُّ شَکَو Tedesco ـ \* مجلّهٔ ایران و مِندشناسی " ۱۹۲۵ ع س ۴ و سبد ،

( چرمن ) ،

زبان ساکائی نیمنی إنگروسکیت مین ( مهندوساکائی ) اُس مجموعة السند سے تعلق رکھتی ہے ج مشرقی ایرانی نبانیس کہلاتی ہیں جن کی نمایندہ آج کی انعانی ( بیشتو ) زبان اورسطے مرتفع پا میر کی بعض زبانیں ہیں مثلاً سُری قولی اُشعنی ، وَفَی ، وغیرہ ، زبان طخاری کے منعلق سب سے پہلے میولر ، رسیگ اوربیگل نے اور پھر موسیو ربان طخاری کے منعلق سب سے پہلے میولر ، رسیگ اوربیگل نے اور پھر موسیو مے ہے تھنے نا بت کیا کہ وہ ایک انڈویور پین زبان ہے ، بیبشیک درست ہے کہ یہ آدیا کی زبان نہیں ہے ، جمیب بات یہ ہے کہ وہ زبانوں کی اُس جاعت سے آئین وہ آدیا کی زبان نہیں ہے ، جمیب بات یہ ہے کہ وہ زبانوں کی اُس جاعت سے

ك روع به مآخذ ذيل: -

ا - لوئمن Leumann - "شالی آریائی دمینی ساکائی ) زبانین اوران کی ادبیات " ررسائل انجن علی در شنزاس برگ ، طاقاع ، ایصنا " ئینش پائیمتی " شنزاس برگ سواواع -ایصنا " " ادبیات معصائی " سناواع ،

ار رائشگیط Reichelt می سالنامهٔ اندوجرانی "سالهٔ عص ۲۰ ببعد،

الم یشش کو و Sten Konow می تدیم آریائی زبان بین ایک معصائی کتاب کے اجزار "

در سالهٔ ایشیا کاک سوسائی بنگال سمالهٔ یکی ، ایمنهٔ "مخطوطات تعنی " (اکسفورد سلالهٔ ایم) ایمنهٔ ، شمعنا بین مهند دساکائی " (روئداد پرشین اکافی سلالهٔ ایم می بعد) ،

ایمنهٔ " بحدراکا دیکا سُونراکا ساکائی ترجمه " (اوسلو ۱۹۲۹) ،

الينما ، "مطالعات سأكاني" ( اوسلوسط العاع) ،

ه - لودرس Lüders " ماكاني مُورا" (ايصنا مواهيم)

الر طرشكو - " مجلّة ايران و بهند شناسي " ها ۱۹۲٥ ع س م ۹ مبعد ،

Sieg Sieglin

Meillet \_\_

غلق رکھنی ہے جس کوسنٹوم کتے میں اور ایٹالوسیلٹِک کے ساتھ قریب ترین علاقہ السنة سامى ميس سے آوامى زبان قديم زمانے سے ايشا كے مغربي حدود برعام رواج یا گئی تھی ، شامان ہخامنشی کے سرکاری دفتروں میں دہ استعمال کی جاتی تھی ، خط میخی کا استعال بجز کتبول کے اورکسی سم کی تنحریر میں سبھولت نہیں ہوسکتا تھا لمذاعام تحريروں بيں آرامى رسم الخط استعال مونے لكا يمان تك كه فارسى زبان كى تحریرین کمی اسیخط میں تکھی جانے لگیں ، ہمیں سے بہلوی رسم الخط کی ابتدا ہوئی اور بہیں سے بیرسم پیدا ہوئی کہ الفاظ کو آرامی زبان میں لکھ کرفارسی زبان میں پڑھا جائے، له Centum ، انطویور بین زبانون کوحال می میں دو براے گروموں میں تقسیم کیا گیاہے اور اس تقسیم کی منیاد لفظ "صد" (بمنى سو)كے الفظ يركمي كئي ہے، ايك كروه مشرقى زانوں كاہے جوسوكو" سٹ "كيت بس إس بس تمام مشرقی آرمائی زبانیس اور ارمنی اورالبانی اور لبطوانی اور سلادی شامل میس، دوسرا گروه مغربی زبانوں کا ہے جوسّوكوم سنت " (باضافة نون ) بولت مين ، اس مين يوناني ، لاطيني ، سلتك اورجراني زماني شامل بي ، دومرى تنم كى زبانون كوسنطوم كيت بي ، (مترجى ، سه رحوع سائفذ ذيل: -ا- ميولر ، " زبان طاري" ( رونداد يرشين اكالموي عنوام) ، ٧-سيك وسيكلن ، " زبان طخارى" ( ايضاً م ١٩٠٠ ) مو-مے ہے ۔ "گلخارہان" ( سالنامهٔ انڈوچرمانی سااواع ص ۱۱ معد) ۵ سیگ وسیکن مد زبان فخاری کے آثار باقبیه " بران سال 1913 رجرمن ) ۲- بيارس Pedersen "اندويرين زبانون كى جاعت بندى " هاواء ( فرنج ) ، كاه . شير Schader ، " معناين ايراني " ( إله معلوم ) - جرين ، "نوشته إی انجمن علی کونگس برگ (جرمنی )" سال سنسشمر، حصتهٔ شنجم،

ساسانیوں کے عمد میں ساتی نسل کے عیسائیوں کی زبان جو سلطنت ایر ا ن میں رہنے تھے سریانی تنی جس کا مولد و منشا شہر الدیسا تھا ،

سرزمین ابران میں سکندر اور اس کے جانشینوں نے جو یونانی بسننیاں بسائیں وه عرصه مائے دراز تک زبان یونانی کا ملجا و ماوی بنی رہیں ، شامان اشکانی یونانی زبان اوراس کی اوبتیات کا احترام اس حد کمک کرتے تھے کہ اس میں پرسننش کا شائبہ پایاجآیا ہے،"شتاق یونان" کا لقب جے شاہ متریات ( مرداد ) اوّل نے اخلیارکیا نھا اس کے نمام جانشینوں نے برقراد رکھا چنانچہ وہ نجملہ اوریونانی الفاب کے ان کے سکّوں پر لکھا ہُوا یا یا جا ناہے ، اشکانی سکّوں کے وہ نمونے جوان کے ابندائی دور سے تعلق رکھتے میں سرتا سریویانی ہیں ، شاہ اُروہ اُڈل نے جب رومن سیسالارکراسو یرفتے یائی نو حکم دیا کہ پُوریییڈیس عمی یونانی ڈراہا بیکا کی اس سے ساسنے کر کے و کھایا جائے ۔ بعض اٹشکانی باوشاہوں کے کننے یو نانی زبان میں لکھے ہوئے اب کک بانی ہں ، لیکن رفتہ رفتہ یونانیت فنا ہونے لگی خصوصاً بہلی صدی عیسوی سے اس کے طلقے کے آنارزیادہ نمایاں مونے لگے اور اسی صدی میں ایر انی تمدّن کا اجبا رشروع ہُوَا ، سکوں کا نمور یونا نی طرز سے دُور ہونا گیا اور اُن پر اب یونانی کے ساتھ ساتھ ہیلوی بھی نکسی جانے لگی اور بونانی دن به دن غلط نز اور مدنز ہوتی حلی گئی ، لیکن با این ہمہ یونانی زما طنت کے بعض علافوں میں بولی جانی رہی اورسا سانی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں نے دو مذکورہ بالا ہیلوی زبانوں کے ساتھ ساتھ اپنے کنبوں میں یونانی کوبھی استعال کیا،

اله Edessa عب كوعرب مستقت وكم كلفت بين (مترجم)، تله Edessa عب وينانى الله Edessa عبدوريونانى الله Edessa عبدوريونانى Bacchæ عبدوريونانى المترجم)، هنه المعدوريونانى

## فصا دوم

عمدساسانی کی سیاسی اور نمدّ نی تاریخ کے ماحن ز ا۔معاصرابرانی مآخذ ، ا دبیّات بیساوی

ساسانی تا رہے کے ما خذہیں سب سے پہلے تو کچھ کتبے ہیں لیکن ان ہیں سے بعض ایسے ہیں جو بانتفصیل اور کا مل طور سے صحت کے ساتھ پڑھے نہیں جانے ، ساسانی کتبوں ہیں سب سے زیادہ طویل پای کئی کا کتبہ ہے جو قصر شیرین کے ستمال ہیں صوبہ کر دستان میں واقع ہے ، یہ کتبہ دو نو سرکاری زبانوں ربینی اشکانی پہلوی اور ساسانی پہلوی ) ہیں ایک مربع بینار کے پہلو وں پر کندہ ہے ، شاہ نرسی کی برجست نصویر بینار کے چاروں صلعوں پر بنائی گئی ہے ، بینار منہدم ہوچکا ہے صرف اس کی نصویر بینار کے چاروں صلعوں پر بنائی گئی ہے ، بینار منہدم ہوچکا ہے صرف اس کی ربیتہ کندہ تھا اکثر غائب ہوچکی ہیں اور جو باتی ہیں وہ ربین پر کمجری پڑی ہیں ، اس کینے کے بعض قطعات کو نمایت ناقص شکل ہیں مسطر فاس فی میں برکتہ کی سوسائٹی کے رسانے ہیں شائع کیا تھا بمطابی ہے منظم کی جورالنس نے بی تی آنڈریا س نے جب فضلاء کی توجہ پائی گئی کے کہنے کی طرف منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو آئی تو موسور برگسفل طابق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گئے ، دوبارہ سلامی منعطف کو گھنے کی ایکھ کی مسلومی کی بین کی کسلامی کی توجہ کی کھی کی کسلام کی توجہ کی کسلام کی توجہ کی کسلام کی کسلام کی کسلومی کی کسلام کی کسلام کی کسلام کی کسلومی کسلومی کی کسلام کی کسلومی کسلومی کی کسلومی کی کسلومی کسلومی

میں ایھوں نے بھر وہاں کا سفرکیا اور تیمروں کے فوٹو اور حربے اُتارکرلائے ، <del>'''افا</del> مع میں اُنھوں نے بران اکیڈی کی روئداد ہیں اس کیتے تھے متعلّق ایک نہیدی ہیاں شائع کیبا اور بالآخر مهم 19۲۷ء میں اُنھوں نے دوبڑی جلدوں میں کنبہ یای کُلی کے جملہ اجزار مع چنددیگرکتبوں کے انگریزی ترجے کے ساتھ شائع کئے جس کے ساتھ مفصل شرح اور ایک مکمل فرہنگ بھی شامل ہے" ، جلد و وم میں کتبوں کی تمام عبارات کے فوٹو گراف دیے ہیں ،مصنّعت نے کتاب میں اس بات کی *کوششن کی ہے کہ کتبر*یا <del>ی گئی کے جننے قطعا</del> ماتی ہے ہیں ان کو ترتنیب میں رکھا جائے اور جہاں تک ممکن ہوننن کی اصلی <sup>شک</sup>ل کو فائم کیا جائے ، اس کتاب میں بہت سی مفید اطلاعات موجود ہیں اور اس کینے کی پیافین (خواہ اس کا متن کسی ہی شکستہ اور براگندہ حالت میں ہے )اُن دو ہیلوی زبانوں کے متعلَّق جواس میں یائی جاتی ہیں ہارے علم میں اصافہ کرتی ہے، اس کے علاوہ ساسانی کبتوں کی فرست حسب ویل ہے :-إ-ارد شيراول كاكتبه نقش رسنم مي به نقوش برحسته جوتين زبانوں ميں لكھامؤا ہے بعني ساسانی سپلوی ، اشکانی مبلوی اور یونانی ، کننے کی عبارت میں یہ بتلا یا گیا ہے کہ و و برجینهٔ نصاویرشاه اردشبراقل اورخدائے بزرگ ائبرا مزدا کی میں ،(دبکیھو برسفلٹ: یای کی ،ج ۱ ص ۸۸ ببعد) ، کتنے کی تصویر کے لیے دیکھواس کتاب کا باب اول ، ٧ - شاپوراوّل كاكتبه نغش رسم ميل بنغوش رجسة جو سپيله كي طرح نين زبانوں ميں مكھا ہوًا ہے ، عبارت میں ٰیہ مٰدکورہے کر برحبتہ تصویرشاہ شاپور بیسرار دسٹیر کی ہے ، (دکھیو برٹسفنٹ : یای کگی ج ا ص ۸۶ ) کتبے کی تصویر کے لیے دیکھواس کتاب کا باب چہاہ له - " ياى كلي ، سلطنت ساساني كي ابتدائي "اريخ ك منعلق كتبد اوريا د كار" بران سيرا واع،

سم مشاپوراول كاكنتبه حاجي آباديس جو دو زبانون مي مكما بواب بين أسكاني بياري اورساسانی بہلوی ، اس میں کسی موقع پر بادشاہ کی نیراندازی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ، اس کی عبارت کتاب بنند وشن (طبع ولیطر گارون کے آخریس (ص ۱۸ - ۱۸) دی محتی ہے ،اس سے علاوہ اس کا اصل متن مع نزممبر (جواس کینے کا آخری نزجمہ ہے) ٹیسفلٹ کی کتاب پای گئی (ج اص ۸۷ – ۸۹) بین دیا گیاہے ، ۷م - موبدگردبر مبرمزود کاکننه نقش رحب میں بزبان ساسانی مپلوی، کتبے بیر مصنّف نے اپنی نفذیٰ کی زندگی کا حال لکھاہے اورسلطنٹ ایر ان کے بیے اپنی خدمات کا ذکر كيا ہے جواس نے شاپوراول ، برمزد اول ، برام اول اور برام دوم كے جديب انجام دیں ، ( برشفلٹ، پای کی ج ۱ ص ۸۹ - ۹۲ ) ، ۵ - موبد مذکور کا ایک اورکتبہ جونقش رسنم میں شاپور اوّل کی برجسند تصویر کے اوپر ہے، لیکن اس کی حبارت بالکل مد چک ہے ، ( دیکیمو برٹسفلٹ ، پای گئی ص ۹۲ - ۹۱)، ۷- یای کی میں شاہ نرسی کا کتبہ جو دوزبانوں میں لکھا ہوًا ہے ، اس میں شاہ نرسی اور برام سوم کی لڑائی اورامرا کے اطاعت فبول کرنے کابیان ہے ، ( بر سفلٹ ، یا ی گل رج اص م 9 - 119)، ک - شاپور (فادس) میں ساسانی ببلوی کتبه جوشاه بسرام اوّل کی رجبته تصویر رکینده ہے ، اس میں شاہ نرسی ، اس کے بایب اور اس کے داوا کے اسماد والقاب درج ہن (بررشفلط ، یای کی ،ج ۱ ص ۱۷۰ نیز دیکیوص ۱۷۳) ، کتے کی تصویر کے یاہے ومكيمواس كتاب كاباب ينجم Westergaard &

ه- شاپور د دم کاکننبه بزبان ساسانی مبهلوی حوطا<del>ق مُب</del>نتان میں د<del>وشاپو</del>روں (شاپور اول و شاپور دوم ) کی برحبت تصاویر کے دہنی طرف ایک چھوٹی سی محراب میں کندہ ہے، اس میں شارور نانی اس مے باپ اور اس کے دادا کے اسمار والقاب درج میں ا (ہرٹسفلٹ ، پای کی ،ج ا ص ۱۲۳) ، کینے کی تصویر کے لیے دیکھواس کناب کا بانتج کم قایور موم کاکتبه بزبان ساسانی ببلوی جوان برحسة تصاویر کے بائیں طرف ہے، میں شاپورسوم ، اس کے باب اور اس کے دادا کے اسمار والقاب درج ہیں ، (ہرنسفنٹ ، پای کی بج ۱، ص ۱۷۴) ، تصویر کے بیے دیکیمواس کتاب کا باب پنجم ، ٠١- يرسى يولس (تخت جمشيد) مين ايك ساساني مپلوي كتبه جو شاپور دوم تے جلوس کے دوررے سال میں نصب کیا گیا ، ( سرنسفنٹ ، یای گی ج ا ص ۱۲۱) ، ۱۱- پرسی پولس (نخت جمشید) بین ایک اور ساسانی بپلوی کتبه جسے سلطنت کے دومعزز امیروں نے شاپور دوم کے اعزاز میں نصب کرایا ، ( ہرسفلٹ ، یای گی ،ج ۱ ص ۱۲۲) ،

١١- وربند مين متعدد حيوث حيوث كتيجن كوعد ساساني كي آخري صداول میں ویاں کے ذی زنبہ انتخاص نے نصب کرایا ، ﴿ دِیکھونیبرگُ ۖ: " رسالۂ انجمن علمی درآ ذربیجان " - باکو ۱۹۲۹ء بزبان روسی)،

ساسانی زمانے کی ممروں کے نقوش سے بھی ہمیں مبت سے اثنخاص کے نام ادرالقا ہ كايته جلتا ہے نيز بعض نوفيعات كابو به عبارات مختصران ميں منقوش ہن ،

ساساني فرون كي بيتر" (برزبان جرمن) تاليعنه جوزن وشائن ووزف (Steindorff) أبرل المهارع

الله اس بارے میں برشفلٹ نے جو نیا مواد جم کیاہے وہ ابھی ہم کک نبیں بینیا ، زويميد "رساله الجمن مشرق الماني . Z. D. M. G بابت المعافظ ع ٢٢٥ بعد) تع و مجمويال بورن (P. Horn) وررسالهُ الجنن مشرق آلماني (Z. D. M. G.) ع ٢٨ ص ١٥٠ بعدا

برنسفلف ، یای کی ص م ، بعد ،

سکے جن پر ساسانی ہیلوی کے الفاظ منقوش میں تاریخ نوسبی کے لیے بہت ہمیت کئنے بی ، علاو و اس سے شامان ساسانی میں سے ہرایک کا تاج ایک مخصوص شکل کا عقا جو دوسرے کے تاج سے مختلف ہوتا تھا لہذا سکے بر بادشاہ کی تصویر دیکھ کرہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور جن سکوں برکسی طرح کی کوئی عبارت نہیں کھی گئی ان کی نعیین میں ہمیں یہ بات بہت مدود بتی ہے ،

معلوم بوزاب كرساساني سكون كا معياد دوطرح كا نفا، طلائي اورنفرني، دونو کی قبیت کے درمیان کوئی مقرّرہ نسبت مذتعی ،طلائی سکّے ( دینار ) دسنیاب توہونے ہیں ایکن بهت شاذ و نا در ، ساسانی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں نے بعض طلائی سکتے جارى كئے تھے جووزن میں معاصر فنیا صرۂ روم کے طلائی سكوں کے برا برتھے جن كو اورائی کہا جاتا نفا ، ساسانیوں کے طلائی سکتے جو آج موجود ہیں وہ جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف میں ، چاندی کا درہم وزن میں تقریباً ہمیشہ مکساں رہا اوریہ وزن اشكاني فاندان كے آخرى بادشا موں فينيني درم سے اختياركيا غفا ، درموں کے دزن مین خنیف سااختلات ہے بعنی ۹۵ دس گرام سے ہم ۹ دس گرام مک فہمیت میں ساسانی درہم بالعوم ۵ ء فرانک طلائی کے برابر نفاء اشکانی ورہم کے منفل بلے میں ساسانی درہم سائز میں زیادہ بڑا اور بتلا ہے ، ساسانی سکوں میں ایک تشیر مقا جو قیمت میں چار درہموں کے برابر نفا ، چاندی کے چھوٹے سکوں میں ایک نیم درہم تفالیک دانگ تفا (= الله ورمم) اور ایک نیم دانگ ( = الله ورمم) ان کے علاوہ ارد شیراقل ، شاپوراقل اور شاپور دوم کے چند سکے محفوظ رو گئے ہیں جو نانب

Ster ar Phoenician ar aurei al

اورجست کی طاوط سے بنائے گئے ہیں ، نا بے کے بمی جید سکتے تھے جن کی خمیت جاندی
کے سکوں کے ساتھ مرابط محتی اور وہ مختلف فیمتوں کے تھے ،اُن کے بھی چید نمونے آج با تی
ہیں ، سب سے کم قیمت سکتہ جس کا نام ہم ناک پہنچا ہے پیشیز تھا ، شرتی صوبوں کے
گور نروں نے جو شاہی فائدان کے شاہزادے تھے اور گوشان شاہ کہلاتے تھے لیمن
سکتے شنشاہی سکوں کے نمونوں پر بنوائے جن پر اُن کی تصویر اور القاب درج ہونے
سکتے شنشاہی سکوں کے نمونوں پر بنوائے جن پر اُن کی تصویر اور القاب درج ہونے
سکتے شنشاہی سکوں کے نمونوں پر بنوائے جن پر اُن کی تصویر اور القاب درج ہونے
سکتے شنگ

ساسانی در ہموں میں ساسنے کی جانب بادشاہ کے جہم کے بالائی حصے کی تصویر ہوتی ہے اور بہتن کی جانب آتش گاہ کی تصویر ، ساسنے کی جانب بہلوی حروف میں بادشاہ کا نام اور القاب درج ہونے ہیں اور عام طور سے بہتن کی جانب دوبارہ بادشا کا نام لکھا ہوتا ہے ، ان کے علاوہ ان سکوں پر کوئی نہ کوئی طغرا یا علامت بھی ہوتی ہے اور کہی کھی سال جلوس بھی مذکور ہوتا ہے ،

سلطنت ساسانی میں مذہب ِ مردّج بینی دینِ زرنشی کا مأخذ ایک نووہ مقدس

له ساساني سكور برتانه ترين تاييفات حسب ذيل بين:-

ا- فردُن جي بارك - " مسكوكات ساساني " بمبتى الم 1914 - (الكربزي) الم ولير (Vasmer) - " مسكوكات ساساني در موزة ارميتان "

(Numismatic Chronicle)، معوده ص ۱ مع بعد، (الكريزي)

سار وَزَدْ سين (Wundzettel) " روئداد اور منظل فيكلي ورجامع وسط اينيا"

تاشقند، سعماء،

ب- برشفات - " مسكوكات كُوشانى ساسانى " ( آوكيولوجيكل مرف آف انديا ، ميس ، من المراد من اللها ، ميس ، من المراد من المرد من المرد من المراد من المراد من المرد من المرد من المرد من المرد من المرد من المرد من

ر الم 19 ع) ، نیز پای کمی ص ۳۵ بعد ، پیلوی اصطلاحات کے لئے دیکھو " فرمنگ پیلویک " طبع مینکر (Junker) ہائیڈل بگر مطلقاء ، باب ، مو ، نیز کتاب " شاہیت نه شاہیت " طبع مسطر قواؤیا مامبرگ ، مطلقاء ، معتصم ص ۱۲ - ۱۱ ،

کتابیں تقبیں جوزبان اوستا بیں ککھی گئی تقبیں اور مجوعی طور سے ساسانی اوستا کملاتی ہیں' وہ اکتیں حصوں میں نقسم تغییں جن کو نشک کہتے تھے ، دومرے زند تعنی کتب ادستا کا ترجمه پیلوی زبان میں مع مشرح بزبان میلوی ساسانی نم موجود و کناب اوستا ساسا ادستاً كالمحض ايك چيوا ساحصة بيط بيكن اكبس نشكون كا وه خلاصه جوبيلوي كذا جيري و کی اکھویں اور نویں جلدمیں ویا گیاہے ساسا نیوں کی نمذنی تاریخ کے بارے میں نہایت ولحبيب مطالب پرشتل ہے ، ہم كواني اس كتاب بيں أيند و اكثر مقامات ير اس كُفذ كاحواله دينے كا موقع مِن آئيگائة زند كے جو حصة آج باتى ميں أن ميں اور بپلوى كركت دينيات بين جو مشارعين حابج المركورمين ان كے نام يه مين: ابهرك، ماه گشناسی ، گوگشناسی ، کئے آذر بوزیذ ، سوشینش ، روش ، آذر بورز آذر فر بک نرسی ، میذوگ ماه ، فرسخ ، افروغ ، آزاد مرد ، — ان میں سے لشرفالباً عمدساسانی کے آخری زمانے بیں گزرے ہیں ، بهلوی زبان کی تقریباً تام زرنشنی کتابین جوخالص طوریر مذہبی ہیں اور آج موجود ہی ساسانیوں کے زمانے کے بعد تصنیف ہوئی ہیں ، بالخصوص نویں صدی عبسوی میں علماء دین زرتشتی نے تصنیعت کتب بیں بے حد مستعدی ادر رگرمی دکھلائی ، له زند کے متعلق دیمیو شیر تر Schæder کا معنون کتاب" مضامین ایرانی " میں اج ا ص ۲۹ بعد ( يزبان جرمن ) ، اور كرستن سين كي كتاب " كيانيان " ص عه بعد ، لله دكيمية آك باب سوم ، عله كتاب وين كرته كى أعفوب اور نوي جلد كا حواله مم ف أكثر مرفيم نستی بخش معلوم نہیں ہوًا ہم لے اصل ہپلوی متن کی طرف رجے کیا ہے جس کو وستور بیٹونن <del>سنجا ا</del> نے شائع کیاہے ، طبع شدہ منن میں وہ دونو جلدیں جلد 10 - 19 پرمشتل میں ،

کناب دادرسنان مینوگرخرد ("تعلیم عنل آسمانی" یا "روح عقل") اگرچ غالبا مهد ساسانی کی آخری صدی میں کعی گئی لیکن اس کی موجود وشکل ساسانی زمانے کے بعد درجود میں آئی "، رویای اُرداگ وراز کا مضمون ومطلب (جو کتاب از داگ وراز نامگی میں آئی "، رویای اُرداگ وراز کا مضمون ومطلب (جو کتاب از داگ وراز نامگی میں بیان ہوا ہے) بیشک دورساسانی کی ایجاد ہے ، ان تصنیفات بیں سے بعض جن کا ایم اورشترک ماخذ ساسانی اوستا اور زند ہے ساسانی زمانے کی تمدّ نی تاریخ کے متعلق مفید مطالب پرشمل میں ، ان میں سب سے مقدم کتاب دین کر و تھے جس کا اوپر ذکر ہوا نیز مطالب پرشمل میں ، ان میں سب سے مقدم کتاب دین کر و تھے جس کا اوپر ذکر ہوا نیز مطالب پرشمل میں ، ان میں سب سے مقدم کتاب مین کتاب بینوی خرد " کیل

ا اس نے پہلوی میں کو آنڈریاس نے چاپ علسی میں شائع کیا ہے بعنوان میں کتاب مینیوی خرد " کیل (جرمنی ) مطاع ، دوبارہ وہ کو پن ہاگئ ( ڈنمارک ) میں مصا19 عیس طبع ہوئی ، بمبئی میں دہ بدفعات چھاپی گئی ہے ، اس کا انگریز ی ترجمہ پروفیسر دنیشٹ (West) نے کیا ہے ، بدفعات جھاپی گئی ہے ، اس کا انگریز ی ترجمہ پروفیسر دنیشٹ

میں جن کو چا بب عکسی میں شائع کیا گیا ہے ،

كتاب مُبنْدَمِثَن حس میں ساسانی اوستا اور زنْد کے اُن حِصّوں کا خلاصہ ہے جن میں سُلا کے آفرینش ، اساطیر، علم کائنا ن اور تاریخ طبیعی کے متعلّن سجٹ ہے ، اوستا اور زند عهد ساساني مين فانون كابعي مأخذ منه ، بيلوي زبان مين فانون كي ایک کتاب موسوم به" مادیگان مزار دادستان" ( مېزارفیصلوں کی رومداد ) ہے جس کا مؤلّف ایک شخص می فرسخ مرد ہے ، اس کے چند اجزار کا واحذ فلم نسخہ جس میں کھین ور ہیں کتب فانہ مانک جی لم جی ہوشنگ ماتریا ہیں محفوظ ہے ،اس کے متن کو جو ن جی جمشيدجي مودي نے مع مقدم شائع كيا ہے اور المي اليس ورن اور ميں جوطبع منبيں ہوئے ،متن کے بعض افتباسات کوجرمن ترجمہ اور لغوی اور فقی تشریحات کے ساتھ بارغولومی فی ننائع کیا ہے لیکن جونکه مفاہلے کے بیٹے اور مواد موجود نہ تھا اور صنمون کی لے اس کتاب کے دومتن ہیں ایک بہ روایت ایرانی جو ایرانی مبندمیش کملاتی ہے اور دوہری مبندمتا بندمشن کے نام سے موسوم ہے ، ہندوستانی مبندمشن کو بور المخص ہے وبیسر کا رڈ (Westergaard) نے سلھ^ ایم یں نٹائع کیا تھا اور اب دوبارہ " سلسلہ مطبوعات بہلوی و اومنتا درجامعۂ کوین { اُکُّنَّ يس جيى ب ايك اوراويش يُوسَى (Justi) في مع جرمن ترجم شائع كي تى ( لييزل مسلماني ) ، يروفيسر وبيت كا انگريزي ترجمه" سلسله كتب مقدستُه مشرقي " ( اكسفور د ) بين طبع مُوا نها، ايراني بُرِدَمِیْنَ کا چاپ عکسی ا<del>نکلسار</del>ہا نے *مشن*فلۂ میں ہمئی سے شائع کیا ، بندمِشْن کے اصلی *صن*ّف نے کمیں کمیں ع بی کتابوں سے استفادہ کیا ہے ، دیکھو <del>کرسٹن میں ک</del>ی کتاب " کیانیان " ص ہر ہرجوز' كه ي مادكان برار دادسنان " (چاب عكسى فول زنكو كرات ، بمبئي سالواع) ، (Bartholomæ) لله رونداد ما نیدل برگ اکیدمی سناوایم ، مصنعت مدکور - مع قانون سیاسانی " ر رونداد مذکور بابت سال مراواع ، سناواع ، سناواع ، سناواع ، سناواع ، ايضاً - " زن در قانون ساسِانی" - رِ " تهذیب و زبان " حصّهٔ پنجم - ما تیدل برگ سیم ۱۹۱۶ ) - بزبان جرمن و بنز دمکھو آگے باب و و ی ،

نوعيت بمي خاصب لهذاان افتباسات كوكماحقة سيجف بسبهت سيمشكلات كاسامنا ہے ، " مادیگان " بیں عمد ساسانی کے چند ایسے قانون دانوں کے نام محفوظ رہ گئے ہیں جن کے فتوے اس میں درج کیے گئے ہیں ، وہ بہ ہیں : ۔ وہرام ، دادفت سیاوش، يُسان ويهم آزاد مردان ، يُسان ويهم برز آدر فر بكان ، ويهم يناه (جو "مُوكان اندر ذید" کے اعلے عمدے پر مرفراز نخا)، خُودًای بوذ دہیر، وایکا وار، راؤ ہرم برام شاذ ، يُوان بم ، زُروان داذ بسر يُوان بم ، فرخ زُروان ، وبهه برمزه ، اماسب ، ما مان داذ وغيرهم ، اس كتاب مين مصنّف ف ايك موقع برايك كناب دسنت وَرَان کا نام لیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی قانون کی کوئی کتاب تنی ،جمد ساسا کا ایک" مجموعہ توانین " تھا ہو اصل میں بہلوی زبان میں کھا گیا تھا اور اس کے بعض مآخذ وہی تھے جو" اویگان " کے تھے ،اس کا مربانی ترجمہ ہادے زمانے یک بینچا ہے جو ا کھوبی صدی میں فارس کے اُسفف اعظم اِلیوع مُجنت نے کیا تفالیکن اس عیسائی منرجمسف ایرانی نوانین می تفیرونبدل کردیا ہے ناکدوہ اس کے ہم ذہبوں کے مذاق کے مطابق ہوجا بی کام عمدساسانی کی آخری صدی مین نظری ادرعلی اخلاق کے موضوع بر مفبول عام کن ہیں کثرت سے مکسی گٹیں جن کو " اندرُز " یا " بینْد نامگ " کہا جانا فھااو جن میں تاریخی یاافسانوی انتخاص کے طربی عل اور حکیمانه افوال فلمیند کیے جانے تھے ا ساسانی زمانے کے بعد کی تکھی ہوئی اس ضم کی جیند بہلوی کتابیں آج موجود ہیں ، منجملہ

سه "مُغَان اندَدُزُبد " و دکیموباب دوم ، سله منن شع جرمن تزجه ازسی و ، برلن سما اداع ، در ساله اع ، در ساله اع ، در ساله ای کامفنون به عنوان و زن در قانون ساسانی

ان کے ایک اندرز کیم اوشر است و قدیم افسانوی انتخاص میں سے ہے و ایک اندر رخسرو اوًل پسرِ كواذ ہے جس كا نام" اندرز خسرو كواذان "ہے ، اسى طرح ابك اوركتاب" اندرز آذر بدِ مرسببندان " مع في شايوروم كے عمدكا مشهور موبدِ موبدان نفا ،ابك او كتاب زردشت بسر آذر بركايند نامه بع جس كانام" بندنا كك زردشت "به، اندژز کی ایک اورکتاب ہے جس میں ور رک مرکے مواعظ درج بین جس کوعری اور ایرانی مصنف بزرجبر کھنے ہیں اور جو بقول ان کے خسرواقل (انوشیروان) کا وزیردانا نفا ،اس افسانوی تُحض کی خیالی تادیخ جس میں اَجیقر عمدے ندیم افسانے کی منشانیاں پاٹی جانی ہیں عمداسلامی کے فرون وسطیٰ میں بہت مقبول منی ، گمان خالب پر ب كريم شهوراوريً إمرار تخص جس كانام ايران مين ورود شطرنج ك قصف كساته وابت كرديا كيام وي برزور طبيك سع جس كا ذكر مم أسك على كرباب مشم من مريك ، ٔ اندژزِ <u>وُرْدِگُ مِر"</u> غالباً نویں صدی میں کئمی گئی لیکن <u>ص</u>یعتیں جواس میں <u>دُرْ</u>زگ م كى زبان سے اداكى گئى بيں ان ميں سے معض كے اندر تو كتاب" كليدلگ و د مُنگ " (کلیلہ ودمنہ ) کے دیباہے کا پرتو موجودہے جس کو برزویہ نے سنسکرت کی کتاب بیج تمنشرا سے ترجمہ کیا تھا اور معض یقیناً اندرزکی قدیم ترکتابوں سے لی اس کا فارس ترجما قای رشد اسی فشائع کیا ہے (مترجم) ، ا چتریا اختر کے متعلق کما جا تا ہے کہ وہ <del>سنا چرب</del> (Sennacherib) شاہِ آسور (Asayria) کا ورتعا جی کا زمانہ کا تعدید کا ایس کا نام حکست آموز کہا وتوں اور کہا نیوں سے ساتھ اس طح وابستہ کیا۔ جاتا ہے جس طرح کرمری میں تقان کا اور یونانی میں ایسپ کا ، اس سے حکیمیانہ افوال قدیم آرا بی زبان میں جیج کے <u>سکتے</u> جن کا زجر بعد میں بہت سی زبانوں میں ہوا ، کہا جا ناہے کہ یونا نی زبان میں آ<del>ئیسپ</del> کی بہت سی کہا نبال <del>آغیر</del> ی حکایتوںسے ماخوذ ہیں، میکن بیٹابت نہیں موسکا کہ تائیج میں واقعی کو ٹی شخص آجیقر گزراہے (مترجم) ا الله " بادیگان چیز کک " دیکیمو آتے ، ور و دِشطرنج کا نصته فردوی ، تعابق اور دوررے مستفین نے بمی بیان کیا ہم ' ه د مکمو کرسٹن سین کا منتمون" عکیم بزد جہر (Acta Orientalia) ع ج م من ا ۸ بعد ،

الله مله

ساسانی سوسائٹی کے اونچے طبقے کے لوگوں ہیں جو جو کھیلیں اور دل بہلا و سے مرقح تھے ان کے منعلق بعض دلچسپ اطلاعات ایک پہلوی کتاب میں ملتی ہیں جس کا نام" خسر و کوا ذان و ریدگی " ( یعنی خسر و کیسر قباو اور اُس کا غلام ) ہے کا دیکھو آگے باب ہم ،

مختصرتاریخی افسانے ساسانیوں کے زملنے میں بہت مقبول تھے ،ان ہیں سے بعض بن میں سالنی تاریخ کی کمانیاں بیان ہوئی ہیں اورجوعمد ساسانی کی آخری صدی میں تصنیعت ہوئے وہ اصل پہلوی میں آج موجود ہیں لیکن ان کے قالمی نسخ ساسانی زملنے کے بعد کے لکھے ہوئے ہیں ،ان میں سے ایک "کارنا گب اروٹیریا بگان" ہے اورایک" مادیگان چیز گگ" (قصّهٔ بازی شطرنج ) ہے ہے اورایک تناب موسوم برا کے آباد کیے جانے کے مختصر حالات ایک کتاب موسوم بر

ایران میں شہروں مے آباد کیے جانے تے محتصر حالات ایک کتاب موسوم بہ "شهرشتا نهائے ایرا نشکم" بیں لکھے گئے ہیں ' " سیر سیار کی سیر کھے گئے ہیں '

## افوى كتابوس كے اجزار كے متعلق ديكھوباب جارم ا

له كتب اندرُزك بهلى من جاماس اسانات شائع كفي بين (سلسله منون بهلى الميلة على الميني الميلي الميني الميني المين الكرد وكواذان " كو بيثون الميني المين

## ۲-ساسانی روایات جوعزبی اور فارسی ا دبتایت میں محفوظ ہیں

جس طح که بخامنشیوں کے زمانے ہیں وستور تھا اسی طح ساسانیوں کے عمدیس بھی دربار شاہی ہیں تاریخی واقعات کو محفوظ رکھا جاتا تھا '' فیاس یہ ہے کہ اس سرکاری تو اربئ سے "فرزای نامگ " ( خدای نامک بینی شاہنامہ ) کے مصنف یا مصنفوں نے صرور استفادہ کیا ہوگا ، فرزای نامگ عمد ساسانی کے آخری زمانے کی اور غالباً یزدگر دسوم کے عمد کی نصنیف ہے '' فولڈکہ نے ثابت کیا ہے "کہ یہ بہلوی تاریخ اُن قدیم عربی اور فاری کتاب کے اور کا اہم ترین ماضد تھی جن میں ناریخ ایران قبل از زمانہ اسلام لکھی گئی ہے اور جو آج ہا رہ ساسف موجود ہیں ،اس کتاب کے بہلوی نام کو عربی میں "کتاب سِبرُ رملو ہے البحم" یا "سِیرَ الملوث " کے الفاظ کے ساتھ ترجم کیا گیا ہے اور فارسی میں اس کو شاہنا میں سب سے مشہور وہ شاہنا می "کما گیا ہے ، " نور فرای نامگ " کے عربی ترجموں میں سب سے مشہور وہ شاہنا می شکھ آج اُبن المقفع نے کیا تھا ، یشخص جس کی وفات سلاک عمد کے قریب ہوئی اصل میں زرشتی تھا لیکن مُشرّف بہ اسلام ہوا ، وہ ایک فاصل منتج اور صاحب تصانیف

ا الم الكانتياس Agathias ، ج م ص ٢ ، ج م ص ٢ - ١٠ ، منيوفى كليوس Theophylactus المنيوفى كليوس المنوس المناوس كالمناوس كلامناوس كالمناوس ك

که ترجیر ایخ طری (عددساسانیان) ، مقدّمه ص ۱۸ بعد ، نیز " رزمیات ایران " در (Grundriss) ج ۷ ص ۱۸۱ بعد ،

تھا ، پیلوی زبان کی متعدّد کناہیں اُس نے عربی میں ترجیکیں ، برضمتی سے مذص ہل بيلوي" فؤواى نامك "بلكه ابن المقفّع كاعربي ترجمه مي تلف موجيكا ب ادربيمال ائن تمام عربی ترجوں اور تالیفوں کا ہواجن میں ساسانی عمد کی تاریخ عنی اورجن کے وجود سے ہم کو اُن عربی مصنتفوں نے آگاہ کیا ہے جو بعد کے زمانے بیں گزرے ہوباہ <del>خو</del> حزه اصفهانی جس نے اپنی تاریخ سام عمر میں کھی ، نولد کہ کے نظریہ کے مطابن ابن المقفّع كى سِيرَ الملوك سب سے بيلا ترجه تفا جو براه راست ببلوى صحوبي بیں بریًا ، باتی تمام سیرالملولے کی کنابیں جن کے مصنفوں کے نام حرق نے نبلائے ہِں اسی ترجیے برمبنی تھیں ، برعکس اس کے ابران کے قدیم بادشاہوں کے واقعات جو -----فردوسی نے شاہنامے میں بیان کیے میں وہ مبیشر " خُوُذای نامگ "کے ایک فارسی نرمجے سے مأخوذ بیں جو ابن المقفّع كے عوبى ترجى سے بالكل بے تعلّق عمّا ، ليكن جب سے كه دانشمند فاصل رُوسی بیرن وکرروزن نے از سرنواس سُلہ کے متعلّن تحقیقات کی ہے ِروسی زبان میں ایک رسالہ بدعنوان" نزجمہ با ی عزبی خُوُذای نا مگ " لکھا ہے تب سے نولڈ کہ کے اس نظریہ میں ترمیم کی صرورت پیش آئی ہے ، روزن کی وانتمندا مد تخنیقات کا فلاصد بہ ہے کہ حمزہ اصفہانی اور دوسرے عربی مُورّخوں نے ابن المقلّع کی لناب کےسانڈجن ہاً خذوں کا ذکر کیا ہے وہ اس میں شک نہیں کہ اُس سے زیادہ متاُخرِّ ہں لیکن پینہیں کہا جاسکنا کہ وہ قطعاً یا مخصوصاً ابن المفقّع بیرمبنی ہیں گویڈمکن ہے کہ اُن میں۔سے بعض نے علاوہ اور ماً خذوں کے اس سے بھی استفادہ کیا ہو ان ماخذو میں مبض اور ترجے بھی تخفے جو ہراہ راست اصل بہلوی سے رع بی میں ) کیے گئے تنفے اور اگرچ رفنة رفنة ابن المقفع كى شرت سے دوسرے مترجم مائد يركيك تاہم كوئى دليل اسبات

ئى موجودىنيى بى كەشلاً حمز واصفىانى كے زمانے بيں ابن المقعَ كو دوسروں يرتزجيح دي في تنی ،حمزہ کے بین نظرجو مآخذ تھے ان کو اس کی اپنی نعیین کےمطابق تین فیموں میں منف کیا جاسکناہے : (۱) مترجمین شل ابن المنفقع و محدّین الجیم البر کی وزاد دیہ بن شاہور الاصفهانی جھنوں نے خُوُ دَای نا مگ کے اصل ہیلوی م**تن کو خاصی صحّت کے ساتھ بی**ش ہے اگرچہ اس میں حذف واختصار مجی کیا ہے اور معبض موقعوں پر اس کی ترتیب میں بیاضو سے بھی کام لیاہے ، (۲) مُولَّفِین جنبوں نے تالیف کی بنا نرجے پر رکھی ہے مثل مجرین مطيبارالاصفهانی اور مہنتام بن فاسم الاصفهانی ، به وهٔ لوگ میں حبغوں نے اپنے نرجموں میں ناریخی تصفے اورافسانے دوسری مبلوی کنابوں سے اخذ کرکے لکھ دئے ہیں (۴) تمصنّفین ينل موسى بن عيسى الكشروى اورموبد بهرام بن مردانشاه ، ان لوگوں في وُو اى نامك " کے ختلف نرجوں کا مقابلہ کیا ہے اور نهایت دلیری کے سانف جبلسا زیاں کی ہیں ہیض بیانات کو دوسری ادبی تصانیف سے لے کر لکھ دیا ہے ادر خنلف مآخذ میں جوناموات یا فی جاتی ہے اس کی توجید کے بلیے بہت سے مکتے فود ایجاد کئے ہیں ، بیرب کوشنیں الخول نے اس غرض سے کی ہیں کہ اصل متن کو دوبار پنظم صورت بیں لا پٹیں لیکن ایسی كوششون كانتي خطابر م كدكيا مونا جائية ، ان مي سك أيك مصنف (موبد بهرام) نے بقول <u>حمزہ اصفہانی تعنوُ ڈای ناگگ" کے عربی</u> ترجموں کے میں سے زیاد ہ**نسخ**وں کو دہکھا بھالا اور دوسرے بعنی الکِشروی نے رجس نے طریقہ "تنقید کی چند عجیب وغربیہ مثالیں روزن نے بین کی میں ) با وجو دنجین تفعق کے کوئی دوسنے ایسے رزیا ئے جہاں یں مطابقت رکھتے ہوں ، ابیرونی ، بلعی اور دو سرے مصنّفوں کے ہاں ہم کومضاور ك من الي مزو اصفهاني "ك ايك مقام س ايسامستنبط موتاب كوالكِشروى كي سميرالملوك ك دون

لوگو**ں** کے نام بھی ملتے ہیں جنوں نے اس قدیم تاریخ ( نُحوُدَای نامگ ) کے ترجھے یا اُلیف کے کام میں محنت اس مٹمانی ہے ، آخر میں <del>روزن</del> نے شاہنا مُہ فردوسی کے دیبا چۂ جدید ک<sup>ی</sup>نقید کی ہے جس کے مصنّف کا نام معلوم نہیں اورجس پر اس نظریہ کی بنیا د ہے کہ فر<u>دوسی کا</u> اہم ترین مأخذ پہلوی " خُوَدْای نامگ" کا ایک نزعمہ نھا جو نشریس تھا اور عربی نزجوں سے بالکل بے تعلق تھا، تنقید کے بعد روزن نے کسی قدر احتیاط کے ساتھ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فردوسی کا اہم نرین فارسی ماخذ اسنی عربی کتابوں سے ماخوذ تھا جو اُن عزبی مؤرّون کے بین نظر تفیل جن کی تصانیف آج ہمارے سامنے موجود ہن ، ترجمهٔ قاریخ طبری (عمد ساسا بنان) کے حالثی بیں نولڈ کہ نے بار باراس ا کو نابت کیا ہے کہ خُوزای نامگ میں شاہانِ ساسانی کے اعمال وخصال کوطبقہ نَجبا اورهلمار دبن زرستى كے نقطه نظرسے جانيحے كا زبردست ميلان نظراً ناسى ا فسوس ہے کہ عزبی اور فارسی مؤرمین جن کی نصانیف آج ہما رے ساسمنے ہیں بجز شاذ و نا در اپنے مآخذ کا ذکر نہیں کرتے جن سے مستقیماً اضوں نے اپنا مواد لیاہے ، بدیں سبب ہم اتنا بھی نہیں بتلا سکتے کی کس مُورِّخ نے کس تلف شاہر جے با تألیف سے اپنی اطلاعات حاصل کی ہیں ، اسا معلوم ہوتاہے کہ یزدگر دسوم کی وفات کے بعد علماء زرنشتی نے بہلوی تواریخ رخوُدٰای نامگ ) کے ساتھ لبعض ملحقات اصّافہ کئے جن میں انھوں نے . خاندان سأسانی سے آخری اہم سے دافعات لکھے تنے ، اسل نُوذای ناک نوخسرو دوم له خُوْدًا ی نامک کے متعلق منجلہ ا در کما لوں کے دیکھو" مقدّمتُہ جوامع الحکامات " ملعونی (مزمان انگرینی ادْ محدِلْظام الدین (سلسلهُ مطبوعات گِبُ ، لن<del>دُ</del>ن <del>۱۹۲۹</del> ، ص ۵۸ ، نیز گِرکِی (F. Gabrieli) ي تصانيف ابن المقفع " (بزبان اطالوي ، سر ١٩١٥ ع) ،

( پرویز ) کی وفات پرختم کر دیا گیا تھا لیکن عربی اور فارسی مستّفین کی تمام کمتابوں ہیں اُس ر ملنے کے متعلق ایرانی روایات مکھی گئی میں جو خسرو کی وفات سے لے کریز درگر دسوم کی فا یک ہے ، لیکن ان کتابوں کے بیانات میں جوشدید اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں آن سے یہ جلتا ہے کہان روایات کے لیے ان کا کو ٹی مشترک ما تخذر نظا ، اب ہم ایک اور میلوی کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس میں ساسانیوں کی تاریخ کے متعلَّق بعض مطالب فلمبند كيه كُّهُ نقع اورجس كا نرجمه ابن المقعِّ نع عزبي مس كما نها، اس سے ہماری مراد کتاب" آئین نامگ "سبے مسعودی لکھنا ہے کہ اس کتاب مے کئی ہزار اوراق ہیں اور اس کے کامل مستح سوائے موہدوں کے یا بعض مقتدام اشخاص سے اورکسی کے پاس نہیں مطنے '' آ بیّن نامگ میں نظام *سلطنٹ کی نظامیل* یر بحث تھی نیز عمدساسانی اوراس سے بیلے کی ایراتی معاشرت اوراس کی تشکیلات کا بیان تھا ادر فنّ حکومت کے قواعد بتلائے گئے تھے ، ٹھابی کی تاریخ میں اس کنا ب كا ذكر ملنائے ورابن قبیبه کی غیون الاخبار میں کئی مقامات پر اس كا حواله دیا گیا ہے ہ اس كے مطالب كے بعض أثار امتنسط ، ناميخ حمزه اصفاني أور جوامع الحكايات ولى له و مجهوبيلوى لفظ "أينك" (جس كا قديم عقط" أذ وينك" بيم) دركناب بيلوى آموز " از نيرك (Nyberg) ن حرمن ج ۲ ص ۱۷ ، نیز کماب موسوم به "مزامیر کے ایک میلوی نرجیے کے چندفطعات "کوزمان جرمن ا تاب التنبيه والاشراف" طبع يورب ص ١٠٨ ، تله كتاب مذكور طبع يرس ع ١٨ ، لم ادبیات برایرانی انزا<sup>ن "</sup> (بزبان انگریزی )طبع بمبئی ش<mark>مالش</mark>اع ،ص ۱۹۲، ۱۹۷، Inostrantze طمطالعات ساساني "ريزبان روسي) . ص الم ، هي و ركيمو آگ ، لله ماركوارث (Niarquart) - " ايرانشر" ( يزبان جرس) ص مهر ج ا ، برشفلك، ياي كل ص ۲۷ ،

عه مقدّمة جوام الحكايات ربزبان انگريزي از مح دنظام الدين ص ۵ و بيعد ،

یں پائے جانے ہیں ، آیکن ناگ یا گتب آئین ناگ (اگروہ نداد میں کی ایک نفیس)
مختلف قسم کی کھیلوں اور ورزشوں کے متعلق بھی اطلاعات ہم بہنچاتی تھیں منالاً تیرا ندازی وخیرہ وغیرہ تعلقہ اللہ اللہ کا ایک حصد " کا دنا گہ " نظا "جس میں سلطنت ایران کے تمام برٹ برٹ عیدہ داروں کی فیرست تھی جو تعداد میں چھ سوتھے ،اس میں اُن کے تمام برٹ برٹ کی ترتیب کے لحاظہ سے کھے گئے نفط " بیعقوبی ، مسعودی اورجا خط نام ان کے رہے کی ترتیب کے لحاظہ سے کھے گئے نفط" بیعقوبی ، مسعودی اورجا خط نے جوساسانی زمانے کے عمدوں کے مدارج کا ذکر کیا ہے تو غالباً اُن کی اطلاعات" کا ہ ناگ " (یا کتب گاہ ناگ یہ) ہی سے مائوزہ ہیں ،

ان کے علاوہ ایک کتاب" تاج نامگ" رکتاب التّاج ) نئی جس میں غالباً شاہر ایوان کے خطبات ، احکام اور فرامین حج کیے گئے تھے ، یہ بنیلانا مشکل ہے کہ اس مجوھے میں تاریخی شہادتیں کہاں تک کام میں لائی گئی تھیں ،" آج نامگ" کا ذکر فہرست ابن الندیم میں ملنا ہے اوراسی کے حوالے سے ابن قبیّبہ کی عیون الاخباریں اس کے بعض افوال نقل کیے گئے ہیں ، بعض نقریریں یا مفولے جواس ہیں درج کیے گئے ہیں وہ

ك رجوع به مآخذذيل : -

ا- روزن (Rosen) -" جموعةُ مضايين آسبانيُ " ماخوذ ارْجريدهُ على اكارْمي بمايوني بطرز بورغ " ج سل ط ۵۵ ك - ۷۷۷ م

۷- كتاب الغرست ( لابن النديم ) ص ١٥٥ ؛

اس Inostrantzev ، كتاب مذكور ص ١١ ،

الله على المرتبطي Gabrieli - رساله "مطالعات مشرقي شيح ۱۳ ص ۲۱۳ - (پزبان اطالوی) عله مسعودی ، "ممتاب التنیسه" ص ۱۰۰۷ ، سله طبع بوشماج ا ص ۲۰۷ ،

كه مرقع الذمب، ع٧ ص ١٥١ ، كتاب التنبير ص ١٠١ :

هه كتأب الناج طبع مصرص ٧٧ ببعد ، حمر تبيلي ، رساله مطالعات مشر في ديزبان اطالوي) ج ١١ ص ٢٩٩٠ . له طبع فل كل ص ١٥ دس ٢٠ س ١١ ،

چند ابیسے بادنتا ہوں کی طرف منسوب ہیں جن کے نام نہیں بتلائے گئے اور معبی خسرو دوم ( پر ویز ) کی سیاسی نصائے سے مائو ذہیں جو کہا جاتا ہے کہ اُس نے اپنے بیٹوں، دبیروں، خازنوں اور حاجوں کو مخاطب کرکے کی تھیں <sup>ان</sup> ، طبری نے جو معبی مراسلاتِ شاہی کا ذکر کیا ہے (مثلاً مراسلاتِ شاپورسوم شتل براحکام و ہدایات بنام حکام و لایات یا مراسلات برام چارم بنام سیدسالاران یا مراسلات خسرو اوّل بنام پاڈگوسپانِ اُ دربائجان وغیرو) وہ غالباً " ناج نامک" ہی سے مائو ذہہے ،

معلوم ہوتا ہے کہ کُتب " تاج نا گ " اورضم کے موصوع پر بھی تفیں کیونکہ کناب الفرست ( ص ۱۱۸ س ۲۸) میں ایک تاج نا گ کا ذکرہے جس بی اور تران کا خارہے جس بی اور تران المفقع نے کیا تھا، لیکن موسو گرتیلی کے اقوال وافعال بیان ہوسے میں ، اس کا ترجمہ ابن المفقع نے کیا تھا، لیکن موسو گرتیلی کی رائے ہے کہ تاج نا گ صرف ایک ہی کتاب تھی اور " افرشیروان کے اقوال وافعال " کا اصاف فر غلطی سے ہو گیا ہے ،

لیکن بادشاہوں کے وہ خطبات جواُ تھوں نے اپنی اپنی تخت نشینی کے وفت ہے اور جو عزبی اور فارسی کتابوں بیں منفول ہیں اختالِ توی ہے کہ وہ اصل خوکڈای نامگ میں موجود نفعے ، میں موجود نفعے ،

اسیانی میں شائع کیا ، حال ہی میں اس کو دوبارہ آفای مجتبی مینوی نے بعنوان ' نائڈ منسر بگشا ہے طع کیا ہے تا، ڈارمسٹیٹر کی اڈیٹن دوسخوں برمبنی ہے لیکن مجنبی مینوی نے جس مسحف سے اینامنن شائع كياب وو دارستدرك يواف نسخ سي بى بقدريكاس سال فديم ترس اورقبض لحاظات أن دونوسے كامل ترجى بے ، بد نامه (جو ابن اسفندبار كى تاريخ طبرستان ميں بجى دائج ب ) اصل میں فارسی خلاصہ ہے ابن المقفع کے عوبی ترجمے کا جو اس نے ایک بہلوی تن سے کیا تھا ،عربی ترجمہ اور اصل پہلوی دونو تلف ہو چکے ہں، ابن المقفّع کے عزبی ترجمے کی ایک عبارت مسعودی نے نقل کی ہے دومری البیرونی کی کتاب الهندہیں ہے کو زمبری فار<sup>می</sup> میں (جو اسفندیاد کی روابیت کا تمتر ہوسکتی ہے )کتاب فارس نامر ہیں ہے ، نامر تنسر ایک تاریخی ، سیاسی ۱ در اخلاقی مقاله بے بشکل مراسلست ما بین بهیر بدر بزرگ تُنسروننا ، طبرستان جو نئے سیاسی حالات سے پوری طرح واقعت نہیں ہے اور ار دمٹیر کی اطاعت قبول کرنے میں منرة وہ مصنّف كامغصد برہے كہ شاہ طبرستان كوا طاعت كى نرغبيب دبين بريرامل ا بنار زمان کومیاسی امور کی تعلیم و سے ، نامهٔ مذکورکتب اند زز کی تم<u>سسے ہے جو خسرد کے عمد ہیں</u> تأليف بوئيس ، در اصل اس كي تاريخ تصنيب آرد شيرادّ ل كاز مانه نهيس ہے بلكيخسرواوّل ( ا نوشیروان ) کاعمدہے ، تَنْسُرایک جگہ بیان کرتاہے کے شاہ ار دنشیرنے مذہبی مجرموں کے لیے سزائیں مکی کرویں ، " پہلے زملنے میں جوشخص مذرہب سے برگشنہ ہوجانا کھا اس کوفوراً فتل کر دینے نفیے ،لیکن ارد شکرنے حکوحاری کیا کہ ڈیخص پر تدبوحائے اس کو گرفنار کیا جائے لے Journal Asiatique کی سمجھ کے لیے دیکھوای ص ١٠٠ بيد ، عله طران سط الماء ، كه كتاب التنبيد والاشراف ص ٩٠ ، ه طبع سخاد ص سه ، لته کرسٹن سین ;" ابرسام و تنسر" (Acta Orientalia) ج٠١ ص ٥٠ - ۵۵) ، وارمستشركي ادين ص ٢١٩ و ١٩٨٠

اورقیدی رکھاجائے اور ایک سال نک اس کو وعظ ونصیحت کی جائے ، اگر اس مدت کے بعد اس قیم کے بحث نوائین بعد اس پر کوئی انر نہ ہوتو پھر اس کوتل کیا جائے " حقیقت یہ ہے کہ اس قیم کے بحث نوائین جن کی روسے ار ندا و کی مزاقش قرار وی گئی تھی اُس زملنے سے پیشتر ہرگر نافذ نہیں ہوسکتا نفی جب کہ اروشیر نے دینِ زرنشتی کو حکومت کا ندہ ب قرار دیا ، بر کس اس کے مزاؤں کی شخصیف بعد کے زمانے کی بات ہے جبکہ تہذیب وانصاف کا دور دورہ ہُوا ، اس نقطۂ نظر کی تبدیلی کو خاندان ساسانی کے نامور بانی کی طوف منسوب کرنے ہیں اس کوزیادہ باقوت بنانے کی کوشش کی گئی ہے ، بہی بات اُن جرموں کی مزاؤں کی تخفیصت کے منعتن بھی کہی جاتا بنانے کی کوشش کی گئی ہے ، بہی بات اُن جرموں کی مزاؤں کی تخفیصت کے منعتن بھی کہی جاتا ہے جن کا ارتکاب باد شاہ یا حکومت یا دو مرے لوگوں کے خلاف ہو ، نام تہ تنشر میں ایس جرموں کا ذکر کیا گیا ہے ، مذہبی معاملات میں خسرو اُول (انو شیروان) کی روا داری او جرموں کا دکر کیا گیا ہے ، مذہبی معاملات میں خسرو اُول (انو شیروان) کی روا داری اور اس کا رحم وانصاف می تاج بیان نہیں ،

 لكەسروسىت بەتغاصلىت مىسامىت بىس نے ايساكيا لىكن آيندە فداجانے كوئى زاندايداكتے صلحت وقت كي اور بو" واقل تواس تعم كالنظام اردشير جيسے باتر بير باوشاه كے يك شامِسنۃ نہیں معلوم جوتا دومرہے طبری کے بیان کے مطابق (جو ساسا بنوں کے زمانے کی ستند تاریخ پرمبنی ہے) اروشیر، شاپوراة ل ادر شاپوردوم نے اپنے اپنے جانشین خود متخب کیے تقے ،لیکن جوزمانر کہ ارد شیرووم اور کواذ اوّل کے عمد کے درمیان گزرا ہے ائس میں البنتہ بادشا ہ کا انتخاب عمو ماً بزرگان سلطنت کی رائے پرچپوڑا جا کا نضا، جزراً ظلم که نامهٔ تنسّرییں بیا ن مِوَاہے وہ اسی زمانے میں متداول تھا ،اور بیردِعجیب وغریب قِل اردشیری طرن منسوب کیا گباہے که" اس طرین عمل کوسنّت نه فرار دیا جلئے اور بد که دوسرے زمانے میں صلحت وفنت کچھ اور ہوسکتی ہے "اس بان کو ثابت کرتا ہے کہ نار میشنسر کی تصنیعت ایسے زمانے میں ہوئی ہے جبکہ وہ انتظام جو ارد مثیر کی طرف نسوب سبے اگرچہ منسوخ ہوجیکا نخا میکن اس کی یا دہمی زندہ نفی بینی ایسے زمانے میں جبک باد شا ہوں کوا زمبر نو بہ فدرت حاصل ہو چکی ننی کہ اپناجانشین اپنی زندگی ہیں نامز د کردیں' یہ زمانہ کوافر اور ہرمزوجارم کے عمد کا درمیانی زمانہ ہے م نامُنَنْسرین اردنتبری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں کہ بیجر. شاہان زیروسٹ کے کوئی تحض جو ہما دے گھرانے سے نعلّن نہ رکھتنا ہو اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ <del>نڈا</del> ہ کا تفسب اختياد كرست سوائے أن محكام مرحد كے جو ولايت آلان اور اصلاع مغربي بريا خوارزم و ه کابل برفران روا بین " <sup>لا</sup> حاکم سرحته و لایت آلان "ست بلاشبه اُن جا رسیمبدون میں رد شیرددم کا عهد معملے سے سمع عمل سے اورکوا ذاقل کا ممم ا مرمزد جهارم افتيردان كالوكا ادراس كا جانشين ب ١١ س كاعد سله طبع دارستنشر ص ۲۱۰ ، طبع مجنتي مينوي ص ۹ ،

سے ایک مُزادہ ہے جن کو خسروا وّل ( انوشبروان ) نے مغرر کیا نفا ، ہیں تبلایا گیا ہے کہ اُسے اس بات کا انبیازی حق حاصل تفاکه وه نخنتِ زرّین برمجینهٔ سکے اور بیکه اس کامنصب او عهده متنتی طوریراس سے جانشینوں کو درنتے میں ملنا چلا جائے بھولوک السرمی کہلانے نھے ، ان سب بانوں کے علاوہ جغزا فیائی اطّلاعات جو نامٹننسر میں وی گئی ہٹے ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ اس کے زمانہ تصنیعت کوصیح طور مرمعین کرسکیں ،ایک تواس میں ترکوں کا ذکر آباہے دومرے سلطنت ایرانی کی حدود بتلائی گئی ہیں کہ وہ دریا سے بلخ سے لے کر آ فد با تجان کی مرحد تک اور آرمینبه اور فارس اور درباے فرات اور مرزین عرب سے لیکم عمان اور مران اوروبال سے کابل اور طخارستان تک ہے "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ المُتَنْسَر أس وفت مكما كيلب حبكه خرواقل (افشيردان) ميتاليون (مياطله) كا فَلَع نَمْع كَرِكِ مشرق ميں اپنی فقوحات ختم كرحكا ہے ليكن الجي تمين فتح نہيں ہؤا، دوسرے لفظوں میں مھے اور سے ہے کے ورسیان ، مارکوارٹ دو سرے دلائل سے اسی بیٹیج پر مہنچاہیے جس برکہ ہم کہنچے ہی بعنی یہ کہ نامہ منشر ایک جعلی کنا ب ہے جو خسرو اول کے زمانے ہیں کھی گئی ، مارکوارٹ ف استدلال بوں کیا ہے کہ اس میں کرمان کے ایک بادشاہ کابوس کا نام مذکورہے حالانکہ تاریخ کی روسے ارد تبر کے زمانے بیں کرمان کا باد نشاہ کخش ہے ، تو یہ کابوس له نمايت الارب ودرساله المجن آسيائي جايوني (J. R. A. S.) سنهايم من عود ، مطالع کیاکڑنا نغا' ناکہ وہ اپنے اعمال و افعال ہیں آسی منوسنے پرعمل پیرا ہوسکے ''۔ بہی بات م<del>لبری</del> نے بھی بھی کی ہے ، (الربج طبری طبع بورب ص ٩٩٨) ، نبرد کيمو فارس الرس ٨٨ ، کیه "ایرانتر" (بزبان جرمن)، م ۱۸، ح ۱، دراصل ضرواق کا بھائی کاؤس ہے جس کے نمونے برکابوس کی شخصیت نیار کی گئی ہے ، مار

ساسانیوں کی تاریخ کے پہلوی مآخذ میں سے ایک کتاب" پینینگان ناگٹ " ( بینی "کتاب القدمار" ) ہے جس میں سے پچھ عبادت نظام الملک نے اپنے سیاست نامے میں نقل کی ہے ،

مُوْرِخ مسعودی نے لاا۔ ۱۹۹ میں فارس کے کسی امیر کے یاس اصطخریں '' ایک بڑی صنحیم کتاب دکیوی نغی جوابراینو ں کے علوم ، ان کی ناریخ ، ان کی عمارات اور ہر بادشاه کے عهد سلطنت دغیره مشمل تھی" اورجس میں مجملداور چیزوں کے شامان ساسانی کی نصاد بریمی دی گئی تغییں ،''رسم بینتی کہ ہر با دشا ہ کی وفات کے دن (خواہ وہ جوان مرسح یا بڑھا ہوکرمرہے ) اس کی نصور بنائی جاتی تھی جس میں اس کالباس ، اس کا ''اج ، اس کی ٔ داڑھی کی وضع اور اس کی ظاہری شبیبہ و کھلائی جاتی نئی "۔ بچیر اس تصویر کوشاہی خرآ مِين ركھوا دياجا تا تھا" تاكە شاەمنونى كى نىكل د شبا ہمت تىنے والىنسلوں كويا درہے ً مگر بادشا و كى نصورلباس حبَّى ميكميني جاتى تو اس كو استاده وكهايا جاتا نفا ادراگر اس كوامور سلطنن مين شغول دكهانا منظور مؤناتها تو ووسسسة بهؤنا تقا اور اس كے گرو ور بار كے روح اور مجبو التي جي موت نف اور نصور كاسارا نفته اس طح دكها يا جانا نفاكه اس ك عهد كفامًا بڑے بڑے وافعات اُ نکھوں کے سامنے آ جانے نخبے ،<del>مسعودی ن</del>ے یہ بھی <del>نکھاہے کر بہ کتا</del> اس نسخ کی نقل نغی جو شاہان ایران کے خزانے ہیں ماہ جمادی الثانی سلامیم رسسے کے له "ايرا نشهر" (بزبان جرمن)، ص ١٠٠ و ٦ ٤ ، نامة تَنْسر كے تنعلّق اس كے علاوہ وكيمه وكيرتيبيلي " رسالة مطالعات

مشرتی " (بزبان اطالوی) ج ۱۳ ص ۲۱۷ بعد ، کله طبع پرس ص ۱۰ ،

وسطیں پایاگیا تھا ، <del>مشام بن عبدالملک بن مروان</del> کے حکم سے ا<sup>ر</sup> کیا ترجہ میلوی سے عربی میں کیا گیا اور اس کی نصاور کو جرت انگیز دنگ آمیزی کے ساتھ اس طرح بنایا گیا کہ" آج کل دیبا بن سکنا نامکن ہے"۔ اس کے رنگوں میں محلول سونا اور چاندی اور تانے کا سفون استعال کیاگیا تھا ،مسعودی کہنا ہے کہ"اس کے اوراق ابی کارگر کے ساتھ نیار کیے گئے تھے کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا وہ کاغذ کے تھے یا ہارک چرطے کے ' عالباً یس کتاب منی جو حمزہ اصفہانی کے بیش نظر منی اور اپنی تاریخ میں جو اس نے تام ساسانی بادشاہوں کی سیسنے جمانی کی کیفیت بیان کی ہے وہ صرور اسی كتاب سے مأخوذ موكى ، ليكن يقيناً بدنصاو برشردع سے آخر ك سارى كى سارى قابل ا عنبار یہ تقیس ، غالباً یه رسم که وفات کے دن بادشاہ کی تصویر بنائی جلئے اور اس کو شَا ہی خزانے ہیں رکھوایا جائے و ورِ ساسانی کے کسی زمانے ہیں جاری ہوئی جس کو پیٹلیک طور سے معین نہیں کر سکتے لہذا مجوعهُ نصا دِبر کو مکمّل کرنے کے لیے متر<sup>وع</sup> کے بادشاہو ک تصویریں بقیناً <sup>ت</sup>نیالی اور قباسی بنائی گئی ہوں گی ،لیکن کو ئی وجہ منیں که آخری با وشاہو<sup>ں</sup> کی نضاوبر کومعنبر نسمجھا جائے کیونکہ ان میں سے ہر باوشاہ کا لباس ، ساز وس**اہان او** مبیئننے جعانی ان کی اُن تصویروں کے ساتھ جو تیقروں میں یا جاندی کے برتنو**ں میں کندہ** ہیں اس درجہ مطابق ہے کہ ہرگز بیشیر نمیں کیا جاسکتا کہ وہ عہد ساسانی کے بعد جبلی طور بربه ښاني کې ېس ،

اصطفری لکھنا ہے کہ صلع شاپور (فارس) میں ایک جگہ پر بہاڑی چٹان میں فارس کے باد ننا ہوں ، امیروں اور موبدوں کی تصویر میں کندہ کی ہوئی ہیں ، پھر کہنا ہے کہ ان کی تصاویر ، ان کے اعمال و افعال اور ان کے ناریخی حالات اُن کتابوں میں دیے مے میں ورپ ص ۱۵۰۰

گئے تھے جو نهایت احتیاط کے ساتھ اُن لوگوں کی نگرانی میں رکھوائی گئی تھیں جو فلعہُ شینر (علاقہ و ارّجان) میں سکونٹ رکھتے نقطے ، موسیو اینوس ترانٹ زیعیت کشنے اس عبار ن سے بیمطلب مکالا ہے کہ تصاویر نمکورشا پور کے کہنوں کی حجّادی کے نمونے پر بنائی گئی تعییں ،

بہلوی کی متعدّد کتابوں کے نام جن کے ترجے عن میں ہوئے الفرست بیں مذکور بین ، ان کتابوں کے نام بعض اور مصنّفوں کے ہاں بھی ملتے ہیں ، ان میں سے بعض تو سلسلۂ کتبِ" اندُرُز "سے متعلّق ہیں اور بعض تاریخی افساؤں کے زمرے میں آئی ہولیک چونکہ ان میں سے اکثرایسی ہیں جن کے فقط نام ہی نام معلوم ہیں اس لیے یہ بنا ایشکل ہے کہ کون سی کتاب کس زمرے سے تعلّق رکھتی ہے ،

تاریخی افسانوں ہیں سے ابعنی وہ افسانے جن کے منصوبے ساسانیوں کی تاریخ اسے لیے گئے اور جن کے ترجیع عربی ہیں ہوئے قابل ذکر دو ہیں بینی "مزدک نامگ" اور وہرام چوہین نامگ " ر "مزوک نامگ " بیں بانی مذہرب اشتالیت بینی مزدک کے حالات اور شاہ کواذ کے ساتھ اس کے تعققات بیان کیے گئے تھے ، اس کتاب کا ترجم عربی میں ابن المقفع نے کیا تھا اور اللّاحق نے اس کو (عربی میں) نظم کیا تھا ، سنجلداور عربی میں ابن المقفع نے کیا تھا اور اللّاحق نے اس کو (عربی میں) نظم کیا تھا ، سنجلداور عدبی میں ابن المقفع نے کیا تھا اور اللّاحق نے اس کو (عربی میں) نظم کیا تھا ، سنجلداور عدبی میں ابن المقفع نے کیا تھا اور اللّاحق نے اس کو (عربی میں) ، پطرز بورغ و والے عام میں میں ہید، عدب میں سے دیکھواویر ص ۱۹۰۵ میں میں ہید، سے میں میں میں اور مینی مراوات کی میں میں ہید، اور شامنی بیادگار شد ویکھو میرا مصنون برعنوان " بہلوی زبان میں تاریخی افسانے " جو بجو یو مصابین بیادگار شد ویکھو میرا مصنون برعنوان " بہلوی زبان میں تاریخی افسانے " جو بجو یو مصابین بیادگار فران گار شد ویکھو میرا مصنون برعنوان " بہلوی زبان میں تاریخی افسانے " جو بجو یو مصابین بیادگار فران گار شوم اللہ کا کین گار مصابی کا میں میں میں میں میں ابن گار کا کورن کا گل سوم اللہ کا کہ میں کا کورن کا گل سوم اللہ کا کورن کا گل سوم اللہ کا کہ کا کہ کا کورن کا گل سوم اللہ کا کا کورن کا گل سوم اللہ کا کہ کا کورن کا گل سوم اللہ کا کہ کا کہ کا کورن کا گل سوم اللہ کیا کہ کا کہ کا کورن کا گل سوم کورن کیں کا کورن کا گل سوم کورن کا گل کیں کا کورن کا گل کیں کا کورن کا گل کورن کا گل کورن کا کورن کا گل کو

لله الفرست (ص ۱۱ س ۲۷ و ص ۱۲ س ۱۰ ) ،

کتابوں کے اس کا ذکر حمزہ اصفہ آنی کی "اریخ میں اور" نہایتہ (الارب) "میں ملتا - سیاست نام نظام الملک میں اور ایک بارس روایت میں اس کے جو افتباس<sup>ت</sup> دیے گئے ہیں ان کو مُلانے سے ہم اس افسانے کانفس صفون ذہن میں لاسکتے ہیں ، ' مزدک نامگ ' کو نعالمی ، فردوسی ، بیرونی اور فارس نامه اور مجمل النواریخ کے مصنّفوں نے بطور ہاُخذاستعال کیاہے ، "وہرام چوبین نامگ" غاصبِ سلطنت وہرام چوبین کی دانتان تھی جس کوجبلہ بن سالم نے عوبی میں ترجمہ کیا ؟ اس داستان کے مجموعی خط وخال عربی تواریخ اور فردیک کے بیانات سے دوبارہ ہم کیے جاسکتے ہیں، یہ میں ساسا نبوں کی تاریخ کے بڑھے بڑے ماخذ جن کے نام ہم کو اگن عربی اور فارسی ٹورّخین کے ہاں ملتے ہیں جن کی تصانیعت آج موجو دہیں ،ان تصانیعت میں سے فديم ترين اور الهم ترين يه مين: تاريخ بعغوبي ( نويس صدى عيسوى كے نصف ثاني مِرْبِكُمْ كُنِّي ) اور ناریخ ابن فتیب<sup>ه</sup> (منو تی م<sup>وموم</sup> ) جس کی دور<sub>سری</sub> نصنیف عیون الاخبا میں بھی ساسا بنوں کی ناریخ کے منعلق معمن اہم مطالب مکھے گئے ہی ، ان کے علاو داخبا العلوال للدينوري (منو في ١٩٠٠ع) ، تاريخ طبري (منو في سلا ٢٩٩) ، 'اريخ معيا له باب ۵۶ از طبع شیفر زپیرس ) ، عله "روایت داراب سرمز یارج ۲ ص ۲۱۸ - ۳۰ يع وَلَذَكَهِ ، تزجمه طبري ص ٥ هُ م بيعد ، كُرستن بين ، "عهد شأوكواذ" ص م م م مبعد ، ايعنا - " فضةًا مزوک کی دوروایتیں " ( مجموعهٔ مصابین بیاد گار <u>جمنند حی جیون جی مودی م</u>ں ۳۲۱ ببعد ) ، عه الفرسن (ص ۵۰۵ س ۱۰) ، هه ، نولزكر ، ترجر طبري ص ۲۶ م ببعد ، كرستن سين -" افسارُ برا چ بین " کے طبع ہوشیا (بیڈن س<u>ظمماع) ،</u> که جبع ووسٹنفلت (Wästenfeld) گوشگن ش<u>ھمای</u> ، هه طبع بروکمن (برائن ایک مردوا ليع مصر (هاواع - سرواع) ، في مليد ن شيماء ، نله طبع وخويد ، ساساني الربج كے عصف كا ترجه بزبان جرمن از ولدكر ( الحكماء) ،

ن بطرلن (جواسكندريه كااسقف تفا اور <del>19 م</del>يم عبين مرا ) ، مروج الذّ<del>م بلم</del> (منوفّی در حدود <del>لاه ۹ م</del> ) اور اسی کی دو *سری نصنی*ف <mark>کتاب انتبنیه والامترات</mark> ناریخ حزه اصفهانی جو الم م بین کلمی گئی ، بلغی کی فارسی تاریخ جو طبری سے مأخوذ ہے اور سليم على على اليعث بوني " تاريخ مطهر بن طاهر المقدسي مؤلَّف سينه م أو الشام نام فردوسی (متوتی درحدود منتشاء می جوایرا بنوں کی تومی رزمیدنظم ہے ، فردوسی کے ضمنی بیا نات ساسانی نمتن سے وا تغیب حاصل کرنے کے بیے بی رفینید ہی بیا*ن یک* کر شاہنا ہے کے اُن حصّوں میں بھی جوزرنشت سے بیشیز کے افسانوی زمانے کے منعلّق میں عمد ساسانی ہے کے احوال کا پر توسیہ اس لیے کہ فردوسی کے اصلی مآخذاسی عمد میں نصنیقٹ ہوئے ،نصانیف مذکورہ بالاکے علاوہ غُرِراخبارالملوک للنغالبی رمنو ہی مُصْنَامَةً ) ، نهابة الأرب في اخبارالفرس والعرب جس كے مصنَّف كا نام معلوم نهيں لبكن غالباً تجياد صوبي صدى كي نصف اقل مين مكني كني أن فارس نامه (بزبان فارسي) جس کامصنّف ابن البلني کے نام سے مشہور بٹے اور مجل التواریخ (فارسی )جس معنقف برمعلوم ہے لیکن تاریخ تصنیف <del>سر ۱۱۲</del>۲ء ہے ، ساساینوں کی نا**ریخ کے منع**لق حوکم له طبع نوکوک (Pococke) ( اکسفور ڈ ۱۹۸۸ ) مع ترجمہ لاطبنی ، طبع جدیداز لوئیس شخ (بردت مل<sup>19</sup> تله طبع وخوبية (بيدُن ٤٠٠٠ع) ، منه طبع كوف والف (Gottwald) ، بطرز ورغ ميم مايم مايم مايم ما لبع کادیانی برلن مترجم)م ترجمه لاطینی ، هه ترجمهٔ فرانسیسی از رُو**ن** رکبرگ (پیرس <del>۹۳ ۱</del>۹ و را م کا فارسی متن مطبع نولکتورس حبیب چکا ہے - مترج ) ، ملته متن و ترجمه فرانسیسی از موسوم وارز art) يرس ساويو، كه من مع ترجمه فرانسين از بول (Mohl) - بيرس المالياء - مناهدة ، الكريزي ترجم از وارز (Warner) ، كندُن سلاقاء سهر العام واع ، هي نن وفرانسيسي ترجمه از ذوقن برك ( يرسس ن الم الله خلاصه واقتبا سات از پروفیسر برؤن J. R. A. S. سنوارم ص ١٩٥ مبعد ، نیز ديكيمو J. R. A. S. المصلاع من اه- ١٥ من الله من مع رجي الله من مع رجي فوانسيسي اذمول در" مجلةً آسيائي" (.J. A.) ، سلسلةُ سوم ج ١١ ١٢٠ ، ١١ ، ١٨ وسلسلةُ بعارم ج١ ، (طبع جديد اذ پہلوی کتاب مُبند بِشْن میں دیا ہے وہ فوذای نامگ کے عربی نرجوں اور تحریفوں سے مانوزہ سے ،

ابن مسکویہ ، ابن الاشر اورائن مؤرخوں کی تصانیف جوز مائد مناخریں گزرے ہیں اسکویہ ، ابن الاشر اورائن مؤرخوں کی تصانیف جوز مائد مناخر ہوئی مؤرخی مؤلفت اس بیٹ گزید ، اور میرخوند وغیرہ) زیادہ اس منبی رکھتیں ، ساسانیوں کی تاریخ کے متعلق ان میں بہت کم ایسی اطلاعات ملتی ہیں جو قدمار کی کتابوں میں موجود مذہوں ،

عربی اور فارسی کے اہم ترین ما خذوں ہیں جو اہمی تعلق ہے اس کو سجھنے کے بیلے ولا کہ کے اُس مقدمہ کی طرف رجوع کرنا چا ہیے جو اُس نے نزجر تا رہے طبری پر لکھا ہے اِس کتاب میں اُس نے جو ہیٹیار حواشی لکھے ہیں اُن سے اُس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے ، اس کے علاوہ روش برگ کا مقدمہ تعالمی کی کتاب پر اورمیری تصنیف موسوم بعد شاہ کواذاق ل نیزوہ مصنا میں جو میں نے حکیم بزرجمر اور ابرسام اور تنسر پر کھے ہیں اُس بارے میں مغید مِطلب ہیں ، نولڈ کہ کی رائے میں آب بطرین اور ابن قتیبہ نے ابن المقفق کے عزبی ترجر فوذای ناگ کی ہیروی دیانت داری کے ساتھ کی ہے ، طبری واقعات کی مختلف روایات کو جو اُسے دستیاب ہوئی ہیں الگ الگ بیان کرتا ہے لیک بابعوم اپنے آفذ کا ذکر نہیں کرتا اور ضمناً جرہ کی عربی سلطنت کے تاریخی واقعات بھی بابعوم اپنے آفذ کا ذکر نہیں کرتا اور ضمناً جرہ کی عربی سلطنت کے تاریخی واقعات بھی دورے ما خذ کا ذکر نہیں کرتا اور ضمناً جرہ کی عربی سلطنت کے تاریخی واقعات بھی دورے ما خذ سے لے کر اس میں اضافہ کی ہیں ، اسی طبح صاحب فارس نامہ نے بھی دورے ما خذ سے لے کر اس میں اضافہ کی ہیں ، اسی طبح صاحب فارس نامہ نے بھی

له دیکمواوپر ص ۲۷ ، عله کرسٹن سین : "کیا نیان " ص ۹ س ۱ م ۱ و ۱۱ بعد ، علم در میری ص ۲۱ ، عد ، علم مقدمهٔ تاریخ طبری ص ۲۱ ، علم مقدمهٔ تاریخ طبری ص ۲۱ ، همه مخرنیلی ر" رسالهٔ مطالعات مشرتی " (اطالوی ) ج ۱۳ ص ۲۰۹ ببعد ،

جو مجموعی طورسے طبری کی پروی کرتا ہے ووریے مآخذسے بہت سی بانیں لے کر ٹیھادی ہں ، حمزہ نے جس کی کتاب محص ایک خلاصہ ہے خو ڈای نامک کے عزبی ترجموں اور نوینو سے بہت مدد لی ہے ، مجمل التواریخ کا مصنّعت جمزہ سے روایت کرنا ہے لیکن ایسا علوم ہوتاہے کہ اس کے بیشِ نظر اِس خلاصے کے علاوہ جو ہمارے سامنے ہے <del>حمزہ</del> ې زياده غفتل ناريخي نضانيف نفيس جواب موجود نهيس بېس ، د بنورې نے څوَ ذاي نامگ کی ایک جدا گایذ رواین کا نتنع کیا ہے جس کی زیادہ مفصّل شکل نهاینہ میں یائی جانی ہے ً تویا تو نهایۃ کےمصنّعت نے دینوری کوبطور مأخذ استغال کیا ہے یا دونو کا ایک مشترک مَا خذہے ، بعض اور روایات جو خو دُای نامگ سے لی گئی ہں بینوبی ،مسعودی اورطم کی مختصر کتاب بیں اور بھر فروسی اور تغالبی میں یا ئی جاتی ہیں جن کے تنصل ما فذ ایک شترک اُخذے منتفید ہوئے ہیں ، ان مستّغوں نے خُو ُ ذای نامگ کی روایات کومیژ کرنے میں معض اور پہلوی مآخذ سے بھی استفادہ کیا گیاہے جیساکہ آئین نامک ، گاہ نا مگ ا اج نامگ ، کتب اند رز اور مقبول عام افسانے ، فردوسی اور ثعالبی کے مشرک مافذ نے کتب آنڈزز اور افسا نو رکواستعال کیاہے بیکن <del>فردوسی</del> نے مخصوصاً ان دفخیم کی كتابورس بست زماده فالره الطاياب، بهسنت سی اہم اطّلا عائے جن کا منبع عهد ساسانی کی شفرّق روایات ہیں کنرت کے

لناب المحاسن والمساوى ميں جوالبندٌ غيرمعتبر ہے اور بقيناً جاحظ كي تصنيف نهبيں ہے ( متوفّى ملك الم الك الك الك الدر الباقيدين اور نظام الملك ك سياست امرين ( جو طاع بین تصنیف مِوُا) بهت سی مفید معلومات یا نی جاتی میں ،عربی کی اُن کتابو میں سے جو کُنب اوب " کہلاتی ہیں ساسانی زمانے کے منعتن بہننسی حکایتیں اوزنقلیں جمع کی جاسکتی ہیں ، بظاہر اس خسم کی کتابیں گئب اندرز کی تقلید میں کھی گئی ہیں منجملہ ان کے د د" كتاب المحاسن والمساوي" ہیں جن كا اور ذكر ہؤا ، ان كے علاوہ ابن الجوزي (منوفی <u> ''ااء' ) کی کناب الاذکبیار اور سعدالدین وراوینی کا فارسی مرزبان نامه ہے جو ''اللہ</u> ادر کاللہ کے درمیان لکھا گیا ، جغرافیے کی عربی کتابوں میں بھی اسی طرح بہنسی مجھری موئی بانیں ملتی میں مثلاً جغرافیهٔ <del>این خرداذ به</del> ( نویں صدی ) ، ابن الفقیّهه الهمد انی (متوفّی در آغاز قرن دسم) ، اصطری اور ابن حوقل ( قرن دیم) اوریا قوت (متوفی <del>۱۷۲۹)</del> بعض اطلاعات مقامی تاریخ کی کتابوں سے بھی حاصل ہوسکتی ہیں مثلاً <sup>ب</sup>نا <del>ریخ طبر شا</del> ت له طبع فان فلوثن (Van Vloten) بيدُن مُراهميُّهُ ، ترجم جرمن از ريشير (ج) ، قسطنطنيه بالمعاهم ا (ج ۲ ، منٹٹ گڑٹ جرمنی ط<sup>امل 1</sup>4 ) ، اسی نام کی ایک اورکٹاب <del>بینقی</del> کی تصنیف ہے جو دسویں صلا مے نصف آول میں گزراہے ، اس کو شوالی (Schwally) نے شائع کیا ہے (رگیس سا ۱۹۰۰ء) ، عله طبع <u>فان فلوٹن</u> (لیڈن <del>۱۹۹۸ء</del>) ، اس کے ایک اقتباس کا انگریزی نرجمہ <del>ہے ۔ایم - اون والا</del> نع شافع کیانغا ربینی شام ۱۹۲۰ع) ، تله طبع سخارَ ( لیبزگ شنده) ، انگرزی زمبراز ایصاً ، (لندن محيمه عن د وانسيي ترجمه از موسوشيفر (پيرس الم ماغ وسط م ماغ)، هه جرمن زحمه ازموسیورستیر ( گلاقا ۱۹۲۵ م) ، کهه طبع میرزامحدفزویی ( بیڈن <del>۱۹۰۹م</del>) ، كه طبع ووستُنقلت (مجم البلدان) درشش مجلّد ، (لييزگ الكليميليم ) ، اس كا فرانسسيسي ترجم (بالاختصار) موسيو بارسي وو بينار (Barbier de Meynard) ف شائع كيا تما ، ر پرس ساله ۱۹ ماع ) ،

مُولَفَهُ ابن اسفندیار (در سلالا ان او تا مریخ طبرستان مُولِفَه ظیرالدین المرحتی (در صوفر ملاحثی المرحقی (در صوفر المحالی کی کتاب الملل والنقل کے دہ حصے بنایت صروری ہیں جن میں مذہب (زششت، ما فریّت اور مزدکیت بریجن ہے نیز ابوالمحالی کی بیان الادیان ( فارسی ہم کا باب دوم جس میں اضی تینوں مذہبوں کے بارے میں مفید مطالب کھے گئے ہیں، مذاہب ایران قدیم کے متعلق تعیف باین تبصرة العوام میں کھی ملئی ہیں جو فارسی زبان میں تیر صوبی صدی کے نصف اقدل میں تصفیف مولی ناور کی اور سید مرتفی بن داعی صنی رازی کی طرف منبوب کے نصف اقدل میں تصفیف مولی کا ما خذ کتا ب فتوح البلدان للبلاذری ( منتوبی میں موسیو ریشر نے کیا ہے ، اس کتاب کے نصف اقدل میں موسیو ریشر نے کیا ہے ، اس کتاب کے نصف اقدل میں کے واقعات جو پانچویں سے ساقیں صدی بھر کے زمانے سے متعلق ہیں فلکور ایک جاتے ہیں ،

### ٣- يوناني ا ورلاطيني مآحت نـ

ڈیون کاسیوس (متونی درصدود مصلاع ) نے اپنی تاریخ روم میں جو مولایہ کا پہنے تاریخ روم میں جو مولایہ کا پرختم ہوتی ہے سلطنت ساسانی کی تاسیس کا حال لکھا ہے ، اور مُورِّح ہروڈ یک (متونی مندی کے میں اور اس کے متعلّق حملہ واتعات نہایت مغصل طور پر اپنی تاریخ روم میں قلمبند کھے ہیں ،

ظاندان ساسانی کے ابتدائی زمانے کے منعلق اطّلاعات ہم کو مُورِح و کیسیپیوسی اسکن ابتھنز کی ناریخ کے اُن اجزار سے حاصل ہوئی ہیں جو ج موجود ہیں نیز تاریخ فیاصرہ روم مُولَف ٹری بیلیوس پولیوسے جو ڈیو کلیشین اور سطنطین بزرگ کے زمانی کا مُورِّخ ہے ،اس کے معاصر صنف لیکٹینٹیوس فرمیانوس نے جوعیسائی ہوگیا تعالیک افسانہ مبنی برتعصب لکھا ہے جس میں اُس نے شاپور آقل کا ظالما نہ سلوک فیصر ویلیبری کے ساتھ (جوابر اینوں کے ماتھ میں قید ہوگیا تھا) دکھایا ہے ،ان کے علاوہ ایران کے ساتھ (جوابر اینوں کے ماتھ میں قید ہوگیا تھا) دکھایا ہے ،ان کے علاوہ ایران کے تاریخی واقعات کی طون اشارے کتب ذیل میں کمیں کمیں یائے جاتے ہیں :۔

اله Dion Cassius الس كا الرئي دوم التى جلدون من عنى جن من اب مرن ايك بو تقالى ك قريب باقى به و الله و الله

ا- تاریخ قبصراور ملین مولفه فلیونیس ووبینکوس ( در حدو دستسامه ) -٧- مُوترخ بوسيبوس فيساري (متوني سنهم المه ) ي ناريخ كليسا، سا - مُورِّخ <u>روفینوس کی</u> ناریخ جس نے <del>یوسیبیوس</del> کی ناریخ کلیسا کا ذیل لکھا ہے جو مصفح برخم موتا ہے، <u>ھے</u> ۷ - تاریخ فیاصرہُ روم از اُریکیوس وکٹر جوسنا ساع پرختم ہوتی ہے ، ۵- يونكيپيوس كيم افلاطوني جديد (منوني در حدود هايم مي كاريخ جو سنكسم سے سین او اللہ علی کے واقعات پرشتل ہے ، ان تام کتابوں کے مصنّفوں کو ایران کے سائھ صرف وہن مک دلچیبی ہے جا تنك كه اس كے تعلّقات سلطنت روم كے ساتھ تھے ، لهذا أكفوں نے ايران كا ذكر صرف وہل کیا ہے جال دونوں لطنتوں کو ایک دوسرے سے واسطہ بڑا ، ردمبوں کے ساتھ شاپور دوم کی ارائیوں کے حالات کا اہم ترین ما خذاتیانوں مارسیلینوس کی لاطینی ناریخ ہے جس کی اکتبیں جلدوں میں سے اٹھارہ جواب بانی میں (بین جلد سماتا اس) ان میس سع سع است معسل کے واقعات ورج بن اتبیانوس نے جن لڑائیوں کی کیفیت بیان کی ہے ان میں دہ بذات خود موجو و نفا ؟ سر المساع میں جب رومیوں نے ایران پر فوج کشی کی تو اس میں وہ شریک نظاءاس واتعك تفصيل بيان كرف بين اس في بسن سي اطلاعات و نمايت الهم بين ايران اورامل ابران كے منعلق دى بين ، أيك اور لاطبني مُوترخ جوست منعلق كى تشكر كمشى

Eusebius (Bishop) of Caesarea من (Flavius Vopiscus) من المستن المواقع (Flavius Vopiscus) من المستن المواقع المستناس الم

ں شریک تھا یُوٹروپیوٹ ہے جو روم کی ایک مخضر ناریج کا مصنّف ہے ہنطبان ومكتو بات بيبانيوس<sup>ك</sup> (متو في س<u>تا صا</u>ع ) جو فن خطابت كامابرليكن *شرك تق*ااور *را*ب <del>سول بی سیوس سیویروس (متونی ما بین موانه ع</del>نه و س<u>ه ۱۲۸</u>ع) کی تاریخ اس عمد میں ایران و روم کے باہی نعلفات کو جاننے کے لیے مفیدمطلب ہیں ، ابک عالم سیحی ستی تقیود و رو مونبونشت (متوتی سمیم به عالم علیم علی ہمارے ہے تابل توجّہ ہے بسبب اس بات کے کہ اُس نے زرنشنبوں کے زُروانی عفید سے **کاذ**کر کیا ہے جس کا خلاصہ ہمیں فوٹیوس نے دباہے ، اس کے مربد تقبیوڈ ورث (منوثی سلم فی افعاد کا اوری تھا اور پانچیں صدی کے نصف اوّل کے نہ ہی مباحنوں میں سنعدی کے سانھ حقتہ لینا رہ پوسیبیوس کی تاریخ کلیسا کا ذیل لکھا ہے جس میں سم مسلم عصبے مسلم میں ایک کے وانعات درج کیے ہیں ، بہا**ں ناسب**ے لہم ہونانی زبان سے و تضین کلیسا کی نصابیف کا بھی ذکر کریں جن میں مشرقی عیساتیت کے ندہی مناقشات نیز ایران و روم کی دوبڑی سلطنتوں کے درمیان سیاسی اور مربی عداوتوں کا ذکر ہے ، ان تصابیف میں ایک تو سفراط سکولائٹیکوٹ ( متوقی ا Eueropius ، فسطنطین رزگ کا سیرٹری نفائ بیزنبصر حولین کی ملازمن میں رہاجس کی معیست میں وہ ایران گیا ، اس کی نامیج روم مزبان لاطینی دس جلدوں میں تھی (مترجم) ، کله ا لَطَاكِيهِ مِن سُمُا لِلهُ عَنِي بِيداً مِوَّا ٱفْسَطَنْطَنْيْهِ مِن مِنْتُ المعرفَ لِاغْتُ ادراد بطمي تعليم ونيّا ريا ووس يحسب عت یونانی زبان میں تغییر ، و مترجم ) ، سله Sulpicius Severus ، فرانس کا رہتے والاتھا از تصانیف (بربان لاطینی) تامیخ کلیا بر بین (منزم) ، Theouore of Mopsue میسونست ایشائے کو یک کے جزبی علاقے میں ایک نفا، (مترجم) ، هه Photius ، فسطنطنيه كابا درى تفا ، نوي صدى من كررام اورمبت سی کتابوں کا مصنف ہے . (مترجم) ، کی Theodoret ، کی Cyrrhus ، تتام میں ایک شریخا جس کو سلوکیوں نے آباد کیا تھا ، (مترجم) ، ۵ میں Socrates Scholasticus ، مسطنطینیم میں بیدا ہوا ، اس کی تاریخ کلیا سن ساع سے میں ہم عزیک کے واقعات پڑتی ہے اور سا

جدوں بیں ہے (مترجم)،

سبه میریم علی کتاب ہے ایک <del>سوزو ہی</del>ن ( سنو تی بعد از سل<del>یم بیریم ک</del>ر ) کی نصنیہ ہے ، نيزيواً گريوس (منوفي بعداز سنت ) كى كتاب اور اور ويوس ( قرن نجم )كى كتاب موسوم بررد کفّار ہے جو عیسائیت کی حایت بیں لکھی گئی ہے اور اس میں ناریخ عالم نا عالم عورج ہے ،ان کے علاوہ تاریخ قیاصرہ روم (تا سالم عم) ہے جی کا صنّف رّوسیوس مشرک ہے اور سنھے کے قریب لکھی گئے ہے ، برشکوس (متوفی السميع نے ہميں شاہ بروز كے عهد كے متعلق تا رمخى اطلاعات دى من ، يروكويوس ( فيساريه كا ربين والا) جو بيلى ساريوس كيسالفه في مهورين نٹر مکے رہا ایک نهایت بلندیا بیمصنّف ہے ، اس کی تالیخ مثاہ کواذ اوّل اور <del>ضرواوّل</del> کے عمد کے حالات پر اہم تزین مآخذ میں سے ہے ، اس میں بالمحصوص ایرانیوں کے سأ جنگ کے واقعات ، ایران کی اندرونی حالت اورنظام حکومت پر کار آمد با نیس ملتی میں ، له Sozomen ، فاسطين كا ربين والا تفاليكن تسطنطنية بين علم اس كي تاريخ كليسا بو آج موجود ہے نوجلدوں میں ہے رمنز جم ) ، عله Euagrius ، عله Orosius ، تبیتن کا رہنے والانعا، رمزجم نکه Zosimus ، اس کی تاریخ چه جلدول میں ہے اور آج موجود ہے ، وہ عیسائیسن کا سخت مخالف م اور روم کے عبیسائی با د شاہوں ( نیا صرہ ) پر بختی کے ساتھ مکتہ چینی کرتیا ہے (منزعم ) ، 🕰 ، Priscus, تقرمین کا رہنے دالا تھا ؛ اس کی تا ریخ آ تھ جلدوں میں تتی جس کے صرف چنداجزا ، باتی ہیں (منزمم) لله يبروز با فيروز الوشيروال كا داداب ، عمد ملطنت وهميم يعيم ( مترج ) ، ی Procopius ، قیساریه (فلسطین ) کا رہنے والا تھا ،منھیج میں پیداہوًا ،نسطنطند ہیں فن بلاغت واوب كا بروفيسريخا ، بعديس براك براس مل عهدون بريامور م بالعظيم بين فوت برا ، م<u>م میں ہے</u> اور میم میں بھے کے درمیان ایشیا ، افریقہ اور اٹلی میں نمایاں فنة حات حاصل کس ،ارجمتی یں برد کو ہوس اس سے سکرٹری کی جینیت سے اس سے ساتھ رہا ، ساتھ وہا ، (مترجم)،

پیٹریسیوس جس کو دربارِ قبصرروم کی طرف سے سیاسی سفیر بنا کرخسر داوّل کے پاس میں بیٹریسیوس جس کو دربارِ قبصر داوّل کے پاس میں بیا گئی باس میں بیا گئی اور سلاھ یہ کے صلح نامے کی نثرا تُط پر اسی نے گفت وشنید کی تھی ایک تاریخی روٹداد کامصنتف ہے جس کے لبعض اجزار "افتباساتِ سفارت نامہ ہا" میں محفوظ ہیں ،

پروکوپیوس کی تاریخ کو آگاتھیاس سکولائشیکوس (متوقی ۱۸۵۳) نے آگے جاری رکھا ،اس کی تاریخ مشتلبرز مان حیات جشینین ایران کے تاریخی صالات کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ رجیسا کہ وہ خود کہناہے )مجلدا ور مآخذ کے اس نے ناریخ کی اُن کنابوں کوامننعال کیا ہے جو سر کاری طور پر نکھوا آئی گئی نظیں اور <del>طبیسفوں</del> میں قد<del>م</del> كاغذات كے دفاتر ميں تحوظ تھيں ، اگافنياس كى درخواست بر مرجيوس مترجم نے جن كوخسرواة ل روم وايران كا فاصل نرين مترجم ما ننا نها محافظين دفائر سي التجا کی کہ بید کنابیں اُسے دکھائیں ، بعدا زاں اجازت ہے کر اُس نے ان کنابوں میں سے شابان ابران کے نام ، ہرایک کی مرتب سلطنت اور اہم تزین وافعات لکھ بیے، پیران سب چیزوں کا یونانی میں ترجمہ کرے آگا تقبیاس کو دے دیا ، لیکن آگا تنیاس نے ساسانیوں کی تاریخ لکھنے میں اس کے علاوہ بیٹک اور روایات سے بھی مدد لی ہے جوائس نے دومرے ذرائع سے حاصل کی تنیں ، مثلاً اردشیراقل کے نسب اوراس کی جوانی کے زمانے کے حالات بقیناً اس نے کسی تفبول عام روابیت سے Excerpta de legationibus & Petrus Petricius al

م Agathias Scholasticus ، کسی میدا ہوا ، فسطنطنیہ میں وکالت کا بیشکرا تھا ) اس کی تاریخ جو بانچ جلدوں میں ہے اور مستھ کے سے مشھر کا سک کے حالات بیشتل مے آج موجود ہے ، (منزم) ، کمک Sergius ،

اخذ کیے ہیں، یصحیح ہے کہ دین ززشتی کے متعلّق اس کے بیایات اغلاط سے خالی نہیں تاہم ان سے ہیں بعض قیمتی مطالب حاصل ہونے ہیں ، ملان (متونّی درحدود س<sup>یره</sup> که ناریخ سے ہمیں کم از کم مزدکیت کی تاریخ كے متعلّن بعض دلجيب بانوں كاپنہ چلتا ہے، مهدء سے سلمھ عمر تک کی تاریخ مینانڈر پروٹیکٹر کے قلم کی مردونیت ہے جو ساقیں صدی کے نصفیت اوّل میں گزراہے ، علمھے سے سلانے می کے طالات منیوفی لیکش سموکی ( فرن مفتم ) نے اپنی ناریخ مین فلمبند کیے ہیں جب بير بعض قميني اطّلاعات ايراني آبيُن و آداب كے متعلّن ملتي مِس ، تاريخ شاہان ساساني سِنكيلوس (متوقى بعداز سلام ) نے اليف كى ہے الريخ اكانفياس سے اخذ ہے، خسرو دوم (پرویز )اور اس کے جانثینوں کی ناریخ کے عمدہ **آخذ میں سے ایک** و تھیوفنیں <sup>کی </sup> متوفی در حدود <del>سرام ن</del>ے ) کی کتاب ہے اور ایک وہ جو تاریخ <mark>باسکال</mark> لہلانی ہے اور نویں صدی کی نصنیف ہے ، ان کے علاوہ ساسانی ایران **کا ذکر ک**میں کمیں اُک مازنتینی شمصنّفین کی کنابوں میں آجا تا ہے جو زیادہ مناُخّر زمانے میں گزرے له Malalas اس کا پورانام Joannes Malalas ہے، طالاس کے معضمریانی زبان میں خطیب " کے ہیں ، انطاکیہ کا رہنے والاتھا ، وہ ایک ناریج کامصنف ہے جوابندائے آفییش سے در رہیں کے زمانے مک ہے ، مجب می ہے ، (مترم) ، فيصر برقل كى الازمت مين تفا اور سنالية سي سع ١٢٩٠ ع يك برا برا عدون يرماموروا اس کی تاریخ اکھ جلدوں میں ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ چیپ چکی ہے ، (مترجم)، "Synkellos ، شه دیمه نولاکر، ترجه طبری، ص ۸۰۰ ، که Synkellos ، الله دیمه نولاکر، ترجه طبری، ص اس کی اریخ (Chronicon) سیال سے ساائے علام کے دا تعان پرشتل ہے اؤر موجودے ارسرم)، Byzantine مث Chronicon Paschale من المراجع)،

میں شلاً نیکیفورس جوست میں سے سے ایک میں شلاً نیکیفورس جوست میں شلاً نیکیفورس جوست میں سے سے اور گلنگئی استفادہ تھا اور کیڈریوں (قرن دوازد ہم) ورزونارس (متوفی بعداز سے اللہ اور کلیکن میں سے کچھا فتباسات جن سے ایرانی میں بیر دوشنی پڑتی ہے پروفیسر ولیمز جمکیت اور کلیمال نے جمع کیے ہیں اوران کا انگریزی ترجمہ مسٹر شرود فوکس نے کیا ہے ،

#### ٧-ارتني مآخذ

دورساسانی میں آرمینیہ کی ناریخ کا سلطنت ایران کی ناریخ کے ساتھ نہا۔ گرالگاؤر ہا، لہذا آرمینیہ کے معاصر مؤرّفین منہ صرف ہمیں شاہانِ ایران کے حالات کے منعلق نہایت فیمن اظلاعات ویتے ہیں خصوصاً جن طالتوں میں کاریان کو آرمینیہ سے سابقہ پڑا بلکہ عہدساسانی میں ایران کے آئین واداب، مذہب اور تمدّن کے بارے میں مجی بیٹیار تفاصبل بیان کرتے ہیں جم

تیردادشاه آرمینید کے عمد کی تاریخ اورسینٹ گر مگوری لقب سر" نور بخش" کی دعوت د تبلیغ برایک کناب ہے جوایک شخص متی اگاتھا نگ (اگانھا نگلوس<sup>۳</sup>) کی طرف منسوب کی جاتی ہے ، اس کے متن کا ایک نسخہ یونانی زبان میں اور ایک ادمیٰ زبان میں ہے ،اس کتاب کے کئی حصے ہیں جواصل میں ایک دو سرے سے بالکل لیانعلّی تھے لیکن التصلیم کے بعدان کو کیجا کیا گیا ، اس کتاب میں مرزمین آرمینیہ میں عیسائیت کی ا بندا کے متعلق افسانوی روایات جمع کی گئی میں اور سلطنت ساسانی کے ابتدائی دور كے متعلّق بھى كيچه اطّلاعات دى گئى ہے ، اسى طبع سينٹ نرسس كى موانح عمرى جس مح مصنّف كانام معلوم نهيل ايك قديم ( ارمني )كتاب بيء جو المي مطالب كے لئے قابل توجّب ، تاریخ تارون (جو ارمینید کا ایک صوبہ ہے) شام کے ایک یادری متی زینوب نے مکعی ہے اور سینٹ گر بگوری کے زمانے سے بحث کرتی ہے ،لیکن وہ پاید اعتبارے گری موئی ہے ،اس کا ذیل بوٹ اسکونی نے مکھاسے، اله تیرداد شاه آمینید کا جدر ملطنت الاملاء سے الاسلام تک ہے ، (مترجم) م Saint Gregory the Illuminator حس کی دعوت وتبلینز سے تیر داد نے عیسائی فرمپ قبال كيا ، (مترجم ) مل (Agathangelos) Agathange الله وكمور كوث المعلق (Gutschmid) " نوشته با سے کوچک" (KleineSchriften) ج سر ص م وسر بعد ، اگا تقانگ ارمنی کی کیا به ناقدانه سیحو کے ساتھ تیر کرنیجان اور کانایانس (Ter-Mkrtitschian and Kanayeans) لے شاکع ہِ وُ زَعْلِيس اوْ وَاعْ) ، هِ کَاب مَرُور کا اِوْ الْي مَنْن دولاً کارُد (de Lagarde) نے طبع کرایا تنا ، (گوشکُن تحمیماً ع) اور ادمی منن کی اڈیٹن ومنیں میں چیپی متی (مثلاث اُمثر ) ، فرانسیسی ترمبراز موسو لانتکلوکر (Langlois) در" ملسلةٌ تقسانيف يتوزّخين ادمَى " ( ج 1 ص ١٠٥ بعد) ، كله St. Nerses جس وسينط زمس عظم (St. Nerses the Great) كهاجاتاب آمينية كي عبساتي اوليا مرمب مشهورسه (مترجم) ، عه ونيس مي مي (مطلقهاء) ، ترجه فوانيسي از لانكفوا (ع ١ ص ١١ بعد) ، شه . Zenob في ويس (عمر المراع) ، زجر والسيسى ازلاتكو [ (ج وص عصر بعد) ، اله . John the Mamikonian ، فالذان الميكون كم متعلق ديكيو ادير ، ص 19 ، (مترجم) ،

اله وين من من من وي وي و من المعلم الله والمن الله الله وين من ١١ م معد) ،

فاؤستوس بازتيني كي تاريخ بويانيوس صدى كے نصف اول بين تاليف بوئي اورتقریباً سنس می سی مصروع سی کے واقعات میتمل سیے قرن جارمیں ایران کی تاریج کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک حدثک مغید ہے ، از نیک کوئی نے سے ۱۳۸۳ء اور مشکمی کے درمیان اپنی کتاب موسوم "درمیان لکسی جس میں اُس زمانے کے زرشتی عقاید کے متعلّق مغید معلومات بمل م بانچویں صدی عیسوی میں دواہم اریخی کنابیں ( بزبان ارمنی )لکھی گیں ، ایک تو ایلیزے واردایت کی تصنیف ہے جس کا نام" تاریخ وردان و جنگ ارمنیان " ہے ، اس میں مسلم عصر سے سے ساتھ کا ہے دانعات لکھے گئے ہیں ، اس کتاب میں اگرچه بیدنعصب دکهایا گیاہے تاہم سلطنت ایران اوراس کی سیاسی اور نم تنظیلات کے جاننے کے لیے اس کی اہمیّت اس تعصّب کی وجرسے کم نمیں ہوئی ، دوسری کتاب ل . Faustus of Byzantium بافي زينيوم قسطنطنيه كايرانا نام تعا ، قيصر طنطين بزرك والنساية عسية م كي المراس كانام بدلاكيا، فوسوس خداري تفايكن اس في تاليخ آرسيسية الى زَاجِينَ له دمين من طبع بو بي رطعه اع و <u>۱۹۸۸ ع</u> ، د دبار و <u>بطوز پورغ م</u>ن ريفهيم يا تکابيان <del>سام ۱</del> ماعې ترج فرانسیسی از لانگلوًا (ج ۱ ص۲۰۹ مبعد ) ، جرمن ترجمه از لاؤر (Lauer) کولون <del>۹ ۱۸ م</del> (Peeters) :"بلیم کیران اکیٹن کے ادبی رمالوں میں سے اقتباسات" (ملسلہ بیخم ج ۱۷ ۱۶ مبعد) ، تله . Eznik of Kolb مطبوه دين (كلامله عن ، طبعة الى سما 19 مع ، والسيق عمر ارُ وا بان دونلوريوال (Le Vaillant de Florival) پيرس سهماع نيزاز لانکلوا (ج ۲ ص ۲۵ معد) جين ترجه انشيف (J. M. Schmid) وإناستواع ، كتاب موسوم ب d'Eznik de Kolb) اناری ایس (Maries) برس ۱۹۲۳، م . Elisee Vardapet فالمران ماسكون سي تعلق ركستا تقا ، جب مزد كرد (منهم الميم عند الميم الميمية الميمية الميمية الميمية الميم ( جوعیساً فی موفیکے نفے ) جم کرکے اس کا مقابد کیا اور کئی سال مگ لاتا رہا میکن آخرایک را اتی میں مارا گیا ، درستریم ك مطوم ومنس وه شاء ع دوبار تنصيح ميكائيل يورتو كال (Michael Porthugal) سزواع ، ترجمه الكلوا روع ، ما البعد عن الينيان (P. N. Akinian) "واروايت الداس كي تاريخ جنگ ارمنيان "رزبان مرمن لازار فر پاسمی تاریخ آرمیثیہ ہے جو سمع کی عصر سے معلی کا کہ کے واقعات بیان کرتی ہے کا سے معلی کا کر ایک متناز مؤت کی تصنیف ہے جس کی تحریر میں انصاف اور غیر جا نبراری نمایاں ہے ایران پر برقل کے حملوں کی اریخ جو سیبیوس نے لکمی ہے عمد شاہ پر وز سے لے کر ساتھ میں کرتی ہے لیکن سلطنت ایران کی آخری ساتھ میں کرتی ہے لیکن سلطنت ایران کی آخری ساتھ میں کے حالات اور عروں کی حکومت کے آغاز کو اس میں زیادہ فیصبل کے ساتھ لکھا گیا ہے ہے ،
ساتھ لکھا گیا ہے ہے ،
ساتھ لکھا گیا ہے ہے ،

ایران کی تاریخ ارمیبید مسوب برموسی حوری بطا ہر تویں صدی کی تصبیف ہے جس میں سائی ایران کی تاریخ کے ساتھ ایک مختصر ساسانی کی مختلف ولایتوں اورصوبوں کا حال ہے ماضمیمہ ملحق کیا گیا ہے جس میں مملکت ساسانی کی مختلف ولایتوں اورصوبوں کا حال ہے میں مملکت ساسانی کی مختلف ولایتوں اورصوبوں کا حال ہے میں مملکت ساسانی کی مختلف ولایتوں اورصوبوں کا حال ہے میں مملکت ساتھ بعنوان " ایرانشہر ازروی جغرافیا کی وہ ہے جس کو مارکو ارش نے جرمن ترجے کے ساتھ بعنوان " ایرانشہر ازروی جغرافیا کی موسلی خورتی "طبع کرایا ہے ، فاصل جرمن مؤتلف نے اپنی اس اشاعت میں جو مفصل موسلی خورتی " طبع کرایا ہے ، فاصل جرمن مؤتلف نے اپنی اس اشاعت میں جو مفصل ناقدار نہ حواثنی اور تاریخی اور جغرافیا کی مباحث اصافہ کیے جس ان کی وجہ سے یہ اشاعت اُن

Marquart. 4

لوگوں کے لئے جو حمد ساسانی کا مطالعہ کرنا چاہیں معلومات کا ایک تجییذین گئی ہے ، عمدساسانی کی تالیخ برجو ( ارمنی ) کتابیں کمتر درجے کی اہمیت رکھنی ہیں اُن ہی لیووند ریا گیووند) کی تاریخ حملهٔ عرب (تألیف قرن منتم ) قابل ذکرہے ،اس کے علاوہ اُن مورّضین کی تصانیعت جوزیاده مؤخّرزمانے میں گزرے ہوم شلاً تاریخ آرسینیہ از فاسس ارتسردنی ( قرن دسم ) ، تاریخ آلبان از رسی کلن کؤسی ( قرن دسم ) ، تاریخ آرمینیه از اسولبک ( قرن یازدیم) ، میکائیل سریانی کی تاریخ کا ترجمه بزبان ارمنی ( قرن دواز دہم ) وغیرہ مغیدمطلب ہیں ، پاتکانیان نے اپنے اس جواب مضمون میں جس کا اور ذکر ہوا ان تمام کنابوں سے استفادہ کیاہے ،

# ۵-سریانی مآحن

سریانی زبان میں عیسائی مذہب کی کنا ہیں ہمارے لیے عمد ساسانی کی تاریخ کے نايت قيتى مآخذين ١٠ن ميسب سے پيلے تو چند تاريخ كى كتابيں بين جن مى كم ازكم چار ایسی بی جومعا صرصتنفین کی لکمی مونی بین ، وه یه بین : -

ا - تاریخ کی دو کتاب جس کوغلطی سے جوشواسٹائی لائٹ کی طرف منسوب کیاجاتا

Levond.

ک Thomas Artsruni ، ترجم فرانسیسی از توسیو بروے (Brosset) بطرز ورغ محمدا سے . Albans يعني ساكنان البانيا ،

Moses Kalankatyasi.

Asolik. a

Joshua the Stylite.

ابا المحالی ا

مع - تأریخ ادبیلاً (با ادبل) جس کی تاریخ تصنیف چیٹی صدی کا وسطہ اس کا موصوع سوبۂ اربل میں عیسائیت کی تاریخ ہے جو دو سری صدی سے شروع کر کے سفیہ کے قریب ختم کی گئی ہے ، موسو بال بیر شرز کے نزدیک اس کتاب کے معتبر ہونے میں بہت شبہ کی گئجائش ہے ،

الم - تاریخ مخصر جس کو گویلی نے شائع کیا ہے ،اس کے مصنف کا نام معلوم

منیں لیکن وہ سے کے عصم بعد کھی گئی تنی ،اس میں شاہ ہرمزد جارم کی وفات ( واقع در س<del>اقھ ہ</del> ) کے بعد کے واقعات ایک عمدہ مأخذ کی روایت سے لکھے گئے ہیں ، لیکن آگے جیل کروہ وانعات بیان ہوئے ہیں جن کومصنّف نے بیٹیم خوڈ ويكيما تا بعد از اختتام عهد ساساني ، ۱۰ کی اور تاریخ الیا سنسیبنی ہے جومث کی تصنیف ہے ۱ن کتا بوں کے علاوہ تاریخ الیا سنسیبنی ہے جومث کے تصنیف ہے منفد مے کے طور پراس بیر سنین کی جدولیں دی گئی ہیں جن میں سے شاہان ساسانی کی جدول کو موسیو لامی طیح کرجیکا ہے اور پوری کناب کو مع ترجمہ لاطبینی برونس اور شابق نے شائع کیاہے، ایک اور اہم تا ریخ میکائیل سریانی کی کتاب ہے جو انطاکیہ کا بطریق نفا، ( للالله ع - ووالع) ، الخا گر گیوری بار بَهْرِ مِینَ<sup>66</sup> ( ابوالفرج ) نے جس کی دفات سلاملاء بی بوئی ماریخ كي دوكما بين كلهي بين ايك تاريخ مرياني اور دومري تاريخ كليسا ، ميكائيل سرياني کی کتاب اس کے مقدم تربین مآخذ میں سے تفی<sup>مہ</sup> اس کی عربی <sup>..</sup>ناریخ (مختصرالدّول<sup>م)</sup> العلم على المتعب المعلم نفا، (مترجم) ، لا Lamy. على برتران مشارع، المتابع، المتابع، تله . Brooks and Chabot هه " مجموعهُ نصانیف مسیحیان مشرق : نصانیف سریانی" سله سوم ، ج ۷ – ۸ ، ) ، کله متن مع ترجم فرانسیسی اذ موسیونتایچ درچهادمجلّد ( پبیرسس ورور المارع المارع على الله الله Gregory Barhebræus. عد الديخ سرياني كامتن بيمن (Bedjan) في شائع كيا تما ( بيرس مواجع ) اور الريخ كليساكو البيلس (Bedjan) وروى نے تين جدوں ميں طبح كرايا كنا ( لودين المائة - المائة ) ، مصنّف -اس كارمانى من مع انگریزی ترجمه سروانس نج (Sir Wallis Budge) نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے (اکسفورو ساسوارع) مترجم، هه طبع صالحانی (بیروت سنومارع)،

ریخ سریانی ہی کی تبدیل شدہ صورت ہے ، عددساسانی میں ایران کے اندرعیسائیٹ کی تاریخ کوجاننے کے لیے کننہ ذیل کی طرف رج ع کرنا چاہئے: - (۱) روئداد ا ئے مجالس کلیسائی اللہ (۲) امس مرکائی کی کتاب الولاة عصبح سبم منتج میں مکھی گئی ، اس میں شاہان ایران سے مائھ فق نسطوری کے تعلقات بنلائے سکتے ہیں اور قبصر <del>سرفل</del> اور شاہ خسرو دوم ( برویز ) کے زمانے کے حالات ہیں ، رس تراجم بطارق مسطوری جس ما آ اُبہا اور آبان ہر مزد کے حالاتِ زمدگی ہیں ، اور آبان ہر مزد کے حالاتِ زمدگی ہیں ، تاریخ ایران کا ایک اور نهایت اہم م خذ وقائع شدائے ایران ہے جو ر صرف ایران میں عیسا تیوں پر مظالم کے حالات بیان کرتی ہے بلکہ مجموعی طوریم عمدساسانی کے تمدن کی کیفیت بھی بیش کرتی ہے ، سرمانی زبان میں دینیات کی کتابیں جوایر ان میںعیسا پٹوں کی حالت پر روشنی ڈالتی ہیں ان میں مواعظِ اَفْرات عَقَّمَا ذَکر کرنا صروری ہے جو در اصل ساسا ینوں کے مجوعهٔ توانین "کی سریانی اشاعت سے ، له Acts of the Councils اثاعت رولا كازر (de Lagarde) وامّا المحملة ،

ان کے علاوہ بعض مناظوہ و مباحثہ کی کتابیں ہیں جو ہمیں اُن مذہبی عقابد سے واقف کرتی ہیں جو اس زمانے میں ایران اور مغربی ایشیا میں مرقب سنے ، مثلاً "مناظرہ آور ہرمزہ و اناہید با موہدان موہد "جو یقیناً عصر ساسانی کی تعنید ہے اور "حواشی تھیوڈور بار کونائی " جو غالباً سند کے قریب کلمی گئی ہی کی گیار صویں جلد میں نمایت اختصار کے ساتھ عرفاینوں کے عقابد کا ذکر ہے لیکن زرتشتی اور مانوی عقیدوں کو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے " نہو رقتی اور مانوی عقیدوں کو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے " نہو ہوں اور تفاصیل سیویروس ( بطریق انطاکیہ از مانوی عنیدوں میں ملتی ساتھ کے سریانی ترجوں میں ملتی ساتھ کے سریانی ترجوں میں ملتی ساتھ کے سریانی ترجوں میں ملتی میں اس خطبے کا اصلی متن تلف ہو چکا ہے " ،

#### ٧-جيني مأحت نه

بره فرمب کے زائر اور چینی سیاح بہوٹن سیانگ نے (جس نے ۱۹۲۹ می سیانگ نے (جس نے ۱۹۲۹ می سیاحت کی ) اپنے سفر نامے میں اُس زمانے کے ایران کے متعلق کے دکھو لولڈککا معنون بدعنوان "مناظو سریانی با خرمب ایرانی "نه مجموعه معنامین بیادگار دوط اور (Roth) می مهم بعد ، کله پونیون (Pognon) " کتیبہ باے اندائی دربیال بائے خوابر " ( بزبان فرانسیسی ) ، بیرس ۱۹۸۰ ، من ۱۵۰ – ۱۹۲۷ ، کیوموں (Cumont) "تحقیقات دربارہ بافرتیت " (فرانسیسی ) برشلز ۱۵۰۰ می ۱۹۳۰ می می ۱۰ – ۱۹۷۸ کامفنمون دررسال " شرقی دنیا " (Monde Orientale) می ۱۵۰ – ۱۹۷۹ کامفنمون دررسال " شرقی دنیا " ( محقیقات دربارہ کافریت " ( برشلز ۱۹۰۰ می می موس : " تحقیقات دربارہ کافریت " ( برشلز ۱۹۰۰ می می موس ا

ایک جگہ مختصر سا ذکر کیا ہے ، یہ واضح رہے کہ وہ خود ایران بنیں گیا بلکہ وہاں سکے حالات اور وہاں کے لوگوں کے متعلّق بو کچھ اُس نے منااس کو قلمیند کیا ہے۔

ولائکہ نے ترجمہُ تاریخِ طبری کے ضیعے بیٹ شا کانِ ساسانی کے عمد کے واقعات مشرتی اور مغربی ہآخذ اور سکو کات سے اخذ کرکے تاریخ وار ثبت کر دئے ہیں ، اس ضیعے کے آخر میں اُس نے ساسانیوں کا شجوہ نسب دیا ہے جس میں ہر شفلٹ ہے نے اُس نے ساسانیوں کا شجوہ نسب دیا ہے جس میں ہر شفلٹ ہے نے اُس اللہ عات کی روشنی میں جو اُس نے کتبہ پای گی سے حاصل کی ہیں جون دُرستیاں کی ہیں جو اُس نے کتبہ پای گی سے حاصل کی ہیں جون دُرستیاں کی ہیں ،

له - دیکسوتر جرد سفرنامهٔ بهیون سیانگ برنان انگریزی از بیل (Beal) موسوم به و نیائے مغربین به هائی آثار " ج ۲ ( لنڈن سام ۱۹۰۹ء) ، ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ، نیز رساله برحوان . Iranica از شیر (Schæder) از جمله رسائل انجن علی درگوشکن رسم ۱۹۹۹ء) ، ص ۲۵ ، از شیر کاب مذکورص ۱۸ م بعد ، که Herzfeld ،

# باب أوّل

## خاندان ساسانی کی تأسیس

ئے ہں لیکن بیمکن نہیں ہوسکا کہ ہرایک کا عہدِسلطنت بفنن کے ساتھ آریج کبا جاسکے ، ان میں سے بعض نو ہخا منٹی بادشا ہوں کے ہم نام ہیں شلاً اُرْتِ یا وازیاو ( داریوش ) اور بعضوں کے نام ندیم ایرانی اساطیر سے لیے گئے ہے شگا ۔ اِچْرَ (منوچر) ہو اوستا کے ایک نیشت میں اضافوی بادشاہ کی حیثیت ہے۔ ورہے ، ان سکوں پرجو نام یا تصاویر د مکھنے میں آتی ہیں اُن سے اُس دیا نتا اُرک کا ثبوت ملناہےجس کے ساتھ قدیم روایات اس صوبے میں (جوعہدِ فدیم بیں بخامنشيول كا مدرسلطنت نفا) محفوظ ربي بين ، جما*ں تک*معلوم ہوسکا ہے <del>فارس</del> کے فرماز واؤں کا بیلا سلسلہ (دیس<u>لسان</u>خدادیں میا ہیں ) تیسری صدی قبل سیج میں سلوکیوں کے ماتحت حکومت کرر ماتھا ، ان کالفتیہ فْرُ نُرْکُ عُنْ تَحْاجِس کے معنی والی باگورنر کے ہیں ، ان کے سکوّں پر (جن پر آرام چرون وش میں ) سامنے کی جانب با دشاہ کی نصور سے اور ٹیشت کی جانب با دشاہ کو تخت یر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ہا بقر میں جہنڈا لیے ہوئے ہے جو باکلائس جمنڈے سے مشابہ ہے جو جنگ سکندر "کی مشہور یچی کاری کی نصور میں دکھایا گیا ہے معض سکوں پر اس کومعبدیا آنشکا ہ کے سامنے امنادہ دکھاما گیا ہے او*ر* س کے پیلو میں وہی جھنڈا ہے ، شاہ وات فر'دان اوّل کے سکوں پر اوہر مزد آثر اس نف اس لفظ کو اس علع پڑھا ہے ( دیکھو" روز نام کتب بلئے سامی "بز إن جرمن ،ج م ٢١٣ ، و" صرف ونحوبيلوي قدم" از مع ليجه و <del>من ونِشت</del> ص ١٥٩) ليكن برنسفليط نے اس كوڤزيَّدار ہے ، لله يمشورتصويرشر ليمبيائي كے كھنڈرات ميسكس ديوار پر بن ہوئي بائي گئي ہے جس ميسكنا د وارآ کی جنگ دکھائی گئی ہے ،اس کے فوالو تا ایخ کی کتابوں میں جابجا دیے ہوئے ہیں (مترجم)، درفش كاوياني كا حال وكيمو أسك باب ديم ين ،

ن تصویر دیکھنے ہیں آتی ہے جس کو آتش گاہ کے اوپر بوا میں علّق دکھایا گیا ہے ، ان فی ( مینی والیانِ فارس ) میں سے ایک کا نام <u>ُوٹیوٹرز</u> ہے بوغالباً دہی <u>او بُرز رک</u> ہے جس نے (نیسری صدی قبل میچ میں ) فارس میں مقدونیوں کی محافظ فوج کا قتاعاً ارا یا تھا ، دوسری صدی قبل میج میں فارس کے دوفرانر واؤں کا حال معلوم ہؤا ہے جن کوشاہان فارس کا دوررا سلسلہ کمنا چلمے ،ان کے سکوں پراس طح آتش گاہ اور حبنڈے کی تصویر دکھائی گئی ہے صرف اثنا فرت ہے کہ جبنڈے کے ادبر ایک یرندہ (شایدعقاب) بنایاگیا ہے ،ان فرمانرواؤں نے رجیساکدبعد کے تام والیان فارس نے کیا)" شاہ "کا لقب اختیار کر رکھاتھا ، سلسلۂ سوم کے نین بادشاہ ہی جوپیلیصدی قبل سبح میں ہوئے ہیں ، ان کےسکّوں پرئٹیٹ کی جانب بادشاہ کوایک چھوٹےسے اٹھاؤ 'ا تشدان کے آگے عبادت کرنے ہوئے دکھاما گیاہے ہلسائہ چارم مہلی صدی قبل میں اور تعیسری صدی عیسوی کے درمیان حکمران رہا ، اِن بادشاہوں کے سکوں بربالعم مریشت کی جانب بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے جس کا داہنا ماتھ دراز ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہلال اورستارے کی شکل بنی ہوتی ہے ، تىسىرى صىدى عىسوى مى فادس كے اندر يو بۇنلى كىيلى اس سے أسكابنوں كى طافنت کے انخطاط کا امدازہ ہونا ہے ، ایسامعلوم ہونا ہے کہ ہرشہر میں جو ذرا سی کھی ا<sup>نین</sup> نه . Oborzos من الريخ كوث نثمث من من من الرسفلث: ماي كلي من ويو قا، دیکیداس کابیان تاریخ ارسلا مین، اس صفتی کا ترجمه ارکوارط (Markwart) نے يتخت إن صوبجات إيران" (طبع تميناً) بس كياب، ص ١٩٠٩،

ركمتنا تقا ايك جيمونا ساخو د مخنار بادشاه حكومت كرر ما تقاءان حيوثي جيمو ثي ريامتوں میں سب سے زیادہ اہم اصطر کی ریاست تھی جو فارس کے نامیم بادشا ہوں کا پایشخت تھا ،اس زمانے میں بہ شہرایک شخص گو چیرنای کے قیضے میں تھاجو بازرنگی خاندان سے تھا اور غالباً اُس گوجر کی اولا دیں سے تھاجو پہلی صدی عیسوی میں گزراہے اورجس نے اپنے بھائی اُ یخشنز کومروا دیا تھا، اس طح چموٹے چموٹے مقامی با د شاہوں کے خاندان گویانان (علاقہ ٔ دارا بجرْد) اور کونس ( ؟) اور کُرور (؟) میں حکومت کر رہے تھے ، ان جگہوں کے نام طبری کے باں مذکور ہیں کیکن ان كالصحيح للقَظ معلوم نهيس ہوسكا ، بااين سمِداس ميں كوئي شك نهيں كه طبري كا بیان کسی معتبر روایت سے مانوزیے،

ساسان جوایک او پنج گرانے کا آدمی تھا اور جس کی شادی بازر کی خاندان میں ہوئی تھی اصطخریں انا ہیذ ( انابتا ) کے معبد کا رئیس تھا ،اس کے بعد اس کا بیٹا یا بگ اس کا جانشین ہوا ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پابگ نے ہازرنگی خازان کے ساتھ اپنے رشتے کا پورا فامدُہ اٹھایا اور اپنے بیٹوں میں سے رج نوجی نعلم پارہے تھے) ایک کوجس کا نام اردشیر ( اژشخشتر ) نھا دارا بجرُو بیں ارگبد<sup>ہ</sup> کے اعلے فوجی عمدے پر مامور کراتی ، سلالا سعے فریب یا اس سے بعد ارد شیرفارس له ديكمو نوستى : " إيراني نامول كي كتاب" (حرمن تحت كليه كالم حرَّا)

عه طبع بورپ ص ۸۱۵ ، ترجیرٔ نولزگرکه ص ۹ ، ستله ساسان کی بوی کا نام بقول <del>طبری "</del> رام ومِشْت" ي اوربقول ملعى "ميناه شب" عله ازگيدك مض كوتوال يا قلعددارك بين ويكيدو الك بابددم هه اروشر کے شجوہ سب مے بارے میں" کارنامگ اروشیر" کا بیان خوذای نامگ اور کتب با لے اواج وشاپورکے بیان سے مختلف ہے ،

کے بہت سے مقامی باد شاہوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور انہیں مردا کراک کے شہرہ پر قابض ہوگیا ، ساتھ ہی پابگ نے اپنے قرابت دار باد شاہ گوچر کے خلات بغاوت کی اوراُس کے محل موسوم بہ قصرِ سنید "پر حملہ کرکے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی گلبر خود باد شاہ بن مبیٹیا ،

ار دنشیر بطا سرتخت فارس کا آرز دمند تھا اور پایگ نے غالماً اپنے جا وطلب بيي كيمنصوول كوعطل كرنے كينت سے وہ خط شمنشا ، اردوان اشكانى (ارتبان نیجم )کومکھاجس میں اس سے اجازت طلب کی کہ شاہ گوچیر کا تاج اس کے فرزند اکبرشاہ ٹیٹر ( شایور )کے سر پر رکھا جائے ، اردوان نے جواب میں اکھا کہ اس کے نز دیک پابگ اور اس کا بیٹا ار دشیر د ونوں باغی ہیں ،اِس کے تھوڑاعرص بعدیابگ نے دفات پائی اور شایور اس کی جگدیرتخن نشین ہوا ، اس براس کے ا در اُس سے بھائی <del>ار دشی</del>ر کے درمیان جنگ چیو گئی لیکن شاپوراسی ا شنامیں ناگهانی طور برمرگها ، دوايت بياب كه دارا بجروكى طرف كوچ كرتے موئے داستے بي وه ایک پرانی همارت میں ممہرا اجانک اُدیر سے ایک پخفراس پرگرا جس کے صدمے سے اس نے انتقال کیا ، دوررے بھائیوں نے تاج شاہی اردشیر کو پیش کیاجس کواُس نے قبول کیا ،لیکن بعد میں اس کو اندبیثہ پیدا ہڑا کرمبادا وہ اس کے خلاف سازش کریں لہذا اس نے ان *رب* کو مروا دیا ، <del>دارا بحرُد</del> میں ایک بغاوت کو فرو کرنے کے بعد ار دینبرنے بڑوس کےصوبے کرمان کو فتح کر کے اپنی طاقت بڑھا گی اورشاہ کرمان وَلکش کو قبید کر لیا ، اس کے علاوہ اس نے ساحل خلیج فارس کو مجسیخ ا ای کواب شرنسا کتے ہیں جو شیراز کے شمال میں ہے ،

کیا جہاں کا با دمینا ہ ایک معبود کی حیثتیت سے یُوجا جا نا مخنا لیکن اس فانح کی تلوارنے ام كوهبي زيركرليا ، اردشير اب <del>فارس</del> اوركرمان كاماك مقاج بلحاظ جغرافيه ساحلِ سمندر کے عقب کا علاقہ تھا ، اُس نے تھکم دیا کہ گور میں جس کا نام اب فیروزآ با دہے ایک محل اور ایک آتشکدہ تعمیر کیا جائے ، اس محے بعد اُس لے ا بنے ایک بیٹے کو کہ اس کا نام ہی اردشیر فقاکران کا حاکم مقررکبا ، آخرکاراس غاصب ملطنت ادر شهنشاہ اشکانی کے درمیان جنگ چھراگئی ، اردوان نے شاہ امہواز ﴿ خوزستان ﴾ کوحکم بھیجا کہ ارد شیرے لطنے کے لیے جائے ادر اُسے یا بہ زنجیرطیسفوں لائے ، لیکن قبل اس کے کہ شاہ اہوار اس برجر طعائی کر ر دیشیر نے شاذ شایور فرا نروائے اصفیان کومخلوب اور بلاک کر کے شاہ آبواز یردهاوا کردیا ادر اسے شکست فاش دے کر اس کے ملک پر قیضہ کرلیا ، اس کے بعد اس فیمیسین کی چوٹی می ریاست کومطبع کیا جوفلیج فارس کے کنارے درائے قبلہ کے دہانے پر دانع ننی ،اس وقت اِس ریاست پر<del>عمان کے عربوں کا قب</del>فنہ نغاجواُن عربی قبائل کے پیشرو تھے جنموں نے تقریباً اُسی زمانے ہیں جبکہ اسانی خاندان كا آغاز ہور ما تفا در مایئے فرات كى طرف حيرہ میں اپنى حكومت فائم كى ، بالآخر اردشیراورسیا و اشکانی کے درمیان جس کا سالارخو دشهنشا ہ اردوان نفا ہرمزدگان کے میدان میں حس کی جائے و نوع معلوم نہیں ہوسکی ایک زبردست لڑائی ہوئی ا ساسانی روایت کی رُوسے اردوان اردشیر کے افقدسے مارا گیا ،اسی روایت یں یہ بھی بتلا یا گیا ہے کہ اردشیر نے شہنشاہ کے سرکو اپنے یا ول سے روندا، اس وحشیان حرکت کی روایت جو محض افسانی معلوم ہوتی ہے غالباً مقش رستم

بتہ تصویرسے پیدا ہوئی ہے ' اس لٹرائی کے بعدجو ۲۸ ر ایریل للملاتمة كوواقع مهوتي أروشير فانخامة طور يرطبيسفون ميں داخل بتوا اوراشكا ينوں کے جانشین ہونے کا دعو ہدار ہڑوا ، ا س سے فبل اس نے بابل کوھیمطیع کرلیاتھا جهاں وَلَكُشْ ( وولا گا سسس ) پنجم برا در اردوان نے اپنی حکومت فائم کر رکھی منی ا چندسال میشتر اردوان نے اس سے تخت جھینا نھا لیکن اب بھائی کے مرنے ے بعد موقع پاکروہ بابل بر خابص ہوگیا اور دومارہ شاہی اقتدار حاصل کر لیا '' روایت کی رُوسے ار دشیرنے اشکانی خاندان کی ایک شاہزا دی سے شادی کی جو شاہ اردوان کی میٹی <sup>ہی</sup>ا اس کے جیا کی لڑگئی یا فرسفان بسرار دوان کی میٹیجی تھی ، عربی اور فارسی صنتفوں نے اس شادی کے متعلّن ہو کھو لکھا ہے وہ محفوٰ قصتے کہا نیاں میں باایں ہمہ موسیو ہڑسفلٹ اس کی تاریخی وانعیت کے فائل ہیں کیونکہ ظاہرہے کہ ارونٹیر کی صروریہ خواہش ہوگی کہ اٹنکانی خاندان کے سائنز وملت كرك اپنے فاندان كے حون كو واجب سيم كرائے ، ليكن مجھے دو وجہ سے اس مننادی کی حقیقت مشکوک معلوم بہونی ہے ایک تواس یسے کہ اردوان کے ساتھ زوجۂ اردشیر کے رشنے کے بارے میں بیانات بیجد مخلف ہیں ، دوسرے اس لیے کرعربی اور فارسی کتا بول میں اس روابیت کا مقصداس بات کو ثابت کرناہے کہ چونکہ شاپورسیر آرد شیر کی ماں پرلفے شاہی خاندان کی شاہزادی متی لہذا وہ اشکانیوں کا جائز جانشین کفا ،لیکن وافعہ پیہے ا و مجمو آگے ، ملہ بقول نولڈ کہ ( ترجمہ طبری ص ۱۱۱م ) ، تلہ طبری ص ۱۴۸ ببعد <del>گوٹٹٹم</del> الريخ ايران ص ١٥٩ - ١٩١١ ، لكه بغول طبري ص ١٩١٨ وفارس نامه ص ١٥٩ ، هه بقول نمایه ( برؤن ص ۲۱۸ ) ، شه بغول دینوری ص مهم ،

کہ شاپور پیشیز اس کے کہ اس کے باپ نے سلطنت کو فتح کیا سنّ بلوغ کو پہنچ چکا تھا اور یہ بات طبری کی روایت اول سے مستنبط ہوتی ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ شاپور ہر مزدگان کی لڑائی میں شریک تھا ، طبری کی یہ روایت غالباً نحوذای نامگ سے بحلی ہے ، برخلاف اس کے اشکانی شہزادی کے ساتھ ار دشیر کی شادی اور اس کے بطن سے شاپور کی پیدایش کا قفتہ ( جو طبری کے ار دشیر کی شادی اور اس کے بطن سے شاپور کی پیدایش کا قفتہ ( جو طبری کے بال شاپور کی بیدایش کا قفتہ ( جو طبری کے بال شاپور کے جمد کی تا ریخ میں درج ہؤاہئے ) کسی مقبول عام افسانے سے باخوذ ہے ،

اس کے بعدچندسالوں کے دوران میں ار دشیرنے سب سے پہلے نوشہر بهنرا (الحضرٌ ﴾ كامحاصره كيا ليكن جونكه وه بهرن مشحكم نفااس يليے كو ئي نتيجه پيدا نا ہوًا ، پیرائس نے آذر ہائجان اور آزمینیہ برحملہ کیاجی میں پیلے تو اُسے کامیابی نہ ہوئی لیکن کیچیوع صد بعد اس نے ان د دنو ملکوں کو فتح کرلیا ،مشرق کی طرن اُس نے *مالک سکشان* (سیستان ) ، ابرشهر ربینی وه علافه جس کواب نراسان کها جاناہے ) ، مرگبانا (مرو) ، خوارزم اور باختر کوزبرنگیں کرکے اپنی سلطنت کی ٹوسیع کی ، طبری کی ایک روایت کی رُوسے جس کی صحت کی تصدین ہرنسفل<del>ت</del> نے له طبري ص ٨١٩ ، عله Acta Orientalia . ع . وص مهم - هم ، عله برمسفلنط كاعقده یہ سے کہ بہلوی داستان" کارنا مگ " کے اس بیان میں کہ اردشیر کی پرورش اددوان کے در با ایس مولی ضرور ایک ناریخی صداقت محفوظ ہے ، اس نے به فرمن کیا ہے کہ <del>اردنشر</del> نے اسی زمانے میں جبکہ اس کا عالم جوا نی نخااور وہ زمرۂ امرائے دربار میں نخا با دشاہ کی بیٹی سسے شادی کی ہوگی جس کے کیچہ عرصہ بعد شايور كى بيدايش بوئى ، ليكن كار فاكم اور دومرت فام مآخذ اس بارس يس متنفق بي كراشكانى شہزادی کے ساتھ ارد نبیر کی شادی اردوان سے مرفے کے بعد ہوئی ،کے ساتھ ارد نبیر کی شادی اردوان کے درمیان واقع تھا ، اس کے کھنڈرات شرنینواکے کھنڈراتسے تغریباً استی میں جنوب بمزب کی طرف ہیں دسترہم)،

ئی ہے شاہ کوشان نے جس کے قبضے میں اس وقت وادی کابل ، پنجاب،طورا و مکوران (بین علاقہ تصدار جس کو کوٹم کے جنوب میں سبھنا چاہئے) اور مران (بینی خلیج عمان اور بحر بهند کے ساحل کا علاقہ) وغیرہ تھے ارد مثیر کے پاس سغیر بيهج اوراس كى حكومت كوتسليم كيا ، اب اس كى سلطنت كى وسعت أنثى منى كم اس میں ایران ، افغانستان ، بلوحینتان ،صحرای مرو ، علاقه منبوه تا جیحون در ىن شمال اورمغرب میں بابل اور عوا<del>ن ش</del>امل بننے ، شاہی خاندان کے شاہز<u>ا</u>نے جوخراسان کی حکومت پر مامور کئے جانے تھے کوشان شاہ کے لقب سے ملقّب ہوتے گئے ،

غالباً وارا اسلطنت طبسفون كي فنخ كے مفورًا عرصه بعد ارد شير في الشنشاهِ ا یرا ن " کانقب اختیار کرکے با ضابطہ تاجیونٹی کی رسم ا دا کی ، لیکن ہمیں بہ معلوم نہیں کہ یہ رسم *کس م*نفام پر ادا کی گئی ۱۰ غلب بیہے (جبیبا کہ موسیوزار ہ<sup>ا و</sup>کا خیال ہے تھ کہ بانی خاندان ساسانی کی ناجیونئی فارس میں ہو ئی ہو گی جواس خاندان کا مولدو منشا نفا اورغالباً اس کی با صابطه رسم ا<del>صطحر</del>یس انابتنا کے معبد ہیں ادا کی طمئی ہو گی جماں اس کا واوا <del>ساسان</del> مو بدِ ا<u>علے</u> نقا اور جہاں چارسوبرس بعد ظامرا ساسانی کے آخری باد شاہ کو تاج بہنایا گیا تھا ، یا پھریہ تاجیونٹی در ہُ نفش رجب یں ہوئی ہوگی جو اصطر سے قریب ہے اورجہاں <del>اردشیر</del> اور اس کے جانشین شاپوراوّل نے ایک چٹان براینی برحبتہ نصاویر کے ذریعے سے اپنی تخت نشینی کی

عله ، Sarre ، که زاره \_ بر شغلت : " ایران کی برجید منبت کاری" (بزبان جرمن ) 6 9 A W

یادگارکواسٹ بنا دیاہے ،

برحبته نصاویرجن میں اہورا مزدا کے ہاتھ سے ار دشیر کی 'اجیوشی دکھائی گئی ہے دو جگدیر ہیں ایک نونفنش رجب میں اور دوسرے نقش رستم میں شابان ہخامنشی کے مقبروں کے نز دیک ایک چٹان برجوعودی طور برکا ہے کہ سہوار کی گئی ہے ، موسیوزارہ کے فیاس کی رُوسے نقش رحب کی منبت کاری زیادہ پرانی ہے،انس ہے کہ وہ اچیی حالت میں محفوظ نہیں ہے ، پتھر کے ٹوٹ بھوٹ جانے کی وجہسے ت سے نفوش نا قابلِ ثناخت ہو گئے ہیں ، نصویر میں آبورا مزدا کو اس طح وكھایا گیاہے كہ اپنے واسنے الخفریں حلقة سلطنت كو ليے ہوئے ہے اور بائیں ہانند میں عصائے شاہی کو نضامے ہوئے ہے اور عہدہُ بادشاہی کی اِن د وعلامتوں کو بانھ بھیلا کر بادشاہ ( اردشیر )کے حوالے کر رہا ہے، بادشاہ ابنے داہنے مائف سے حلقے کو لے رہا ہے اور بایاں مائف رجس کی انگشت سٹمادت آگے کو اعلی ہوئی ہے) مؤدّ بانہ فرما نبرداری کے افھار کے لیے اویر کو اٹھا رکھا ہے ، خدا ( ابورا مزدا ) ایک دیواردار تائج کینے ہوئے ہے، بادشاہ کو اس تصویر میں اسی وضع کے ساتھ دکھایا گیاہے جو اس کے آغاز جمد کے سکوں پر ویکھنے میں آتی ہے جس میں اس کی ڈاڑھی لمبی اور مرتبع شکل کی ہے اورمرکے بال چھوٹے ہیں ، خدا اور با د شاہ اور باقی تمام انتخاص جوتصویر ہیں د کھائے گئے ہیں پیادہ یا ہیں ، شاہ و خدا کے درمیان موسیوزارہ نے دو بیوں کی تصویریں شناخت کی میں ، بادشاہ کے بیکھیے ایک خواجر مراس کے سر کے اور جوری ئے ہے اور اعبان للطنت میں سے کوئی بڑے رہے کا نٹخص حس کے

ڈاڑھی ہے اپنا دایاں ہاتھ اُسی طبح مؤدّبانہ طور پرادپرکو اٹھائے ہوئے جس طبع اور پرادپرکو اٹھائے ہوئے جس طبع اور اوپر تنا یا گیاہے ، دونصو بریں جو غالباً عور توں کی ہیں ا<del>ہورا مزدا کے بیجھے ہی</del> اور علیحدہ ایک شامیانے کے نیچے ضدا کی طان بیٹھ کئے ہوئے ہیں ،موسیو زارہ کا خیال ہے کہ بدشاہی گھرانے کی خواتین ہیں جو علیحدہ طورسے محل میں یا آنشکرہی با دشاہ کے ساتھ اظہار عفیتدت کر رہی ہیں۔

نقنل رستم كى برحسنة نصاوير زياده مهنز حالت بس محفوظ ميں ١١ن ميں ابودا مردا اور ہا د نشا ہ کو گھوڑ وں پر سوار د کھا ہا گیا ہے لیکن تنا سب میں گھوڑ وں کے جتنے سواروں سے ت چھوٹے بنائے گئے ہیں، گھوڑے ایک دوسرے کی طرف مُذکئے ہوئے ہیں اور - نے اینا اُگلاسم اُٹھا رکھاہے ،نفش رجب کی طرح بہاں بھی اہورامزو ا پائیں مانھ ہیں · مائے نٹاہی نفامے ہوئے ہے اور دائیں لج تھ سے حلقہ ٔ سلطنت کو چنٹکن دارفیتوں ہے مزین ہے آگے بڑھاکر باد شاہ کو وے رہاہے ، باد شاہ اپنے وائیں ہاتھ سے اس' ر ہا ہے اور بایاں ہا کھ جس کی انگشینہ شہادت استادہ ہے اخلاراحترام کے لئے اٹھا کھاہے ، اردشیر مربرایک مدوّر خود پینے ہوئے ہے جس سے ساتھ ایک گردن پیش کا ہوُ اہے ،خود اوپر کی طرف بلند ہو کرایک ایسے گو لے کی سی شکل بن گیا ہے حس کے اوپر لویا ایک مهین کیڑے کا غلات چڑھاہے ، سرکا یہ عجیب لباس بعد کے نقام ساسانی با دشاہو<sup>ں</sup> لی تصویر و ں میں دیکھینے میں آتا ہے خواہ وہ تصویریں عار نوں پر ہوں یاسکوں پر ، البنتہ راقل کے آغاز عمد کے سکوں پر بجلتے اس کے بادشاہ کے سر میانشکانی وضع کا اونجا ہے ، ار دشیر کے لیے اور گھونگر والے بال لہرس مارتے ہوئے اُس<del>ک</del> بعد ، ويولا فوا (Dieulatoy) :





سكة اردشير بطرز اشكابي

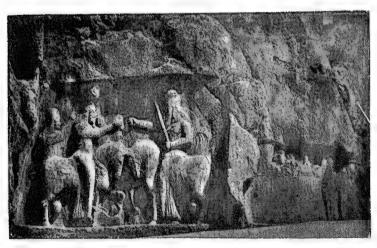

نقش رستم میں اردشیر اور اہورا سرد کی برجسته تصاویر

ندصوں پر بڑے ہیں ، ڈاڑھی کا نجلا سرا جو نراش کر نوکدار بنایا گیا ہے ایک تنگ چھتے میں میہ ویا ہؤاہے اس طبع پر کہ بالوں کا طرہ چھتے سے <u>نیجے</u> نکلاہوُا ہے ، گلے بیں مونبوں کا گلوبنداور بدن میں آسنین دار چینہ ہے جوجہم پر بالکل جیاں ہے ، جوڑے چوڑے فیتے جن میں چینٹ بڑی ہے خود کے ساتھ آوہزاں من اور اس کی میٹھ برلٹک رہے میں ، امورا مزدانے دیوار دار الج بین رکھا ہے جس میں سے اس کے سر کی جوٹی کے گھونگر والے بال وکھائی دیتے ہیں ، اس کے بالوں کے گول حلقوں اور اس کی لمبی مرتبع ڈاڑھی کی بدولت اس کی مہیت قد کا رہ بن گئی ہے ، سوائے اس کے باتی اس کا لباس تقریباً دی ہے جو باد شاہ کا ہے ،اس کے تاج کے ساتھ بھی وہی چنت دار فینے آویزاں ہیں ، دو نو گھوڑوں کا سازوسامان ایک جیسا ہے ، صرف اتنا فرق ہے کہ یا دشاہ کے گھوڑے کی زین کے اسکلے حصے میں جو نختیاں لگی ہیں ان پر آرایش کے طور یر شیروں کے سر رجسنہ بنائے گئے ہیں اور ابورا مزوا کے گھوڑے کی تختیوں پر اسی طرح پیمول بنے ہوئے ہیں ، دونوں گھوڑوں کی اکلی اور تھیلی ٹانگوں کے ورمیان ناشیاتی کی شکل کی ایک برطی نیکن ملکی گیندلٹک رہی ہے جوزنخر سے ذریعے گھوڑوں کے میلوؤں کے ساتھ آویزاں ہے اور یہ چیز عمد ساسانی کی برحسنہ نصا دیر میں گھوڑوں کے ساز میں ہمیشنہ دیکھینے میں آتی ہے ، باد شا ہ کے پیچھے ایک خواجہ سرا نمدے کی اونجی سی ٹویی پہنے جس پر امنیازی نشان لگا ہوًا ہے اس کے سریر جوری ملبند کئے کھڑا ہے ، ایک شخص سریر خود بینے بارثنا کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پڑا ہے ، کمان غالب یہ ہے کہ وہ شاہ

ار دوان ہے جو مغلوب ہوکر ار دشتیر کے ہاتھ سے مارا گیا تھا ، اس طح امورا مزدا کے گھوڑے کے نیچے بھی ایک شخف پڑا ہے اور بظاہر برہن معلوم ہوتا ہے : اِس کے سرا در ڈواڑھی کے بال پریشان ہیں اور بالوں کے حلقوں میں سے ساپنو<sup>ں</sup> کے سر باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ غالباً اہرمن (رفیح شر) یا کوئی اور دیو ہےجس کو اہورا مزدا یاؤں کے نیچے یا مال کرر ماہے ، با دشاہ کے گھوڑے پر ایک کتب یونانی ، انشکانی مبلوی اورساسانی پهلوی میں ہے جس میں لکھا ہے که اس گھو<del>ر</del>ے کا سوار پرسنندهٔ <del>مرزدا ، ار د شیر</del> رتانی شهنشاهِ ایران از نز ادِ ایز دی بیسر شاه یا بگ ہے ، اسی طرح امورا مزدا کے گھوڑسے یر بھی اُنٹی نینوں زبا نو ل میں کتبر ے جس میں اس کو" ایمورمزد خدا" لکھاہے اور یونانی ترجے می<del>ں زوس ،</del> له (Zeus) ، دیکمه دیولافزا (Dieulafoy) ج ۵ تصویر ۱۲ ، زاره - برنسفلت ، "برجستر تخاری" ے 4 بعدا درتصور نمبر ۵ ، بر کتنے ہولسفلٹ کی کتاب یا ی کھی میں دہرائے گئے ہی دص مرجداً آذر ائجان من شہرسلماس کے زیب ایک چٹان کی دلوا رم کھ برحبنہ تصادیر ہیں جن کے متعلّی خیال کیاجا ٹا ہے کرعدد ارد شیر سے تعلق رکھنی ہیں ،ان میں دوشخص مگوڑوں بر سوار دکھائے مسلے ہیں جو ساساینوں کا شاہی الباس پہنے ہوئے ہیں جس میں فیتے الرا رہے ہیں اور ان کی ٹوروں کے اوپر کراے کی بی ہوئی گیندیں لگی ہوئی میں اور بائقہ تلواروں کے قبضوں پر میں ، بائیں جانب جو سوارہے اس مے ڈاٹھی ہے اور دائیں جانب والے سوار کی نسبت (ج ہے وین ہے) زیادہ بڑی عمر کا معلوم ہوتا ہے ، ہر سوار کے سامنے ایک شخص پیادہ یا کھڑا ہے اور منہ سوار کی طرف کئے ہے ، موسیو بیمن ع و بی (Lehmann-Haupt) نے ان میں سے ایک پیا دے کے ادیر ایک پہلوی کتنے کے آثار شافت كة بي جوبالكام وبهي على ما موسيوزاره كى دائيس ص كاحوال ليمن إوَّ بِطَ فَ دِيام بي نصاويم غالباً اد دنٹیراوّل اوراس سے بیٹے شاپورکی ہیں جو اہل آرمینبدکی اطاعت قبول کررہے ہیں، کی جيكس كى كتاب" إيران ماصنى و حال " من مه ؛ ليمن بإ وُبِث : " ارمنستان مامنى وحال " (بزبان جرمن) ج ا ص ۱۹۱ ببعدوص ۱۳۵ ، برشفلت: پای کی ص ۲۳ ،



قصر فيروزآباد كحكهنڈرات

ساسا نیوں میں نشروع کے بادشاہ فارس کے سانھ اکسطیعی اُنس رکھنے نفح جو اُن کا اصلی وطن تھا ، بہی حتِ الوطنی <del>ار دنئیر</del> آوراس کے حانشینوں کے لیسے اس امر کا باعث ہوئی کہ اُنھوں نے اصطحرٰ کے گردو نواح کے چٹانی علانے کواپنی رحبت تصاویرکے لیے نتخب کیا ،لیکن اس کے علاوہ اس انتخاب میں بلاشیشالان مخا کی دسیع سلطنت کی دصند لیسی یا دعبی شریک بھی جن کے قابل یا دگار مقبرے نتقش <del>آ</del> ی حیانوں کو کھو د کر بنائے گئے ہں''، اصطحرٰ جو ایک فصیل سے گھرا ہوًا مستحکہ شہر تف اور قدیم <del>برسی پولس ( تخستِ جمشی</del>د ) کا وارث و جانشین تفاجس کے مرعوب کرنے والے گھنڈران ( ہخامنشیوں کی ) گذشتہ عظمت کی یاد ولانے تھے روایت ساسا کا مقدّس شہرین گیا ''، اغلب ہے کہ بانئ خاندان ساسانی تھیجی شہر گور می معی فیاً) کرتا تھا جو اصطحرٰ کے جنوب کی طرف واقع تھا اورجس کے چارد ں طرف گلاب ادر میوہ دار درختوں کے باغ تھے ، اس کا نام اب اس نے اردشیر خوڑہ رکھا جس کے <u>معنے " شوکت ار دنتیر" کے ہیں ، آج کل اس کا نام فیروزآ ہا۔ ہے ، بیاں ارتی</u> نے ایام جوانی میں ایک محل تعمیر کرایا تھا جس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، دو له امران کی قومی روامات میں عهد بخامنشی کے واقعات بهت کم محفوظ رہے ہیں جس سے پیز چلنات ر کی تاریخی با تین جلد می بھولی بسری ہوگئی تینیں ، دیکھوکرسٹن سین : "کیا نیان" می ہ سه اصطریح متعلق دیکھویال شوارٹس (Paul Schwarz) کی کتاب" ایران در قرون وسطی ر مزیان حرمن ) ج ا (لیبزگ <del>لا ۱۸۹۹</del>) ص ۱۶ مبعد ، بهلوی کتاب " شهرستاینهائے ایران" (نمام<sup>م)</sup> ی رُوسے اس شہر کا بانی ایک اشکانی بادشاہ اردوان نام تھا،عوبی اورفاری مستّغوں نے ا س ننہر کی بناکو ا فسانوی *تا ویخ کے مخت*لف با دشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ، نیز دیکھیو <del>او کوارٹ</del>

هٔرست پایتخت ایشے صوبجات ایران " (بزبان انگریزی )ص ۹۱ ببعد انتیه دیکیمونصوپر نمبر ۲ ،

برآن کی اُن اُولین عارنوں میں سے ہے جن کی حینیں محراب وار بنائی گئی ہن' امنے والا کمرہ جس میں بہلے د اخل ہونتے ہیں اور اس کے پہلوٹوں کے کمروں پر نىنىد دارھىينىي بڑى ہىں ، بېرونى دېوارو ں مىں كوئى گھڑكى نهيں جے ليكن اُن میں باہر کونکلی ہو کی محرابیں اور برحبیتر سنون ہی<sup>ہ ہ</sup> ار دشیر نے اس شہر میں ایک آتشكده بمي تعمد كرايا تفا ١١س كے كھنڈرات بھي موجود ہيں ، سلطنت ہخامنٹی کے ساڑھے پانچ سوبرس بعد دوبارہ اہل فارس نے تام ایران کے لوگوں پراپنا نسلّط فائم کیا اور ایک نئی مشر تی سلطینت وجو د میں آئی جورومن امیا ٹرکے دوش بدوش حلبتی رہی ، تندّنِ ساسانی اگرچیہ اشکانی تمدّن کا سلسل نفاتا ہم اسے محض تسلسل ہی نہیں سمجھنا جاہئے بلکہ وہ اس کی تجدیداور اس کا نکمله بھی تھا ،عہدا شکانی کی روایا ت کاتحقّط ایک توہمیں زبان میں نظر آتاہے ، فارس تعنی جنوب مغرب کی زبان کو جب ساسا بنوں نے بجائے شال مغربی زبان کے (جو اشکاینوں کے عہدمیں مرقاج تنی ) سرکاری زبان بنایا نوبیننارالفاظ جوتدّن کےمختلف شعبوں سے نعلّق رکھنے تھے اشکانی میلوی سے مسنعار لیے " علاوہ اس کے نبیسری صدی کے ساسانی باوشا ہوں نے ا پنے کتبوں میں ساسانی بہلوی کے ساتھ ساتھ اشکانی بہلوی کوہبی استعال کیا ليكن صوبةً فارس اور اس كايا يتنخن اصطفر تشهنشاه اير ان كي رفاين

که زاره -برشفنگ " مجاری برجینه " (ص ۱۲۸ ببعد)، نیز "رساله انجن شرتی المانی " (Z. D. M. G.)

التلافی عن ۲۵۸ ، موسیود پولا نوا نے " ایران کی قدیم صنعت کاری " (ج م ص م ببعد )

میں فلطی سے قصر فیرو دا آباد کو عهد بخاستی کی عارت تصوّر کیا ہے ،

علم دیکھو اویر س ۲۵ - ۲۵،

کے لیے موزون مذیخے ، از نقائے تاریخی نے ضرورۃ میسویوٹیمیا کومشرنی سلط كامركز بنا ديا يقنا ، بابل كي سياسي حيثيبت سلوكيد <u>-طيسفون كي طر</u>ف مُتقل موكني متی جیسا کہ بعدمیں وہ <del>بغدا د</del> کے <u>حق</u>بے مں آئی ،لیکن اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ غرب کی طاقنورسلطنت ( <del>روم )</del> ) پایتخن کے <sup>بی</sup>ن دروازے برکنی ، شہر طبيسفون حقيقت ببس ميرزمن ايران سيے بابر آرامي علاقے ميں واقع کھاادر عرب کی سرحد تقریباً شہر و به ارد شبیر کی قصبیل سے ملی ہو ٹی تنفی ، ویہ ارد شیر نیا سلوکیہ تھاجس کو ارد شیر نے پرانے سلوکیہ کی بجائے (جس کو سفیلے عمیں رومن سيه سالاراويدوس كيسيوس في وران كرديا تفا) آبادكيا نفاء اسي زملن بررا **زات کے بر لی طرت (جس حُکّہ وہ بل کھاکر دجلہ کی طرف ٹمرّنا ہے اور وونو** دریاؤں کا درمیانی فاصلہ نقریباً بچاس کیلومیٹر رہ جاتا ہے) ایک عرب ملکت کی بنا پڑی جو ساسا نیوں کی ہاجگذارتھی بعنی ملکت <del>جبرہ</del> حب نے آیندہ جل کر ان کو خانہ بدونش برویوں کے خلاف ایک نصیبل کا کام دی<sup>انہ</sup> صحرائے <del>شام</del> کے شمال میں ایک اور عربی مملکت نتی جوملکت غشان کہلاتی نتی ، وہ روم کی باجگذار اورحلیف تنی ،

ا فسوس ہے کہ ہمارے ماتخذ البیے نہیں ہیں جن میں ارد شیر کی شخصیت کا گہرا مطالعہ کیا جاسکے ،مشرق کے مُورّخین صفات شخصی کی توصیعت ہیں ماہر

له Avidius Cassius ، عله روث ثنائن (Rothstein) ، " جرء كا نحى فاندان " ز برلن ۱۹۹۹ ع) ، اولنڈر (Olinder) : "شابان كنده " عام ۱۹۲۹ ( بزبان انگریزی)، سله نولڈكم : " فاندان جفنه كے ختانی با وشاه " ( بزبان جرمن ) ، برلن ۱۸۸۴ ع

نہیں ہونے بلکہ بجائے اس کے خاص نوعیت کے اشخاص کو ہمارے سا پیش کرتے ہیں ، عربی اور فارسی کنا بوں کے ذریعے سے جو روایات ہمیں بہنجی ہیں ان کےمصنّف بھی مُوترخ ہیں ، ایفوں نے شابل ساسانی میں سے جن کو ہندیدگی کی نظرسے دیکھاہے ان کو ہمارے سامنے مثنا بان نیک میرٹ مثنتی او متعد بنا کر پیش کیا ہے جو اپنی رعایا کی مادی اور روحانی ترقی کے لیے سرگرم کار مِن اوران كية تمواعظ اور حكيما مذاتوال مبي لكه ين ، اردشير كي نصوير بمي اسي طرز میں کمپنچی گئی ہے اور اس کے مواعظ دچکر بکثرت موجود ہیں ،کیکن قطع نظر سے خود اس کے کارنامے اس کی جنگی قابلیت ، اس کی روحانی قوت اوراس ى سياسى بلندنظرى بردالالت كرنے بيس ، يىكن ساتدىي اس امركا بروت بمى موجود ہے کہ اپنی اغراض کو پورا کرنے میں و مضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا تھا اور امنانی زندگی کے تلف ہونے کی اس کو چنداں پروا مذمقی ، چندسال کے عرصے میں اس نے ایک طاقتور ہاتھ کے ساتھ سلطنت اشکانی کی تمام مخالف جماعتوں کو ایک مشحکم اور یا ندار دوستی کے اندر متحد کر دیا اور اُن مشرتی مالک کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جو کہمی اشکا بنوں کے زیر فرمان نہیں ہوئے تھے، سیاسی اور مذہبی نظام جواس نے پیدا کیا دہ ایسا پائدار نابت ہواکہ جارسوسال سے زیادہ قائم رام ، ایک اقبیازی وصف جومشرتی مُورِّخ اچھے بادشاہوں کی مات بین مهبیننه بیان کیا کرنے ہیں وہ شروں کا آباد کرنا ، معاہد کی تعمیر ، نہرول کا بنوانا اور اس طرح کے اور رفاہ عام کے کام ہیں ،اس بات کا نبوت سنعد نفايذ صرف ہمیں مؤرّخوں کے بیانات سے

ملنا ہے بلکہ ایسے منعد و شہروں سے جن کے ناموں کی ترکیب اروسیر کے نام
کے ساتھ ہے مثلاً شہر سلوکیہ جس کو اس نے ویہ اردشیر کے نام سے دوبارہ آباد
کیا ،اس کے علاوہ اردشیر خورہ ، ربوارد شیر اور رام اروشیر حق بینوں فارس بیں
عقے ، شہر ہرمزد اردشیر جو بعد بیں سوق الاہواز کہلا با خوزسنا ن میں تھا ہمیں الم میں کے منہ کو اُس نے اسر آباد اردشیر کے نام سے دہبارہ تعمیر کرایا اور وہشت آباد اردشیر جوعہدا سلام کے شروع میں بصرہ کے نام سے دوبارہ آباد ، بوا وغیرہ ،

برورِ زمان بائی خاندان ساسانی کے گرد افسانہ داسا طیر کا ایک ہالہ پیدا ہوگیا ، داستان "کارنا گا۔ اردشیر پا بگان " میں جو اردشیر کے اعمال افعال بیان کرتی ہے افسانہ شاہ کوئش بزرگ کے متعدّد خطو حفال پائے جاتے ہیں اور الزد ہاکو مارنے میں اردشیر وہی کچے کرتا ہے جو تذریم بابل کے خدا مردوک نے کیا تھا ، مردوک نے تیامت نامی عفریت کو اس طرح مارا کہ اس کے منہ میں ایک خوفناک ہوا کا جمونکا داخل کر دیا جس سے دہ ہلاک ہوگیا ، اردشیر نے ہفتان بوخت الزو ہا کے منہ میں گھیلی ہوئی دھات ڈال دی جس سے وہ ہدت تکلیف یا کر مرا ،

باب دوم

## تنظيم دولت سسامانى

دولت ساسانی کی خصوصیّات - سیاسی اور معاشرتی جماعت بندی - مرکزی حکومت کا نظم و نسق - وزیراعظم - ندمب - مالیّات منعت وحرفت ، تجارت اور ذرائع آمد و رفت - نورج - وزرات ملطنت - صوبوں کی حکومت ،

رومن مؤرّخوں نے اُس نغیر کی اہمیّت کو بخ بی بنیں سمجھا جو نئے شاہی خاندان کی آمدسے بیدا ہُوا ، ڈیون کا بیوس اور ہمیروڈین نے محصٰ چیند الفاظیم اُس فتح کا ذکر کیا ہے جو ار دشیر نے اردوان پر حاصل کی ، رومیوں نے اتنا تو اندازہ کر لیا کہ نئی سلطنت پر انی کی نسبت زیادہ طاقتور اور لہذا رومن امپائر کی مشرتی سرحد کے امن سے لئے زیادہ خطر ناک ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نئی سلطنت پہلی سے اصولاً مختلف ہے یا دوسر سے لفظوں میں یہ کہ وہ ایک ارتقائے طولانی کی آخری منزل ہے جو اسکا نبوں کی غیر منظم سلطنت میں یونانیت کی سطح کے نہیج جادی تھا، منزل ہے جو اسکا نبوں کی غیر منظم سلطنت میں یونانیت کی سطح کے نہیج جادی تھا، ونانی عناصر میں سے بعض کو تو ایرانی تنظیم نے نکال کر پھینک دیا بعض کو جذب کم

لیا اوربعض کی ہمیئت کو بدل دیا ہجس زمانے میں اروشیر نے عنان حکومت کو ہاتھ میں ایا اوربعض کی ہمیئت کو ہاتھ میں ایا اس وقت ایرانی دنیا ایک متحدہ قوم کی صورت میں نظر آنے گئی تھی اور اس اتحاد قومی کے آثارتمام ذہنی اورمعاشرتی حلقوں میں دن بدن زیادہ نمایاں ہوتے چلے حاتے تھے ،

غرض بیر که تغییبر خاندان شاهی محص ایک سیاسی وا نغه رنتها ملکه و کشورامران میں ایک نئی روح کے بیدا ہونے کا اعلان تھا ، وولتِ ساسانی کی وو بڑی امتیازی مەصىتىي خىيں ايك نۇىنندىدىم كۈتىت اور دومىرے حكومنى مذىرب كى بيدائش ،اگرىمىلى خصوصیّت کےمتعلق ہم بیکر سکتے ہیں کہ وہ حمد <del>داریوش</del> آول کی روایات کا احیاء تفا نو دوسری خصوصیت بالکل نئی ایجا دیتھی لیکن وہ ایک ندریجی ازنقا کانتیجہ بھی ٹھیک جیسا كرتيره سوسال بعد شيعيت كالذمب حكومت قراريانا التصم كصارتفا كانتجر تفاء اروشير كا خاندان چارسُوسال مك برسر حكومت ربا - اس طویل عرصے بیس سلطنتِ ساسانی کے اندرعوام الناس کی زندگی اور نظامِ حکومت میں شی*ک مختلف* می ى تبديليان مونى روپ ليكن معاشرت اور حكومت كى جس عارت كى تعمير يا كميل بانى خاندان ساسانی فیے کی وہ این مجوعی ببینت میں آخر مک اُسی طرح خاکم رہی ، اوستائے جدید میں سوسائٹی کے نین طبقوں کا ذکر ہے بینی (۱) علماء مذہب (آذْرُوان) (۲) سپاہی (رَذَا بیشتر)، (۳) زراعت بیشه (واشتر نویْقَتُر ثَینتُ وسائٹی کی بینت میں ہنت قدیم زمانے سے جلی آتی ہے ، یاسنا میں صرت ایک جگد له ان تبديليول كى تفصيل يم مناسب جگهوں پرسياسى دانعات كے سابق سابقه بيان كرتے جائينگ ، له بین ونیشت (Benveniste): "روایت اوستاکی روسے معاشرتی جماعت بندی" (مجلّه

J. A سام الم على على المبيد) على 19 ، 16

ایک چوتھے طبقے کا ذکر آیا ہے بینی اہل حرفہ (ہُوئی) ، ساسانیوں کے زمانے میں یہ بھتے ہے کہ اسلامی ہے ہیں تعبیراطبقہ یہ تقییم نئی طرح سے ویکھنے میں آتی ہے جس میں چار طبقے بنائے گئے ہیں تعبیراطبقہ دبروں بینی عالِ سلطنت کا ہے ادر چوشھے میں زراعت بینیہ اور اہل حرفہ شامل ہیں ، سوسائٹی کی یہ نئی جماعت بندی سیاسی صورت حالات کے ماتحت عل میں آئی ، عمد ساسانی میں وہی چار طبقے حسب ذیل مجھے: (۱) علماء مدہب (آڈروان) ، عمد ساسانی میں وہی چار طبقے حسب ذیل مجھے: (۱) علماء مدہب (آڈروان) ، (۲) سپاہی (آڈرشیاران) ، (۳) عمالِ حرفہ اور تاجر (مہنشان) اور اہلِ حرفہ اور تاجر (مہنشان) نامل محتے ہے ۔

له دیکیونامر شر (طیح قرار سستی م ۱۹۱۷) و طبع مینوی ص ۱۱۱) و ارمیستی کویفلط شبه و است که دبیرون کا طبقه سیم قراریا فالباً نام تفریح می بوق ہے (فرار سیلی کی فالدی ) کی فلطی سے ہوا ہے ، آول و اس طبقہ بندی کی تاثید نامہ تفریک ایک اور مقام سے ہوتی ہے (فرار سیلی مینوی ص ۱۲) ہماں یہ تکھاہیے کہ اگر ایک شخص سوسائٹی کے بوق ہے و قواس کو مستنظ طور پر ترتی قد سے کرا دپر کے کسی طبقہ بس الیا والی اخواص طاعت بیس ممتاذ ہو رجو علماء فدم ہو کا فاصد ہے کیا طاقت و شاکلہ و ها تو عمده اخلاق اور و اخلاص طاعت بیس ممتاذ ہو رجو علماء فدم ہو کا خاصد ہے کیا طاقت و شاف کا برور سے نبادہ کی مائیا کی تصویر ہیں ہوا نواز میں ہوتی ہوتی کی امتیازی خصومیت ہے کہ اوالم کی نسبت و بروں سے زبادہ کی جائیگی اور خوس ہو ایس کو سین ہوتی کی تو نیس میں کرنا نے بیلے باد شاہ کا اور خیر برور کی مرب کی تو نی نواز اور اور شرور آول کے زمانہ سے پہلے اور شاہ کا اور دیر برور کی مرب پر ہوتا تھا بعنی پہلے بن طبقوں کے دوساکی دائے بر کیا اور و میں برہوتا تھا بھی پہلے بن طبقوں کے دوساکی دائے بر کا اور و میں اور باقی میں برہوتا تھا بھی پہلے بن طبقوں کی دوسالی دائے بر کیا و و تو و داروں سے نام لیے بیں بون میں ایک تو و دور اکمی و دور اور کی دوسالی سے دور بربرور کی مرب برب کا میں دور میں ایل فلاحت کی دوسالی سال کے سب سے اور بی میں دور میں داروں سے نام لیے بیں بون میں ایک تو دور کر کردادر کی میں ایل فلاحت کی دور کردادر کی کی سالی دیا میں ایل فلاحت کی دوست کی دور کردان کی دور کردادر کردادر کی کی دوست کی دوست کی دوست اور بی کی دوست کی دوست کی دوست پر مامور میں دور دور کردادر کی کی دوست پر مور دور کردادر کردادر کردادر کردادر کردادر کی کی دوست پر مور دور کردادر کردادر کی دور کردادر کرداد

ان میں سے ہرایک طبقه کئی کئی جماعتوں میں نقسم تنفا ، طبیقه ٔ علمار مذہب بیں سے پہلی جاعت قصّاۃ کی پھی جو داؤور کہلاتے تھے ،اُن سے اُتر کرمینیّو ایان ، تقے جن میں *سب سے نیچے کا درجہ مُنوں کا تفاجو تعدا*دی*یں سب سے ز*ماد ، ، پیرایک جماعت <del>موبدوں</del> کی هتی اور ایک ہیر بدوں کی اوران کے علاوہ ا<mark>ر</mark> يمحتلف جماعتين كفيرحن سيمختلف وظائف عظيمثلاً ومتوران بادستوران ( یعنی انسیکٹران ) اور م<del>غان اندرزبر</del> (معلّبین ) دغیرہ ،سپاہیوں کاطبیقہ سوار باده جماعتوں میں نفسم نصاحن میں سے ہر ایک سمے مدارج اور وظائھ یعبیّن تھے، عمّال حکومت یا دہروں کے طبیعے میں صنّفین ، محاسبین ،نفل نویس ہسکا کے محرر ، تذکرہ نگار وغیریم شامل تقے ، ان کے علاوہ اطباء ، شعراء اور مجمین بھی اسی طبقے میں تار ہوتے تھے ، تیلے طبقے کے لوگوں میں کسان ، تاجراور باقی برایک طبقے کا ایک رئیس ہؤنا تھا ،علماء مذہب کا رئیس موبدان موبد کملانا ( جس كا ووسرا نام دِ بُهيران مَهِشْت نفا ) ، چوشے طبقے كارْميں واشتروپيثان سالار تفاجس کو وانشر بوش بد بھی کہنے تھے ، ہر ایک رئیں کے ماتحت ایک ناظر ہوتا تھا حس کا کام ابنے طبقے کی مردم تاری کرنا تھا ، اور ایک انسیکٹر بو برشخص کی آمدنی كے منعلق تخفیقات كرما نفاته ، کير ايك معلم ( اندرز بد ) مونا نقاجس كا وصٰ په تقاکہ " ہرشخص کو بجین سے کسی پیشے یا فن کی تعلیم دے تاکہ اس کو تحصیل معاش له نامتر مله العنا، مبنوى كى الدين من وقل" ( آهاني ) كى بجائے "وغل" بند ،

ين آساني بو"

ساسانیوں کے ابتدائی عمد میں سوسائی کی ایک اورتقیم یا جماعت بندی کھنے میں آتی ہے جابا شبہ اشکائیوں کے زمانے کی یادگار ہوگی، تیقیم ہم کو حاجی آباد کے کتے سے معلوم ہوئی ہے جو دو زبانوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں شاپوراق نے اپنی نیر اندازی کے اُس شہور کرتب کا حال کھوایا ہے جو اُس نے شہر داران (شاہزاد کا ن سلطنت) و وائی ہزان ( رؤسا دیا افراد خانواد ہائے بزرگ ) و وُزُرگان رامراء) و اُزاذان ( نجباء ) کی موجود گی میں دکھایا تھا ، اِس تقسیم میں جونست ہے اس کو ہم کی صرف متناز جماعنوں کا ذکر ہے ) اور مذکورہ بالانقیم میں جونست ہے اس کو ہم صبح طور پرمیتن نہیں کرسکتے ، معاشرتی طبقات کی قسیم ہی جونست ہے اس کو ہم اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہو یہ کہ مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی خاف جماعتوں کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ اور خاف کی خاف ہو اس کی ترتیب ایک ہمت ہے یہ مسئلہ ایک ہمت ہو کی کھور کی جو کی میں دو اس کی کھور کی کھور کی کو کی کو کی کھور کی کھور کیا کہ کو کی کو کھور کی کی کو کور کور کور کی کور کی کور کی کھور کی کھور کی کی کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کھور کی کھو

س معانشرتی اورسیاسی طبقه بندی میں جو انجمن اور بدہی تناقص ہے موہنقیاً نتیجہ ہے اُس خاص اُصولِ ٹمویت کا جواشکا نیوں کے نظامِ حکومت میں ملحوظ تفا

ورجوساسانیوں کو ورنشے میں ملا بینی اصول جاگیر داری ( یا منصیداری ) ادر استبداً ، امنی و و حنصر در کا تناقص ہے جو امنیازی خصوصیّت ہے اس معاشرتی اورسیاسی ارتقا کی جوارد ضیریانگان کے زمانے سے خسرو کے زمانے تک جاتا رہا ، دولت ساسانی میں طبقاً اوّل کے افراد شآہ کے لقب سے کارے ن اجلتے تھے جس کی وجہ سے بادشاہ ایران کا شہنشاہ کہلانا ہجا تھا ، اس طبقے میں سب سے ہیلے تو وہ شاہانِ مانخت شامل تنے جوسلطینت کی سرحد و س حكومت كرت عظ ، دوسرت وه جموت جموت بادشاه جنون في اين آب كو شاه ایران کی بناه میں دے رکھا نظا اور اس سے عوض میں شنشاه نے اُن کے یلے اور ان کے جانشینوں کے بلیے ان کی ریاست کی حفاظت کا ذمّہ لے رکھا غفا' شرط بہننی کہ حبب شہنشاہ کو صردرت پڑسے تو وہ اپنی افواج کواس کے اختیاریں دے دیں اور شاید کھے خراج بھی اداکریں ، نامۂ تنسر ہیں ذیل کے الفاظ اروشيركى زبان سے اواكيے كئے مين : "ہم سركر شاہ كالفنب أن لوگوں کے نام سے علیحدہ نہیں کرینگے جو ہما رسے حصنور پس حاصر بوکر فرما نبردادی كا أخلهاد كريبنك اور جادة اطاعت برگامزن رسينيك "- ان شا إن مانخت ميس جیرہ سے عرب با دشاہ بھی شار ہونے نفے <sup>کہ</sup> ، مُؤترِّخ امتیان مارسیلینوس نے شاپوردوم کے ملز میں رکاب میں شاوچینو نبت اور شاہ البان کا بھی نام لیا ہے، ا چینوٹریت سے مراد توم ہون (Hun ) ہے ، البان جن کے نام پر آ رسینیہ کے مشرق

ين أيك جيواً سأصوبه البانباتية عن (مترج)،

یسو پڑیما میں ایک بادشاہ پُولر ( ؟ ) نام شا**بور دوم کا باجگذار نفاجس سے بجّی**ل کے کے ابرانی نام تھے ، <del>بای گلی سے کت</del>ے میں جولفظ م<del>نٹرپ</del> ملتا ہے تواس سے قوم سا کا کشتر ب ( فران روا ) مراد ب که که وه بمی شهنشاه کا با جگذار تها بسلط ساسانی کے آغاز میں آرمینیہ جہاں کے باوشاہ اشکانی الاصل تھے شاو ایرا ن کے ماتحت تھا اور وہاں کا اور گرجتان کا عامل سرحداً س وقت تک م بِذَخْتْ " کے لقب سے ملقب مط<sup>ا</sup> بیکن مظاملہ عمیں آرمینیہ سلطنت ایران کا ایک صوبہ بن گیا اور وہاں کی حکومت ایک مرزبان سے سیرد کردی گئی ، ساسا بنوں نے سلطنت کی قدیم تقسیم کواس طرح قائم رکھاکہ چار سرحدی ہے ہے اسی طرح رہنے دیے ، پانچویں صدی سے نثروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سرحد صوبوں کے حاکم مرزبان کملانے لگے تھے ، ان چاروں مرزبانوں کا رتب وہی تفاجوان شابي فاندانوں كا تفاجن كا ادير ذكر بؤا اور المني كي طرح وه شاه

سله و کیمواد پرمن اسه ۱۰ نبان گرمی میلفظ بزخش کی مختلف شکلیں ہو ہیں : پتی آخشی مُنینی الحقی ، پُتی آشُخ ، یونانی مِس : پِتی آکیش ، پِنُوکسِش ، سریانی میں : اَپُتَحَقَّقًا اُ وَکِیموفر مِنگ بِای کُی کُنبر مهام و ۲۰۱۵ ،

اله مرزبانوں كم متعلق دكيموس باب ك آخري جمال صوبوں كي كومت برجمك سف ،

لیے یہ صروری تفاکہ و کسی صوبے کی حکومت پر مائمورر ، کرڈ انص شاہی کی تربت حال لریں ، شاپوراول کے دو بھانی ار دنئیراور بیروز علی الترتیب کرمان اور کو شان کے گورزنتے ، موقرالذکر کا لفتب" شاہ بزرگ کوشانٹ " نتا ، شاہان ساسانی مس سے شاپوراول ، ہرمزد اول ، بسرام اول اور بسرام دوم اپنی شخت بشنی سے میلے خواسان کی گورنری اور کوشان کی بادشاہی پر مأمورر ، بیکے عقم ، بهرام روم یستان کاگورزرہ حیکا منا اور سکانشا ، ربینی شاہ سگننان ۔ سیننان ) کے ب سے ملفّب نفا ، ار دشبر دوم آیڈیا بین کا حاکم نفا ، بہرام جیارم کرمان کی حكومت ير مأمور روا نفا اوركرمان شآه كهلانا نفا ، برمزوسوم بمي سيستان كأكوزرففا اورسكانتا وكالقب ركفنا غفاء امرا نے جب بهرام پنجم كو تخن سے محروم كرنا عا یا نوائضوں نے یہی عذر بیش کیا تھا کہ وہ کہمی سے جو بے کی حکومت پر مائپور نہیں با ادرلهذا اس کی قابلیت کا حال کسی کومعلوم منیسی، لیکن انتظام امورسیاسی کی ملحت سے ان شاہزاہ وں کو گورنری کے حقوق مور دتی طور پر نہیں دیے جاتے تھے ، بہ بمی صروری مختاکہ بہبودی سلطنت کا جو تقامنا ہو اس کے مطابق باد شاہ ان کو ایک جگہ سے دو مہری جگہ بدلنا رہے ، ان شا ہزاد دں کے لیے اور مزمان لے لیے شاہ کا لقب سوائے اس کے کیجے معنی ننہیں رکھنا کفا کہ اس کے ذریبے سے ان کوسوسائٹی کے سب سے اونیجے طبقے کی صعب اوّل میں جگہ یانے کا حق الدمركب من يأي كلي من ذكور من ( ذريباك نمير ١٩٣٧ ) ،

حاصل بوجاتا نغاء

شاہزادوں پریہ واجب تفاکہ نوبت بنوبت دربارتاہی میں عاصر موکراپناز فی اطاعت سجالائیٹ لیکن دربار میں میں طور پراُن کاکوئی عمدہ مذہو "کیونکہ اگر وہ دربار میں عمدوں کے دعویدار ہونے لگیں گئے تو باہمی جھگڑوں ، لڑائیوں ، خاصمتو اورساز شوں میں مبتلا ہوں گے جس سے ان کا وفارجا تا رہیکا اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونگے ہے۔

## مران ) اسکانی الاصل ہونے کے دعویدار تھے ،

سات مذكوره بالاخاندانور مين سب يبلي نؤخاندان شابى رخاندان ساساني ے اور بانچ وہ ہیں جن کے نام اوپر لیے سکئے ہیں بینی فارین مُپلُو ، سُورین ہیلو ، سیاہ بدنیکو ، سیندباد ، مهران اورساتواں شاید خاندان زیک سے ، طبری کے بیان <u>کے مطاب<sup>ی عقو</sup> فارس کا مسکن شہر نهاون</u>د (میڈیا میں) نتا ) *سورین کا وطن سیتا*ن نظ ، سبند ہا د کا علاقہ رکتی ( رگا ، طران کے نزدیک ) اوراسیا ، ہد کا وہستان (گرگان میں ) ، لیکن و دسری طرف ہمیں میں علم ہے کہ سوخرا جو خاندان <del>قارین</del> كالك فرديقا صلع اروشيرخورة (علاقه شيراز) كارسنة والانفا وررا علقلول یں برکہ وہ خاص فارس کا باشندہ تھا ، نیز ہمیں بیھی علم ہے کہ ری کے قریب ایک دریا اورنشا پور کے نزدیک ایک گاؤں سورین کے نام سے موسوم تفیقہ اوربیکہ مرزی جو خاندان میند یاد سے تھا ایک گاؤں آبژوان ( علانہ دشننے بارین صنلع ارد شیر خرره صوبه فارس) کا رہنے والا تھا اور آسے بدکاؤں اور ایک اور کاؤل أزره و بڑوس کے ضلع شاپور میں تھا اپنے آبا و اجداد سے ورثنے میں ملے تھے، له خلوراتل کے بعائی شنزادہ پر وزکو" وامیٹر ساسانگان" کواگیا ہے ، دیمیو پر سفلٹ: یا ی کی ص۵م دوم ہ ترخ فاڈسٹوس با ذنتینی کے ہاں دوسورین کا ذکر ملاہے جن سے سالغ<sup>ہ م</sup>یارسنگ "(یارس) کی نبیت لگی ہو ڈی ہ خاندان <del>سورین بنیک</del>ؤ کی شاخیں ہوگئی ، شہ ٹوترخ بینانڈر نے کھاہیے کہ ' زیک' ایرانیوں کے ہ ہے د تاریخ <del>یا زنتین حقیدُ اوّل می</del> ہم یہیں ، لیکن بازنینی مُوّرِوْں میں معام بات ہے کہ نام اورارا نی خطابات میں النباس بیدا کرشینے ہیں شکا<u>پر و کو پوس</u> بیرخیال کرننے ہوئے کہ <del>مران کو ئی لقب</del> ہے کہ سید سالاد بیروز کو مران بنایا گیا ، ای طبع فلوسٹوس اور ارمی برُزخ اگانشانگ نے زیک کو ایک خاص وركيا ہے، شابوردوم كے زملنے ميں ركي اور قامين دور سيرسالار تح ليكن أن كوسائي ليك اور ت نصرّ رہنیں کرنا چاہئے جن کے نام مُرتبّخ <del>ارسیلینوس کے</del> با*ں ارکوریس (۱۲۰۲۷) ہ*)، خاندان زیکب کے دہ برحن سے نام معلوم ہوسکے ہیں <mark>کوسٹی کی کتاب" اسارایرانی" میں مذکور ہیں، نیز دیکیو ہرشفلٹ :" آٹار قدیمُ ایران</mark>" ع م، ص ٥٥ ، ح ٧ ، كله ترجر از ولاكرس عسام، هه طرى ص ١٨٥ ، ١٨٥ ، لله ولاكر ترجرطري من وسرم ، شه طری ص ۸۵۱

خاندانِ مران کے ممبروں میں سے بہرام چوبین اور پیران کشنشپ گر مگوری توی سے ہنے والے مقے لیکن وریائے مران کا نام جوصوبہ فارس میں ہے اس خاندان کے مام پرسہے ، ان حالات سے ہم بہنتیج نکالنے ہیں کہ <del>وانپیئروں</del> کی حاگیری ایر ا ن في مختلف حصتو ب مين كمجري موئي غنيس اورغالباً زياده نروه صوبجات ميثريا اور يار تفيا مين تقيين جوسلطنت اشكاني كامولد ومنشاسف باصوبه فارس بين جوساسانيون كالصلي دطن تھا ، خاندا نوں کی یہ جاگیریں نز دی*ک نز* دیک واقع تھیں لیکن نہ اس طرح کیہب کو طاکر ایک وسیج اورسا لم ریاست بن سکے ، غالباً منجلہ اور وجو ہان کے بدمجی ایک بڑی وجہ اس بات کی ہوئی کہ اس زمانے کے دوران میں بڑے بڑے امرائے جاگردار رفتة رفنة منصبدارى كى نوعيتت سے بهث كرنجبا وانشراب دربار كى نوعيتت اختباركرت كَتْ ، جب بك كه نديم سوسائتي قائم ربي والبيُرون كل بُرانا نعلَق كا وس ومين) لے ساتھ برفزار رہا ، بھی وجہ ہے کہ ترترخ جسب کھبی ان بیں سے کسی کے مولد ونشا له طبری ص۹۹۲ ، کله بونن ،" اقتباسات " ص ۷۷ ، (مصنّف ) بیران کشنسب عمدانوشروان کا رس سالار ہے ، عبسائی مو کر گر گوری مے نام سے موسوم مؤا ، طاب م<sup>وع</sup> میں مارا کیا ، (مترجم ) ، ان لیے تارین ،سورین اور مہران کے افراد کے متعلق دیکھیو نولڈ کہ کیے جوانٹی (نز حمار طبری میں ہور )) اورسورین کے منعلق فرمنگ یای کلی (غیرہاء) ان کے ناموں کا شا اسماءابرانی بین کمل کرد ماسب و دیمیونحت کلمان فارین اسورین ادر مخفران عامیا میری کلمه شیادَتتی اور ذرینگ یا ی کمی رنسره ۷ ۷ ) اسپیند یا دیکے متعلق رجس کی فارسی شکل باراملى نفظ كوفلط يرْصنے كى دجہ سے ميدا ہو ئى ) دېكىيە <u>ۇلەڭكە ، ترجمہ طبرى ص ۴ ۲</u>۷ ، نيز دېكھوماركوايش . Z. D. M. G) چ ویم ، ص سومه به بعده کمناب ایر انشهر می ۱۵ میرشسفلت : " آنما دقائمهٔ ار ان " جو به م کانج مرمزدان جوبز دكر دموم كالشهوم يسالا دفغاان سات خاندانول بس سيحس ايك سے نعلق د كھنا تھا ليكن يەملوم نيد که وه کونسا خاص خاندان نفا ۱۰س کی ما<del>ن خورستان مرکسی جگه کی نیم</del>نے دالی بھی اوراس صوبے کی حکومت دحس موستر شریفے ) اس کے خاندان میں متوارث متی الرالبری می اسم ۱۵ ادر ۲۵ اطبی ترجر زون برگ ج ما می عام بعد

كا وكركرت بين نوعمواً كاؤن بي كانام لين بين ،

غالباً منصبدارون كا اعلى طبيفه أن سات بي خاندانون پر محدود نديخا، مؤرّخ

فائوسٹوس بازنتینی ایک سپہ سالار د اوند نامی کا ذکر کرتا ہے جس کا خاندانی نام کاؤسگان ہے، بہت سے خاندانی نام جن کے آخر میں آت ہؤنا ہے منصبداروں کے خاندانوں کو

ہ بات خاندانوں کی شاخوں کو ظاہر کرتے ہیں ، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان منصیداروں یاان خاندانوں کی شاخوں کو ظاہر کرتے ہیں ، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان منصیداروں

کی جاگیروں کا کل رقبہ بھابلہ اُس رقبہ کے بہت کم نفاج براہ راست حکومت کے تصرف بین نفا اور جو بادشاہی گورزوں کے زبر فرمان نفا ا

ہمارے پاس سیج اطّلاعات اس بارے بیں نہیں ہیں کہ ان جاگیر داروں کو کیا خاص حقوق حاصل محقے ، شلاً ہمیں یہ معلوم نہیں کہ با دشاہی گورنروں کو اُن جاگیروں پر جو اُن کے صوبوں میں واقع ہوتی خلیں کسی قسم کا اختیار تھا یا نہیں یا آ باان جاگیر داروں کو گئی یا جزئی اُزادی حاصل تھی یا نہیں ، صرف اتنی بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ کسانوں پر یہ واجب تھا کہ اپنا اپنا لگان خواہ جاگیر دارکو ادا کریں خواہ گورنمنٹ کو خواہ دونوکو ، نیز وہ اس بات پر مجبور تھے کہ اپنے اپنے جاگیر دارکی کمان میں وقتِ مرورت فوجی خدمت انجام دیں ،

ہم دیکھنے ہیں کہ ساسا نیوں کے زمانے میں بھی وہ پرانی رہم موجود ہے کہ سات خاندانوں کے رؤسار کے لئے خاص خاص فرائض موروثی طور برمقر سریخے ، مؤرّخ تھیوفی میکٹس ہمیں بتلانا ہے کہ یہ موروثی فرائص کیا کیا ہے ، وہ لکھتا ہے کہ " وہ خاندان جس کا نام از بہیدس ہے زئرۂ شاہی رکھتا ہے اور بادشاہ کو تاج بہنا نے کا

له طبح لانگلوًا (Langlois) ج ا ص ۱ به ۱ م

فرمن اس کے ڈتے ہے ، اس طیح ایک اور خاندان کو فوجی امور کا ذمتر واربنایا گیا ہے، ابک اورخاندان امورملک کانگران ہے ،ابک خاندان کاعمدہ یہ ہے کہ منصفار طورم متخاصمین کے جمگر وں کافیصلہ کرے ، پانچویں خاندان کے ذیتے رسالہ نوج کی کما ہے ، چھٹا خاندان اس بات پر ائمورے کہ مالیات وصول کرسے اور خز انشابی کامحافظ رہے ، ساتواں خاندان اسلحہ اور نوجی سازوسامان کی حفاظت کا ذمتہ وارہے ہُ اتنبیدس بگری ہوئی تکل ہے ارگبیدس کی جو اصل میں انگبد یا بترگبدہےجس کے معنی شروع میں محافظ قلعہ کے تھے بیکن بعد ہیں وہ ایک بڑے اہم فوجی عمدے کا نام ہوگیا چونکہ اردشیر کا پہلے بیلقب نفیا کہذا ساسانیوں کی نئی سلطنت بیں وہ شاہی خاندان کے بروں کے نام کے ساتھ ایک بست بڑے نوجی خطاب کے طور پرلگایا جانا تھا ، ہاتی کے چیموروثی عہدوں میں سے جن کاشمار نضیو فی لیکٹس نے کیا ہے نین فوجی ہیں اور تین ملکی ، فوجی عهد و ں میں سے ایک تو ناظرِ اسور ٹوجی کاعهدہ ہے ایک رسالہ نق ہے جس سے معنی قلعۂ مستحکم " کے ہیں بار تغونو می نے صبح نسلیم کیا ہے میکن مرٹسفلٹ کے نز دیگر ار مثله ابرسام اردشیراقل کے زمانے میں ازگید نقا رطبری ص ۲۸ م لْلُتْ ، وَمِنْكُ يَا يُرَكِّى (نمبر١٩) ، كُرَمِينْ مِين :(Acta Orientalia ) ج ١٠ ص ١١ م بر - ساليم ) ك زمان مي مرشاور اركبد ك عهد ير ما مور فقا ، (الانور: "عيساً" درايران بعمدساساني "ص ع ٩) ، كيه جم ف إنى دومرى كتاب سلطنت ساسانيان " (ص ٧٤) يس درے کا فوج عدہ سے مشلا کنارنگ کا عدہ ویزبان ہوانی کنارٹس ، بزبان مرمانی تنارتی ا جس کو موقع بروکوسوس خاص خاندان مي موردنى بتلاتاب ، ابرشر رخواسان ) كا مرزان كنار بم كملاً نافقا ، و إن كا صدريقا م ميشا ور تھا در رمور ہمیشہ دستی فانہ ہدوش قبیلوں کے حکے کے نطرے میں رمبتا نفا، (ادکوارٹے ﷺ ایرانشر"مس م ع۔ 🕊 عَلَّتْ :"آطار فذيرُ ايران "ع ٧ ص١١٠) ايزدگردموم ك عهديس جب عوب سع ساخة واليّان جارى فيس طيس

فرج کے سردادگا آورایک بیگزین کے محافظ (ایران ا نبارگبد) کا جس کو تھیونی لیکٹس نے
نے ساتویں فاندان کے دُقے بتلایا ہے ، الکی حمدوں بیں سے ایک ناظر امور کلی کا عمدہ
ہے جس کی نوعیت کسی فدر عبرواضح ہے دورے حاکم عدالت کا اور تعبرے کلکٹر اور
خزار دارشاہی کا یہ واضح رہے کہ تعبونی لیکٹس کا بیربیان ساسایوں کے آخری زانے
کے منعلق ہے ،

الدستة سے سوسند ) كا مرزمان كتاروك كملا ما لغا ، ( تعالى ص مام ع، بلا ذرى ص ٥٠٩م ، س ٤ ، بلادرى میں اس لِقط برفعه اعراب لگائے گئے ہیں) ، قارسی کے فرینگ نگاد نفظ کننا رنگ سے سنی صاکم صور ا کے مکھنے میں له بهاری کتاب سلطنت ساسانیان " (ص ۷۷) یس اس عدے کانام اسب بد تکھا ہے دیکن بدنام عِين نهيس مع ، بماراخيال محكر اسب واربريا اسواربر زياده وين محتا بوكا ، له دكيمو وللكم وترجم طيرى ص ١١٨٥) ، برنسفلت : إي كمي وفرينك . نمبر٢١) ، تله ہارا خیال نہیں ہے کہ یہ عہدہ وہی ہے جس کو واسنر پیشان سالار (مستوفی ممالک) کھنے تھے، طبری (رقم فولوكدص ١١٠) أي برس برس عدد و كاشماركرت موت جو وزير مرزس في اين بنن بينو و كوداك كعنا ہے کمنع الم بینا او کشنشپ برام تیج کے عهد میں نثروع سے آخر مک وامنر ویشان سالاد کے عهدسے یر مامور ربا، اگر برجده موروثی تفاتو میر ایکشنسب کوردا بیا مونا چاست نفا، گان به ب کر طری سے اس مان بیں میں فلطی ہوئی ہے ، وو مری جگد (ترجم ص ۱۱۷) اس نے تینوں میٹوں کو ایک اور نرننیب سے ذکر کیا ہے ادروفال المحشنسي كوسب سے جيوا بيا بتا يا ب ايكن أكرية فرض كرايا جائے كر المحشنسي سب بين برا عنا اور لهذا اس كو واستروشان سالاركاعهده ورشع بين الانو كيريد ما مناير يكاكداس سع يهاس كاباب مرزسي ادراس كادادا درازك مي اس جمعت يرامورره يك فق اليان دينوري (ص ٤٥) كلمنا ہے کہ یزدگرداول کے بعد ابین مرزس کی زندگی میں ) ایک شخص ستی محشنشب اَ وَار سکاتِ الخراج "مُعَا جس سے یقیناً واستر بیشان سالار مراد ہے ، پس معلوم ہواکرجب اس عدد بر مرزی کی زندگی میا کی دومراشخص الررتعات مرزسي كوير مده مجي نبيل اء اگر دينوري كيداس سيان كوفلط مبي كها جائے تنب بي يه اشكال باتى رستا بى كر ما مكشنشي كواين باب كى زندگى من اين خاندان كامورونى مهده كيونكرل كيا؟ فومن بدكر بادا فیاس بے كه كلكرا ورفز اند دار شاہى كے عددے سے مراد واسينر كان آ ماركار سے سئى سنونى خراج واستران - اس عالى مقام مهده داركا ذكر ارمني كاخذير مبي آباب اوراس كيم منعلق ايك ملكمكما بيك اصفهان كاخراج اس ك هريس جي بوالفاء (ميوشن ، ارسي مرامرج ا ص ١٤٨٠)

بہ فیصلہ کرنا شکل ہے کہ کونساعہ دوکس فا ہٰدان کے ساتھ مر بوط نفیا ، ارگید کے المدے کے متعلق البتہ ہمیں علم ہے کہ وہ ساسانی خاندان سے منعلق تھا اور رسالہ فوج ئى *ىىردادى كےمنعلق فرض كياجاسكتا ہے ك*ە وہ خاندان <del>اسياو بر</del>كے ذیخے تنی، چونكە <del>سورین</del> اور <del>نمران اکثرایرانی نوج کے سرداروں کے نام ہونے ہیں اس سے شاپیم</del> ین نتیجه نکال سکتے ہیں کہ باتی کے دونوجی عهدے ان دو خانذا نوں کی میراث میں گنتے؛ بکن میمحض فیاس ہی قیاس ہے جس کے لئے ہارے یا س کوئی سند تنہیں ہلی جمدو ئى تىسىم كى متعلق ہميں كى قسم كاكو ئى علم نہيں ، أكرتم مبنور ولاحظه كرس تومعلوم بوكا كهموره ثي عهدس جنننے مقعے وہ مبيتك بهت اہم تھے لیکن عالی ترین اور اہم ترین نہیں تھے ، درحقیقت یہ اغلب معلوم نہیں ہؤناکہ سلطنت میں جوٹی کے عہدے مثلاً وزیر اعظم یا کمانڈر انچیف کا عہدہ حقّ درا ثن سے حاصل ہوتے ہوں اور ہا د شاہ کے ہا تھ میں اپنے مثیروں کے انتخاب کا کوئی اختبار نہ ہو اورجب مجمی و مکسی بڑے عہدہ دارکو برطرت کرنا چلہے تواس کے یاس وائے اس کے کوئی جارہ نہ ہوکہ اس کوفتل کرواکے اس کی جگد اس کے براسے جیلے کو مقرر کرے ، سا سانیوں کی سلطنت کی منیا د خود مختار حکومنٹ پر مفنی میں امیں *صور* اللات،ن كى خود مخدارى كے ساتھ كس طح موافقت ركدسكتى ہے ؟ اگرايسا ہوتا تو ے ہی عرصے میں سلطنت نباہ ہوجانی تن ساسانی سلطنت میں موروثی عهد۔ له خیرهٔ کی عربی رماست میں وزیر (ردّوت ) کا عهده خاندان **بربوع** میں مورو بی نخیااور بدا میں بات کے <u>صلح</u> ا فعاكه اس خاردان والع تحت جيره كے دعوے سے دمت بر دار ہو گئے گئے اچوبري اد كھوانگر (Enger) ن ارسالهٔ ابخر بیشرتی آلمانی (.Z. D. M. G) ج ۱۱۷ ص ۱۹ من ۱۸ ۱ اروث ثان رخاندان فی اص ۱۱۷ و بی ایرانی دستورنتا جس کومعتولیت کی *حدسے آھے بڑھا دیا گیا* تھا۔ ادرایسی بات <del>حیرہ ج</del>یسی <u>جو</u>ل<sup>ط</sup>

ست ہی میں عکن بروسکنٹی فنی حس کوایک بڑی سلطنت کی بنا ہ اور نگرانی نصیب کمتی ،

ءِّن وافتخار کے عہدے تقے جو سان اوّلین خاندا نوں کی انتیازی حیثتیت کی علامت بمجھے جاننے تنظیٰ لیکن اُن کی طافت محصٰ ان عمدوں سے نہیں متی ملکہ اُس آمد فی سے جو اُن کو اپنی جاگیروں سے حاصل ہونی تنی اور اس کے علاوہ رخصوصاً کواؤ اور فسرواق کے عدسے پیلے )جاگیر داری کے اُس تعلّن سے جوان کو اِبنی رعایا کے ساتھ نفاء پیرایک اور بات برهبی نقی که چونکه ان کے لئے باوشاہ کے حضور میں رسائی حاصل کرنا آسان ہوتا نظا لہذااس کی بدولت اُنہیں تکومت کے بڑے برطے عمدے یانے کے امنیازی حفوق مل جانے تھے ، قدیم موسائش اورخاندان ساسانی کے خلتے کے بعدیمی مرتبلے دراز کر وابیُنْر صوبُه فارس میں باتی رہے ، ابن حوقل دسویں صدی عیسوی میں لکھ رم ہے كه " فارس من يه برااجتما دسنور سب كه نديم خاندانوں كے لوگوں (اہل البيونات = واشِیمژان ) کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور متاز گھرانوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جا تاہیے ، ان خاندا نوں می<sup>ں ج</sup>من ایسے ہی جومور و ٹی طور پرسر کا دی محکمو**ں** ترجيعاً اپنے خاندان میں سے کر انتقا اور پہنہیں تو پھر ہاتی کے چھمتاز گھرانوں میں۔ غاندان اسپاه برسے متی اور وِشتهم اور وِنُروی (بِشهم اور بِنْدوی) کیبن متی ( نولاً ک ع كالوكا ( واس الجالوت ) كي يش سع شادى كفي ، خسرو اوّل كي بوي فاقان الراك <u> روده م</u> ایک باژنبتنی (رومی) شاهزادی سے بیا با نمفا ،دومری ط نی شاہزادیاں چھمتاز خامانوں میں بیاسی جاسکتی تقیس بدہے کہ خسرو دوم کے ایک م مران منا ر نولوك : ص ١٨٠) ، يوحنا اسكوني ( تؤرّخ ارسي ) ف ايك سيد سالامسمى ، اور اس کے بھائی سورین کا ذکر کیاہے اور تکھناہے کریہ دو فو خسرود وم کے مامول میں ،

( دداوین ) کے رئیں ہیں اور فدیم الآیام سے اب ک اس طح ہے اتنے ہیں ہے، ووی نے میں اس طرح فارس کے اہل البیوتات کا ذکر کیا ہے، ساساینوں کی تاریخ میں جس کا ایک حصتہ ہما دے لئے طبری کی نصینیف وزرگان ایس محفوظ روا ہے تقریباً ہرصفح پر بزرگان و آزا دگان ( العظماء و اهل البيوتات ) كانام ملتاب ،جب كمبي كوئى نيا بادشاه تخت پر مبينا نعالة بزرگان وازا دگان انلماراطاعت کے لیئے اور با دننا ہ کا خطبہ <u>سننے کے لیئے</u> جس کے ذریعے سے وہ اپنا نعارت اپنی رعایا سے **کڑنا تھا دربار میں جمع ہوتے** تقے، یبی تضح جندوں نے ارد شیرودم کو تخن سے اٹارا اور شاپورموم کوقتل کرایات اننی بزرگان و آزا و گان میں سے بعض تھے جنموں نے بیزدگر د اوّل کی اولا د داعقاب کونخن سے محردم کرنے کی تھانی تھی اور بعد میں اس کی خانمین کے بارسے میں جو گفت و شغید <del>منذر</del> ( شاہِ <del>جیرہ</del> ) کے سانھ ہوئی وہ انھی پزرگا وأذادكان نے كى پنتى معض دفت العظاء والاستوات كى تركىب بى دىكھنے مين آتى ہے، عربى مين" اهل البيوتات " اور " العظاء " اور " الاستل ف . نَعْلَى رَحِمِهِ بِنِ بِهِلَدِى الفاظ" وامپُثران " اور" وُزُرُ كَان " اور" آزا دان " كا، ابن وقل ، طبع درب ص ۲۰۷ ، کا طبری ص ۲۸۸ ، ترجمه نوللکمس ۱۰ د ۲ ، ۸۵۸ ، ترجمه نولژگه م ۱۹ ، کله طبری ص ۵۰ بیعد ، منذر کے سانھ گفت وُنند وجہ بدھتی کہ امرا ر در ماد برزگر د اوّل کے بعد بہرام گورکونخت پر مجھانا چلستے تھے اور وہ اس قت رمین مقمر کفا، (منزعم) ، هه طبری ص ۱۸۷، ۸۷۱، ۸۸۳، للاكه ، ترجميهٔ طبري من اعره ا ، الل البيونات كا مترادف أرا مي زبان من اربيتان ب جو واس اُر کے لئے بطور ہروارش استفال ہواہے، طبری کے بال ایک اور ترکیب الحج

والعظاء " بي استعال ہوئ ہے (ص ۹۹۹)،

بعض وفت صوف" بزرگان" کا لفظ استعال ہؤ اسے ' اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ساسانیوں کی ناریخ میں ' بزرگان " کو کس فدر اہمیت حالم لرہی ہے نیز یہ کہ اُن کا نام با فاعدہ طور پر ہمیشہ جاگیر داروں ( داسپُٹران ) کے پہلو بہلو لیا گیا ہے کوئی شک باتی نہیں رہنا کہ وہ حکومت کے بڑے بڑے اعلیٰ افسر ایر محکموں کے عالی ترین نمایندے تھے ، زمرہ "وزرگان" میں وزراء اور حکام بالادست بھی شامل منے '

اس نفظ کا مغہوم ابھی کے اچھی طرح واضح نہیں ہوا ، یہ فرض کہا ،

ار اوان اسکتا ہے کہ آریا قوم کے فانحین نے آزا ذان کا لفت ملک کے اسلی باشندوں کے مفابلے میں جن کو اُنھوں نے غلام بنایا اختیار کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ نسلوں کا اختلاط شروع ہوا جس کی وجہ سے بہت سے آزاد آریا کی خاندان ابنی اصالت کو کھو جیٹھے اور اپنی سابقہ بلندی سے از کر کسانوں اور شہرلوں کے منوشط طبقے میں آملے ، بعض اور نشیب و فراز بھی اس ننزل میں ہوتے ہوئے مثلاً جنگوں کے نتائج ، قرصنہ ، اور زمین کا مسلسل حقوں میں نقیم ہوتے ہلے جانا ، جنگوں کے نتائج ، قرصنہ ، اور زمین کا مسلسل حقوں میں نقیم ہوتے ہلے جانا ، آریا کی خاندانوں میں سے جونسبند گریا وہ خالص حالت میں رہے بعض ترتی کر کے آریا کی خاندانوں میں سے جونسبند گریا وہ خالص حالت میں رہے بعض ترتی کر کے والی خاندانوں میں سے جونسبند گریا وہ خالص حالت میں رہے بعض کر درجے میں خاصی کئیر کھی والی جانا کی جاعت میں رہے ، یہ جاعت ساسانیوں کے زمانے میں خاصی کئیر کھی اور سارے ملک میں جہائی ہوئی تنی اور صوبوں کی حکومت میں عہدہ داران زیر دست اور سارے ملک میں جہائی ہوئی تنی اور صوبوں کی حکومت میں عہدہ داران زیر دست

که طبری ص مهم ۱۰ ۱۰ م ۱ م ۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ م کندن کی مو آگے ، "مرکزی حکوست "کے عنوان میں ،

انمی میں سے منتخب ہوتے تھے ، غالباً یہی لوگ تھے جنھوں نے آزادٰ ان کا نام اپنے لئے محفوظ کر رکھا تھا ،

فالباً اسى جماعت سے ساسائيوں كى رسالہ فوج تعتق ركھنى تھى جوان كے نشكر كا بهترين جزء تھى ، تاريخ بيقوتى ميں ايک جگہ جماں پانچو يں صدى كے نشرہ ميں بيرورورور اوّل كے زمانے ميں مراتب كى ترتيب سے بحث كى گئ ہے ہيں جلايا گيا ہے كہ افسرانِ نشكر كو سوار "كها جا تا تھا ، فياس يہ ہے كہ ان سواروں ميں سے اكثر امن كے زمانے يى ابنى اپنى زمين پر زندگی بسر كرنے تھے ، كھيتوں ميں كاشت كرتے تھے اوركما نوں سے كام ابنى اپنى زمين پر زندگی بسر كرنے تھے ، كھيتوں ميں كاشت كرتے تھے اوركما نوں سے كام

یبطبعی بات ہے کہ جس توم میں نهایت قدیم زمانے سے گھوڑوں کا شوق اور شہوار کا مذاق رہا ہو وہ صواروں کے لشکر کی طرف خاص توجّہ مبندول کرسے اور نجبا دکے طبقهٔ اوّل کے بعد (جن کی نعداد قلیل نفی ) ان کو شمار کرسے ، آگے چل کر ہم اس بات کو طاقہ کرنیگے کہ بعد کے زمانے ہیں سوار کا لقب سوسائٹی ہیں بہت بڑی و قعت رکھتا کھتا ،

دوسری طرف کمنز درج کے انزاف تھے جن کی طاقت ان کے مور دنی تعامی اختبارات میں مرکوزنمی ، و ، گذک نؤزایان (کدخدایان مینی رؤسادخانه) اور دہفانان

رؤساء دیر ) کالاتے تھے ، حکومت کی شین میں دہنقان تمنز له ابسے پیوں کے تھے جن کے بنیراس کا چلنا دنٹوارٹفا ، اگرحیہ بڑے بڑے تاریخی واقعات میں وہ کہبرنظ نهبس آننے تاہم حکومت کے نظام اور اس کی عمارت ہیں وہ ایسی شحکہ بنیاد کی مثبیّت ر کھتے تھے جس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوسکنا، دہقان پانچ جماعتوں میں ا تھے جن میں سے ہرایک کا ایک انتیازی بیاس بھٹا ' مجم التواریخ میں دہقا لی نعربیت پیکسی ہے کہ وہ '' رئیس ننے ، زمینوں اور کاؤں کے مالک لیکن اکثرحالنوں میں دہنتان کی موروثی اراحتی کا رقبہ کچے مہرت زیادہ نہیں ہونا نھا اورىعبن وقت اس كى حيثيتت اس سے زيادہ نہيں بردتى ملى كدو، اينے كاوس كا سے بڑاکسان ہوتا تھا '' لہذاکسانوں کی آبادی میں دہقان کا دہ رتبہ منظا جو امرائے جاگیردار کا تھا ، اس کی حیثیتن پر بھتی کہ وہ سرکاری علانے کی زمینو ں کے کاشنٹکا روں میں گوزنمنٹ کا نمایند نفا اور اس حیثنت سے اس کا سب برا فرض پیرفغاکه کاشتنکاروں سے نگان یا معاملہ وصول کرئے ، ومفانوں کو حرمعاویا ارامنی اور رعایا کیے متعلق حاصل مخیں ایمنی کی برولت به ممکن نفیا کہ نگان کا میابی کے ساتمه بإ فاعده وصول ہوتا رہنا تھا جس سے درمار کے تزک واحنشا مراور حبُّلوں ۔ گراں مصارف پورے ہونے رہتنے تھتے باوجود اس کے کہ ایران کی زمین بالعموم کیجہ زمادہ خرنہیں ہے ، بی وجہ ہے کہ عرب فاٹخین نے جب نکر ان سے اننا البدوصول رنے کر سکے جتنا کہ ساسا نیوں کیے ذفت میں وصول برزالخ

## مرکزی حکومت کا نظم و نسق دزیر عظم

مركزي حكومت كاصدر دزير اعظم تفاجس كالفنب ننروع بين بهزار بد تفاء ہخامنشیوں کے زملنے میں ہزائریتی بادشاہ کی محافظ فوج کے دسنے کا افسہ ہوتا تھاجس میں سپاہیوں کی تعداو ایک ہزار تنی ،اس زمانے میں یہ افسرسلطنت کے اولین عهده دارول مین شمار بونانها اور بادنناه أسى كے توسط سے سلطنت كانظم ونسن كيا کرّا تفا ، یہ نام انسکاینوں کے زمانے میں محفوظ رو کرساسانیوں کے عہد میں کپنجا،ار میٰ مُوزِّخ ایران کے وزیر اعظم کو" ہزاریت ڈرک اریش "کھنے ہرجس کے معنی محافظ دربار ایران کے ہیں، ایک خط بیں جواہل آرمینید نے بیزوگر د دوم کے وزیراعظم مهر نرسی کولکھا اس سے الفاب میں" سزار بہت ایران وغیرا برآن" كالنب شال كيا ، ليكن حب اسى وزير إعظم ف ارمنبول كو خط لكما أو اينا لفنب له بفول نیدیوس (مورّخ لاطبنی) اس کا رنبه شمنشاه کے بعد دوسرے درجے پر تقاء سکند کے بال بہلے بيغانستيون (Hephaistion) اوراس كے بعربہ وُكاس (Perdiccas) ہزار بد (Chiliarch) کے مدے پر آمورتنا ، بولی سرکون (Polysperchon) کی والات کرانے مِس كاساندر (Cassandre) كويزاريد كاعده دياليا 'اس يرتورخ ويودورس (١٨١، ٨٨) مزيد الملاع دينة موسة لكعتلب كرشابان ايران كول بزار بدلمجاظ وزبسب سادي عهده يدواركوارط رسالہ یفلوگس"ج ۵۵، ص ۲۷۷ ببعد) ، بائی تھی کے کتبے میں چی ہزار برکا لفنب ندکورہے ، (زمنگ نمر۲۸ لله شاه ایران محلقب کی ماثلت سے جو" شنشاه ایران و اَنْ ایران " نفا ، وَزُرُكُ فَرُ مَا ذار ایران و غیر ایران " تحریر کیا ، طبری سے ہم کواس بات کا پند جانات کے با ضابطہ طور بر اس کا لفنب بی غفا اورمسعودی اوربیغوبی کے باب بعض عبارات ابسی میں جن سے اس امر **کی کا فی طورسے نائید ہو تی ہے کہ عہد** ساسانی کے آخر تک وزیر اعظم کالفب" وُزُرُک فرا وار" بی تفا الیکن ایسامعلوم ہوناہے کہ اس کے علاوہ اس کو" در اندرز بد" (مشیر دربار ) بمی کما جانا نفا، وزیر اعظم کے عددے پرجولوگ مائمور رہے ان میں سے ایک نو ابسرام کا نام معلوم ہے جوار دنئیراقول کاوزبر نقان بیزدگر داقول کے زمانے میں خسرو بیز دگر د نفان برزسى لقب براربندك (برار غلامون والا) يزدكرد اول اور برام عجم كا وزیر اعظم نفا ، سورین بُپُلو ٔ ہرام بنج کے زمانے میں اس عمدے پر اُمور مُغَا ، وزرگ فرا ذار کے اختیارات اور وسعت افتدار کے متعلق ہارے یاس اطلاعات بهت کم بهر، بیکننے کی ضرورت نهبر که اس کا فرص مضبی با د نشاه کی گرانی میں اموسلطنت كا سرائجا م تفاليكن اكثر او قات وه اپنى راسے سے معاملات كو مطے كرتا تھا اور حبكىمى باد شاه سفریس ماکسی مهم بربرد تا تو ده اس کا قائم متفام بهز**ا نما** ببیرونی *مالک کے ساتھ* ه اربنی زبان من اس کو «'ورزگ برمنتر سم کلهاسینه ؛ ( میکویشمن ، ارمنی گرام و ج ۱ ص ۱۸۴ - ۱۸۴)-زَرُک فر ماذار شمے معنی " فرمانروا کے بزرگ" یا حاکم اعلے شکے ہیں ، فرنماذار (بدون کلمیہ وزرگ) ندہب مفون كا اندرزد، هم فبرى ص ١١٨ ، كرستن سين : (Acta Orientalia) ع واص ١٠٨ بعد، ابرسام علاوہ وزر عظم کے ارکبد مجی نفا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساسانی فالدان سے تھا، لله لايور (Labourt) ص عود ، عه طبري ص ١٩٨ ، ١٩٨ ، هه لازارفري (مؤتن ادي) ، طبع لانطلق ١٠٠٠ م <u>قه طبری ص ۸۹۶ ، ترجمه نولژگرم س ۱۰۶ ،</u>

سیاس گفت وشنید کاکام بھی اُسی کے ذیتے تھا اور اگر صرورت پڑے نو وہ سالارلشکر بھی ہوسکتا نظا ، خلاصہ یہ کہ باوشاہ کا مشیرِ فاص ہونے کی حیثیت سے نظام حکومت کا جرو وگل اس کے باتھ میں نظاور وہ ہر معلطے میں وخل دینے کا اہل نھا ، وزرگ فر ما ذار جو کامل معیار کا ہوتا تھا وہ تہذیب و شائسگی میں بے نظیر ، اطلاقی قوت میں متاز ، لینے ابنائے ڈما نہ میں فائق ، جامِع خصال حمیدہ ، صاحب حکمت نظری وعملی ، اور دالمائی و فرزائگی میں بکتا ہوتا نظا ، اس کی شخصیت ایسی طاقتور ہوتی تھی کہ جب کمی بادشاہ و فرزائگی میں بکتا ہوتا نظا ، اس کی شخصیت ایسی طاقتور ہوتی تھی کہ جب کمی بادشاہ و فرزائلی میں باتلا ہوجاتا تو وہ اس کو ابنے ذاتی اثر سے راو ہدایت کی طرف لاتا نظا ،

نین باتوں میں محدود تھے ، اوّل بہ کہاس کو اینا جائشین یا نائب خودمقر رکرنے کا جن عاصل مذنفا ، دوسرے وہ مجاز نہ نفا کہ ابنے کام سے علیحد گی اورخانہ نشینی کی اجازت لوگوں سے طلب کرہے کیونکہ وہ یا د نشاہ کا کارندہ مہیے نہ کہ لوگوں کا ، نبیسرے اس کو خاص اجازنت کے بغیریہ اختیار ہ نظاکہ کسی ایسے عہدہ دارکو جسے باونٹا ہ نے مقرر کیا ہو برخاست کرکے اس کی جگہ دوسرا آ دمی نعینات کریے ' ، ان نین یا تو ریس سے دوسری کے متعلق صاف بنہ جلنا ہے کہ دہ عدد خلافت میں بیدا ہوئی جس کی بنا جمهوری حکومت پرنغی ، پس خلاصہ یہ کہ <del>وزرگ فرماذار کوش</del>هنشاہِ ایر ان **سے د**یمی تعلى نقاجوزها يهُ ما بعد مِين وزير اعظم كوظييفه سے نفا ، عربي كتاب موسوم بي ومنورالوزرا " يس لكھا ہے كه" شام إن ايران تمام باد شاہوں سے بڑھ كراپنے وزرار كا احترام کرنے تنھے ، وہ یہ کہنے تھے کہ وزیر وہ ننخس سے جوہاری حکومت کے معاملات کوسلحصا ناسهه وه بهاری سلطنت کا زبور سے وہ بهاری زبان گوما ہے وہ ہمارا ہنتھیارہے جو ہر وقت متیا ہے تاکہ ہم اس سے دور دور کے ملکوں میں اپنے ونتمنوں کو ملاک کریں''

نظام مذهب بأكليسائ زرشتي

مجوس (یا مغان) اصل میں میڈیا کے ایک فیلے یا اُس فیلے کی ایک خاص جماعت کا نام نفا جو غیر زرنشتی مزوائیت کے علما مدرسب منتے ہے جب کے انگر، رسالۂ انجن شرقی آلمانی، جہما میں ۱۳۷۷، کے ایصنا میں ۴۸۷، کلورسٹن مین: مضمون برعنوان "ایرانبان" رکتا بچرعوم قدمیر) سلسلہ سوم، حقة اوّل جلد ۲ میں ۲۸۹ ببعد،

یہب زرنشت نے ایران کے مغربی علاقوں ( میڈیا اور فارس) کوتسخر کیا . فان اصلاح منندہ مُرمب کے رؤسائے روحانی بن گئے، اوستا میں تو یہ علماہ ندمہب آ ذروان کے قدیم نام سے ن*دگورمیں* کبکن اشکانیوں اور ساسانیوں کے اً مانے میں وہ معولاً ثمغ کہلانے تھے ، ان لوگوں کو ہمینٹہ نبیلۂ واحد کے افرا و ہونے کا احساس رہا اور لوگ بھی ان کو ایک ایسی جماعت نصوّر کرنے نقبے جو قبیلۂ واحد سے تعلّق رکھتی ہے اور خداؤں کی خدمت کے لئے وقف ہے، عهد ساسانی میں علما ر مذمهب امرائے جاگیر دار کے دوش پروش بھلتے رہے اور حبب کہمی صنعت و انخطاط کا دور آجا ما گفا تو بہ وونو جماعتیں بادشاہ کے خلات ں دوسرے کی مُؤتد ہو جانی نخیں ،لیکن ویسے یہ دوگر**و**ہ بالکل ایک دوسرے <u>سے</u> - نفحے اور سِرایک کی اپنی اپنی ترقّی کا راسنہ جدا نفنا، جمال نک ہمیں علم ہے ساسا نیول کے زمانے میں امرا کے بڑے بڑے گھرا نوں میں سے کو بی ' سویدان موید نمیس بنایا گیا<sup>تا،</sup> موبدوں کا انتخاب ہمینشه فبیله <del>مغان میں ہسے ہ</del>ونا نھا جس کی نعداد طبعی طورسے صد ہا سال کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تنفی <sup>عم</sup> طاکفہ ' مغان نے بھی ایران کی مثنا ندار افسانوی تا ریخ میں سے اینا ایک شجرہ نسب تبار کیا ج*رنجباء کے عالی خاندا نوں کے شجے سے مقابلے پر نفا* ، ساسا نبوں نے اپنا ىب ( بواسطهٔ ہخامنشان ) کوی وِشْتاشىپ ئىپ بېنجا يا جەزرتشىت كا مرتى تھا اور اکنژر دوسرے عالی خاندا نوں نے بھی ( بواسطۂ انٹیکانیاں ) اپنا مُورِث اعلیٰ

ریخ میں لکھا ہے کہ ڈگروان دا ذیسر مرزس کو حوخاندان سیندیاد سے تھا ، ہر بدان میر بد

سی کو قرار دیا ،اُس کے مقابلے پر موہدول کا جدّاعلیٰ شاہِ افسانوی مَنْوَشْ چِیْرُ (منوجیم زار پایا جو اساطیری خاندان نیرُوات کے سے تفاکہ ونتاسی سے بہت زیادہ قدیم طبقهٔ علماء مذمهب اینے دنیا وی اقتدار کو ایک مقدّس اور مذہبی رنگ مینے نھے اور اس ترکبیب سے وہ ہر شخص کی زندگی کے اہم معاملات میں وخل دے سکتے تھے ، گوہا یوں کہنا چلہئے کہ سرخض کی زندگی مہدسے لحد تک ان کی بگرانی میں بسر ہونی تھی، مُورّرخ الگانتیاس لکھنا ہے، کہ نی زماننا برشخفو، ان کا (مغان کا) احترام کرتا ہے اور پیلنظیم سے ساتھ بیش آتا ہے ، یبلک کے معاملات ان کے مشوروں اور بیشینگوئیوں سے طے ہو تے میں اور **لوگوں کے باہمی تنازعات کا وہ غور ونکر کے ساتھ** فیصلہ کرتے ہیں ، امل <del>فارس</del> کے نز دیک کوئی چیز مستنداو ر*جائز نہیں تھی جا*تی جب نک کہا مک مُنع اس کے لئے جواز کی سندمذ دے ہئے۔ موہدوں کا رسوخ اور اثر محصٰ اس وجہ سے نہ نفاکہ ان کوروعانی اقتدار ماصل تھایا یہ کہ حکومت نے اُن کوفصل خصومات کا کام ہے رکھا تھا یا یہ کہ وه پیدانش اورشادی اور نطهیرا در قربانی وغیر<sup>ه</sup> کی رسموں کو ادا کرانے تنفے م<sup>لک</sup> ان کی زمینوں اورجاگیروں اور اُس کتیرا آمد نی کی وجہ سے بھی جوانہیں مذہبی تفّار دں اور زکوٰۃ اور نذر نباز کی رقموں سے ہوتی تنی ، اور پچراس کے علادہ له دیکھو ایرانی مُبندمِشْ د طبع انکلساریا ) کا انگرزی ترجه از دیشٹ رباب ساس ) ، خاندانظ مین شرا نسب جو طری نے دیا ہے (ص عدد مدد) اس کی و صداس فاذال کا على ميى منوش حير ہے، له ج ١، ص ٢٩،

انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی بہاں نک کہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ اکھوں نے حکومت کے اندراینی حکومت بنا رکھی تھی ، شاپور دوم کے زمانے نک میڈیا اوربالخصوص ایشروپیطین ( آذر ہائجان ) مغوں کا ملک سمجھا جاتا تھا ، وہاں ان لوگوں کی زرخیز زمینیں ادر مُرفضا مکا نان تھے جن کے گر وحفاظت کے لیئے کوئی دبوار نہیں نی موتی تھی '' اپنی ان زمینوں پر یہ لوگ اینے خاص نوانیں کے اتحت زندگی بسر کرتے تھے جو خوض یہ کہ رؤسائے منان کے تب<u>ض</u>ے میں بلاشبہ بری بری اطاک اورجاگیرین نفیس ، موبدان زرشتی کی کلیسائی حکومت میں مراتب کا ایک سلسله تفاج نها.. مظم ادر مرتب نفا لیکن اس کے متعلّق ہمارے یا س صبح اطّلا عات موجود نہیں ہں، طائفۃ مجوس (جن کومُغان یا مُگُوْان یا مُگُوگان لکھا جاتا ہے ) پیشوایان رہب میں کمنز درجے کے تھے لیکن تعداد میں کثیر تھے ، بڑے بڑے آنشکڈس مے رئیس مُنان مُن کہلانے تھے ( جس کو مگواں مگویا مگوان کھی ککھاجا یا ہے ہے) ، ان سے ادیر کا طبقہ <del>موہدوں</del> (مگویت ) کا تفا<sup>عمہ</sup> تمام سلطنت ایران کلیسائی اصلاع میں منقسم نقی جن میں سے ہرایک صلع ایک موہد کے مانحت ، بہت سے تیکینے آج موجود ہیں جن پر موہروں کے نام اور تصویریں سطلب بیر که اُ نفیس حفاظت کے لئے ولوار کی حاجت مذنفی بلکہ ان کا تقدّس ان کا محافظ نظا مارسیلینوس ، ج ۲۳ ، ص ۷ س ۳۵ ، شکه دیکیمه تمر دائی و از آر از آراز ، با فرسک آتش ی کئی ص ۸ ، ایمه یونانی اورلاطینی معسّعت لفظ مگوس (Magos) سے بلاانتیاز سن اور مومد إد كينة بي، برعكس اس كمدعر بي اورفارس تصانيف ميں لفظ مو بقد نرہب زرشتی محتمام كليسائي مراننه

مدی ہوئی میں شلاً ایک بیلینے برخسرہ شا ذہر مز کے موبد یا بگ کا نام لکھا بُواہے پر ویزشا بور موبد ارد شیر خور و کا ۱ اسی طرح فرت نشا پور موبداران خور ه شاپور با فرسك موبرمينان وغيره ، تخام موہدوں کا رئیس اعلیٰ جس کو زرّشتی ونیا کا پوپ کہنا چاہیئے موہدان مومد تفا ، تاریخ میں میلی دفعہ اس کلبسائی عمدے کا ذکر و باب آیا ہے جمال به ستلایا كباب كه اروننبراة ل نے ايك ننحض جس كا نام شايد ماه داذ مخا موبدان مومد مفر رکیا، مکن ہے کہ بی عهده اس سے پہلے بھی موجود ریا ہولیکن اس کی غیر عمولی ا ہمیتت اُسی دفت سے ہوئی جب سے کہ مز دائبین کو تکومن کا مذہب قرار . باگيا ، ماہ داذ کے علاوہ اور جولوگ موبدان موبد کے عمدے پرمرفرازرہے ان میں سے ایک تو بھگ کا نام معلوم ہے دورے اس کا جانشین آ ذر بزمرسیندان نقا، یہ وونو شاپوردوم کے عہد میں نقے ، اس کے بعد بہرام نیج کے زمانے میں مهروراز ، مهرا گاویذ آور مهرشاپور محقے اور خسرواول (افوشیروان) کے عمد میں آذا ذسد موبدان موبد عقاء نمام امورکلیسائی کا نظرونسن موہدان موہرکے ہانے ہیں تھا ، وینیات اور عفايد سے نظری مسائل میں فتوے صا در کرنا اور مذہبی سیاسیان میں علی معاملات کوسطے کرنا اسی کا کام تھا ، کلیسائی عہدہ واروں کو بیندناً وہی منفر کرتا تھا اور وہی

ا مرشغلت: پای کمی ص <u>و ۵ - ۱</u>۸، نله طبری ص ۱۹۸، کرسٹن بین (Acta ج ۱۰ ص ۱۹۹ - ۵۰ نله مبندمیشن و ترجمهٔ ویست باب ۱۳۳ متن طبع انکلساریا ص ۱۳۳۹ که " وفائع شدائے ایران" ( افتباسات از Brain) ص۱۳۱۷ معزول کرتا تھا ، دوسری طرن خود اس کا اینا تقرّر ( جیسا کہ بہت سی علامات سے ظاہرہے) بادشاہ کے اختباریس تھا ،جب کہمی ملک کے کسی حصتے ہیں مرقحبہ مذہب کے خلاف مخالفت کا ہنگامہ بریا ہونا تھا تو وہ تحقیقاتی کمیشن کے ىقرّىركىنے يىں حكوست كے سائھ تعاون كرتا نظا<sup>م،</sup> ننام مذمہي معا**ولات ميں د**ہ بادشا كا مشير بموتا تفاتآ ور روحاني مرشدا وراخلاني رہنا ہونے كى حثيبت سيصلطنت كے تمام معاملات ميس وه غيرمعمو لي طور يراينا انز وال سكتا عمامً، آ تشکدوں میں مراسم نا ز کا او ا کرانا جس کے لئے خاص علم اور علی تجربے کی ضرورت کتی ہیر ہول سے منعلق تفا ، ہیر بدوہی افظ ہے جو اوسنا میں اُ يُشْرُ پايتى ہے ، خوارزمى نے بير بدكى تعرفيت " خا دم النّار "كى ہے "، طبرى نے تکھا ہے کہ خسرہ دوم (پرویز) نے آنشکدے نعمیر کرائے جس میں اُس نے بارہ ہزار ہیر بدزمزمہ ومناجات کے لئے مقرر کیاتی ہیربہ کے عہدے کی ورمت و تو فیر ہمونی تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ سانویں صدی میں جب عربوں نے فارس کو فتح کیا تواس وفت اس صوبے کا حاکم ایک ہیر بد کفا جو گویا دین و دنیا کی حکو له دم**یم**وباب مشتم ، نله طبری ص ۹۹۵ ، سیمه شاهنامهٔ فردوسی بین موبد اور موبدان موبد حو هم فرائعن انجام دينتے ہيں وہ قابل ٽوخر ہيں، نيز ديکھو نهايہ (ص ٢٢٧ و ٧٨٠) جهال موم<u>دان مو</u>مبر ہ متو تی کا وصیّت نامہ مرتب کرتا ہے اور پیراس کے جانشین بیٹے کو بڑھ کرسنا اہے آاریخ کے خاص خاص ز مانوں ہیں با د شا و کے انتخاب ہیں موہدان موید کوجہ دخل کھا اس کے منعلّق و مکھیو ماپ تم ، طبری کے ایک مقام (ص ۸۹۷) سے بنتر جلتا ہے کہ موہدان موہد بادشاہ کے گنا ہوں کے اعتراف كي سماعت مي كرًّا منا ، كله مفاتيح العلم ، ص ١١١ ، هه طبري ص ١١١٠-١١٠٠. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر تعداد بہت مبالغہ آبیز ہے ، لیقولی نے ہمرید کے معنی قیتم النّالہ بتلائے میں رطبع موشل ان ما اس ۲۰۱) اکے جل کرمعلوم موگا کہ بادشاہ کے سامنے آتش مغدّس

بله کا جامع تھا ء

میربدوں کا رئیس اعلیٰ میربذان میربذ تفاج کم از کم عمدساسانی کے خاص خاص زانوں میں موبدان موبد کے بعد سب سے بڑے صاحب مصبول میں شمار میر نظام میربذان میربذ جو الریخ میں فدکور میں ان میں ایک تو تنسر ہے جو کلیسائے رہی کی تنظیم میں ار دشیراق کا معاون تفاق ایک قروان واقی پسر مرزسی ہے جس کو بقول طبری "اس کے باب نے فدم ب و شریعت کے لئے وقف کر دیا تھا میں طبری کی اس عبارت سے بہت چلتا ہے کہ حاکم شریعت کے فرائص بی بیربذان میربذ انجام و بتا تھا اور مسعودی نے توصاف صاف لکھا ہے کہ بیربد جی ثبیت میں عدالت قانونی فیصلے صاور کیا کرتے تھے ،

کیسائے زرتشی کے دورے عدہ دارجن کے فرائف کو ہم میجے طور سے میتن نہیں کر سکتے وَرُوَبَدَ (استادِ علی اُ اور دَسْتُورْ نِنْے ، دَسْتُورْ غالباً سائل فہمی میتن نہیں کر سکتے وَرُوَبَدَ (استادِ علی اُ اور دَسْتُورْ نِنْے ، دَسْتُورْ غالباً سائل فہمی کے ماہر کو کہتے تھے گویا ایک طبح کا فقیہ حس کی طرف لوگ شریعیت کے بیچیدہ سائل کومل کرانے کے لئے رجوع کرتے تھے ، ایک اور اعلیٰ عمدہ مُغان اندُرُزُ بد یا مُعلَیٰ مُنان ) کا فضاً ،

ا آتشکد دل سیمتعنق جملة تفاصیل دیمیوبائشتم میں ، کله دیمیونیمید ، نظه دین کروطی بیتون شخانا ص ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۹ ، کسش سین (Acta Orientalia) بو ۱۰ می ۱۹۸۵ ، ۱۸ ، نیز دیمیو آگے باب وی ا که ص ۱۸۹۹ ، هم مرقع الذمب ع ۲ ، ص ۱۵ ، کله بین دنیت (Benyeniste) دساله تبعه و مطالباً ایری " رزبان فرانسی ی ، ع ۹ ، ص ۱ ، که اردنیر لوّل نے اونتا کے بن کو معیق کو انے کے لئے سلطنت کے تمام دنیوروں " اور توہدوں " کو جمع کیا تھا ، بعض دفت لفظ " دستور" عام معنول میں استمال بوتا ہے اور اس کا اطلاق جماعت علی دروش کے تمام افراد پر جوتا ہے ، شده المیدے ، دیکھو بریشین (ادبی گرام رئا ای 190) برفین می ۱۹۰۰ هر و و بینا و گوگال اندرزید) " میں تعالی کی میں میں مان کا ایک جمده عولوں کی فتح برفین می ۱۹۵۰ در و و بینا و گوگال اندرزید) " میں تعالی کا ایک جمده عولوں کی فتح

يس وجوديس آياتما، ( ماركوارث " اير انشر" ص ١٢٨) ،

یہ نمرہبیعہدہ دارعاتمۃ الناس کے ساتھ اپنے تعلّقات بیں جو ذائض انحا، ویتنے تھے وہ متعدّد اورمختلف منے مثلاً مراسم تطبیر کا ا دا کوا نا ،گناہوں کے اعترانیا لوسُننا ادر ان کومعات کرنا ، کفّاروں کا نتجور کرنا ، ولادست کی مفرّرہ رموم کا انجام رشنه مقدّس بعني رُنّار (کُستیگ) کا با ندصنا ، شادي اور جنازه اور مختلف منہی تہواروں کے مراسم کی نگرانی وغیرہ ، اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ کس طرح ب روزارنه زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے وافعات میں بھی مدا فلت کرتا تفا اور به که مبرشخص دن اور رات میں کننی دنعه ذرا سی غفلت پر گناه اور نجاست میں پکڑا جاتا تھا نو معلوم ہوگا کہ مذہبی عہدہ کوئی ہے کام کی نوکری نہتھی ،حنبیقت پہ ہے کہ ایک شخص حب کو مز رگوں سے کوئی مال یا جائداد ترکے میں یہ ملی ہو مذہبی شیا ا ختیار کرکے اینے متفر تن مشاغل کی ہدولت ہ آسانی صاحب ٹروت بن سکتا تھا' ان مدیبی عمده داروں پر واجب تھا کہ دن میں چار دفعہ اُ فتاب کی پرستش کریں؛ اس کے علاوہ جاند اور آگ اور یانی کی پیسننش بھی ان پر فرص تھی ،ان کے لئے منروری تفاکر سونے اور جاگئے اور نہانے اور ز ّنار با ندھنے اور کھانے اور چھینکنے اور بال یا ناخن نرشوانے اور نصنائے حاجت اور حیراغ جلانے کے وفت خاص خاص د عائیں پڑھیں ، اُنھیں حکم تھا کہ اُن کے گھرکے چوملھے ہیں آگ کہمی بچھنے ر بائے ، آگ اور یانی ایک دوررے کو چھونے مذیائیں ، دھات کے برتنوں نبھی زنگ نہ آنے یائے کیونکہ وھانیں مفدّس ہیں ، جِشخص کسی مبّن یا . . . . یا زیّبہ کو (خصوصاً جس نے مردہ سجیّہ جنا ہو )چگو جائے اس کی نایا کی کو دورکرنے مُردوں کو وخمول میں مے جاکر چھوڑ آنے کے متعلق ہم دور کھے چکے ہیں اص ۲۸ - ۳۹)

لئے جورسوم و قواعد تھے ان کا پوراکرنا صدسے زیادہ میرز حمت اورتفکا دینے والا نقل، ارْدُك دراز نے جوہبت بڑا صاحب کشف نھاجب عالم رئویا میں دوزخ کو د کمچها تو و پار فانلوں اور چیوٹی فنم کھانے والوں اور · · · ، کرنے والوں اور دوسر محرموں کے علاوہ ایسے اوگ بھی میکھے جن کا گناہ یہ نفاکد اُنھوں نے زندگی مس گرم یا نی ہےغسل کیا تھا یا پانی اورآگ میں ایاک چیز سر بھینکی تفییں یا کھانا کھانے میں باتیں کی تنیں یا مُردوں پر روئے تھے یا ہے جونوں کے پیدل چلے تھے ، ان مذہبی پیشواؤں کے رہیے اور مقام کے متعلق حملہ تفاصیل کتاب ہمیر میسان ( قانون نامهٔ کلیسانی) اور نیز گشتان ( توانین رسوم مذہبی ) میںسطور مہیں ' به دونوکشامیر مُشیار*م نَشک کے دو* ہاب ہیں جوساسانی اوسٹا کی گم شدہ جلد**ول میں سے** ایکم ر بنیشان بین منجله اور باتوں کے علمار مذہب کو دیمان و قصبات میں مذہبی تعلیم وینے اورمراہم عبادت ادا کرانے کی غرض سے بینجنے کے مشلے پرسجٹ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اُن کواپنی غیرحاضری میں اپنی زمین کی کاشت کا کیا انتظام کرنا چاہئے ، بھراس بات پر بجث ہے کہ خاص حالات کے اندر مراسم عباد ت می<u>س امداد کے لئے ک</u>سی عورت یا بیچے کی خدمات سے کیونکر ستفید ہونا چاہتے وغیرہ وغیرہ ، مہسیارم نسک کے ایک میں اس امر پر بحث ہے کہ زُوتر کو (جوآتشکدہ میں آگ کے روبرو نماز ادا کرانے کا پیش امام ہونا ہے ) کیا احرت دینی چلہتے ، اس کے علاوہ اسی ق ے کلیسائی مراسم برنجن ہے ، دیمان میں کسانوں بربیات واجب یا ہے ، دونوں بادِس *کا کچھ حسّہ آج ہی* باتی ہے ، نیزنگستان دجاپ بئی <u>ساق</u>ہ ام ) ترجمہ انگریزی از بلسارا رببرئی <u>۱۹۱</u>۹ )

له نازگی تفصیل دکھیو باب سوم ہیں، سکھ <del>دین کر د</del> (۸ ، ۱۳ ، ۲۰ ) '

کفیل ہوں ،

پیشوایان مذمهب کا صرف می فرض نهیں نفاکه وه مراسم کو اواکرائیں ملکه لوگوں کی اخلاتی رمنائی اور روحانی حکومت بھی ان کے ذیقے تفی ، اور پیر نعلیمات کا سار ا لسلہ ( ابتدائی ورجے سے لے کراغلے درجے بک) ان علمار مذہب ہی کے ا تقرمین تفاکیونکه صرف مین لوگ تھے جو علوم زمانه کے تمام شعبوں برحاوی سنتے ، كتب مقدّسه اوران كي نفا سيرك علاوه غالباً ايك كا في تعداد شريعت اورونييات کی کتابوں کی موجود ہوگی ، ابلیزے نے ایک موبد کا ذکر کیا ہے جس کو علوم دی س تبحر کی وجه سے ہنگ دین ( منهب میں عالم کا مل کا ک پُرُنوفتر لفت دیا گیا تھا،اس فے تا نون کی وہ پاننج کتابیں بڑھی تھیں جن میں مخوں کے تمام عقاید درج ہیں بعنی نَيْرِ مُكَ أَشْ ، بِوزَيِّيتِ عُهُ بِبِلُومِكِ (مجموعهُ نوانين مبلوی) ، يا رسيك دين ( نربب پارسی ) اوران کے علاوہ موبروں کے مخصوص عفابد کا بھی وہ عالم تھا ، اس كتاب كے باب ششم میں ہم موبدوں كے عدالتي فرائض بر بحث

له دین کرد ( ۹ ، ۱م ، ۱۹ ) ، که Elisee من مترجم ) ، که مترادف ( مترجم ) ، که یه ارمی شکل می دیش الاعقایدوینی کله یه ارمی شکل می دیش الاعقایدوینی کا ویش الاعقایدوینی کا کافل مجموع ، بو محک ، هم پهلوی بَرْ بَیْتِتْ بعن " کرده گنا بول کا اعتراف " گنامول کا کافل مجموع ، بو متند و جد ساسانی کی برعت نفی جو بظاهر عیسائیت یا مافریت کے اثر میں پیدا کے اعتراف کا ومندر جد ساسانی کی برعت نفی جو بظاهر عیسائیت یا مافریت کے اثر میں پیدا بوئی ، دیکھو پیادونی (Pettazzoni) کا مضمون در " یادگار نامی مودی (Modi مید)

Memorial Volume)

#### ماليات

واستر بوننان سالار صاحب الحراج كو كينفه غفي مفظ واستربوبنان سالار ا واستریش بذکے معنے" رئیس کاشتکاران" کے ہیں، چ نکہ خراج کا سارا بوجھ زراعت پر تھا اور لگان کی نشرح ہرصلع کی انچی یا ٹبری کاشنکاری اور زرخیزی م مونوٹ تھی لہذا یقیباً واستر بوشان سالار پر بہواجب تھا کہ زمینوں کے جوشنے بونے اور آب یا شی کے انتظام کی نگرانی کرے ، اغلب بر سے کہ واستر وشان سالاً محكمة ماليّات كارئيس اعلے نفا اور ہم به بھي فرض كرسكتے ہيںكہ نه صرف خراج ملكتّحفي نیکس کا وصول کرنا بھی اس کے ذیعے تھا اس لئے کہ اس کو ہتی نیز (وستکارول کا ا فسر ) بھی کہتے تھے اور وستکاروں میں وہ سب لوگ شامل ننے جو ہانفہ کی محنت سے روزی کمانے تھنے مثلاً غلام ، کسان ، ناجر وغیرہم ، خلاصہ بہ ہے کہ واسنزلوشان سالار وزبر البيّات بمي نهفا وزر زراعت بمي ادر دزير صنعت ونجارت بمي دامنر بویننان سالاروں میں سے جو"ماریخ میں مذکور میں ایک نوگشنشپ آدا بے جو برام پنچم کی تخت نشینی سے بیلے گزرائے ، ایک ماہ کشنسی بیسر مہزری ہے اور ایک پر دین ہے جو مذہباً عبسائی تھا اور خسرو دوم (پرویز) کے عمدیس کا درایک پروین ہے جو مذہباً عبسائی تھا اور خسرو دوم (پرویز) کے عمدیس

محکمۂ الیّات کے اعلیٰ افسروں میں ایک نو آ مار کارسے تنے جن کو کلکٹریا محاسیل طلیٰ کمنا چاہئے ، ایک اعلیٰ عمدہ ایران آ مار کار کا تھا جو غالباً وزژگ فرما ذار کا قائم مقام

ئه طبری ص ۸۹۹، برنسفلٹ: پای کی وفرہنگ ۔غیر ۲۷۷)، کله دینوری ص ۵۵، کله طبری ص ۸۹۹، کله طبری ص ۱۰۹۰،

آیکن ہم اس بان کوٹیبکٹ ٹھیک نہیں منبلا <u>سکنے</u> کہ <del>وامنز بوشان سالار</del> کے کے مقابلے پراس کے فرائص منصبی کیا تھے، بھر ایک عہدہ در آبار کار کا تخفا (بيني درباريا محلّ شابي كامحاسب اعلى ين الك واستُران آماركار تفاجو وا بینمروں کی جاگیروں سے سرکا ری لگان وصول کرتا تفا<sup>عم</sup> اور ایک مثهر <del>یَو آمار کار</del> نفا جو غالمباً صوبجات كى حكومت كا محاسب نفياً ، ايك عهده <u>آ ذرند گان آمار كار</u> بمی سننے میں آیا ہے جوصوبۂ آذربائجان کامحصل کفیاً ، باد شاه کا خزانجی غالباً گنمز در صفحمهلانا کفا ، سِرٹسفلٹ کا خیال ہے ک المسال کے محافظ کو گئیز کننے نفے ، گورننٹ کی آمدنی کے بڑے بڑے خراج اورنخصی کیس نفیے ، لیکس کی ایک خاص رقم سالا نه مقرّر بهوجا تی تنی حس ک**ومحائه مالیّا**ت مناسبط له د كيمونيمه بركا آخري صنته ، عنه برنسفلت : ياي كلي ، ص ٨٠ - ٨١ ، شكه ايضاً ، وَبنك (لمر الله الهذائد فربنگ (نمبر ۱۳۸ ) ، هه يافومون (Pachomov) و نيبر (Nyberg) رسالهٔ انجم علمي " ذريا تجاني " زيزبان فرآسيسي ) ، ص ٢٩ - ٨ سر ، لله سيوشي ، ارسي گرامرًا ، ص ۱۲۶ ، کے مای کلی ، زفر ہنگ نمیرے ہم میں ، ہے عوبوں کیے عمدهکومت میں خراج اورجزیہ کے لفظ استعال ہونے تھے جن میں سے بہلا تو ہیلوی لفظ خراک اور دورہرالفظ گزمت سے جو آرا می سے پیلوی میں مستنار لیا گیا نظا ، دیکھو <mark>نولڈ ک</mark>ه (ترحمہ طبری ص ۴۱ ای ۱ امالاً) کی رہنی صدی میں یہ ووٹو لفظ بلاا متیاز تمبھی زمین کے لگان کے لئے اورکھی شخصی ٹیکس کے لئے اتنا ہتے ، نولڈ کہ نے ایک پرائروپ خط میں نکھاہے کہ اس زمانے میں قانون دلوانی م*س* آس لم کو بھی خراج <u>کہنے تھ</u>ے جوایک میشہ ورغلام اپنی آمد نی میں سے اپنے آ فا کو دینا تھا ، تلمود م<sup>ی</sup> نفط تشخف ٹیکس کےمعنول میں آباہیے ،غرص میہ کہ عمد مساسا فی میں ان ودلفظول کا الگ الگ مال ہم تھیں کسے طور مرمیتن منیں کرسکننے ، آئمٹویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں جاکور ہو نے ان دواصطلاح سے معنی عبین کئے بعنی خراج ذمین کاٹیکس اور جزیہ شخصی سکس (و کھید لماؤزن (Wellhausen) ،" سلطنت عب" ص١٤٣ د ١٩٩٩ نيزبيكر (Bekker)

سے ادا کنندگان بڑمتیم کر دیتا تھا ، خراج کی وصولی اس طرح ہموتی تھی کہ زمین کی پیدا دار کا حساب لگا کر ہر صلع سے اس کی زرخیزی کے مطابق چھٹے حصتے سے ایک تهائی تک لیا جا ٹانھا ،

باایں ہمہ خراج اور شکس کے لگانے ادر وصول کرنے بیں محصلین خیانت اور استحصال بالجر کے مرکب ہوتے تھے ، اور چونکہ قاعدہ مذکور کے مطابق مالیّات کی رقم سال بسال مختلف ہوتی رہتی تھی یہ مکن نہ تھا کہ سال کے نثر دع میں آمدنی اور خرج کا تشخیینہ ہوسکے ، علاوہ اس کے ان چیزوں کو ضبط میں رکھنا بھی بہت مشکل تھا ، بسا اوقات نہنجہ یہ ہوتا تھا کہ اور تو جنگ چیم مگل کا اور اُور روبیر ندارد ، الیسی حالت میں کچر غیر معمولی میکسوں کا لگانا صروری ہموجا تا تھا اور تقریباً ہمیشہ اس کی زدمغرب کے مالدار صوبوں خصوصاً بابل برط تی تھی ،

تاریخ میں اکثر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی تحن نظیمی پر پہلے خواج کا بقایا معان کردیا ، نئے بادشاہ کے لئے یہ بات ہر ولعزیزی کا باعث ہوتی تنی ، بمرام پنجم نے اپنی تخت نظیمی کے موقع پر حکم دیا تھا کہ مالیات کا بقایا جو سات کروڑ درہم کی خطیر رقم بنتی تھی معاف کر دیا جائے اور اس کے سال جلوس کا خراج بھی بقدر ایک تہائی کے کم کر دیا جائے '، شاہ پروز نے تحط کے زبانے میں اپنی زعایا کو خراج اور جزیہ اور خیراتی شیکس (جورفاہِ عام کے کاموں کے لئے یہا جاتا تھا ) اور بھی اور تا م دو مرے ہو جے بار معاف کر دیے تھے ''

نے یا بقول دینوری رص ۷۷) پیداوار کے دسویں صفے سے نصف نک ، گاڈل یا شہر کے کم یا زیادہ فاصلے کو بھی صاب میں لایا جاتا تھا ، کے طبری ص ۸۷۹، کلہ طرح من مم ۸۷، با قاعدہ ٹمکسوں کے علاوہ رعایا سے نذرانے لینے کا بھی دستوریخا جس ک<del>و آئی</del>ن کتے تھے اسی آئین کےمطابق عید نوروز اور مرکان کے موقعوں پرلوگوں سےجبراً تخانُف وصول کئے جانے نقے ہم خزار شاہی کے ذرائع آمدنی میں سے ہمارا خیال ہے کەسب سے اہم دربعہ جاگیر ہائے خالصہ کی آمدنی اور وہ ذرائع تنفے جو باوشاہ سے کے حقون خسروی کے طور پر مخصوص محقے مثلاً فارنگیون (علافہ آرمبینیہ) کی سونے کی کا نوں کی ساری آمدنی با دشا ہ کی ذاتی آمدنی نئی ، ان کے علاوہ مال غنبیت بھی ایک فرىعية آمدنى كا تقا ورجيد وه آمدنى غيرميتن اورب فاعده تنى ، خسرو دوم اين صفائي پیش کرتے ہوئے آئ اشیاکی فرست بیان کرتا ہے جو اس نے جنگ بین غنیمت کے طور پر حاصل کیں ، اس فہرست میں سونا اور جاندی اور جواہرات اور مینیل اور فولا واور رمثيم اور اطلس اور وبيا اور موليني اور اسلحه اورعورتيس اور يبيتح اور مرو جو گرفنار ہوکر آئے وغیرہ وغیرہ تنے، اس بات كا بوت كه اس زمان بين محصول درآ مد لمي لياجانا تفاسم كو أس صلح نامہ کی شرائط سے ملتا ہے جوستا بھے میں خسرو اوّل ( انوشیروان )ادر

یں بہ شرط لکھی گئی کہ فرنیبن کے سفیراور سرکاری قاصد اس بات کے مجاز ہوں کہ جب وہ فریق نانی کے ملک بیں وار د ہوں تو ڈاک کے گھوڑ وں کو سواری کے لئے استعمال کرسکیں اوران کے ہمراہ خواہ کتناہی مال کیوں مذہو اس کو بلا رکاوٹ جلنے دیا جائے اور اس پر کوئی محصول مذلیا جائے ''

سلطنت کے مصارف کی بڑی بڑی مدوں میں ایک نوجنگ تھی دو مرہے در مار کے اخراجات نبیسرے سرکاری ملازموں کی تنخواہں گویا حکومت کی کل کو ہا قاعدہ <del>جلا</del> کاخیے ، چوتھے زراعت کے لئے رفاہ عام کے کام مثلاً نہروں اور بندوں کی تعمیرادر ان کی نگهداشت کے اخراجات وغیرہ ، لبکن رفاہ عام کے کا موں سے جن صوبوں کی آبادی کوخاص طورسے فائدہ پہنچنا تھا ان لوگوں سے ان کاموں کے لئے چندہ لیا جاتا تھا اور شاید یوں بھی بالعموم لوگوں سے ایسی تعمیرات کے لئے خاص ملیہ وصو کیا جاتا تھا ، مالیات کا بفایا معات کرنے کے علاوہ بیض او فات غربا کو نقدروییہ بمن تسيم كيا جامًا نفا جبساكه مثنالًا بهرام تنجم ادريبروز سنے كيا ، بهرام مذصرت غربا كو خیرات تنسیم کرنا تھا بلکہ اس کی بخششوں سے امراء و نجباء بھی ہمرہ مند ہوتے تھے جن کو اس نے دو کروڑ درہم انعام واکرام کے طور پر دیے ، لیکن ببلک سے فائرے کے کئے جننا روبیہ شاہی خزا نے سے خرج ہونا تھا وہ *کچھ زیا*دہ نہ نخا ، شامان ایران کے ہاں ہمیشہ بہ دسنور رہا کہ جمان تک ممکن ہوتا اپنے خزانے میں نقدر وہیہ اورقبیتی اشباء ہم کرتے تھے،

مله وبکیموگرے (Gray) کامضمون مودی کے یادگار نامے" میں رص ۱۰۲۹)، نیز "استقلال کمکر ایران مین البیعن رصا صفی بنیا (طران سینسلله هجری شمسی )، ص ۹۹ -۱۰۲ ، طله طبری ص ۸۹۹ مرده ۲۰۲۹ ، طله طبری ص ۸۹۹ مرده ۲۰۲۹ ،

ارمنی مُورِّخوں کے بیان کے مطابق جب نبابا دشاہ تخنت نشین ہوٹا تھا توخرانے میں جتنا روپیہ موجود ہوتا اس کو گلادیا جاتا تھا اور بھیرنئے بادشاہ کی تصویر کے ساتھ نئے سکے بنائے جانے تھے، اس طرح جس قدرسندیں پرانے کاغذات میں محفوظ ہوتی تھیں ان میں صنروری تبدیلیاں کر کے نئے بادشاہ کے نام سے ان کو دوبار دنقل کرکے رکھا جاتا تھا '

### صنعت وحرفت شجارت اورائد ورفت کے راستے

مشهدر مینی شاح بهوئن سیانگ جس نے ساتویں صدی عیسوی کے مشرق میں مغربی ایشیا کے ملکوں کی صنعت و مغرف میں مغربی ایشیا کے ملکوں کی صاحت بیان کی ہے نہایت مختصر الفاظ میں ایران کی صنعت و حرفت کے بارسے میں مکھتنا ہے کہ "اس ملک کی صنعت پیدا وار میں سونے ، چاندی ، تا ہے اور کی بنی ہوئی چیزیں ، نایاب قسم کے موتی اور دوسری مختلف قسم کی قبیت اشیا ہیں ، بیاں کے صناع رفتیم کا نهایت باریک دیبا ، اونی کیرے اور قالین وغیرہ بنی سے بیٹ یوں میں کوئی شک نہیں کہ یارچہ بانی ایران کی عمدہ صنعتوں میں سے شام موتی رہی ہے ،

نئی تنم کی صنعتوں کو رائیج کرنے سے لئے اور بنجرعلاقوں کو آبا وکرنے کی غرض سے ایران میں بیہ دستور و ہے کہ عک سے مختلف حصوں میں اسپرانِ حبنگ کی نٹی مبتیاں

> له پاتکانیان: شمِلهٔ آسیانی " (J. A.) سیسه می ده می ۱۱ می ۱۱ می در ا علی انگریزی ترجرسفرناسه بهدن سیانگ از بیل (Beal) ، ص ۲۰۸

آباد کی جاتی تھیں ، مثلاً وارپیش اوّل نے اربی ٹیریا کے بہت سے باشدوں کو <u> خورستان</u> میں لا کر آباد کیا تھا آورشاہ ا<u>وروڈ سی نے دومن فیدیوں کی بسنیاں مرو</u> کے نواح میں بسائی نفیس ، اس طرح شاپوراوّل نے رومن فیدیوں کو <del>تجند بیٹا پور</del> میں آبا و کیا اور فق انجنیری میں ان کی مهارت کا فائد ہ انظانے ہوئے اُن سے دہشہور بندتمیرکرایا جوتاریخ میں" بندفیصر" کے نامسے مذکورہے، شاپوردوم نے جو قیدی <u>آب</u>د میں گرفتار کئے مختے انہیں <del>مٹوش ، شوشتر</del> اور ا<u>ہواز</u>کے دور رہے شہروں مین تقسیم کر ویا جاں اُ تفوں نے دیبا اور دوسرے ریشی کیوسے مبننے کی سنعت کو رائج کیام اگرچہ بسا او فات اس تم کی مبتیاں متوڑی مترن کے بعد وبران موجاتی میں کیک کمبی کمبی ان کی آبادی پائد ارتبی نابت ہو تی تھی ، خشکی کے راسنے سے جو نجارت ہوتی کنی اس سے لیئے قدیم کاروانی راست استعال کئے جاتے تھے ، <del>طیسفون سے جو دحلہ کے کنادے پرملطنت کا پای</del>تخت تھا ایک شاہراہ حلوان اورکنگا ور ہوتی ہوئی ہمدان ہنچتی تھی جہاں سے مختلف را<u>ستے مختل</u>ف سمتوں کوجاتے تھے ، ایک جنوب کوجو<del>خوزمتان</del> اور فارس میں سسے گزرتا ہوًا خلیج فارس مک پینچنا نھا ، دوررا رَہے کو ( جو طران جدید کے قریب واقع نخا )جہاں سے وہ کیلان اور کومہتان البرز کی تنگ گھاٹیوں کو طے کرنا ہوًا بحر خزر تک جاتا تھا یا خراسان میں سے گزر کروا دی کابل کی راہ سے ہندوستان میں جا داخل ہوتا تھا یا ترکستان اور گذرگاہ تارم میں سے ہوکرچین پہنچ جاتا تھا ، ا ف (Eretria) مشتی یونان بین ایک نهایت آباد شرخا ، داریوش آول نے سومین خبل مسیع میں کسے فع كرك ويران كرديا تفا اوراس ك اكثر إشندو ركوغلام بناليا تفا (متزجم)، سله بميرودوش، جه ص ١١٩٠ الله Orodes ، که فرورکه : ترجه طبری ص ۱۲ م شه مسودی : مروج الدرمیب ع ۱ ص ۱۸۹ ،

د المان تدیم (جرمن) جس من ۱۹۹۰ من ۱۹۹۰

رومن امیائر کی طرف آمد و رفت کے لئے شرنصیبین آیک اہم مرکز تھا مرا علام میں جوصلحنامہ نشاہ نرسی اور فیصر ڈائیو کلیشنین کے درمیان طے ہوا اس کی ایک شرط بیمنی کہ دونوسلطننوں کے درمیان آمدورفت کا (واحد) مرکز نقیببن مو، لیکن صلحنامے کی اس نثر ط کو زس نے منظور نہ کیا ، مؤرّخ مارسیلینوس کے زمانے سے شہر بٹمن عقمیں جو فرات کے مشرقی کنارے کے قریب واقع تھا ہرسال سنمہ کے شروع میں ایک بهرن بڑا مبله لگتا تھا جس میں مہند وسنان ا**ور حین کا مال تجارت** بكثرن آكر فردخت بونا نفا في تبصر مونور لوسي ادر نفيود وسيوس صغير مي كايك فرا مجربیرسنلامیے کی رُوسسے جن شہروں میں ایرا نیوں کے ساتھ ننجار تی لین دین کی **اجاز** تنی اُن میں سے ایک تومشرق میں دجلہ کی جانب شہر<del>نصیبین تق</del>اا ورمغرب میں فرات کی جانب شهرکیلی نیکوش اورشال کی طرف آرمینبه میں شهرا رنگسالی ، چنکه نصیبین اورسنگارا (سنجار ) کے یا شندے ان شہروں کوخالی کر گئے <u>تن</u>ھے لہذا م<mark>سلامیر یوکےصلحنا</mark> کی اُو سے وہ سلطنت روم کے حوالے کر دیے گئے تھے ، سمندر کے راستے کی نجارت بدت اہم تھی ،اروشیراول نے جب میسین ا در خارا سی<sup>ن ه</sup>یر قبضه کیا تو و ما س کی قدیم بندرگاموں کی توسیع کی ا در نئی بند**رگام**یں بیر کرایش <sup>،</sup> ریون<sup>ظه</sup> نکھننا ہے کہ " ایرا نیوں نے عربوں کے ساتھ مل کرجبکہ وہ اپنے له (Diocletian) که (Batnæ) که تاریخ بارسلینوس رج به اص مو ، Callinicus & Theodosius the Younger & (Honorius) & · Artaxata ، و رکیبر مرسیو ریزد کی کتاب موسوم به"مشرتی ایشیا کے ساتھ سلطنت روم کے یاسی اورتجارتی تعلقات " ریز بان رانسیسی *) ، ستلامیام کس ۲۹۹ ،* رسیلینوس سے ۱۵ ، ص ۷ ، ق میسین اور خارامین دو جیوٹے جیوٹے صوبے تھے ہو عل ظیم فارس پرشط العرب کے نواح میں واقع منتے (مترجم) الله Reinaud

ن تدبیرسے اُن کے ساتھ منتحد ہوکر حکومت کر رہے نتھے رفتہ رفتہ جمازوں کا ایک معقول بیژا تعمیر کرلیا ، ایرا نی جها زمشر تی سمندروں میں کیے بعد دگرے نمو دار ہوتے گئے ، شروع شروع میں نورومی اورحبشی جمازوں کے ساتھ رفاہت رہی لیکن آخرمیں ایرانیوں کی ہجری طاقت کوغلبہ ہوگیا منجملہ اور وجو بات سے ایرا نیوں کا بیر سجری غلبہ اس بان کا باعث بُوا کہ شرقی سمندروں میں روم کی طافت پيك توزوال يذبرموئي اور پير بالكل نابو دم و كئي هي سايم هي مرجب شاه حبشہ نے اہل حجاز پرحملہ کیا تو علاوہ سات سُو ہلکی کشتیوں کے جو اس نے تعم کرائیں جیعے سکو رومی اور ایرانی جہاز اس کے ہمراہ تنقے ،لیکن ہند وسنان **اورلنکا** کی پیداوارکواہل <del>روم ک</del>ے لئے اُس زملنے میں صبثی جماز لانے تھے <sup>عم</sup> مال ننجارت جوایران میں سے ہوکر گزرنا نھا اس میں سب سے اہم چیز رمنٹی تنفي ، جين سے جتنارکٹيم اس طور بر ابران ميں وار د ہونا نفا اہل ابران اُس سما ہدن بڑا حصد کیڑا کہنے کے لئے خود رکھ لیتے تھے اور اِس طح ان کے لئے ہمیشہ بات ممكن موجاتي تھي كه ممالك مغرب ميں اپنے ہاں كا بنا برُوا رسيْمي كيڑا جس قيمت پر چاہی فروخت کریں ،لیک جھٹی صدی سے اہل روم نے اپنے ہاں کامیابی کے کھ شہتوت کی کا شت اور رہشم کے کیرٹے کی یہ ورش شروع کر دی اور رہنمی کیڑا ، ورُننے گلے جس کی وجہ سے کسی حد مگک وہ باہرسے رسیم منگوانے سے بے نباز دررسالهٔ اسلام (جرمن) ع ۱۱ ص ۱۱ ببعد، لله منو اكلا

ہوگئے ، ترکوںنے اہلِ سغد کی تخریک سے جوان کی رعایا ہے خسرواق لسے اس بات کی اجازت حاصل کرنی چاہی کہ ان کے باں کے ریشم کو ایران میں سے گزرنے دیا جائے لیکن اُنھیس کامیابی نہ ہوئی '

اہل چین جو چیزیں ایران سے خرمد نے تھے ان میں سے ایک ایران کا مشہور غاذہ کھا جو چین کی عوز نیں بھو وُں پر لگاتی تھیں، وہ اس کو بہت ممنگی قیمت پر لینتے تھے اور ملکۂ چین اپنے خاص استعال کے لئے اس کو منگاتی تھی، فیمت پر لینتے تھے اور ملکۂ چین اپنے خاص استعال کے لئے اس کو منگاتی تھی، چینی لوگ بابل کے قالین بھی بہت شوق سے خرمد نے تھے '' ان چیزوں سے علاوہ شام کے قبیتی تھر (قدرتی اور مصنوعی) ، بھر قلزم کے مرجان اور موتی مشاکی اور مصنوعی ) ، بھر قلزم کے مرجان اور موتی مشاکی اور مصنوعی کے اور مصنوعی کی ایشا کے مسکرات بھی چین میں ایران کے اور مصنوعی نامی ایران کے راستے سے جانے تھے ''

که مرکسفلٹ کیکٹاب موسوم ہر" ایشیا کا دروازد" (جرین) ص ۱۲۷ ، شیڈر : " ایپلینیکا "من بعیتا نکه بزٹ (Hirth) ، " مطالعات چینی " ص ۲۳۵ ببعد ، شکه ایبیناً "چین ومشرق مومی" زاگھریزی ) ص ۲۵۳ ، شکه ایبیناً ص ۲۷۷ س ۲۷۵ ،

جماں ہرضم کاسامان مثیا ملتا تھا، ڈاک کی مرج کی پراس کی اہمیت کے مطابق ملازمو
کا عملہ اور گھوڑے مامور رہنے تھے '، ڈاک لے جانے کا کام گھوڑوں کے سوار بجی
کرتے تھے اور ہرکارے بھی جو پیدل دوڑتے تھے، ہرکاروں سے زیاد ہزایر انی
علاقوں میں کام لیا جاتا تھا جماں چوکیوں کے درمیان فاصلے بہت تھوڑے تھوڑے
ہوتے تھے بنسبت شامی اور عربی علاقوں کے جماں ڈاک لے جانے کا کام اونٹو
سے لیا جاتا تھا '، ایوبر میذ ، دوبر یز ، سه بریز بہلوی میں ڈاک کی اصطلاحات تھیں
جن سے مراد فاصدان تیز رفتار نے جو شاہی ڈاک کے ایک یا دویا تین گھوڑوں
کو ایک ساتھ لے جاسکتے تھے 'اور باری باری سے اُن برسوار ہوتے تھے ،

المه" بگدیس پانیگ " بزبان پهلی وه گورا جس پر شابی فاصدسوار بوتا بهو، و کیجو بهلی کتاب " شناه خرد و اور اس کا غلام " ( طیع اون والا ، اَ رُسکی ۴ ۹ اور اس پر او پیرا کا نوش)،

عله فان کریم : " تاریخ نمتن مشرقی در عی خلفا و " ( جرمن ) ج ۱ ، ص ۱۹۹۵ ، ۱ س عله فان کریم : " تاریخ نمتن مشرقی در عی خلفا و " ( جرمن ) ج ۱ ، ص ۱۹۵۹ ، ۱ س اس بات کو تحفیق کرنا مکن نمیس بوسکا که آیا محکه واک کے وائر کھروں کے ذیتے یہ فرص بھی بخا ر جیسا کہ خلفا دکے زمانے میں تھا ) که وه صوبجات کی حکومت کی نگرانی کریں اور بادشاه کو اپنی دپورط بیسے جی رمیس ، اس نیم کی نگرانی جو کم و بیش خفیه بوتی تھی کم از کم میمن زمانوں میں اصلاع کے حکام عدالت کے ذیتے لگائی جاتی دری سے لیکن یہ بعبد نمیس سے کہ خفید تھر کی نگرانی اور اور شکلوں میں موجو در ہی ہو ، ایران میں بهیشہ سے جاسوس نمانی شکل میں وائے دہی ہے ، نامر نفسر ( طبع و ارسٹیٹر کے بوجہ کو شدت سے محسوس کرتے میں امرا خفیہ نگرانی کے بوجہ کو شدت سے محسوس کرتے کہ اور اس جاسوس کی تائید میں وائی انہوں کی تائید میں ویک تائید میں وی تائید میں ویک تعفی ہوسکتا ہے جو جاسوس کی تائید میں وزاد ور بارسا ہوجو بادشاه کو ہرگرا ایسی بات کی اطلاع مد و سے ویانت دار ، مطبع ، پر بریزگار ، وفادار ، با خر، وین داراور پارسا ہوجو بادشاه کو ہرگرا ایسی بات کی اطلاع مد و سے قلی طورسے بقینی نے ہواورس کی تصدیق شروع اور اس جو بادشاه کو ہرگرا ایسی بات کی اطلاع مد و سے قطبی طورسے بقینی نے ہواورس کی تصدیق شروع اور میں میں امرا خور میں کہ بار خور بادشاہ کی آنگور ( Geiger ) : " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " موالماء عموس کرانے میں کہ کا بیون موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " موالی عموس کو میا جو در اور کیا خون ہو موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " محالیم عموس کرانے میں کو کیا خون ہو موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " محالیم عموس کرانے میں کو کیا خون ہو موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " محالیم عموس کرانے میں کو کیا خون ہو موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی شرور اسے موسکتا کرانے کیا خون ہو موسکتا ہے " ویانا کا رسالاً علوم مشرقی " موسکتا کیا موسکتا ہو موسکتا ہو گورسکتا کیا خون ہو مسلمتا ہو گورسکا کو میں کیا خون ہو کیا خون کیا خون کیا خون کیا خون کیا خون کیا خون کیا کو کیا خون کیا خون کیا کو کیا خون کیا کیا کیا کیا

#### فوج

خرواول کے زمانے تک ملطنت کی ساری فوج ایک واحد سیرسالار کے انحت تھی جس کو ایران ساہ بذ<sup>ہ</sup> کتنے تھے ،لیکن اس کا حلقہ <sup>و</sup>عمل بہت زیادہ وسیع تقابنسبت اُس سیسالار کے جس کا تصور ہیں موجودہ زملنے میں ہے ، و وسیسالار بھی تھا وزبرجنك بمي اورشرائط صلح كاطح كرنائجي اسي سح اختيار مين نفاءاس بات كانبوت که وه بادشاه کے مشیروں کی قلیل جماعت کاممبرتها ، وزیر کی چینیت سے جنگ کے محکیے کا دارو مدار اُسی پر تفالیکن ساتھ ہی اس بات کو نظرا نداز نہیں کر ناچاہسئے کہ وُزُرُكُ فَرَا دار ( دزير اعظم ) كاختيارات صات طور يرمحدو دنهين عقي اورسياه لےمعا ملان میں دو ہمیشہ دُخل دے سکتا تھا ، علاوہ اس کےخود بادشاہ بھی وقتاً قِقتاً محکمۂ جنگ کے انتظام میں ملاخلت کر ّنار مبتا نخا ، شا ہاں ساسانی میں سے اکٹرخو د جنگ کے شوفین منے اور اوا ایکوں میں علی طور پر حصد لینے تنے ، لہذا ہم یہ فرص کر سکتے ہیں کہ اس مکے جنگجو بادشاہوں کے ماتخت ایران سیاہ بنہ کو اپنے اختیا رات میں کچھ زیاده آزادی نبین ہوتی ہوگی ،

عہد ساسانی کے ابندائی دور میں جوسپہ سالار تھے ہم یہ سنیں بنلا سکتے کہ ان میں سے کون کون ایران سپا و بذر تھا ، خاص خاص اصلاع کے حاکم بھی سپا و بذر

اله پرالنب كازا بگ يس منام ١٠١ ، ٤) ،

ملاتے تھے اور بادشاہ کبمی کمبی مرزبانوں اور کنارنگوں کو فوج کا افسر بنا کرمہوں ىربىيج ديتاتها ، بازنتين ، ارمنى اورسريانى مُوتِيخ بين ايرانى سپه سالاروں كيے الفاب كے منعلّق صحیح اطلاعات بهت كم ديتے ہيں نيكن يہں اس بات كا بيتہ چيتا ا بعض وفت دوسرے عمدہ دارجن کے فرائض نوجی نوعیتت کے نہیں ہونے تھے میاہ کی سالاری پر امور کر دیہے جانے تھے مثلاً آرمینیہ کے ساتھ مٹاپور دوم كى لاا يُوں كے حال ميں فاؤسٹوس با زنتيني نے بهت سے ايراني سپه سالارو وسے نام کیا ہیں ان میں ہم دلکھنے ہیں کہ ایک دبیر دبیران ہے ،ایک وزیر دربار ہے اور ایک دار دغہ سامان ہے ، بازنتینی ٹورّخوں کے ہاں ہیں خاص طور پر اس بات کی مہت سی مثالیں متی ہیں كه سياه سالار در كو زجن من سياه بد اورا بران سياه بد شامل من با د شاه كي طرف سے نزائط صلح رگفت وشنید کرنے کے لئے مفرد کیا گیا ، مثلاً سورین کو قبصر روم جود ہ<sup>تاہ</sup> کے ساتھ صلح کی بات جیت کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اور سیاؤ *س*ٹس ار نغشاران سالگر اور سیاه بد ما بیند کو سرحدروم کی طرف روانه کیا گیا نفاتا که وه شرائط حمدنامه كميلي سلسله جنباني كريك، اسى طح بفر مفرق جن كي وزم وبيم لی قابلیت کی نصدین مُورِّخ الگانتیاس نے کی ہے میصر طبینین کے پاس مغیر کی ہ تاریخ میں اکثر حکر سواو بینی میسو پڑ تمیا کے سیاہ نہ کا ذکر آیا ہے ، مبتول دینوری ( ص ع 🛪 ) پرزگر ہ اوّل کی دفات محے بعد دِئتهم (بستهم) سواد كاسياه بديقا اور نهاية رص ٢٧٧) بين <del>شاپور بن برام كو كواذاقل</del> فهدين سواد كاسياه بدلكهاب، وكيمونيمه نمرا ، لله طبع لانكلوا ،ج١٠ من ٧٥٨ مبعد، ( المعلم و المعلم ) ، الله ارسينوس (١٥-١٠) ، قد د كميو آهي ا يدوكويوس (١٠١١) حیثیت سے بیجاگیا تھا ، بوشواسائی لائٹ کی نامیخ میں سپاہ برہمیشہ ایک مربر کی حشیت سے بیجاگیا تھا ، بوشائ مرز بان حشیت میں جلوہ نا ہوتا ہے برخلاف اس سے میدان حباک کی کارروائیاں مرز بان کرتے ہیں ،

سپاہ بدکویہ امتیاز حاصل تھا کہ لشکرگاہ بیں اس کے دافلے پر ترم بجائے جاتے تھے ''

ارتشتا ران سالاروں بینی سالاران سکر میں سے ایک کا ذکر کارناگہ میں آیا ہے ہم باپنچ یں صدی میں مہرزی کا ایک بیٹا کار دار اس لفنہ سے سرفراز نفا "بقول طبری آرتشتا ران سالار کا رتبہ " بیاہ بدسے اونچا اور تقریباً ارگبد کے برابر نفا " ۔ کو اذ اوّل کے زمانے کے بعدیم کو تاریخی آخذ میں اس عہد سے کا ذکر نہیں ملا، ترک سے پہنچلنا ہے کہ ارتبشتاران سالار" ایر ان سیاہ بد" ہی کا دور القب تھا جوعمد کر خسروا وّل جانشین کو اذ نے منوخ کر دیا نفا ، اگرچہ مؤرّخ پر دکو پیوس کھنتا ہے کہ سیاؤش سب سے پہلا اور سب سے آخری شخص کو قتل کر وائے کے بعد اس عہد سے پر مامور ہؤا اور بدکہ کو او نے اس ذی رنبشخص کو قتل کر وائے کے بعد اس عہد سے کہا منسوخ کردیا تاہم چونکہ اس بیان کا پہلا حصتہ ( بینی سیاؤش کا سب سے پہلے بر کو منسوخ کردیا تاہم چونکہ اس بیان کا پہلا حصتہ ( بینی سیاؤش کا سب سے پہلے بر عہدہ بازی کا رب کا دور احصتہ بھی کہ سیاؤش سے بیلے ہرزسی سے بیلے بر بینی سیاؤش کا سب سے بہلے بر بیلی عالم بین کا دور احصتہ بھی کو یہ عہدہ بازی کا میا ایک دور احصتہ بھی کو یہ عہدہ بیلی بیک میں بیلی کو منسوخ کو دیرا حصتہ بیان کا ایک اعتماد ہو سکتا ہے اس کے کہ سیاؤش سے بیلے ہرزسی سے بیلے کہ بیلی کے بیٹ کو یہ عہدہ بیلی کہیا کا دور احصتہ بھی نا قابل اعتماد ہو سکتا ہے ا

له ترجدُ دائث (Wright) ، ص ۲۵، ۵۵ ، کله خروادَّل نو نومی انتظاات میں جندیدیا کیں (جن میں سے ایک یدننی که ایران سپاه بدکاعمده منسوخ کرکے اس کی بجائے چار سپاه بدمقرر کئے ) ان کے متعلق دیکھو آگے باب ہم مم سام میں گانگانیاں ،" مجلد آسیائی (J. A.) سلام اعرام مام ۱۱۱۰ کے اص ۱۱۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی تو اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰۱۲ کی اس ۲۰۱۲ کے اس ۲۰ کو اس ۲۰ ک بادشاہ کی محافظ فوج ( با ڈی گارڈ) کے افسر کو کیٹنیگ بان سالار کہتے تھے،
پیادہ فوج ر پایگان ) کے بچھ دستے اپنے افسر کے ماتحت جس کو پایگان سالار
کہتے تھے حکام صوبجات کے زیرِ اختیار پولیس اور جلآد کی خدمات انجام ویتے تھے،
اسی قسم کے فرائفن انجام وینے کے لیے تیر اندازوں کا بھی ایک وسنہ ہوتا تھا جس
کا افسر تیر مذرکملانا تھا ، یہ وسنہ اگرسب جگہ نہیں توملک کے بعض حصوں کے دہبات
میں مامور ر مہتا تھا تھا ، یہ وسنہ اگر سب جگہ نہیں توملک کے بعض حصوں کے دہبات
میں مامور ر مہتا تھا تھا ۔ دربار شاہی میں بھی باڈی گارڈ کے سیاہی اکثر اوقات جلّاد کے
فرائفن انجام وینے تھے ،

ایک بڑاعمدہ دارجس کا کام رسالہ فوج کو تعلیم دینا تھا بطور ذوض تصبی شروں اور دیہا توں میں دور و کیا کرتا تھا نا کہ سیا ہیوں کو فتِ جِنگ کے اصولوں سے آگا ہ کرے ادر پیشیۂ سپمگری کے آداب سکھلائے ہے،

ساسانیوں کے نوجی نظام کے متعلّق باب نیجم اور شنم میں بالتفصیبل بجٹ کی جائیگی ،

له کارنامگ (۱۰، ۲) مل نولاکه: نرجرطبی ص ۱۹ م سع بوفن (Hoffmann) آفتباسا از وقائع شهدائ ایران بزبان بر بان سی و الا ، سمه دیکه و طبری ص ۱۰ م ترجمه نولاکه ص ۱۹ م از وقائع شهدائ ایران بزبان بر بان سی و الا ، سمه دیکه و طبری ص ۱۹ م ایران بر بان بر بان سی و الا ، سمه دیکه و طبری ص ۱۹ م ایران بر بر باز بر بر باز گار و کا سردا د جالا کام کیا را نقا (فان کر بر به ساسانی اوستا می بعد خلف د سی سی ایسا معلوم بوفای و سی کم شده جلدون مین سی ایسا معلوم بوفای که پولیس کم شده جلدون مین خرید و فروخت کے تواعد کی کم شده جلد و فاصل افرانی کو این بر برگ بر بری کرد ، ج ۸ ، ص ۱۹ می برگر بر بری سین سین می سینوی می ۱۹ و این کرز این کرد ، ج ۸ ، ص ۱۹ ) ، پترک بر بری سین سین که داد کرز برای کرد ، ج ۸ ، ص ۱۹ ) ، پترک بر بری سین سین که و ایسا او در کرد ، ج ۸ ، ص ۱۹ ) ، پترک بر بری سین سین کی مربانی شکل ہے ) بعثی مسلم پولیس "کتابوں میں ملتا ہے ، اور نامی نامی خود میں ملتا ہے ،

# دبران بلطنت اور حکومتِ مرکزی کے دوسرے عهده دار

ایران میں جور موخ دبیران سلطنت ( دِ تبیران ) کو حاصل را و و بہت انداری قسم کا تھا ، اہلِ ایران ہمیشہ دستوراور قاعدے کے بہت یا بندر ہے ہیں ، سرکاری نوشہ جات ہوں یا نج کے خطوط ہرایک کو وہ ایک مقرقہ صورت اور قاعدے کے ماتھ سخریر کرنا صروری مجمعتے تھے ، ہرایک تحریر میں علمی مقولے ، امثال ، مواعظ، اشعارا ورلطبعت معتے وغیرہ اس طح وافل کیے جانے تھے کہ مجموعی طور پر وہ ایک خوش آئیند چیز بن جاتی تھی ، جن قاعدوں کے ساتھ خط بیر صفمون اور القاب لکھے خوش آئیند چیز بن جاتی تھی ، جن قاعدوں کے ساتھ خط بیر صفمون اور القاب لکھے جانے تھے ان میں کانب اور مکتوب الیہ کے باہمی تعلق اور اس کے تمام مدارج کا جانے تا مذابع کا مرابع کا خورسے بہلوی کتابوں میں اور با دشا ہوں کے تخت نشین کے خطبوں میں پایا جا تا طورسے بہلوی کتابوں میں اور با دشا ہوں کے تخت نشین کے خطبوں میں پایا جا تا گھا ، اس کے تعام مدابع کے باہمی تعلق اور عبارت آرائی کا مبلان عام طورسے بہلوی کتابوں میں اور با دشا ہوں کے تخت نشین کے خطبوں میں پایا جا تا

دولت ساسانی کے حکام اعلیٰ آیک دورے کو جوخطوط کھنے کتے یا حکومت ایرانی اور دول خارجہ کے درمیان جوخط کتا بہت ہوتی تھی ان میں بیخصوصیت اور بھی زیادہ نایاں ہوتی تھی ، فارسی صنعت نظامی عرصیٰ اینے چہارمفالہ میں کھتا ہے کہ "بین ازین درمیان ملوک عصر وجہا برہ دورگار بیش چون پیشداویان وکیان واکارہ و خلفادیسی بودہ است کہ مفاخرت ومبارزت بعدل وفعنل کر دندی وہر امال کے برشنگ دنہاں جس اور است کہ مفاخرت ومبارزت بعدل وفعنل کر دندی وہر است کہ مفاخرت ومبارزت بعدل وفعنل کر دندی وہر است کہ مفاخرت ومبارزت بعدل وفعنل کر دندی وہر سنت کہ مفاخرت ومبارزت بعدل وفعنل کر دندی وہر است کہ سنانی کے بال بین طبح جاموجود است کہ طبری ، فردوی ، نفاتی کے بال بین طبح جاموجود ہیں ،

ولى كم فرسنا دندى از رحكم و رموز و كغز مسأنل با او بمراه كردندى و دربن حالت بإوشاه محتاج شدى بارباب عقل وتميز واصحاب راي وتدبير وچندمجلس وران نست ستندي ويرخاستندى ناآ نگاه كه آن جوابها بريك وجه قرارگرفتي وآن لغز ورموز ظامېرو مويد ا ٠٠. بِس ازين مفدّمات نتيجه آن مهي آير كه دبيرعا قل و فاصل مهين جالي ست زُحَبُّل يادشاه دبهين رفعتي است ازتر قع يادشاني" دول اسلامی میں محکمہ وبیری جس میں مثال کے طور پروزاد سے ظلی کو ایا جاسکتا ہے ابرانی منونے کی بوری بوری قل نعی ، نظامی عرومنی نے اپنے زانے (بارھوں ص عیسوی) کے فتے دبیری کی جوتشریح کی ہے اس کویٹرھ کرہم عمد ساسانی کے دِنہیرو وبروں )کے فرائص اوران کی اہمیتت کواچی طرح سمجھ سکتے ہیں ،نظامی مکھنیا. وبيرى صناعتى است يشتل برفيا ساسن خطابي وبلاغي تنتفع ورمخاطباني كدورميا ت برسبیل محاورت ومشاورت ومخاصم واغرائه وبزرگ گر دانیدن اعمال ونُحرد گر دانیدن اشنال و ساختن وجوه عذر وهتا: واحكام وثائق واذكارسوابن وظاهر كردانيدن ترنيب ونظام تنن درهرواقعه تابر د جهاولی و احری ا دا کر ده آید ، پس د بیر پاید که کریم الاصل شربین العرض قبیق ال عمیق الفکر ناتب الای باشد وازادب و ثمرات آن مماکبرد حظ او فرنصبب ا و رميده باشدوا ذقياسان يمنطني بعبيدو ربكانه مناشد ومرانب ابناء زمايه شناسدومغأ ام*ل روز گار داند و بحطام دنیوی دمزخرفات آن شنول نباشد"* 

ان تمام خوبیوں کے ملاوہ وبیر کے لئے خوشخط ہونا نجی لازمی نفا ، جو وبیر په جارمقاله طبع سلسلۂ کب (Gibb) ص ۲۲ و ۲۵ ، نیزد کیموعیون الاخبار لابن فتیب (طبع مصر، ۲۶ میں معد ، یکد جا، مقال ص ۱۷ ،

انشا بردازی ادرخوشنویسی میں سب سے فائن ہوتے تھے ان کو دربارشاہی میں ملازم رکھا جاتا تھا ابنیوں کو صوبحات کے گور نروں کی خدمت میں دے دیا جاتا تھا ، غرض یہ کہ دبیرانِ سلطنت جنیتی سیاسندان ہوتے تھے ، وہ برضم کے نوشہ جا کامضمون نیارکرتے تھے، سرکاری خط کتابت انمی کے انتوں میں نمی، فرابین شاہی کالکھنا اور اندراج کرنا انھی کے ذتے تھا ، ملیکس اورخراج اواکرنے والوں کی ذرِستِیں ادرسرکاری آمدنی ادر خرچ کا سارا حساب وہی ریکھتے تھے <sup>عم</sup> با دشاہ کے ٹیمنو<sup>ل</sup> اورحرلیوں کے ساتھ خط کتابت کرنے ہیں ان کی لیا قت اس بات میں دکمیں جاتی تھی بمضمدن كالهجدموقع ومحل كيصطابق مصالحت آمييز يامنكبرانه اورنهديد آميز ركه سكيں، ميكن ٱگر حبنگ بيں شمر فيحياب ہوجا تا تو پير دبير كى جان سلامت نهبيں ژ مکنی نفی شلاً شاپورىبېراردشيراق نے آخرى اشكانی بادشاه كے دبير دادېندا ه كو بنے مانھ سے قتل کیا تھا اس بلے کہ اس نے اپنے با دشاہ کی طرف سے ایک توہن أميزخط اردشير كولكهما غفاء

زمرهٔ دبیران سلطنت کا رئیس ایران دیمبیرید یا دیمبیران میشت کملاماتها جس کا ذکر کمبی کمبی بادشاه کے مصاحبوں میں آتا ہے اور حس کو بادشاہ گلہے گلہے سفادت کی خدمت بھی میرد کر دیتا تھا ،

له شامنامهٔ فردوسی طبع مول ، ج ۵ ، ص ۴۵۸ ، شعر نمر ۴۴۴ مبعد ، که طبری ص ۱۰۹ ، مخسردادل نے
ایک دمبرکو جوابین نسب اور قابلیت اور دفت میں ممتازی آگئے سیامیوں کی فہرست رکھنے اور عن سیاه
کا کام سرد کیا تفاء کله طبری ص ۱۹۸ ، ۲ م کارنامک ، ۱۰ ، ۵ ، وَلَدُّکُر ترجه طبری ص ۱۹۲ م هم کارنامک مقام خکود ، منابی اص ۱۹۳ میرایک شخص کا ذکر ہے جو
مقام خکود ، منابی اص ۱۹۳۱ میں ایک شخص کر دکرد کو دبیر اظم کھاسے ، اور سخص کو ایک شخص کو دکر ہے جو
دہر برنمی تفاه درسا فق می پایئر شخت کا گورز می تفا ، طبری (ص ۱۹۵۹) میں جو ایک شخص کو دکر کو در سے کہ
در کردواد کا لیک عهد میں دیوان درسائل کارئیس تفااس سے متعلق ہم یہ فیصلہ نیس کرسکتے کہ آیا دہ ایران و دبری برید میں خاص دفتہ کا حاکم کفا ،

خارزی نے دبیران سلطنت کو یوں شمار کیا ہے : ۔ (۱) واڈ دہمبر کہ دہیر عدالت) ، (۲) شهرآمار دبهير ( دبير ماليات سلطنت ) ، (۳) كذك آمار دبهير ( دبیرهالیهٔ دربارشامی ) ، ( ۴ ، گنز آمار دنهیر ( دبیرخزارنه ) ، -(۵ )آخرآمار دبهیر ( دبیراصطبل شاہی) ، - (۱) آتش آمار دبهیر ( دبیرمحاصل آتشکده مل) ، - ( ع ) رُوانگان دېپېر ( د بېرامورخيريه ) م شاہ ایران کے در نارمیں ایک دبیرامورعرب بھی ہونا تھا جس کی تنخواہ جنس کی شکل میں <del>حیرو</del> کے عرب دیتے تھے ، وہ ترجمان کا کام <u>ھی</u> کرتا تھا <sup>تا</sup> کا رنا مگ میں با د شاہ کے اہم نزین رفقائے شکار کی فہرست میں علاوہ موبذان موبذ ، ابران سپاه بذ ، و بهیران مهشت اور نشبتنیک بان سالار کے اندرزمذوا مبرکہ گا (مُعلِّم واسِيْران) بھی مٰدکورہے ،لیکن اس کے علاوہ بعبض اور اندرز بدہمی ناریخ میں ملتے ہیں ، ایک تو در آندرزبد (منتظم دربار ) ہے جو شاید وزرگ فرکا دارہی کا دور را لقب نفیاً ، ایک <del>مغان اندر زبد</del> رامعتم مغان ) ہے اور ای<del>ک مگستان ان</del>در زبد رمعقم م*امورسیستان )ہے ،* حکومت کے اور برطے برٹے عہدہ داروں میں ایک م له برنسفلى : إي مُكل (قريتُك - نسبر ١٩٩٥م) ، اون والا، ترجرُ اقتباس مفاتيح العليم اذخوارزي بمبيِّ مسك ص ۱۶۵-۱۶ ، سله نُسَدَّر : "ابسرا د ببر" ص ۲۴ بعد ، شه یعنی ناظم امورخیرسهٔ دکھیو دینوری (ص ۵۷) ، مِن ونِسْت : "مجوعُ مطالعات مشرقي ميادگارر ميوندلينوسيه (Raymonde Linossier) " (زبان ر انسیسی ) جزونیج مین ۱۵۰ آزار ماس-بهنگ (Andreas & Henning) ." آنار مانوی درزمان پيلوي " بزبان جرمن ) سام ۱۹ م ع ۱۳ م ۲ ، شدّر : ارانيکا ، ج ۱ ، سم ۱۹ م و ۱۹ ، روط شنائن: آخا ذار مخي درحيوه " ( بران <mark>٩٩٩ع) ، ص ١١٧٠ هه كارنامگ ١٠٠٠ ولژگر نے ا</mark>ير ا مْرِدْ بْدَاسْيْوارْكان يْرْها بِي لِيكن واسِيرْكان زياده مناسب ب ، وَكِيمِو يَايَ فِي (فَرَسُك - مُبرون) ، موضمیر نمبرد ، که یای کلی ( فرمنگ - نمبرا ۱۰ ، ۱۹۴ ، ۳۲۰ ) ،

بردارتغا ( ج*س کی تنویل میں* با دشاہ کی مُهرر*رہتی تھی* ) اورایک رئیس محکمۂ اطّلاعات نخام محافظِ دفتر توا دیخ بادشاہی بھی غالباً ایک اعلیٰ عمدہ نھا '' طبری کے ہاں وزیروں اور دبیروں "کا ذکر اکثر اسطح آتاہے کہ گواوہ بزرگان سلطنن کے دوگروہ نقے جو ایک ووسرے کے قائم مقام تھے ، مثال کے طور پر ہم اُس مقام کا حوالہ دیتے ہیں جہاں وہ یہ بیان کرنا ہے کہ بعض او قابت نئے باد شاه کی تخت نشینی پرتام وزیروں اور دبیروں میں ادلا بدلی ہوجاتی مثنی آس میں شک نہیں کہ وزراء اور صکومت کے اعلیٰ عہدہ داروں کی جاعتوں میں نغیرو تبدل ہوتی رہنی نئی ادربعض وقت وزرا ء کی تعداد اوران کے مرتبوں میں بھی کیچھ نہ کچھ تبدیلی ر دی جانی تنی ، زمرهٔ وزرار کا پهلوی نام بهیں معلوم نهیر هے کیکن جولوگ اس زمرے مِس بمیشه شامل رسے میں وہ یہ میں: وزرگ فرماذار، موبذان موبذ، ایران سیاہ بذ ا يران دِ بهبير بذ ، وانشرُ بوش بذ ، خاص خاص زمانوں ميں بهير بذان مير بذمين ٱتشگا کارئیں اعلیٰ زمرۂ وزراءمیں شامل رہا ہے اورمکن ہے کہ اُسْتُنَدُّ ر میرتشریفات اُ بھی اس زمرے میں شریک رہا ہو<sup>ء</sup>

## صوبوں کی حکومت

حکومت کے اوٹیے عہدہ دارول میں صوبوں کے گورنر اور سیٹریٹ مینی مرزاب میں صوبوں کے گورنر اور سیٹریٹ مینی مرزاب می سفتے ، سرحدی صوبوں کے گورنر مرز بان شہر دار کملاتے نفے اور "شاہ "کے لفتب سے ملقب سفتے ، میکن ان سے ساتھ ساتھ کمنز درجے کے مرزبان میں بنتے جواندرونی صوبوں کے فرماں روانتے ،

مُورِّخ اتبان مارسلینیوس نے اُن صو بوں ہیں سے اکثروں کے نام گنواتے ہیں جوائس کے زمانے میں بِذَفْتُوں ، سیطر بوں اور بادشاہوں ( مینی شابان زیروست) کے زیرِ حکومت نقے ، بَرْخش علاوہ گورز ہونے کے اپنے صوبے کی رسالہ فوج کا سردار مي موناتها ، صوبول كے نام يه بين : - اسيريا (آسور) ، خرستان ،ميذيا، فارس ، ہرکانیا (گرنگان ) ، پارٹنیا ، کارمانی بزرگ (کرمان ) ، مرگیانا (مرو ) ، باختر (بلخ)، سوگذیانا (سغد)، سکستان (سبستان)، ولایت سکیتهیا ماورآ له (Satrap) مع الفظ شربان (شَرَ يان عسيرب ) جوكتبه ياى كى كايك من شده عبارت یں آیاہے (طبع برشفلٹ، آرمکل ۴ و فرمنگ مبر ۹۷) بظاہر مرز بان کاپرانا نام ہے ۱۰س نفط کا منفالد كرولفظ شريّة آمار كارك ساتد ص كا ديرة كرآجكات ، شهر أو كوشش أو لكسف تفي جواشكاني بيلوي من گھشکژ وی تھا ، یہ الکا عمل ہے کہ ساسانیوں کے ابتدا ٹی دور میں صوبوں *کے گورنر سبٹرپ* یا بِذَخْتْ کہ لانے را در مرز ان كانف بعدم رائح بتوايو الي كل من بخش ہے ، د كيموز سنگ مر ١١١٨ ) ، برحال نفظ بان ساسا بنوں کے ابتدائی بادشاہوں کے کتبوں میں کمیں دیکھنے میں نہیں آتا بیان نک کوکنیڈ مائی کم کی کے قطعات میں بھی وہ نہیں مانجال یہ توقع موسکتی تئی کہ وہ پایا جائیگا ، جان تک ہم تحقیق کرسکے جس مزوان کالقب پہلی مرتبہ بہرام نیچے (سنجامیر عصر ۱۳۳۰ میر) کے زمانے ہیں سفنے میں اُتاہے جبکہ آرمینیہ تسی حکومت ایک مرزبان کے سپرد کی گئی اور باد شاہ کے بھائی <del>مرسی نے</del>" مرزبان کوشان" ( بعنی مرزبان مرحد کوشان ) کا لقب اختبار كيا، (مَرُوارك : " إبرانشر" ص ١٥) ، تك دكيمه اوير من ١٣٠ ،

ا بمودون ، سيريكا ، آريا (هرات ) ، ولايت يُرويا نيياد ، درنگيانا ، اراخوزيا ، گٹرروسیا<sup>ت</sup>، مُوترخ مٰرکورسنے ان کے علاوہ جھیوٹے چھوٹے صوبوں کا ذکر کرناغیرور سجھاہیے ،صوبوں کی ہیر فرسن سوائے میبرنکا (!) کے جوصر بیج میالغہ ہے صیح معلوم ہوتی ہے ، نیسری اور حوتمی صدی میسلطنت ساسانی شال اور شرق کی جانب واقعی بهت دور دور نک محیلی برز ئی نفی ، سرٹسفلٹ کی تحقیقات کی رو سے بہرام دوم کی فتوحات کے بعدہ بسکت میں ہوئیں شرق کی طرف ممالک ذیل ساسانی سلطنت میں شامل تھے : - (۱) گرگان ( ہرکانیا ) ، (۲) تمام خراسان جس کی دسعت اُس زملنے میں آج کی نسبت بهت زیاده ننی ، (۳) <del>خوارزم ،</del> له ظالماً ديك جيون س مراد ب (مترجم) ، لله (Serica) چين كامنرقي حقد (!) Paropanisade ، افغانستان كامشرني علاقه (مترجم) ، سكد Drangiana. ميستان کے شمال اور ہرات کے جنوب میں ، (مترجم ) ، ہے میں Arachosia ، افغانستان کا جنوبی صقید مترج Gedrosia یعنی کران (مترجم) ، که بای کل من ۱۲ م همه ساسانیوں کے زوانے میں خراسان کی وسعت برٹسفلٹ نے معتن کی ہے دیائی گی ، عن عمل بعد و یہ کرایک خط دروازہ اٹنے بحر خزر ( رئے کے نزدیک ) سے نزوع کرکے سلسلہ کود الرزمے ساتھ ا تن محر خزر کے جنوب شرقی کونے تک اور وہاں سے دادی انزک تک بینی ٹرانس کیسپین دیوے لائن کے ساتھ ساتھ لطف آباد تک کینیا جائے ، دومراخط اُس محوایں سے جس میں تجند اور مرو واقع ہل کرکی کے نیچے سے جیجوں کا کھینیا جائے ، یہ خط رجیسا کہ سکیستی ساسانی سکوں سے یائے جانبے سے معلوم ہوتا ہے ) سلسلہ کوہ صصاری چٹیوں پرسے گذرتا ہؤا پامر پرآ کرمنتی ہوگاا درویاں سے جنوب کی طرف مڑکر دریا جیون کے اس صفے کے ساتھ ساتھ جائے کا جو برخشان کے گرد حلقہ کئے ہوئے ہے اور محرسندوکش کی جو ٹی سے جا ملیگا ، وہاں سے بد مرحتی خط سفرب کی طون کو مرفیگا اورملسلڈ کو و ہندوکش اوراس کی شاخوں کے ساقد ساقد ہرات کے جنوب میں بہنچ کرعلاقہ تستان کو ملے کرتا ہوا ترشیز اور فان کے جنوب سے گذرتا ہوا بمردر وازه إ تي بحرخزر يرآ لمبكا،

(۴) سغد ، (۵) سكستان جوايك بهت وسيع م*لك نغا*، (۴) مكران ،(٤) نوران، (^) گذرگاہ دریائے سندھ کے درمیانی اصلاع اور اس کے دہانے کے آس یاس کے صوبے بینی کچھ ،کاٹھیا واڑ ، الوہ آ در ان سے برے کے علاقے وغیرہ ، صرف پنجا ب ور دادی کابل اس سے خارج منتے جو شالی ن کوشان کے زیر حکومت عقے ال نولڈ کرنے عربی مآخذ کے حوالے سے صوبحات ذیل کی فہرست بنائی ہےجن پر مرزبان حکومت کرتے تھے ؟ - آرمینیہ ( سلط علم کے بعد) بیت اُرُما ہی سے فارس ، کرمان ، سیامان ، راصفهان )، <u>آذر بائجان ، طبرستان ، زرنگ (درنگهانا)</u> بحرين ، برات ، مرد ، مرض ، نيشا يور (نيوشايور = ابرشهر ) ، طوس ، ان ي معض صوب وسعت ميس كيه زباده نه تقص اور في الجمله ابسا معلوم بوناب کہ ہخامنشیوں کی طرح ساسانیوں کے عہد ہیں بھی صوبوں کی حدّبرمشنقل نہ تنہیں ، باوشاه ایک مرزبان کوحب ضرورت جس صوبے میں چاہتا مفرر کرکے بھیج دبیتا تفا اورمصلحت وذنت كےمطابن كىمبى جندصوبوں كوملاكر ايك سويد بنا دينا كہمي ايك صعيم کے کئی حصے کر دیتا تھا ،عہدۂ مرزبان کے فرائض چنداں ملکی نوعیت کے یہ نخے ملک یشتر فوجی تنقے ، ساسا نیوں کی حکومت میں حوشد مرمرکز تین کااصول ملحوظ تھا اسکے لے تحت میں مکی نظم ونسق عهده داران ِ زیر دست کے مانخوں میں دیا گیا تھا جو بھوٹے چھوٹے علاقوں کا انتظام کرتے تھے ، وہ شہریک اور دسیک کملاتے <u>تھے</u> ، جنگ کے زملنے میں مرزبان <del>سیاہ بزوں</del> کے مانحن سالاران لشکرکے فرائفن انجام ویثے مى جورى من الستواد كملاتاب (مترم)،

تحطم

مرزبان عالی خاندانوں میں سے انتخاب کئے حاتے نفیے ، کیم یہ کامی رہی رہان کا ذکرد کیسے میں آتا ہے کہ فلاں مرزبان کا ایک محل یا پیشخت میں نظ<sup>ام</sup> مرز با نو<del>ل</del> یئے خاص طور پرایک اعز ازی نشان بہ ہوتا غفاکہ انہیں جاندی کا ایک تحنت عطابزہ تفاً اور*مرحد آلان خزر*کے مرزبان شهردار کومستثنیٰ طور **مرسونے کے نخت** بر<del>بیٹ</del>ے کاون حاصل نفای ابرشرکے مرزبان کا لفت کنارنگ نفا، صوب اصلاع بين عم تقع جن كو أشتان كمنف تقع ، إذ كوسبان غالباً مهل میں نائب گورنر کا لفنب کھنا جوایک اُشنان یا صلع کا حاکم ہونا تھا ، برز دکشنسہ <u>ام پنج کے عہد میں یا ذ</u>گوسیان تھآ <sup>م</sup> معمولی طور پر اُستان کے حاکم کو اُشتا ندار کئے نے گئے ، تاریخ میں کشکر اورسیس کے اُشنا ندار کا ذکر ملنا ہے ، نصیبین ہیں اہ خص ابهائی نام کوج شاہی خاندان سے نھا" اعزاز کے طور مراور مرحد کی حفاظت له تاریخ منسوب به جوفواسانی لائث (طبع دائث ص ۹۱ د جالی دیگر) ، کله خاندان سورین کا ایک شخص خسرد اقل کے زلمنے میں آرمینیہ کا مرزبان بنایا گیانغا ، ( ہاتکانیان ، عجد آسیائی ( A J ) موہم میں میں ، شاہ نری کے رس آذر بانحان كامرزبان شاوروراز اعلى درج كالشرايف النسب عَمَّا زاد مستوس بازنتني طبع لاتكوارم ١٠ ه ۲۷۹) ، شهرین جوخاندان مران سینفتق رکهٔ انتخابیت درانگی اور دلایت کومین کاسرزبان نخار بوفن ص ۹۹) شُنسب جواسی خاندان سے تما گرُزان اور ارّان کا مرزبان تما اور سزار با سوار اس کی کمان میں تھے ، ص ٨٥ - ٥٥) ، وبريز جوغالباً فاندان ساساني كاممر تفا خرواة ل ك زمل مي ين كي فع ك ابد ، کا مرزبان بنا یا گیافغا ، ( <del>نولاگه ، ترجه طبری ، مس۴۷ – ۴۷۷ ) ، ش</del>ه نهابه ص ۲۵۷ ، شه طبری *می*۴۴ هه نهايد ص ۲۷۰ ، له ديموادير، ص مرو ، عه نولوكر ، ترجه طبري ، ص ۲۹ ، ح ۴ ، ياذگوسيانون مرتبے اوراختیادات میں آگے حل کر ( غالباً کواذاقل کے عمد میں ، اصوبی نبدیلیال کردی گئی غنیں ، دکھیویاب بغتماورمنیمدنمر ۷ ، شه دکیمو بهننگ (Henning)دررسالهٔ " مبندوایران شناسی " (Z II ) سیمسی کے لئے '' اُشاندار بنایا گیا ، ابیا معلوم ہوتا ہے کہ اُشتا ندار جن کے اِنھوں بیں مرزبانوں کی طرح فوجی طاقت بھی ہوتی تھی اصل میں شاہی اطلاک کے منتظین ہوتے بھے تھے تھے تھے تھی کہ ایسی طالت میں بھی جبکہ اِنھیں کسی علاقے میں شاہی اطلاک ہوں تو اُنھیں کسی علاقے میں شاہی اطلاک ہوں تو فوجی فرائفن کے ساتھ ساتھ وہ ان کا انتظام بھی کرتے تھے ،

له ہونی اص ۱۹ مله ولا آسنان کے معنی دو علاقہ یا شر جو بادشاه کی دراصل افظ آسنان کے معنی دو علاقہ یا شہر جو بادشاه کی طلبت ہو ( ہیوشمن ارمی گرامر مجا ، ص ۱۱۵ ،) ادر آشنانیک دو فوج جو اسنان کی حفاظت سے لئے رکھی جلئے ، سے ولا کہ: ترجم طبری اس ۱۹۹۹ ، ہوئین ص ۱۲۳۹ ، داورو القاب ص ۱۳۳۹ ، داورو القاب جن کے شروع میں نفظ شہر ہو پیشہ آن اعلی عمدہ داروں سے لئے ہوتے تھے جن سے اختیارات تام سلطنت پر حاوی ہوں ،

هم شریک کوعربی میں رئیں الکورۃ کھا ہے ( بعقوبی ،ج ۱، ص ۲۰۳) ،عوان میں شریک طبقة الزادان کی ایک جماعت میں شریک طبقة الزادان کی ایک جماعت میں جن کا ، الدمیت ،ج ۷، میں ۱۲۰۰ ، نہایہ ( ص ۱۲۳) کی دوایت سے مطابق ضرود وم نے سلطنت کو نئے مرے سے ۲۵ صوبوں میں تقییم کیا تھا ،

له موفن ، ص ۱۳۹۹ د دسیک غالباً دیدمالاد کا ساوی سے ( بلادری ، دیکھونولڈکر ،ترجرُطبری

ص ابههم) ک

باب سوهم دین زرشنی حکومت کا مدہب

ندیمبِ تکومت کی تخلیق - عمد ساسانی میں اوستا کی نئی اشاعت - ساسانیوں کی زرشنیت اور بعد کی زرشتیت کا فرق - عقایدزگروانی - آنشکد - تقویم به تهوار - عامیا مذعلم نجوم م

ساسانیوں منے شروع ہی سے علماء زرشتی کے ساتھ انتحاد پیدا کر لیا تھا اور حکومت و مذہب کے درمیان گرانعتن ان کے عہد میں برا بر قالم را،

پارسی روایت کے مطابق آر دشیراقل نے اپن تخت نشینی کے بعدم پر برائی ہیں۔ تنسر کو حکم دیا کہ اشکانی اوشنا کے پراگندہ اجزا کو جمع کرکے تابیف کرے ، اس نمی تالیف کومستندا در مصدّقہ قرار دیا گیا ، بعد میں ار دشیر کے جہٹے اور جانشین شاپوراق کے کتب مقدّسہ کے اندر غیر مذہبی تصانیف کوجن کا موصوع علم طب اور نجوم اور فلسفہ تھا اور

سه کتاب دن کرد کے تیسرے اور چینے باب میں «دروانیس دی گئی ہیں جو فاص طور پرا ہم ہیں ، ان میں سے جوروات بخاصنی اونیا کے متعلق ہے دو آدیقینا مجدول ہے روات بہت سال استانی اونیا کے متعلق ہے دو آدیقینا مجدول ہے اور کیمو تیم کی مصفون در رسالا اسیانی (آر کے بابت سال اسلام المجدول ہے اس کے تاکیف اور سال میں مسلام میں کو اس کے اہم تین اجزا کو میں کتاب محتلی ہم مرف اننا کہ سکتے ہیں کو اس کے اہم تین اجزا کو صحیح مان لینا چاہئے ہیں کو اس کے اہم تین اجزا کو صحیح مان لینا چاہئے ہیں کو اس کے اہم تین اجزا کو صحیح مان لینا چاہئے ، ملام وین کرد ، باب سوم (طبع پشون سے) ، من ص ۵۰ م ، ترجمہ ص ۵۷ م ، ویشٹ : استون بہلوی ہے ہم ، ویباچ ص ۱۳ ، – ایونا باب چارم (ص ۱۵ م ، ترجمہ ص ۵۵ م ) ، ویشٹ : متون بہلوی ہے ہم ، ص ۱۵ م ) ، ویشٹ :

جو ہندوستان اور بونان اور دوسرے ملکوں میں دسننیاب ہوئیں داخل کروما،بیر**روا**. سُّ كل ميں بقيناً غلط ہے ، غالباً ان غير مذہبی نصانیف سے مراد و مکتابيں ہيں جو فصْلا ئے ایران نے نکھیں جن سرفلسفۂ یونان کا اڑ موجو د نھالیکن بنطا سر ہندوستا نی ٹران م*یں بہت بعد کے زمانے میں* آیا ، نشرنے اوستاکی جو اڈلیشن نیار کی اس کا امک نسخہ مع اصا فات حدید شالور کے علم سے نشز میں انشکارہ اور گشنسب میں محفوظ کر دیا گیا '، لیکن باایں ہمدند ہی مناقشا وراخنلافان جاری رہے ، ان کا خاتمہ کرنے کے لئے شاپور دوم نے موہد من **رگ** <u>ۚ ذُرِيذ مهرسيندان</u> کې صدارت مي امک انجمر منغفد کرا يې جس <u>ن</u>ے اوستا کا متن قطعي در پرمعین کردیا اوراس کواکیس حصتوں مین قسیم کیا جن کونشک کہتے ہیں ،اکتی<u>ں</u> کا عدد دعائے مفدّس " یزا اہو وَرُ ہو " کے الفاظ کی تعدادسے لیا گیاہے ، اس بن سے تقدّس کو ثابت کرنے کے لئے آ ذریزنے اپنے آپ کو بذریعہ ا تنش امتحان سے لئے میش کما بینی یہ کہ ملیلی موئی دھات اس کے سینے پر انڈیل دی جائے ، ساسانی اوستا کا بهدت تفورًا ساحصه آج با فی ہے لیکن اس کا خلاصه کمنام دین کرد کے آتھوں اور نویں باب میں دیاگیا ہے جو نوس صدی عیسوی کی ہیلوی یف ہے ' ساسانی اوستا میں مذصرت مذمہی احکام تھے بلکہ وہ جملہ علوم کا دائرة المعارب نفي، مسائل مبدأ ومعاد ، علمالاساطير، علم نجوم ، علم كائنات ` ، ت یا بینخت ایئے صوبحات ایران" (برزبان انگریزی) <u>۲</u>۵ دیکیمواوپرِص ۲۲ - ۲۵

ادم طبیعی ، قانون ، اخلاق علی ،غرض حتنی چیزیں ساسانیوں کے وفت میں منداول تفیں وہ اوسنا کے اکّبس نسکوں برمبنی تفیس ، ان نسکوں کے بہت سے متن (جواوستائی زبان میں لکھے گئے <sup>گئ</sup>ے غالباً ساسانی <del>اوستا</del> کے مُوَلِّفین سنے نوز**ص**نیف کیے بلکہ ریھی مکن ہے کہ ان میں سے بعض ہبلوی زبان میں کہلے سے موجود مہوں اور ان کواوستائی زبان میں ترحمہ کرکے کتاب مفدّس میں شامل کر لیا گیا ہو '' دبن کرد کا خلاصہ بہت غیر نتناسب سے ، بعض نشکوں کے منعلّ خصوصاً وه جن میں نانونی مسائل مریحبث نتمی بهت مفصّل اطّلاعات دی گئی میں ، برخلا مت اس کے اُن نشکوں کا خلاصہ جن میں مسئلہ اُفرینش بیان کیا گیا تھا بہت نفوڑ ہے سے لفظوں میں دیا گیاہے، سوال بدبيدا بوتلب كهساساني اومتاكا اكثر حصته عهداسلامي مس كبورتلعث ہوگیا ؟ ہمیں معلوم ہے کہ سلمان زرشتیوں کو اہل کتاب ملنتے تھے لہذا ائن کی لتب مقدّسه کی بربا دی کویم ایل اسلام کے تعصّب کی طرف منسوب نہیں کرسکتے ، علاده اس کے ہم اوپراس بات کو بتا چکے ہیں کہ نویں صدی میں ساسانی اوستا کا بیشنر حقتہ باتی نقایا کم از کم اس کا پہلوی ترجمہ موجود نقا جس کے ساتھ اس کی شرح موسوم به زنَدهبی شامل نتی ۱۰س بربا دی کی وجربیقیناً به ہوئی که ما دی زندگی کی سختیلِ نے جو اُس زمانے میں زرشتیوں کوسہنی بڑیں انھیں فرصست نہیں دی کہ گتر قدّسہ کے اس تیم مجموعے کو پہم نقل کرننے رہیں ، اس سے ہم سبھ <del>سکت</del>ے ہیں گ ب اوستاکی دعایت سے اوستائی زبان بھی کد دیتے ہی (مترجم) ، له نیبرگ مجلّهُ آسياني " (J. A.) سيايع ص ٢٩ و ٢٩ ،

اسی زمانے میں وہ نشک جن میں فانو نی مسائل پرسجیٹ ننی مجلا دیے گئے ہونگے کیو ا بسی حالت میں جبکہ زرنشتی حکومت کا خانمہ ہوگیا تو ان کی کیا اہمیتت بانی رہی ہ لبكن بم بوچينته مېں كەپيروەنشك جن ميںمسئلة آفرينيش اور دورسرے اصولى عقالم مجمائے گئے تھے کیوں محفوظ مذرہے ؟ اس کا جواب بہہے کد معبض فرا تن ابیسے موجہ دہرس جن سے ہم یہ فیاس کرسکنتے ہیں کہ عربی حکومت کی ابندائی صدیوں میں زرنشتیت کسی حد تک اصلاح پذیر ہوئی جس کی وجسسے بعض عامیان اساطیر اورعقايد كوج ساساني اوسنا مين سطور من خود زرتشتيوں نے اپني مرمني سے حذب لردیا ، ہم اس مجت کی طوف باب مشم کے آخریں دوبارہ رجوع کرینگے ، بسرمال حبب بهم ايك طرف أس نظام مذبرب كو دعجين بن جو موجوده اوستنا ورہیلوی کی دہنی کنابو ں مستمجھا یا گیا ہے اور دوسری طرف آن اشارات کو الاحظہ رتے ہیں جوعبدِ ساسانی میں ایرانیوں کے مذہب کے منعلق ہم کو بازنتینی ، سرمانی اری مصنّفوں کی کنابوں میں کھرہے ہوئے ملنے ہیں تو ہمیں خصوصاً اساطیر اور مُلُهُ آ فرینش کے بیان مستجیب وغریب اختلافات نظراتنے ہیں ، عیسائی مآخذ کے بیانات کو بنور دیکھنے سے ایک بات جوسب سے پہلے ہماری توجّه کوکمپنجتی ہے وہ یہ ہے کہ ساسانی مزدائیت میں سورج کو ہبت بڑھایا گیا ہے ۔ یزدگر د دوم تسم کھانے میں کہتاہے کہ" قسم ہے آ فقاب کی جو خداہے بزنرہے ، جو د نباکوایی شعاعوں سے روش کرتاہے اور اپنی حرارت سے تمام جابذاروں کو گرمی پہنیا ناہے ''۔ شاہ مذکورنے سورج کی ضم کو نین چار مرتبہ نہایت سنجید گی کے ساتھ له الميز = (Elisée) مؤدّرة ارمني، طبع لانكلوًا رج م ،ص ١٩٠،

ہرایا ہے ہے، عیسائی یا دریوں کو جب اپنا مذہب چھوڑنے کے لئے کہاگھا تو انھیں اس بات برمجبور کیا گیا که ترکِ مذمہب کا انھار پر سستنش آفتاب سے کر س، وفائع شدائے ن ( برزبان سربانی ہ*یں ہیں با*ت کو بار بار جنایا گباہے ، <del>شابور دوم</del> نے مُن بارسَّبْنَی کی جار بخشَی کا وعده اس ننرط پر کیا نفا که و ۵ فناب کی سِنْش بررصنامندمو جائے۔ ایلیزے لکھتا ہے کئی یزدگر د دوم کے حکم سے جب آرمینیہ کے عیسایوں یر نغدی کی جارہی بھتی نوعیسائی تنتیس بیونس نے تن شایور رئیس احنساب مذہبی سے کما کہ '' نٹروع میں نونے ہم کو آفتاب کی برسسنٹ ریجبورکیا اوراب تو بیرظا ہر کرنا ہے کہ ہا دشاہ نے اس پرستش کا حکم دیاہے ، توخود ہآواز ملند آفناب کی ستایش کرتا ہے . . . . . " ایک ادر موقع میر" آفناب کی کیسنش اس طرح پر کی گئی کہ چند قر با نبا**ں دی گئیں اور تام مج**وسی رسمیں ادا کی گئیں <sup>سی</sup> بقول <del>پر دِکو ہیوس کا د</del> محسیوں کی متربعیت کا به حکم کفتا کہ شکلتے ہوئے سورج کی پرستش کی جائے ، يه سورج ديوتا يا خداك أَصَّاب كون ب ب بَهُورُ ( سورج ) يا بُهُورُ كُفُسُتُهُ اللَّهِ س مصمعنی بقول آنڈریاس "خورشیر بادشاہ" کے ہیں ) کتب اوستا ہیں دوتاؤں لیصف بیں جلوہ گرہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمھیی اس کو زیادہ اہمتت حاصا منہیں ہوئی، حقیقت میں جس خدائے آفاب کی پہنٹش عمد ساسانی کے مجوس کرتے تھے وہ ه الميرن (Elisée) ، مُورِّن ارسى اطبع لانكلوًا عجم ص ١٩٨ ، تله پ تھا ، سن<u>ام ہ</u>ے کے قریب شا<u>بورد وم سمے عمد میں اسی ندی نعدّی کے سلسلے م</u>ی يدمِوًّا (مترجم)، تله لا يُور (Labourt) ، " عبسانيت درايران بعيدساساني " (منت عبد) بزماً ہیسی ، ص ۹۵ ، نیز دیکھوٹوں سوز دبین حس کا حوالہ شروقة فاکس نے دیاہیے ( کا ما اورمنٹل انسٹیٹ نمرادان ص ١٠١)، عد طع لانگلوا ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، هد ايمناً ص ١٩٩ ، لله ج ١ ، ص ١٠ عه مُورًا دستایس وبی لفظ سے جو فارسی میں تحریب کھشٹینے لفظ شاہ کی فدیم شکل ہے ( مترجم) ،

ہُورٌ نہیں تھا بلکہ مہر تھا جس کو قدیم بشّتوں میں متھرا لکھا ہے ، وہ عمدو بیان اور نور صبحگاہی کا خدا تھا جو اہل بابل کے ہاں شمش ( خدائے آ فتاب) کے نام سے موموم تھا اورجس کو (یورپ کے )<del>مقمرا</del> پرستوں نے <del>سول اِن</del> وِک<del>نش ہ</del>نا لیا ، مُوتِرِّخ الليزے ايك جگه شاه ايران كے رئيس خلوت كى زبانى كلمتا بے بميں یہ اختیار نہیں ہے کہ آفتاب کی برستش سے رک جاؤجواین شعاعوں سے نمام دنیا وروشی نجشتا ہے اوراینی حرارت سے انسانوں اور جانوروں کے لئے خوراک نیار کرتاہے اور اپنی بیے دریغ سخاوت اور ہم گیر فیاضی کی وجہسے خدائے مہر کملا نا ہے کیونکہ اس میں نہ مکروفریب ہے اور نہ غفلت وجہالت "۔ خدائے مہر کو باوشاہ اورخرا کا بیٹا اور سان خداوں کا ولیرمددگار ماناگیاہے، طاق بستان میں ارد شیردوم کی برحبنه تصویر ہے عجب میں وہ اہورا مزدا کے ماننہ سے حمدۂ شاہی کا نشان فبول کررہا ہے ،اس نصویر میں متھ را کوجواینے سرکے گرد شعاعوں کے ہاہے سے شناخت کیا جا سکتاہے بادشاہ کے بیٹیجھے وکھایا گیاہے ، <del>برلن کے عجائب گھر میں</del> ساسانی زمانے کی ای*ک ہُر <mark>ہ</mark>ے جس* پر بہلوی حروت میں اس کے مالک کا نام ہو مہر (بحروت بہلوی ہورش) کھندا مو اہے ، ید نام اس بات کی طرف اشارہ کرتاہے کہ ممر برج تصویر سی ہے وہ متعمرا کی ہےجس میں اُس سمےجسم کا بالا ٹی حِصّہ اور اس کے گرو مإلہ بنایا گیاہے له ( Sol invictus )، سول معنی سومج ادر إن دکش معنی نا قابل تسخير، اجبت ، دمنزهمي لله لانكلوًا اج ١١ ص ٢ ٢ ، عله سات ضادًى سد مراه اميشه شيتنت مين كو ببلوى بي سيندان كماكياب، الميزت طيع لانكلوا ،ج ٢ ص ١٩٨١ ، الله ويكيو آمك إب بنجم ك آخريس ، برنسفلت: " سالنامهٔ انجن فنون برنشیا " رجدمن ) مع ۱۸ ، حصته دوم، ص ۱۰۸ ،

اورسورج کی رتھ ہے جس کو دو پردادگھوڑے کمینچ دہے ہیں ، یہ خدائے آفنا ب کی چار اسبہ گاڑی کی ایک اختلافی شکل ہے جس کا تصوّر بیانی بت سازی سے حامل کیا گیاہی ، اسی دو اسبہ روز کی نصور ایک کیڑے پرجمی بنی ہوئی ہے جوسا سانی نمونے پر بنایا گیا ہے اور برشلز ہیں سَینکا نمت نیر کے عجائب گھریں دکھا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساسا یوں کے زمانے میں سورج دیوتا کی دفھر ہیں چار کی بجائے دو گھوڑے لگائے جاتے خفے ہے

اوستا کے بیٹھار مقامات سے اس بات کا پہنہ چلتا ہے کہ عناصرطبعی کی پرسنش ہمینند دین زرشتی کی اصولی خصوصیت رہی ، اور ہمیں بیھی معلوم ہے کہ زرشتی آگ اور ہائی اور مئی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پر ہیز کرتے ہیں ہخیرا برانی مصنفین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ، اگا تقیباس تکھنا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں یہاں تک کہ بانی کے ساتھ متہ دھونے سب بھی پر میز کرتے ہیں اور سوائے بینے یا پودوں میں وینے کے اور کسی غرض کے لئے اس کو نہیں گئی ہیں ، تعلیم رسوم نظر برکے لئے بانی کے استعال کی سب ہما یا ت تکھی گئی ہیں ، تعلیم کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر کی سب ہما یا ت تکھی گئی ہیں ، تعلیم کے لئے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر

بیکن مزمہب زرنشتی میں انگ کا رتبہ عناصر میں سب سے بلند

له مقابله کردمضمون نیرگ در مجلّهٔ آسیائی د (J. A.) اس و ۱۹ م ۱۹ مبعد ، کله بر شفلت ، مقام فرکور ، ص ۱۰۹ ، سک ۲ ، ۲۲ ،

ہے ، اوستایں آگ کی پانچ مختلف تعییں بنائی گئی ہیں جن کو یا سنا (۱۱، ۱۱) ہیں تا اوستایں آگ کی پانچ مختلف تعییں بنائی گئی ہیں جن کو یا سنا (۱۱، ۱۱) ہیں کی کیا گیا ہے اوران کی تشریح اس کی بہلوی تفسیر ہیں ہتی ہے ، وہ پانچ قسیس بیر ہیں : 
(۱) بَرُ زِسُواہ وہ آگ جو آتشکد وں ہیں جلتی ہے ، اس کو آتش بہرام بھی کہتے ہیں اور روز مرہ کے استعمال کے لئے بھی بہی ہے ، (۲) وُبِهُوْ رِبانَ وہ آگ جو انسان اور حیوان کے جمع میں ہے ، (۳) اُرُوا زِسْتَ وہ آگ جو درخوں ہیں بنانی جاتی ہے ، (۳) واز شُت وہ آگ جو درخوں ہیں پائی جاتی ہے ، (۳) واز شُت وہ آگ جو بادلوں ہیں ہے بینی بجلی ، (ھ) تبیششت پی ابورا مزدا کے سامنے جلتی ہے ، اس پانچ یں قسم کی آگ وہ آگ ہو بہشت میں ابورا مزدا کے سامنے جلتی ہے ، اس پانچ یں قسم کی آگ بینی آتش بہشت کا مظہر شا بانِ ابران کا شکوہ وجلال ہے جو ہمیشہ اُن کے گر د ایک ہائے گئیکل میں رہنا ہے اور جس کو او سنا ہیں خور رُنہ ، بہلوی ہیں خور اور ورسی میں خور کہ نے ہیں ،

ا برطن (Hertel) في البحد سلسلد دسالون كا موسوم به "سلسله ما فنه و تحقيقات مبندى ايرانى " دربان جرمن) فليا به جن مين (خصوصاً رساله غيره بين جن كا نام " آريا في اتش برسى" به ) قديم مبنديول لا ايران جرمن) فليا به جن مين (خصوصاً رساله غيره بين جن كا نام " آريا في اتش برسى" به ) قديم بنديول لا ايران و بندي اصطلاحات حقى كوشش كى به كوشي المين كله غيلك طور سه نهين بجها كيا، و وحقيقت كام مذهبي اصطلاحات اك كي برينش كه سافة تعلق ركمتي بين جوان كي عند سي ايك ايساع فريه جوعا كم البراور عالم اصغر كي من المداون من افذ به ، برقل كه اس نظر به عين كيد نهي صدافت صرور بيك او وتناكى عبار نول كام المراور كي حقيد من من المداور بين او وال يعالم المورد بين المورد الله المورد بين المورد والم المورد والمورد وال

أتش مجتم كوجواوسنا بن أتر اور ببلوى من أذرب بسااوقات ابورا مزوا كا بیٹا کھاگیا ہے ، لیکن عیسا یُوں نے بعض وقت زرتشتیوں کی مقدّس آگ کو ا<del>ہورامزوا</del> کی پیٹی کہا ہے چنانچہ عبیسائی قستیس مَشوُ نے جب ایک مرتبہ نلوّن مزاجی کی لہر میں ایک آتشکدے کی آگ کو تجھادیا تو کہنے لگا کہ" نہ یہ آتشکدہ خانہ مخداہے اور یہ ہرآگ خدای بیٹی ہے بلکہ وہ ایک بد کردار اول کی ہے . . . یق " ہمارا خیال ہے کہ آگ کو اہورا مزدا کی ہیٹی سیجھنے کاعقیدہ ضمنی طور پرارمنی زرّشتیوں میں پیدا ہوُ ا اس لئے کہ آ نتر مجتم کوارمنی عفا بدعامتر ہیں مُونّت نصوّر کیا گیاہے <sup>ہم ا</sup> اُگاھنیاس نے اہل امران مے نز دیک آگ کے مفتس ہونے کا ذکر کیاہئے ، ساسانی اوسنا کے تلف شدہ تھو میں بہت سے مقامات ایسے تھے جن میں آنش مقدس کا مذکور تھا اور اس کے احساناً ادرانسان کے ذینے اس کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے تھے ؟ مسئلة أفرينش ، علم كائنات اورمسائل معادجن كے اہم ترین آنار فديم نتيوں یں موجود ہیں ان کورفتہ رفتہ تر نی دے کر ایک ابسا نظام عقاید تیا رکیا گیا جو نمام کائنانٹ کے آغازوانجام میرحاوی تفات اس کی روسے کا ُٹنانٹ کی عمر ہارہ ہزارسالٰ ہے، شروع کے نین ہزارسال کے عرصے بیں عالم اہورامزدار نینی عالم نور) اور عالم اہرمن کر بعنی عالم ظلمت) ایک دوسرے کے پیلوبر میلوا من و آرام سے یا ہے ، مُنْدمِش محسنعلق دیکھواویر، مل ۴۴ ، ع ۱ ، نیز کرسٹن سین کی کتاب یا نیان " ص مهم معد ،

ہے ، بہ دونوعالم نین طرف سے نامنناہی ہیں بیکن جو تھی جانب پردونو کی حدیث لی ہوئی ہیں عالم نوراوپرہے اور عالم ظلمت نیجے اور دونو کے درمیان ہواہے،اس نین ہزارسال *کے عرصے* میں <del>آہورا مزدا کی مخلوقات امکانی حالت</del> (مینوگیها) میں رسی ، تب آبرمن نے فررکو دیکھ لیا اوراس کو نابود کرنے کے دریے ہؤا، آبورامزد آ نے جیے آبندہ کا سب حال معلوم نفا اہرمن کو نوہزار مرس کی جنگ کی دعو ن دی ، اہرمن حس کو صرف ماصنی کا علم تھا رصامند ہوگیا ،اس کے بعد <del>اہورا مزدا</del> نے پیشنگوئی کی کہ اس جنگ کا خاتہ عالم ظلمت کی شکست پر ہوگا ،اس براہمن خوف زده ببوکر دوباره ظلمت میں جاگرا اور ٹین ہزارسال نک ویں بجیں وحرکت یرا رما ، اس اثنا میں ا<u>بورا مزدا</u>نے مخلوقات کو بیدا کرنا نشر*وع کر*دیا ،سب آخر میں اس نے گائے بعنی کا وِ اولین اورسب سے بہلا دیوسکل انسان بنایا جس كا نامركَيومرْد ( اوَسننا = كَيَامَرَيْن بعني حياتِ فاني ) تفا جو نوع بشركاابتدا ونظ انت ابرمن ف امورامزداكى خلوفات يرحلدكر ديا ،عناصركونايك كبا اور حشرات اورموذی قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ، ام ورا مزدانے آسمان کے اُسکے ایک خندق کھودی لیکن اہر من جملے پر حملہ کرنا رہا اور ہالآخرائس کمے پیلے تو گائے کو اور کیر گیومرد کو مارڈالا ، لیکن گیومرد کے تخم سے جوزمین میں بِنهاں کفا چالبس برس بعد ابک درخت اُ گا جس میں سے سب سے بہلاانسانی جوڑا مَشْيِكُ اورمَشْيانگ) بيدا مؤا ، غرصْ اس طرح سے نور وظلمت كى آميزشْ (مَكَيزشن ) كا دور تشر<sup>وع</sup> بهُوا ، خيروشركي اس جنگ ميں انسان اينے ا<u>يتھے يا رُ</u>پ اعال کےمطابق امورا مزدایا امرین کا مددگارہے ،جولوگ بنیکی کے راستے بر

چلینگے وہ مرنے کے بعد جِنُو َت میل ہرسے آسانی کے سانھ گذر کر ہشت ہیں جا دال ہو نگے بیکن جب ملکارلوگ اُس پر سے گذرنے لیکننگ تو وہ کیل ننگ ہوکر تعلوار کی دىعاركى مانند باريك موجائيگاجس كانتجريه بوكاكه و منيجے دوزخ ميں جاگرينگے اور وہاں اپنے گناہوں کے مطابق عذاب سینگئے ، جن لوگوں کی نیکیاں اورگناہ براہر مِن وہ ہمیشنگان میں مقیم ہونگے جوایک طرح کا"اعراف "ہے جمال مذہزاہے ہزا ، نوع بشرکی ابندا کے نبن ہزار سال بعدانسان کوستجا مذہب سکھ**انے** ، کئے زرنشن کی بعثت ہوئی ،اُس وقت وُ نیا کی عمر کے صرف تین سزار سال باقی تنفیم ، ہر ہزارسال کے بعد ایک نجات وہندہ (سوشیئش) بطریق اعجاز زرشت ے تخرسے (حوابک جھیل میں پوشیدہ ہے) بیدا ہو ناہے، جس وقت نید آخری خات د هنده پیدا هوگاجوافصنل طور پرسوشینش کملانا ہے نو خبر و نهریں آخرى ادرفيصله كن جنگ شروع موجائيگى إ در تمام اساطيرى مېيرو اور ديو با مم ارشينے دوباره زنده موجا يَنك ، تام مروس أنظائ جائينگ اور دُمدارستاره گوج زمین بر آ کر گربگا اور زمین کو اس شدّت کی آگ لگیگی که تمام دهانین گھیل کرایک آنشین سیلاب کی طرح روئے زمین برتھیل جائینگی ، تام انسانوں کو جوزندہ ہونگے یا مُردوں ے زندہ کیے گئے ہوں گے اس سیلاب میں سے گذرنا پڑیگا جو نیکوں کے گرم دوده کی مانند (خوش آیند) ہوگا ، اس امنخان کے بعد یاک وصاف م ننت میں داخل ہونگے ، خداؤں اور دیووں کی آخری جنگ د کبیره نیزگ کا معنمون جو ۴ مجموعهٔ مطالعات مشرتی به اعزاز دستو**رجی مها** 

میں جاپڑیگا، زمین صاحت اور مہوار ہوجائیگی اور دنیا اس طرح سے پاک ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے سکون وامن میں رہیگی، اس تجدیدِ دنیا کو فَرُشکرُ د (اوستا میں فَرُسُوکِرُنی ) کما گیاہے ،

نیرگ : "مجلّه آسیائی (J. A.) سام کی م مرا مبعد وغیره)، کم (J. A.) معنون نبرا ، رساله ذکور بابت ۲۹ کی من ۱۹ بید، معنون نمبرا سام ۱۹ من ابید وص ۱۹ بعد ، که سب سے پیلے منون میں صنف نے بند بش کی پہلی اور تیسری فصل کا ترجمہ ویا ہے اور تنے کے طور پرکتاب بینوگ فرز کی معنی مقامت نقل کئے ہیں ، اس کے بعد کسی سریانی کتاب کا ایک کو انقل کیا ہے جو بغابر ساسانی حمد کی نصنیت ہے ، (مغمون نمبرا ، س ۲۵) ، کله مرایانی "اور " بهندو سانی "بند بش کے منعلق دیکھو اوپر ص ۱۹۱ ، ع ا ، شه فیرگ نے جو مقامات نقل کئے ہیں ان میں بھن بھر گئے میر فرد کی مفوم مختلف ہے لیکن ان جرنی اختلافات سے ان کے ایم مطالب ہیں چندال ضال نمیں پراتا ،

له اس مذہبی اصطلاح کے معنی غالباً " نندیل سبت " کے میں ، (شید کا مقام مذہب مانوی من اما)،

زُروانی عنبدے کے متعلق ہم نے مجل طور پر اس کنا ب کی نمبید ہیں چندہا ہیں بيان كى بيل ، اب مم زياد ، تفصيل كي سائد اس يرنجث كرت بن ، اوستا کے ہاب گاتھا (یاسا ، ۷۰، ۳۰) میں روح خیراور رقع شرکے متعلّق کھا ہے کہ وہ "دو ابتدائی روحیں ہیں جن کا نام تواً مانِ اعلیٰ ہے "۔ اس سے تابت ہموتاہے کہ زرتشت نے ایک قدیم تراصل کو جوان دونو روحوں کا باب ہے نسلیم کیاہے لیکن ہمیں بیمعلوم نہیں کہ اس نے اس باپ کا کیا نام لیا ہے ؟ ارسطو کے ایک شاگرد بو دیوس روٹ اوس کی ایک روابیت کے مطابق بخانشیول کے زمانے میں اس خدائے اوّلین کی نوعیت کے بارے میں بہست اختاا فات منعے اورعلم نجوم ادرا لکیات میں اس کے متعلّق بهست سے قیا سان اورمباحثات تھے، نعِض اس کو" مکان " ( نقواشَ برزبانِ اوستائی ) سمجھتے تھے اور عبض اس کو " زمان " ر زُرُونَ بزبان اوستائی و زُروان یا زَرُوان بزبان میلوی ) تصوّر کرتے نے، بالآخر دورراعتبدہ غالب آیا اور اس زُرُوانی عنیدے کومنھرا برستوں نے می اختیار کرلیا ، کمازین کے بادشاہ انٹیوکس اقل کے ایک کتے ہیں د میں کا ذکر اويرتمبيد مِين آچكائية أور آسكه چل كريمي آئيگا) زُرْدُنْ ٱكْرُنَ ( زمان نامحدود ) کو یونانی الفاظ " کرونوس اپیروس " بیں اد اکیاگیاہے ، مانی پینمرنے جو شروع کے له دبجمه اور به س ۱۲۷ ، نیز دمکیمو بین وکیشن (Benveniste) : " مرسب ایرانی " ( بزبان انگریزی)، باب جهادم ، مجلّهٔ آسیاتی و ۱۹۴۶ من ۲۸۰ مبعد ، نیز مضامین تبرگ ذکوره بالا ، دفیره ، <u>که نیبرک کا خیال ب رمضمون نمبرا ص ۱۱۳ مبعد) کرباب خود آبورا مردا سے ، اس صورت میں ظاہر سے کر معر</u> ده دوج خيرنين بدسكنا (ديميمواوير ، ص ٣٧ ) ، تله Eudemos Rhodios ، تك ديكمور والمسيوس (Damascios) المن اول (Ruelle) من المعادية (Damascios) ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں اپنے نئے ندمہب کی وعوت دے رہا تھا اپنی ملیم کواکس زمانے کے زرشتی عقاید کے ساتھ موافق بنانے کی خاطر خدائے بر ترکوز ژومان کے نام سے موسوم کیا ،

اس بات کا نبوت که ساساینون کی مزدانیست زُروان برستی کی شکل مرمرقرج تھی مذصرف انتخاص کے ناموں کی کثیرنغداد سے ملنا ہے جوسا سابنوں کے زمانے میں لفظ زُرُوان کے ساتھ مرکتب بائے جاتے ہیں بلکہ اُن بے شار مقامات سے بھی جو يوناني ، ارمنی اور سرياني مصنّفين کی کتابوں بيں ملنے ہي<sup>ء</sup> ان صنّفين <del>س-</del> سے قدیم تقبید دورات مولیب وست سے جوتقریباً سام و معلم میں گذرا ہے ، تیبوڈورکی نصنیف تو صائع موکی ہے لیکن موتن فوٹیوس نے اس میں ایک مختصر ساا فتباس دیا ہے ، وہ لکھنا ہے کہ " اپنی کتاب کے جزیراق ل میں اس نے ربینی تغیبو دورنے ) ایرانیوں کے نفرت انگیز عقیدے کو بیان کیاہے <u> جوزردس</u> (زرنشت ) نے رائج کیا تھا ، یہ عقبید ہ زَرُدرُم ( زُرُدان ) محصنعلّق ہے جس کو اُس نے سارے ہمان کا بادشاہ بتایا ہے اور جس کو وہ فضاو قدر بھی کتاہے ، زرورم نے قربانی دی تاکہ اس کے بیٹا ہو، نب اس کا بیٹا ہر مزدس (ا ہورا مزد) پیدا ہو کا لیکن اس کے ساتھ اس کا دومرا میٹیا نتیطان میں میدا ہوا ... '' المينيه كے عيساتي مصنف انفيك أورايليزے (پانچوين صدى) ،

م ویزنڈونک (Wesendonk) معلیم زرنشت کی نوعیت " (لیپزگ ۱۹۲۶) ، ص ۱۹ ، یک کوسٹن سین : " ایران قدیم کی فرزنشنیت پرتحقیقات " (فرانسیسی ) ، ص ۱۹ بیعد ، تل Theodore of Mopsueste کله ص ۱۹ ، همه Eznik ، طبح افتگاؤا ، ص ۲۵ ، ا کله Elisée طبح الیناگس ۱۹ ، مرزی کے فرکان کی مقید جو ایلیزے نے کی ہے اس کے شعلی وکھ

ن مارابها و حیلی صدی ) ، سریانی مستفین آور سرمزد اور انامپیند جنون کے ، بڑے زرشنی موبد کے مقابلے پر ( بانچویں صدی میں یا اس کے بچھے ابعد ) تخريري مباحثے لکھے ہں"، سربانی مصنّف تنبیوڈ دربار کونائی '( آتھوں ہا نویں صدی ) ادروہ گمنام سریانی *مصنّف جس کی کتاب کا اقتباس موسیونیرگ*نے مع نے مسئلہ آفربنین کائنات کا تصدیکھا ہے جس کا ترحمہ ن*ٹائع ک*ما ہے ان سب۔ خلاصدیه ہے کہ خدائے اصلی تعنی زُرُوان ہزار سال مک قربانیاں دینار با الکہ اس کے ہاں بیٹا بیدا ہوجس کا نام دہ ابر رمزد رکھے لیکن ہزارسال کے بعد اس کے دل میں شک بیدا ہونا نثر قرع ہوًا کہ اس کی فربانیاں کارگر نہیں ہوئیں ، اس کے . . . دو بلیٹے موجو د ہو گئے ایک آبود مزد جو اس کی فربانیول کانتیج نظا اور دوسرا اہر من جو اس کے شک کانتیجہ تھا ، زروان نے دعدہ کیا کہ ہیں دنیا کی باد شاہی اس کو دولگا جو پیلے بمبرے سلمنے آئیگا ، ننب آہر من ····سے سامنے آگیا، زُرُدوان سنے یوچھا توکون ہے ؟ اہر من سنے جواب دیا میں نیرا بیٹا ہوں ، زروان نے کہا میرا بیٹا تومعطراورنورانی ہونا چاہئے اور تومتعنن اورظلانی ب، منب آبورمزدمعطراور نورانی جم کے ساتھ بیدا بوا ، زروان فے اسے بطور اینے فرزند کے شنا خت کیااوراس سے کہا کہ اب نک تو میں تبرے لئے قربانیاں ویتار ہا اب آیندہ چاہئے کہ نومیرے لئے قرانیاں دے ، اہرمن نے باپ کو اس كا وعده ياد د لاياكه تونى كما غذاكه جويهلي ميرب ساسنة آئيگا اس كوباد شاه بناؤنگا لم طبع سخام، ص ٧٩٥، له نولدكه: " اير اني ندمب كے سات سرياني سنا تعه بوتيوں (Pognon) : "بياله بائے خوابرے مانداني كيتے" ص ١٠٥ ب الدُسْرَق دِیناً (Monde Orientale)) عصمه المراع من معاربید، کیمه معنون نمبرا ص ۲۳۸ ببید ،

زروان نے کہاکہ میں نوہزارسال کی بادشاہی تجھے دیتا ہوں کیکن اس متن کے گذرنے کے بعد آبورمزواکیلاسلطنت کریگا ،

کائنات کی مترت عمر کے بارے میں ہمارے مآخذیں اختلا فات میں کہیر د ، نوہزارسال اورکہبیں بار ہرزارسال مبتلا ٹی گئی ہے ، <del>بین ونیشت</del> کاخیال ہے <del>تا</del> كه نوبزارسال زُرُوانى عقيدے كے مطابن بے اور باره بزارسال فيرزُرُواني مزدا بُوں کا عفیدہ ہے ، برخلاف اس سے نیرک کی رائے سہتے کہ کا کنان کی متن عمر زُرُوانی عقیدے کے مطابق بارہ ہزارسال ہے اور غیر زُرُرُوانی مزدا تیوں کے نزدیک نوہزارسال ہے اگر حیا کتاب مبند سِنْن کے غیرز ژوانی اجزا میں بھی بارہ ہزار سال کی تصریح موجود ہے ، میری اپنی رائے یہ ہے کہ متت کا یہ اختلاف زُرُ وانی یا غیرزروانی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے ملکہ اس وجہ سے ہے کہ **زروا** نیوں نے بھی اورغیر زروا بیوں نے بھی وہ نین مبزا<sup>م</sup> سال کی مترن جس میں کا ٹنان جنینی حالت میں تفریکہ بھی شمار کی ہے اور مرمنیں کی، تمام روابات میں خواہ زُردانی ہوں یاغیر زروانی مّربتِ جنگ کو نوہزارسال بتلاما گیاہے ،لیکن اگر زجیسا کہ از نیک اور ایلیزے لکھ رہے ہیں ) اہر من اور ا ہورمزد کی سیدائش سے بیلے زروان ہزار سال مکت تربانیاں دینا رہا تو پیریہ ظاہرہے کہ زروانی عقیدے کے مطابق نو ہزارسال کی مدّت سے کیلے ایک ہزا سال کاعرصه کائنات کی عمر میں اور زیادہ تغا،

لے نیبرک کی تعبیر کے مطابق اس مدت بیں ام ورمزد مسلسل اس پرفائق اور بالادست ریا (مضمولی نمبرا ص ۲۵) ، سله ۱ برانی ندیب از روئے کتب یونانی س ( بزبان انگربزی)، باب چارم ، سله مضمولی غیرا ص ۲۳۴ بیعد،

اس سے معلوم ہو اکد کا ننات کا وہ تصوّر جوزُروا نیوں کا عمّا عمد ساسانی کی رتشنبت يرغالب عقا چنانچ عيسائي مصنّفين في أفرينش كائنات كاجو فقداوير بیان کیاہے اس میں ہم وہ تصوّرا کی عامیا نہ اور نامذّب شکل میں یانے ہیں ، ذُروا نیوں کے علم دینیات کے منعلق اطّلاعات حاصل کرنے کے لیے پہلوی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چلہے جبیبا کہ نرگ نے کیا ہے خصوصاً کتا ہ مبش حب کے"ایرانی " نسخے میں ڈروانی عبارات محفوظ میں ، اس کے علاوہ ب مینوگ څرٌ دہے جوزُروانی تصنیف ہے لیکن ا س میں علم کائنات کے سائل کوصرف کمیں کمیں جیوُ اگیا ہے '' ، کا نُنات (جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ت*روع می جنینی ما امکانی حالت (مبینوگیها) میں منی ۱*۱س مترت میں *مرت ذرُدا* (جس کوزمان اورنصناه ندریمبی کهاگیاہہے)ایک مُوثِرْمہنی رکھنا نفا،بفوانْهُمِتَّالیُّ زروا نیوں کا بدوعولے نفا کہ نوراز کی نے متعدّد اشخاص بیدا کیے جوسب کے ب نوری سے پیدا کہے گئے تھے اور روحانی طینت رکھتے تنے ،ان مں م رزگ زُروان تھا ، شهرستانی کے اس غیرواضح بیان کا مفابلہ ایک اور اطّلاع کے الحدكياجا سكتا ہے جوہم كوىبص سرياني مصنّفين مثلاً تغيبود ورباركونائي ،آورم مرزد اور اُس کمنام مُصنّف کے ہاںجس کاا دیر ذکر ہوُا ملتی ہے ؓ، وہ یہ کہ بیروان زرّشت ا فارسی نرج موسوم بدد علمائے اسلام موجود سے مس کو موسیو بلیستے۔ لله يونيول ،كتاب غكور، ١٩٧٠ ، نولاكم: "مراين مناظره" ص ١٥٥ - ٣٩ ، نير كم معنون غبراص ١٧٠ - ١٩١

ئاصرادىعە كى طرح اصول ارىجەرىنى <del>اشوكار ە ئۇرىئۇ كار ، زرد كار</del>ادر <u>ئۇروان كو</u>لمنى*خ* ن میں سے آخری ( زروان ) <del>ا ہورمزد</del> ( اور اہرمن ) کا بایب نفا ، بغوام صنّ ىمنام اېورمزد كاباپ ۋُرشۇ كارىتنا ، نېبرگ <u>نے شيڈر كى نىمتى تىحقى</u>قات<sup>ىي</sup> يرتكە رتے موسے یہ نابت کیاہے کہ زروان کو خدائے ہمارصورت نصور یعینی اس طرح که نین نین ناموں کے *کئی سلسلے بنائے گئے ہی*ں بیر ای*ک* سلے میں" زروان بلحاظ اپنے افعال وصفان کے نین مظہروں میں نصق پاگیاہیے اور حوتھی خود اس کی ذات شامل ہوکر امک چوکڑھی من جاتی ہے ا ان چوک<sup>ره</sup> یو <sub>س</sub>یس زروان کوکهبی نعلّن به فلک اورکهبی خدلئے فضا و فد**رُصّور** یا جا ناہے اور بعض روایات میں بیہ دونقطۂ نظ**ر ملادیے گئے ہیں ، بفو**ل برگ ان چوکڑ یوں کے علاوہ ایک وہ ہےجس کوسریا نی مصنّفین نے بیان یا ہے اور حس کو نیبرگ نے" اربعۂ زروانی ارصی "کے نام سے موسوم کیا ہے، بالفاظ دیگر وہ اربعۂ منازل حیات ہے: آشو کار (بجاے ارشوکار) عنی مخشندهٔ رجولبت و نوا نائی "۔ فرشو کار مبعنی" درخشاں کننده" اورزروکا نی" بخشندهٔ پیری" مطلب ان نین مظاہر سے یہ ہے کہ زروان کی ذات منازل حیات کی نین حالتوں کی جامع ہے بعنی جوانی ، ادھیڑین اور بڑھایا ، ایک اورنقطهٔ نظر سبع جس میں زروان دوصور نوں میں جلوہ گر موناہے ۰ نو وه زروان *اکنارگ ( ز*مان ۱ بدی ونامحدود) <u>پ</u>ے اور رْرُغْنا "بيرس مسلماع) ص ١٩ ببعد ، رساله مشرتی دنيا " (فرانسيسي ) سلساله ع ص ١٤٩ ،

زُرُدان د*یرنگ* څوَ ذای ۱ زمان طویل النس**آ**ط) ہے بینی و و کا تُنات کی بار **و ب**زارسال کی مذہب عمر کا حاکم ہے . قديم عاميانه اساطيريس زروان كونروباده كامركتب نصقور كيا گيا ہے كيكن زماية متائقر کی ایک روایت کی روسے اس کی بیوی ہے جس کا نام خوَشِیرَک ہےجس کو برگ نے بجا طورسے لفظ "خوش" کی تصغیر بتلایا ہے جس سے معنے"ع**دہ**" "خونصورت " کے مِن ، زروان کے . . . . نوام میٹے اہرن اور اہور مزد بینی روح خیرو روح نز یا نوروظامت پیدا ہوئے بیکن اہر من یو نکہ پہلے پید*ا ہوا امذا وہ شروع ہی سے ونیاکی سلطنت کا مالک* بن گیا اور <del>ا ہورمزد ج</del>ور ہوُاکہ سلطنت کوحاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ جنگ کرے تھی ، روح رکے تقدّم اور اوّلیتن کا پیعقیدہ قنوطیتن پرمبنی ہے اور اس لحاظ سے وه عرفا نیوں کے عقیدے سے مشابہ بیٹے اور زرنشنبیت کی اصولی نوعیت کے بالكل خلات ہے۔ جو ہم كو گائھاؤں میں نظراً تی ہے ، لیکن مختلف مُدہی جاغری مے خیالات و عقاید ہیں جو نباین ہے اس کو مثانے کی کوشش مخلف طریقوں سے کی گئی ہے بھبی یہ کہا گیا ہے کہ اہرمن اپنے تسلّط کے زمانے بیں امور مزد له نیرک مضمون نمبرا ، ص ۱۱۰ ، عله صندی زبان میرکسی افزی کناب کا ایک جزو موجد ب رمیولر Müller : " محطوطات بانوی " حصد دوم ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ) جس میں زغول کی ماں " یعنی بادش**اون** ( زُنُوان ) کی بیوی اور انسان اوّلین ( امپورامزد ) کی مار کا نام معرام راننخ " ککھاہے جس کے ان بزبان ڈ کاری جواس نے تین بھا یوں اور دو بھایگوں کے افسانوں پر تکھا ہے جو تباکل و م کی ابتدا کے شعلیٰ ہیں ، کلی نیبرک ، معنون نمبر، ، ص 24 بعد،

کا ما تحت اور تابع نظا آور کھبی اہر من کی سلطنت کو زمانہ جنگ کے ابتدائی تین ہزارسال پرمحدود کیاگیا ہے ، زروا نیوں کے عام اعتقاد کی روسے اہر من تین ہزارسال تک حکمران رہا بھر تین ہزارسال نک اہر من اور آبور مزد کی کی طافت برابر رہی لیکن آخری تین ہزارسال میں امور مزد اہر من پر غالب رہا، یہ آخری تین ہزارسال کا عرصہ زر تشت کے خلور سے نروع ہو تاہے اور اس اس آخری اور فیصلہ کی حکم ہوگا جس میں اہر من شکست کھا کر ہمیشہ کے لئے مندوب ہو جائے گا اور کا کنا ن کی تبدیل ہمیشہ سے شروع ہوگی ، اس اہم سٹلے پر غیر زروانی مزدائیوں کی رائے کتاب مجتند ہمشن کے بیلے باب میں بیان کی گئی ہے اور وہ برعبارت ذیل ہے :-

"ابورمزد کو اپنے علم از لی کی بدولت معلوم نظاکہ نوہزارسال بیسے بنن ہزارسال و ، بغیر سی حریف و مدّعی کے سلطنت کریگا ، پھرتین ہزارسال کی مدّت میں جو کہ آمیزش کا دور ہوگا ابورمزد اور اہرین ساخذ ساخذ حکومت کرینگے لیکن جنگ اخیریں و ، رقب شرکومغلو کو گھا ۔ ''

مزدانپست کا وجودفغا (ویکیومبرامعنمون دسالهٔ مشرقی دنیا "یس بابت السه ۶۱۹ ص ۱۷ مبعد ، نیز مین ونشست کی داستے اس شخص مشرقی دنیات ساسه ۱۹۹۱ ، ص ۲۰۱ مبعد ) ،

له باین بهدا سمسلد پر توقع از نیک کے متن کی جو تاویل نیرگ نے کی ہے وہ سرے نزویک قائل کن نہیں ہے ،
علمہ نیرگ مضمون نمبرا ، صوران منسون نمبرا ، ص ۱۹۳۷ ، عله اس سلد پر اکثر بحث کی گئی ہے کا برانجو
کے نمرہب کے متعلق قدیم مؤدخوں نے جو کچے کھا ہے (مثلاً عقبولیس کا بیان جو پوجارک کے دریعے سے ہم
عک بنہ بنوا ہے) آیا وہ مزدائیت کے متعلق (دکھیو بین ورشت : الله نمرہ ایر انبان الله الله ایر انبان الله بنوا ہے) اور دائیت کے متعلق (دکھیو بین ورشت : الله نمرہ ایر انبان الله بنوا ہوں) میری دلئے میں مزدائیت
اور زروانیت دوالگ الگ نرمیب نہیں جی ، زروانیت آفر فیش کا ثنات کے متعلق محص ایک خاص مسلک اور زروانیت و فیروس کی مزدائیت بلا مؤالی الله بنوا ہیں ، یہ سمل مکن ہے کہ مزدائیت الله مؤردائیت اور ایک غیرزروانی فیریتی (متواثیت اور اندیت اور ایک غیرزروانی

ہم اوپراس بات کوونکیر چکے ہیں کہ ہخامنشیوں کے زمانے سے کائنات کے مبدأ اسلى كے بارے ميں دومختلف رائين نتيبى ، بعض كے نزد مك وه ران ( زروان ) غنا اور بعض کے نز دیک مکان ( نفواش ) ، موسیونیرگ نے قوی ولأمل كے ساتھ اس نظريك كو ثابت كيا ہے كہ شواش ، وَيُو (بعني بوايا فصا) كا متراد ن ہے جو ہیلوی میں وای ہے ، نیز بیکہ ادستا میں ندمہب" وای برستی م کے بعض آئار (جوزروانیت کا مدّمغابل تھا) اب کک موجود ہل ، زروانی مذمہب سلطنت ساسانی کے خاتمے کے بعدمتروک ہوگیا ، اس کی وج إت مم آگے جل كربيان كرينگ ، اور اگريد عهد ساسانى كے بعد كے مصنفو نے اپنی بہلوی کتا بوں میں مرمہی روایات کومعیّن کرنے میں اس بات کی کوشش ئی ہے کہ زر دانی عقاید کو بالکل حذف کردیں تاہم اُن کے کا فی آ نار باقی رو گئے تخيود وراركونائي، ابروا مزد اورابرس كى يبدائش كا زرواني افسار بيان کرنے اور اُس اچھی اور بری مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد جو ان وونو نے علی الیہ <sup>س</sup> پیدا کی لکھتا ہے کہ " جب آبورمزد نے نیک لوگوں کوعورتیں خبیب تو وہ کھاگ کم شیطان (اہرمن )کے یا س جلی گئیں ، جب <del>آہو دمرز</del> ننے نبکوں کو امن اور سعاد نمندی عطا کی توشیطان نے بھی عور توں کوسعاد نمندینایا اور اُنہیں اجازت دى كرجو وه چا بين اس سے طلب كرين ، أبور مزد كو انديشة بؤاكد كهين وه نيكون م ص ١٠٠٠ م ، ١ ، واى ديوتا ك متعلق زرّشي افساف كے لئے ديكيوكسش مين - ۹۴، کے باب ہشتم کے آخر میں ، ونون : "كتبرائ مانداني .. " ص ١٩١٠

کے ساتھ رفاقت طلب مذکر ہیٹی سرجسسے ان پر (نیکوں پر) عذاب نازل ہو، تب اس نے ایک تد ہیرسوچی اور ایک خدا <del>نرسائی</del> نام پیدا کیا جو پانچیئوماً جوان تھا اور اس کو . . . . شیطان کے پیچھے لگا دیا تاکہ عورتیں . . . . اُسے نیطان سے طلب کریں ،عور توں نے شیطان کی طرف یا تفہ اُمٹھائے اور اس<sup>سے</sup> كيف لكين:"اسے شيطان اسے ہمارے باب إ نرسائی خداہم كوعطاكرد شے " ں افسانے میں نطرت نسوانی کا جو نصور ہے وہ مذہب زرنشت میں ہادے لئے تعجب کا باعث ہے لیکن نبرگ نے ہنایت باریک بنی کے ساتھ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ اُسی میلان قبوطبتت کا نتیجہ ہے جوزر و انی عقاید کی خصوصیّت ہے اس کے بعد تخبید ڈور تعبن اور ایر انی افسانوں کی طرف اشارے کرا ہے لیکن ایسے الفاظ میں جو نهایت مبهم میں ، مثلاً : زمین ایک نوجوان دوشیزه متی جو مرسیگ کے سانفہ منسوب متنی ، آگ ذی عقل متنی اور گون رب (جنگلوں کی رطوبت )کے ساتھ مصاحبت رکھتی تھی ، پرسیگ کہمی فاخنہ کہمی چیونی اور کہی بڑھے کتے کی شکل ہیں جلوہ گرہوتا نھا ، کوم تھی مجھیلی اور کھبی مرغا ہوتا تھااور پریسیگ كا خيرمقدم كياكرتا نقا ،كِيكُوُ اوُّرُ ايك بهارٌ ي ميندُها ففا جوايف سينگوں سے لے بہ نیر پوئشنگ کا ذکر ہورہ ہے ، اوستائی زبان میں وہ نا ٹر ہے سنہا ہے اور وہ مغداؤں کا قاصد ہے"جو دینا کو ترقی کے رات پر حلانا ہے ''۔ وہ ایک مقبول عام دیو تاہے جس کا ذکر پہلوی کتابوں میں اکثر اتاہے ، دیکھو کرسٹن سین جکیانیا ۱۰۱ کیوموں (Cumont): "مانویت پیخفیقات" می ۲۱ مبعد، تله یسی معنمون آفرینژ کے افوع تعیدے ملی ملتاہے ، ویکمو باب جارم ، لورمندرجہ اِلا کے *لکھ چکنے کے بعد مجھے موسیو بین ونیشت کے معنمو*ن کا علم ہڑا جس کا حوالے کئی جگر دیا ہے ،اس کا عنوان من رزشت کے متعلق تقیمہ ڈور ہار کونائی کی شہادت "ہے (رسالہ مشرقی دنیا مطاقیا اس مفنمون میں عورت کی شیطانی فطرت سے متعلق زروانی عقاید پر بہت تیمن کے ساتھ بحث کی گئی ہے رص ۸۵مبعہ )؛

سمان کو مارتا تھا ، زمین اور گُرگی نے آسمان کونکل جانے کی دھمکی دی ، وخدو ، ریانی زبان می محتب د قائع شهدائے ایران سے سلسلے میں ایک کتاب تاریخ <del>اَبَهَا ٓ ہ</del>ے جس میں ایک موبداینے خداؤں کا متماد کرتے ہوئے کہنا ہے 'ہ<del>ار</del>ے خدا زبیوس ، کردنوس ، ابولو ، بیدوخ اور دوسرے خدا " ملاحظه موکه به در وانی ضراؤں کی ایک اور چوکڑی ہے، زیؤس، کرونوس اور اپولوعلی النرتیب ا**بورزد،** زروان اورمنھرا ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیدوخ کونسا خداہے جس کا سرمانی تصنّف نے ذکر کیاہے ؟ ظاہراً اس نام کی پہلوی شکل بیکہ <del>خت ہے جس کے</del> معنی "خداکی ( یا خداؤں کی) میٹی "کے ہیں رہے = بگٹ معنی خدا در فارسی قدیم ) ، دفائع شهداء بیں دورری جگه اس دیوی کاایک سریانی نام دیاہے جس مے معنی " ملکہ اسمان " کے ہوتے ہیں اللہ ، تمرود داغ میں کما ژین کے باوشاہ میرکس اول <sup>( 1</sup> - سنت سنت م ) کے کتبے میں ( جس کا ا**دیر ذکر ہو کیا ہے**) چار خداؤں کا ذکرہے (۱) زیمُوس اہور مزد (۲) ایولومنھرامیلیوس ہرمیس (٣) وَرُثَرَ عَنَا ہِرَ كُلِيس اير مِي (٨)" ميرا نهايت زرخيز طك كما ژبن ' نے مذکورہ بالامضون میں (رسالہ مشرقی دینا ط<del>عما</del> یا ۱۹۷ مبعد)ام مبرعبارات ہے ، یہ باتن و تعیو ڈور نے تھی میں غالباً جرداز نشکہ ر گڑ ساشیہ ہیے ، گوگی مے منعلق مین ونیشت کا خیال ہے کہ وہ ایک دیوہ ہے جومانوی مدمید نی (اوسنا : کوندی) کے نام سے معرو ن ہے ، مزید تغصیبل کے لئے ہو گف مذکور کے صفور کی طرف رجوع كرنا چاسيئة جي سف واقبي اس معت كاحل دريافت كرليليد ، سله جوفمن ، ص ١٥، ه مِوفَمن ص مها ، کے Antiochus I.

یڈرنے بیٹا بت کیا ہے کہ یہ خدایا ن جہارگامہ زروان کے فائم مقام ہر جس کا نام آگ تبے میں بزبان بونانی کرونوس ابیروس ( زمان نامحدود )لکھاہے ، خداؤں کی میر چوکڑی زروانیانِ ایران کی اُس چوکڑی کا جواب ہےجس کا جونفا خدا ٌمزد ائیسے جم ( دین مزدائین ) ہے ، اگر اس چوکڑی کامواز نہم اُس چوکڑی کے ساتھ کریں جو تاریخ سابها میں مذکورہے اور بہ فرص کریں که زروان وَرَنزُعْنا کا قائم مقام ہے تو پير" خدا كى بىنى " بىڭىت " دىن مزدائىن " ۋارپائىكى ، وظائع شدائے ایر ان میں ایک اور دیوی <sup>ننا</sup> یا ننائی کا ذکر ہے جوغرامرانی الاصل ہے اورجس کو بنظا ہر <del>انا ہنتا سمح</del>ھا گیا ہے '، اس کی تصویر ہندو ساکا ئی ( انڈوسکینتھین ) سکوں برنمبی پائی جاتی ہے <sup>تلق</sup> وفائع شہدا ہیں **ایک مقام** ہے جس میں بدیکھا<u>ہے کہ شاپورہ وح</u> نے اپنے سبہ سالار *مُع*ابی*ن کوجس کے متعلَّ*ّذ س کوعیسائی ہونے کا بجاشبہ نفا بہ حکم دیا کہ وہ سورج ، چاند ، آگ اور خدائے بزرگ زیئوس ( امورمزد ) اور روئے زمین کی دیوی ننائی اور خدایان مفتدر بیل اور نبهو کی رسنش کرے ۱۰ س عبارت کو بڑھ کرطبعاً ایک شخص به خیال ک<u>ی ن</u>ے پر مائل ہوتاہے کہ بیل اور نبہُو کا نام لینے ہیں (جراہل بابل کمے دومشہور د**ی**ومًا ہں )مصنّف سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم بہاں بیر جتا دینا چاہتے ہیں مُوَرِّحُ غَفِيوَ فِي لِيكِشْ نِے منھرا اور ببل دونوں کواہل ایران کے دیو تالکھا طاحهائے ندمېب انوی . . . " ( جرمن )ص ۱۳۸ ببعد ، مقابلر کړونیرک معنمونی م سله مونمن ص ۱۹۹ ، نيز ص ۱۳۰ معد، ومز نرونك (Wesendonk) تله ديكيمو اوپرص ۳۲ ، کله تبونمن ص ۲۹ ،

ہے '، اسی سلسلے میں ہم کوایک آرامی کنے کا ذکر بھی کرناچا ہئے جومفام عربسون ( ولايت كايا ووكب اليس ياماكيا ب اور غالباً دوسرى صدى قبل مبيح كاب، موايد شیڈرنے انٹیوکس اوّل (شاہ کماڑین ) کے کتبے کے سلسلے میں اس کتبے کی طرف بھی نوج، دلائی ہے ادر کہاہے کہ پرکتبہ حقیقت میں ایرانی مزمب کے کا یا <del>ڈو</del>کیہ میں وار دہونے کا اعلان ہے جس کو اس بیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ مقامی خدابل نے دین مزدائش سے (جس کوعورت تصور کیا گیاہیے) شادی کر لی ، ہمیں میعلوم نہیں ہے کہ مختلف آرامی مذاہب کا انز ذروانی زرشتبت پرکھان کک ہوا لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ اُن پارسی علمائے مدمہب کوجوعمد ساسانی کے بعد موئے ہیں ىذبى دخن كااورىند دو مرسع معبود و ربيني ننائي ، بيل اورنبثو كاعلم كفا ، ندب ساسانی پراس مختصر عبث کو ختم کرنے سے پیلے ہم موسیونیرگ کے ایک نہایت اہم اور وانشندانہ مشاہدے کو بیان کرتے ہی، زرشتی مهیبه تیس دن کا مونا ہے جن میں سے ہرایک دن کسی مذکسی معبود کے نام پر ہے ، ان نیس و نوں کے نام کتاب مُبنْد بیش کے باب اول کے آخر میں دیے ہیں لیکن باب سوم میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق ان تمیں دنوں کو چار حصتوں میں نفسیم کیا گیاہے ، وہنسیم سب ذیل ہے:-

له ج ۱۷ مل ۱۱ ، که ایشیائے کوچک پس (مترجم) سله کتاب مذکور ص ۱۳۱ مقابلہ کرو آیمبرگ مفنون ۲ ، ص ۹۹ ، که که مفنون نمبرا ، ص ۹۹ ،

٧- آور - 1/2/07 أژو منروش آبان ومين ُ اثنتاذ . خور ارُدُ وَمِشْت فَرُ وَزُونِ أشمان متهر بور وُرْبْران سيبنداد مذ زام داد خۇرداد أعران دُدُ و امروداد واذ رَدُو وُذُو جو بہلی ، دوسری اور تبسری فہرست کا آخری نام ہے وہ" خالق مہے (دُذُوَهُ بزبان اوستائی) ، پهلی فهرست میں آبور مزد آور چھ اََمْهُر سپند ( امینشه شپئنت) بی ، ام ورمزد کو نثر مع اور آخر میں ( بنشکل وُؤُ و ) رکھا گیا ہے ، موسیو نیرگ ملکتے ہِن کو "ہمارا بہ خیال کرنا بجا ہوگا کہ باتی تین فرسین بھی پہلی کے اصول بربنائی گئی ہیں کہ شرع میں خدائے خلآت کا نام ہے اور بعد میں اس کے نوائے خلآقہ کی فہ<sup>ت</sup> ب اور آخر میں وُذُو کا نام ہے جوان تام اشمار وصفات کا خلاصہ ب - مجھے اس بات کایقین ہے کہ دوسری فرست میں دو وا ذر کی نقالبت کا خلاصہ سے اوراسی طح تیسری فرست میں وہ مر کی فعالیت کا خلاصدہے ، ملی بدالقیاس ویقی فرست دین کی توتت خلاقی کی تغییرہے صرف فرق یہ ہے کہ اس فرسن کے آخریں بطو<sup>ر</sup> خلاصد و ذو کا نام نہیں لکھا جس کی وجد بظاہر بہ ہے کہ یہ فہرست اُلگران کے نام له وُجُومنا ، اشَادَ بِشَتَ ، كُشَدْرُ وَيْرِيا ، شَيِنَتَ آدَمَيْتَى ، بُورِ وَثانت ، أَمْرَنات ، ويجعوا ويم

ینتنی ہوتی ہے جو <del>انوار نامحدو ہ</del>یں کہ خلن ہنیں کیے گئے '' لمذا موسیو نبیرگ لی رائے میں ابور مزد اور نین وَوُو سے مراد ابور مزد ، آذر ( آگ) ، مهر (متعمل) اور دین و دین مُزُو بَنن ) ہے ، ۔ " لیکن یہ سیحد قرین قیاس ہے کہاں غیرزروانی مزدا يُول نے زُرْوَنْ أَكُرُنَ كى بجائے أَنْكُران كوبطور مدِل ركھ ديا ہو ، بيس زرشتى مهينہ مظاہر الوم تن کو پیش کرتا ہے جو چارخداؤں ( امورمزد ، آذر ، میر ، دین ) اور ان لے قواے خلاقہ پڑشنل ہی<sup>ں »</sup> آگے جل کر موسیو نیرگ اپنی بجٹ کوختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ " یہ نہرست بالکل اس فہرست کے ماٹل ہے جو انٹیوکس کے کتبے ہیں ج جس میں رجیساکہ ہم اور دیکھ آئے ہیں) چارنام میں بعنی (۱) امور مزور (۱) ممر، (٣) وَرْ بْرَانَ ، (م) ایک مجودجس کو ہم نے دین مزدیش قرار دیاہے ،ان دو فهرستوں میں صر<sup>ون</sup> ایک نام کا فرق ہے ادر وہ وَرْشِران ہے جس کی بجائے نفذیم میں آذر کا نام ب البکن به فرق صرف ظاہری سے اور تفیقت میں بید دونو نام ایک ہی م ، وَرْ بْران كواگ كے ساتھ خاص نسبت ہے"۔ موسیونیرگ نے جو دلائل دیے میں ان پرایک دلیل کا اوراصافہ کیا جاسکتاہے وہ پر کہ آنشکدوں کی آگ کو آتش <u>ور بران ( یا بشکل بہلوی متأخّر آتن وہرام ) کتے تھے ''موسیو نیرگ</u>نے تقویم ارتشی سے جو نتائیج نکامے میں وہ ہارے سریانی اور ارمنی مآخذ کے بیا نات کی بطان حن نائیدکرتے ہیں ،ان بیانات کی روسے ساسانی خداوُں کے بچھ ہیں بر تربین خدا زروان ، ابورمزد ، خورشید (مهر ، متفرل ، آنش ( آذر) اور سدخت ( = وین مَزْدَ یُن مین مزدائیت محتم ) منف ، مفنون غیرا ، ص ۱۱۴۰ مله و کمیوآگے ، نیز بین ونشت وژژ اور ودژرغنا " ص ۷۷ ،

ہم پہلے بیان کر بیکے ہیں کہ اردشیراوّ آ کا دادا اصطحر بیں انا ہتا کے معبد کا رئیں تھاا دریہ کہ ساسانی خاندان کو اس معبد کے ساتھ خاص لگاؤتھا ہیں معلوم بُواکہ خاص خاص دیو تا ڈِس کے خاص خاص معبد تھے ۔لیکن کھیر کمبی بہ فرین نیا س ہے کہ تمام معبد بطور عمومی تمام زرتشتی خراؤں کی پرستش کے لئے وقعت تھے اور بہ کہ تام معبد ایک ہی نقشے پرنے ہوئے ہوتے نفے ،عبا دن کی مرکزی حکامَشگا تنی جس برمفترس آگ حلنی رہنی تھی ، عام طور پر سرآنشکدے کے آٹھ وروا زہے اور چنزمشنت میلو کمرے ہوننے تھے ،اس نمونے کی عارمت شہر مزد کا فدم آتشکارہ ہے جو آج بھی موجودہے ، مسعودی نے اصطح کے قدم آنشکدے کے کھنڈرات کا حال بیان کیا ہے جس کو اس کے زمانے میں لوگ مسحد کیا ان سمجھتے تھے ،وہکھتا ہے کہ" میں نے اسعارت کو دیکھا ہے ، ا<del>سطے</del> سے تقریباً ایک فرسخ کے فا<u>صلہ</u> یرہے، وہ ایک قابل نعرلیت عارت اور ایک شاندار معبدہے ، اس کے متنون ینخد کے ایک ایک مکرٹے۔ سے تراش کر بنائے سکتے ہں جن کا طول وعرض حیرنا نگیز ہے ،ان ستونوں کے ادیر کے سرے پر گھوڑوں اور د دسرے جانورول کے عجیب وغریب بن نصب کئے گئے ہیں حن کی حبامت اور جن کی ٹنکلیں جیرت میں ڈ النے والی ہں ،عمارن کے گر داگر دایک وسیع خندق اورفصبیل ہے جو پنجیر کی بھاری بھاری لوں سے بنائی گئی ہے ، اس پر برحبتہ تصادیر نہایت کا ریگری سے بنائی گئی ہیں ، آس یاس کے رہنے والے لوگ ان کو بنمیروں کی نصویر سیجھتے ہیں '' یش رستم میں شاہان ہخامشی کے مقبروں کی منتبت کاری میں جند آتشکا ہوں مروج الزَّمِب، رجيه، ص ٤٧ - ٢٤

ِحِبنة تصویرِس بنی ہوئی ہ*ں جن براگے جلتی ہو*ئی دکھائی گئی ہے، آنشگاہ کی نشکل أن قربانكا مول كى نقل به جوا توام مغربي الشياك معبدون مين إلى جاتى مفين اصل میں میزیں موقئ بخنس میں تروابنیاں رکھ دی جاتی تھیں ، نقش رستم میں دو مہت ٹری ے مینفل شدہ جبوز سے پر ایک چ<sup>ی</sup>ان میں سے تراش کر بنا ئی گئی ہن ان کا بالائی حصتہ جو دندانہ دارہے چارستونوں پر دسرا ہُوَا معلوم ہوتا ہے جو پنچھریں تراش کر برحبتہ بنائے گئے ہیں ، لیکن آتش سرمدی کی حفاظت کے لئے صروری تھا ، اس پر کوئی ایسی تعمیر کر دی جائے جوائسے مرورِ زمانہ کی آفات سے محفوظ رکھے ،بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیھری وہ عمارت جونفش رستم میں شاہی مقبروں سے بالمقابل بنی ب اورص من مرور رمان سے گرشصے بوگئے من آنشگاه بی کا نمونسے ، وه ہخامنشی زمانے کی نی ہوئی ہے اور ایرانی اس کو" کعبۂ زرتشت " کہتے ہیں، نشرمعیت زرتشتی میں چونکہ یہ ناعدہ مسلّم ہوجکا تھاکہ سورج کی روشنی آنش مفدّس ا نہیں بڑنی چاہئے لہذائئ ساخت کے آنشکدٹے بننے لگے جن کے عین وسطیس امک بالکل تاریک کمرہ بنایا جانا تھا اورا س کے اندر آنشنان رکھاجا نا تھا،صورہُ فارس کے رِّ تُرِک (گورنر) جو شاہان سلو کی کے باجگذار تھے ان کے سکوں کے بیثت کی خاب آتشکدے کی نصور بنی ہوئی ہے (دیکھونصوبر)، نبن آتشدان جومعمولاً آتشکدے کے امٰد ر کھیے جاتے تھے وہ اس تصویر میں ( دروازے کے) اوبر دکھائے گئے ہیں ، مائیر ط ن ایک بحاری کھڑا ہے اور دائش طرن ایک جھنڈ ہے کی شکل نی ہے ،ار دنساول ، سکوں میں آنشگا ہ کی جزئیات نایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں ، نی<u>چے</u> نین یائے ہیر کی میں یں دائے ہے و "صنعت ایرانیان تدیم" بزبان جرمن ص ۱۵)

دیقیناً **دھات کے بنے ہوئے ہں ا**در ان پر ایک چیونرے کے اوپراً نش مقدّ س <u> کے شعلے بعرد کتے ہوئے نظراً رہے ہیں (وکیوتصوری لیکن اس کے جانشین نثایور</u> وّل کے سکوّں مین بین یائے نو غائب ہو گئے ہیں اور ان کی بجائے ایک بڑا مر تع تون ہے ،آنشگاہ کے دونوطرن دوآ دی ہاتھ میں ایک لمباعصا یا نیزہ لیے کھڑے ہیں، بعد کے نمام ساسانی بادشاہوں کے سکّوں پر آتش گاہ کا پہینونہ دیکھینے مِن أَتَا سِبِ ، معض وقت ألَّ كيشعلون مِن ايك مربنا مُوّا نظراً المصحوفالباً أوْر (خلائے آتن ) کی تصور ہے ' ( دکھونھ پی نثر *وع کے* با د شاہوں کے سکوں ہر (مرذ**ر**گر ---دوم کے زمانے تک ) اکثرا وفات حاشیے پر لفظ " آتش ۰۰۰۰ " اور اس کے بعد مصاف البدكے طور رصاحب سكة كانام ضرب كيا ہوا مونا ہے، قدیم ایرانیوں میں جوحکومت ِ خانوا دگی کا نظام تھا اس کے مطابق آگ کے تختلف درجے تھے ، بینی آنش خانہ پھر آتش قبیلہ یا آتش دیہ ( آ درُان )پھرآتش صلع يا دلايت جس كو آتش وَرْ شران (= وبرام يا بهرام ) كفته تقع ، أكش ِ خامهُ کی محافظت مان بذر رئیس خانه ) کا کام نضا ، آذران کی نگهداشت کے لئے کم از کم دو ہیر بد صروری تقے لیکن آتش ورہران کی خدمت کے لئے ایک موبز کے ماتحت ہمیر بدوں کی ایک جاعت مامور رہنی تھتی آگ کی پرشنش کے قواعد کی تفصیل جبر کے ساتھ چندافسانے تمثیل کے طور پر بیان ہوئے ہیں ساسانی اوستا کے ایک نشک میں دی گئی ہے جس کا نام سُوذ گرہے '' آنشکدے میں جماں کی فصالوہان کی



اردشیر اوّل کے سکے کی بشت پر زرتشتی آتشدان کی تصور



سلوکیوں کے عہد میں شاہان قارس کے ایك سکے بر آتشکده کی تصویر









- ساسانی سکوں کی پشت پر آنشدانوں کے محتلف نمو ہے
  - (۱) و (ب) سکه های بهرام پنجم
    - (ج)- سكة شايور دوم
      - (د) سكة شايور اول

ِصونی سے مہکتی رہنی تھی مہیر بد اپنے منہ پر کیرطیے کی ایک بٹی (یائتی وانَ بزبان ادستائی ) با ندھے ہوئے ناکہ اس کا سانس اگ کرآگ نایاک نہ موصلے لکرمی کی <u>چھیٹیا رحن کوخاص مذہبی رسوم سے پاک کیا جا ّا تھا برا براگ پر ڈالٹار بنا تھا تا کہ</u> و وجلتی رہے ،منجلہ اور درختوں کے ایک خاص درخت ( مذا نئیکیتاً ) کی لکڑی جلائی جاتی تنی ، شنیوں کے ایک مٹھے کے ساتھ جو ایک خاص رسم مذہبی کے ساتھ کا مااور بإندها جانًا نفا اورص كو بَرَسَمُ كلتے تھے وہ آگ كو الٹ پلٹ كرنادہتا تھااورُتقدّ*ى* وعائين رابر رام صتاحانا تھا، اس كے بعد مير بدان أنشكده بَوُمَ (بَومَ) كا جراها وا چڑھاتے تھے دہ اس طرح کہ درخت ہوئم کی شاحیں ہے کران کو پہلے پاک کیاجا اتحا بيمر بإون بين أن كو كوثا جآما كفا اوركو طننے كے سانھ سانھ مبير بدېرا بردعا بين ياومنا کی آیتس فرصفتے رہنتے تھے ، بدایک بهرن لمبا اور پیحدہ عمل ہونا تھا جو مذہبی مرایا لے عین مطابن پوراکیا جانا تھا ، اس کے بعد مَہوَّمَ کا چڑھا وا چڑھا یا جا نا تھا جس کے ساتھ سانھ زُوُر ( رئیس مراسم آنشکدہ ) خاص خاص دعا ئیں غرر رہ ترتیب کے ما تھ برطھتا جا تا تھا اور مختلف مراسم ( جن میں بُرشم کا استعال ہونا تھا، اداکرتا جاتا تفا، زُوُتر کے سات مردگار ہوتے تھے جن کو رُتُو کہتے تھے ، ہر ایک رُنُو کے اپنے اپنے مقررہ فرائض تھے ، ان ہیں سے كا نام لأ وُنان تفاجس كاكام لاون مين بَهُومَ كُو كُولمنا تها ، دومرا آثر وفض تفاجد آگ کی خبرگیری کرتا تفا اورزؤتر کے ساتھ مل کر بھجن كاتا عقاء تبييرا فْرَابْرُتَزْ عَنا جولالْإِيالِ لاكراَكَ ير ذُالنَا عَنَا، حِمْنَا آبَرُتُ عما جس كا كام باني لا نا نها ، بانجوال آسْنَتُن عما جو بَهُوم كوچمانتا عما چیٹا رَئینَ وِشَکَرُ نَفَا جو بَوُمَ کو دودہ میں ملاتا تھا آ ورساتواں شروُشا وَرَزَ (سروشاوَرُز) تفاجس کا فرص سب کے کام کی بگرانی کرنا تفا اور آتشکدے کے فرائض کے علاوہ اس کے اور فرائص بھی منتے کیونکہ روحانی تربیت کا انتظاً) بھی اُسی کی زیرِنگرانی تفا،

اً تشكدوں بیں ہیر بد دن میں یا نیج وقت کی مقرّرہ دعامیں ب<u>ڑھتے تھے</u> اور تام مذہبی ذائض کوعل میں لاتے تھے ، بہ فرائض اُن چھے سالانہ نہوارو<del>ں ک</del>ے وتعون برخاص منانت كي صورت اختيار كرليتے تھے جنھيں گاہان ہار كهاجا نا عقا، یه تهوار سال کے مختلف موسموں کے ساتھ وابستہ ہونے تھے، یہ یا د ہے کہ و نیا دار لوگوں کو آتشکدوں میں آگر ان فرائض میں شریک ہونے کی ِئَى ممانعت منه تقى ، بلكه برشخص كابه فرص تمجها جا نا تضاكه و إن أكر د عائے سُ نیائشُ ( بینی دعائے تبحید آتش ) پڑھے اور لوگوں کا یہ اعتقاد کھا کہ جو غص د ن میں تین مار آنشکدہ می*ں جا کر دعائے آتش نیائشن مڑھے* وہ دولتمند ادر نیک ہوجا ناہے، دیندارلوگوں کے لئے آتشکدے کے نار کم کمروز ،کا سمال ایک پُرا مرار حیرت و رعب کا باعث ہونا نظاجهاں آنشدان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہونئے تھے اور اس کی روشنی سے دھات کے آلات ، پر دوں کی کھونٹیاں ، ہاون ، چمٹے ، بَرَسُم دان ربعنی ہلال کی شکل کے پائے له مؤم كو دوده اورابك بودس كے رسيس (جس كانام بزئينيتا تنا) طاكرابك تفاجے دیوتاؤں کو حراصاوے کے طور پر پین کیا جا تا تھا ، لیکن وہ نیا زجو میکرو کملانی تنی غالباً کوشت اور حربي يا كوشت اوركمس سے تيار كى جائى تنى ، عله موجوده ادستا بس ده پانچوي نيائش ہے ، سه يندنا كب زرتشت (ويان كارسالهٔ علوم مشرقى، آر هيكل نمبر ٣٩)،

ن پر تَرِثُتُمَ رکھا جا تا نفا ) چِکنتے تھے اور جہاں ہمیر مدکہ ہی ملنداور کمبی دھیمی آواز کے کا تھ اپنی نامتناہی دعابیں اور کتاب مفدّس کی آیات مفرّرہ تعدا داورمفرّراندُ كے ساتھ زمزم كے ليح بس يوطن تھے، سلطنت ساسانی میں آنشکدے ہر مگہ موجود تھے لیکن ان میں سے تب تعے جن کی خاص حرمت و تعظیم ہوتی تھی ، یہ وہ آتشکدے تھے جن میں بین اتش بزرگ محفوظ تخیں جن کا نام آذر فر بگ<sup> کے</sup> آذرگشنشپ اور آذر فرزن مهر نفا ، ب فديم انسانے كى رُوسى جومبند مېش بين بيان مِوَاسِطِه چندآدى انسانوي دشاہ نخورب کے زمانے ہیں ایک عجیب الخلفنت گائے *سرمُنوک* کی پیچڈ بر دار ہوکر کشورٹخونیپرس کسے چلے اور با فی چیکنٹوروں کوسطے کیا جہاں کوئی شخص سی ور ذریعے سے نہیں جاسکتا تھا ، ایک رات جب وہ عین سمندر کے بیج میں جات<sup>ہ</sup> تقے تو موانے اُن بین آگوں کو جو گائے کی میٹھ برجل دہی تفیس سمندر میں گرا ویا لیکنؒ وہ آگیں نین جانداروں کی مانند نئے سرےسے پھراُ سی جگہ گلئے کی میٹھ میر نكل آئيس جال ده بيلے جل رہي تھيں اور اُن سے تمام روشني برگئي ، ان سين آگوں میں سے ایک کا نام آتش فر بگ تھا ، کچھ عرصے کے بعد شاہ پیم نے جو وُربُ کا جانشین اور وبیباہی ا نسانوی باد شاہ کفااس آگ کے <u>لئے خوارزم</u>مں <u> ، نُحُرَّت ہومند پرایک آنشکدہ نعمہ کرایا ، ہمیں بیمعلوم نہیں کہ دراصل کس زمانے</u> لوی میں اس کو آثر زن بگ لکھا ہے ، ز<sup>ی</sup>ن بگ یا تو فر<sup>نگ بگ</sup> کی قدم نسکل ہے یا اس کی گڑی ف<sup>خ</sup> مانیم رحواس که آذر و شوالکھتاہیے ( موفمن عبر ۲۸۳ ) نووہ نفیناً ایرانی نشا تتله افسانوی علم کائنات کی روسے ونیا سات کشوروں مینقسم ہے جن میں سے مرت ایک بینی کشورمرکزی (نوئیزیں

ہیں بہ بین آئش ہائے بزرگ وجودیں آئیں ، ہوفمن نے بہ خیال ظاہر کیا ہے ۔ مراساک کی آتش جاود انی جس کے سامنے اَرْشک (اشک) بانی خاندار شکا میان نے اپنی ناجیوش کی تھی<sup>ہ</sup> آتش <del>آبڑزین مر</del>کے ساتھ صرور کو بگی نہ کو ہی تعلق نی ہے کیونکہ ساسا نیو ل کے زمانے میں آتش <del>نمرزین ممر</del> کا آتشکارہ اسی جگہ کے ئے زرتشیٰ کےنظریبے کی روسے بیزین آگیں اُن تین معانثر تی توں سے نعلّن رکھنی تھیں جن کی بنا از روئے افسارہ <mark>زرنشت</mark> کے تین میٹوں نے والى متى ، آذر فر بك علمائ مذبب كى آگ متى ، آذركشنس سيابسوں كى آگ يا آتش شاہی نئی اور <del>آ ذربُرزین مهر</del> زراعت پیشدلوگوں کی اُگ نئی ، عهد رساسانی میں ان تبین آگول کے آنشکدے جس حس مقام پر بنے ہوئے نفحے اُن کے متعلّق روایت ہے کہ ان مفامات کوعمد سخامنشی سے پہلے افسانوی بادشاہوں نے معبتن کیا تھا ، "مهندوستانی" مُنْدَمِیثْن کی روایت کےمطابق آذرفر گب بعنی آتش علمائوند كابلستان (صوبهٔ كابل) ميں كوہ روننن يرغني، ليكن بظامپر بهاں كانب كي غلطي معلو، ہو**تی ہے** '" ایرانی" ہند<del>موٹ</del>ن میںعہارت مختلف ہےلیکن وہ ب**رنس**متی <u>سے</u> غیرواضح ہے ، جیکس نے اس کوجس طرح برطعاہے اس کا ترجمہ"علافہ کار کما رخشاں میار کوار و ندائے اوگا ، جیکس نے یہ نابت کرنے کی کوسشش کی ہے هنصود صویر نو فارس کا شهر کاریان سرے جو خلیج فارس کے کنارے بند رسیراف اور دارا بجرد کے درمیان واقع ہے جہاں اب بھی ایک قدم آنشکدے کے کھنڈرا جود ہیں ،معلوم ہونا ہے کہ اس جگہ آننق مفدّس کو امک منبع نفٹ کے ذریعے ا ، عله بقول مُورِّخ اسيدُور (Isidore) مفهمون عنوان" تغيين مقام آتش فرن باغ " (رساله انجر بمشرقي امريكا في المالية عن ٨١ مبعد) ،

سے روشن رکھا جاتا تھا ، مسعودی کے قول کے مطابق اس آتشکدے کا نام آ ذُرُجُوی ( ٱگ کی ندّی ) تھا اور بنظا ہریہ وہی آنشکدہ سے جو <del>برونی</del> کی تاریخ میں وْرِنْحُرِدُه كے نام سے مذكور سبكے، ووسرى طرف برشفلسط فے ايراني بُندمِشَ كى ارتِ زمرِ بحبث کو ایک اور طرح سے بڑھنا تجوز کیا ہے ،اس کے نز دیک آتھ ز بگ کامقام'' علافہ کنارنگ ''ہے جس کو اُس نے نیشاپورمعین کیا ہے <sup>ہ</sup> بیری اپنی رائے میں حبکس نے جوشہا دنیں اپنے نظریعے کی اثبید میں عربے کی کتابوں سے بین کی میں ان کو مزِ نظر رکھنے ہوئے آتش فر گب کا مقام کار<u>ما</u>ن ترین نیاس معلوم ہونا ہے ، دسویں صدی عیسوی مک آتشکدہ کاریان کی آگ دوسرے آنشکدوں میں بیجائی جاتی تنی<sup>5</sup> اور بہ بہت پرانے زمانے سے **رسم** رہی<sup>ہ</sup> لہ کم درجے کے آنشکدوں کی آگ کی تجدیدان میں بڑے آنشکدوں کی آگ ہے آ ذرگشُنسپ یا آنش شاہی" کا آتشکدہ شمال میں مفام گنجک ( ن ی نفاجه صوبهٔ آذر بائجان میں واقع تھا، جبکسن نے ہیں کی حائے دفوع تخت له ستیک (Stack) "ایران میں چید عیست" (انگریزی) نیومارک سامهام من ۱۸۸۸ من ۱۸ ابیعد، عه مرم الذمب ، ج م ، ص ٥٥ ، تله طبع سخاةً ( الآثار الباقيد ) ص ٢٧٨ ببعد ، فَوْرٌ اوروْ ايك بي لفظ كي و و رئی میں جو مفامی زبانوں میں یا ٹی جاتی میں ، اوستائی زبان میں ٹؤر کرنے ہے ( دیکھواویر ص ۱۹۰ ) کیے یا دگارنامہ كو توارزم سے منتقل كر كے اس جلك الياجال وه بنديش كى تصنيف كے وقت موجود فنى ١٠س آئش مقدس كے كاريان بر منتق كئے واف مح وارس ميں عربى كتابول ميں دوختلف روايتيں ہيں ، معض اس كو وشنا سب كى طرف منسوب كرتے ج اورىعبن خرواقل كى طرف، برحال بدوم كرلينا چائى كە آت زىرىكى مدىساسانى كى نىروغ يى اى محضوص جگەر جاڭز

کے کھنڈرات میں معبتن کی ہے جو ارومیہ اور مبمدان کے ورمیان واقع ہیں، شاہان ساسانی نکلیدے و مصیبت کے وقت میں اس آ تشکدے کی زمارت کے لئے جایا کرنے تھے اور وہاں نہایت فیاضی کےساتھ زرومال کیے چڑھاوے چڑھاننے تھے اور زمین اور غلام اس کے لئے وقعت کرتے تھے ، بہرام نی<u>ج ن</u> جو تاج خاقان اوراس کی ملکہ سے چھینا نھا اس کے قعمین پنجسراس نے <sup>ا</sup>مش**ک**ا ہ آ ذرگشَنْسب میں مھجوا وہے تھے ، خسرواوّل نے بھی اس **آتشکدے کے ساتھ** اسی طرح کی فیاضیاں کس ، خسرہ دوم نے منّت مانی کنی کہ اگراس کو ہرام <del>ہوتان</del> ىر نىخ حاصل ہوگى تو دە آتشكدهُ آ ذرگشنسپ ميں سو**نے كے زير**ا درجاندى كے *تنحا نفٹ نذر کے طور پر بینل کر لیگا ، جنا نچہ بعد میں اُس نے اپنی منتت پوری کی '* دسوس صدی میں مسعودی نے آنشکارہُ آور گئٹنسپ کے کھنڈرات کا حال ذیل کے الفاظ میں بیان کیا ہے : " آج اس شہر (شیز ) می*ں عار نوں* اور نصویروں کےعجیب وغربیب آننادموجود ہیں ، یەنصوپر میخنلف رنگوں کی ہیں اور نهایت جبرت انگیز ہیں ، ان میں کرانے سماوی ، ستارہ ، کر ہُ ارض ادراس کے بحرو ہر، اس کے آباد حصّے ، اس کے درخن اور جانوراور ویگر عجائبات دکھائے گئے ہیں، شاہان ایران کا وہاں ایک آنشکدہ تضاجس کی تام شاہی خاندان بعظیم کرتے تھے ، اس کا نام آ ذُرخُوُشُ تھنا ، آ ذر فارسی میں نص، تله كناب الننس ، ص وه ، تله يه آذركشنس كا دوررا نام سے ،

اُگ کو کہتنے ہیں اورخوش کے معنی عمدہ 'کے مِس ، ایران کا ہر با دشاہ اپنی نخت نشینی کے وفنت نهاین احترام کے ساتھ اس آنشکدے کی زیارت کے لیئے بیاد ہ یا آناتھااور چڑھاوے چڑھا تا تھا اورنقد ومال اور نتجفے تخانیف پیش کرنا تھا '' خلاصہ یہ کہ یہ آ نشکدہ سلطنت اور مٰدسب *کے انتحاد کی نشانی نئی اورساسا*نیوں کے زمانے میں س اتتحاد ان کی قوّت کا ہاعث تھا برخلاف انٹکا نیوں کے جن کے عہد میں سرصو ہے اور ولایت کے بادشاہ کا اینا اینا آنشکدہ تھا '، نامڈننسٹ کا بیریان غالباً ایک "اریخی روایت پرمبنی جے لیکن اس کا به کهنا که شایان ولایات " کے آنشکدے ایک بیعت نخی اور پیکه ساسا نیو س کی آتش منخده اُن حالات ُ کی طرف ریعب کی ولیل نخی حو دارپیش کے زمانے میں تخے مبنی برا نسارہ ہے<sup>،</sup> ر پوئد میں واقع کفا جونیشا پور کے شمال مغرب ہیں تھا ، مُؤرّخ لازار فربی نے مرضع ربوند لومغوں کا گاؤں لکھاہے تھ جیکس نے اس آنشکدے کی جائے وفوع اس گاؤں ، قریب معینن کی ہے جس کو آج کل <del>ہر کہن</del>ے ہیں اور ج<u>رمیان دشت</u> اور <del>سبز وار</del> کے بیچوں نیچ اُس مٹرک پر واقع ہے جونیشا پورکو جاتی ہے '' يه تين بيث آنشكدے مبينك خاص تغظيم واحترام كامحل كھے اور دو سرت ا شا بان ساسانی کا یه وسنور که وه این تخت نشینی سے بعد طبیعنون سے آتشکد و آذرگشنسب سک سدا تله بیرس کے کتابخا ٹریلی میں ایک ہرہے جس پر ایک شخص ستمی با فریک کا کتبہ اور نصور کہندہ ہے حوّا ڈکٹنسب غا<u>ن من</u>خ نطا (دکیمواویر، ص ۱۵۱ ) ، ک<sup>ی</sup> طبع <del>لانگلوّا ،</del> ص ۱۵ ، مونمن ، ص ۲۹ ، هه" قسطنطنیہ سے عمضیام مے گھڑ کک" (ص٤١١ - ٢١٤)، نیز رسالاً انجم برنزتی امریکالی سلاف عملا

انج گاتھاؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں ، موسى تهوار حن كو كا بإن باركيت نفيه تعداد مين چيس تفيه ، سرايك تهواريا نج ون نک منا یا جا تا نفا ، ان د نوں میں مقررہ رسوم کے ساتھ بھیڑوں کی فربانی دی جاتی تنی اورخاص مراسم ادا کیے جانبے تھے <sup>ہ</sup> گاہان باروں کے اوستائی نامر میں! - مُینز وئے زُرَمیا (اردوست کے مینے میں) ٢ مُيْدِيو يَ شَام (نير كے مين بيس) سر یا ئینش پہنا (شہر بور کے مہینے میں ) ہم۔ایات رما (مرکے مہینے ہیں) a - مُنذيائريا ( دذو كے مينے ميں ) ٧- بمكشيك مئيديا <u> عِمثاً گامان بار معنی ہمشیت مئیدیا</u> جو آیام کبیسه (خمسهٔ مسترقد) بیر منایاجا تا تخا وراصل مُردوں کا تهوار کھا ، قدیم زمانے میں بہ تہوار دس دن تک منایا جآیا تھا، موجودہ اوستاکے نیرصویر کیشت (فروروین کیشت ، آیت ۸۸ - ۵۲) میں لکھا ہےکہ ہمسیبٹ مئیدیا کے دنوں میں قر' وُسٹی بینی با ایمان لوگوں کی روحییں ہرار دس را نیں مُومنوں کے گھروں پر آتی ہیں اورصد قدو تر بانی کا تقاصا کرتی ہیں ہیی جِه ہے کہ اس ّ بوم اموات " کو <del>نُورُورِیکان بین</del> فُرُوشِیوں کا ننواریمی <del>کہتے تن</del>ے زُورُوشْ برنبان ببلوی = فُررُوبُر یا فُرُورُدیک )، بیرونی لکھنا ہے کہ ان له دبن کرد رباب مشتم ص ۷ ، س ۱ - ۱۲ ) ، عله تاریخ بیرونی (الآثارالباقیه) می **گابان بارون** کے نام خوارزمی زبان میں دئے میں لیکن ان کی ترتیب اوستاکی ترتیب سے محلف ہے وم

سه الأناراليافيد، ص به ٢١ ،

آیام میں لوگ بروج اموات مین وخول پر کھانا رکھو اتے نفے اور اپنے گھروں کی چھتوں پر پینے کی چیزیں رکھتے نفے تاکہ مُردوں کی رُوصیں ( َوْرُوشُن ) کھائیں پئیں، اعتقادید نفا کہ ان دنوں میں یہ رومیں غیر مرئی طور پر آگر اپنے خاندان کے لوگوں میں رہتی ہیں ، لوگ اس موقع پر نمر مروکو ہی (حبّ العرعر ) کی دھونی بھی دینتے تھے کیونکہ بیمجھا جاتا تھا کہ اس کی خوشبو مُردوں کو مرغوب ہے ،

زرشتی سال کو نجومی سال کے ساتھ مطابتی کرنے کے لئے ہر ایک سو بیس برس کے بعد ایک مہین ہر طعایا جاتا تھا اور پھر کہیں ہے بائی دن اس مہینے کے اتخر میں اور اصافہ کیے جانے تھے ، بعض خاص وجوہات کی بنا پر دو سوچالیس برس کے بعد اکتھے دو میں بڑھا و ہے جاتے تھے چنانچہ یزدگر داول کے زمانے میں رووں ہوئے سے بعد دو ماہ کا اضافہ کیا گیا تھا، اس کے بعد در ماہ کا اضافہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ہر سال آبہان اور آذر کے مہینوں کے درمیان بانچ دن بڑھائے جانے ہے لیکن جب ایک سو بیس برس گذرے اور ایک ماہ کے اصلفے کا وقت آیا تو اس سے غفلت کی گئی اور سال نافض رہ گیا ہ

معلوم ہونا ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے سے پہلے سال کا آغاز مرکے مہینے سے ہوتا ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے سے پہلے سال کا آغاز مرکے مہینے سے ہوتا تھا اور عبد مِمرگان جوموسم خزاں کا نتوار تھا سال کا پہلا ون تھا ،لیکن نعقیم من معجد میں جب سال کا من معجن علامتیں ایسی موجد دہیں جن سے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ بعد ہیں جب سال کا آغاز موسم بہار میں اعتدالِ روز وشب کے وقت پرمقرر کیا گیا تو ایک سال د ذو

له دخوں کے متعلق دکیمو اوپر، ص ۲۸ - ۳۹ ، کله بیرونی ص ۱۹۳ و ۱۹۸ ،

عله مقابله كرو آندرياس- ببيننك : "أنار ما نوية درميلوي" (جرمن ) ص ١٨٩ م ح ١٠٠

تشكدوں كى نسبت ان كے اوقاف بہت زياد وستھے ، ليكن بہت سے اور آتشكة بھی تھے جواگرجیہ درہے میں ا ن سے کمتر تھے لیکن خاصی اہمیّت رکھنے تھے خصوص وه جن کی بناکسی دامنتانی *بهبرو کی طرف یاخوو زرنشت کی طرف منسوب منمی شلاً انشکاه* طوس ، آنشکدهٔ نیشاپور ، آنشکدهٔ ارّجان (فارس میں) ، آتشکده کرکرا (سیشان میں )اورا تشکدہ گؤمیسہ ( فارس اور اصفہان کے ورمیان ) ،صوبہُ جبال کے بهت سے شہروں میں (جو قدم میڈیا کا علاقہ ہے) کئی آنشکدوں کا ذکر ہے حن مِن زوین ، شیروان (نزدیک رَے) ، کِمِشْ (جو غالباً اشکاینور) کا شهر میکاٹوم بیلوں ہے) وغیرہ کے آنشکدے ہیں ، اصفیان کے قریب ایک لے پر ایک آنشکدے کے کھنڈران اب بھی موجود ہیں ' کا **رنا ک**ک مے بیان کے مطابی ارد شراقل نے ایک آتش وز نبران سمندر کے کنارے میخنت ار دشیر مِن قالم کی اور کئی آتشکدے ارد شیرخورہ میں بوائے ، ساسانیوں کے زمانے کے سالانہ نہوارجن کے متعلّق معلوات حاصل کرنے کے لئے بیرونی کی تاریخ بہترین آخذیں سے بعواً دیماتی نوعیت کے تھے جو امور کاشتکاری سے متعلّق تھے، چونکہ ندمیب مرقرج نے اُن کو اختیاد کر لیا تھالہذا له شهرستانی : " كتاب الملل" ص ١٩٤ ، عله يوري فهرست شوارش (Schwarz) كي كتاب امادي

درازمنا متوسطه" (جرمن) میں ص ۱۹۷۵ بردی ہے ، آنشکدہ کومش (کومیسین ، تومش بزبان عربی)کا ذکرایرانی بندہشن میں بھی ہے (طبع انکلساریا ، ص ۱۲۸) ، نیزد کھیو مادکوارٹ سیسبنا : "فرست نشند میں سیست میں میں میں میں میں میں اساس سال کا میں میں اساس سال استعمال سے میں اساس سال سیست

پایتخت د ... . " - م ۱۵ ، تله کمنظرات کاحال جیکس کی کماب " ایران امنی دهال " بین دکیمونا

ص ۱۹۵۲ بعد ، که ص ۸ و ۱۹ ،

وہ عبادات فرمبی کے ساتھ منائے جاتے تھے لیکن ساتھ ہی اور رسمیں می اداسی جاتی تنیں جن کی ابتدا تو سحروجاد و کے اعتقاد سے ہوئی لیکن رفنة رفنة وہ معمولی میں بن گئیں ، ان رسموں کے ساتھ عامیار تفریجات اورکھیل تا شے بھی ہوتے تھے ، جبیاکہ عموماً ہئوا کرتاہے (اورعلماے عقاید عامّہ کو بہ بات بخربی معلوم ہے) ان ننواروں کو ا فسانوی ناریخ کے ساتھ وابستہ کر دیا گیاہے کہ فلاں تہوار فلاں واقعہ کی یا دگارہے جویم جمشد) یا خریدوں یا فلال داستانی میرو کے زمانے میں بواء زرتشتی سال بارہ مہینے کا ہے جن کے نام بڑے بڑے خداؤں کے نام پر ر کھے گئے ہیں، وہ بہترنزب ذیل ہیں؛ ۔ ا- فْرُورْ دِين ( فْرِرُوشي مِ ) ع-مهر (مِشْرا يامتحرا) ٢- أُزُد وَمِشْت (الثّاومِشْتُ) ٨ - آبهان (=آبها ، انامتا) ٣ - خُورُ داد ( بهُورُ وَتات) 9 - آفُر (اَتر ، آتن) ۱۷- نیر (تِننْزیا) ١٠- دُوُو رخالي ، ابورمزد) ۵-امرُّ داؤ ( اُمرُ تات) ١١- وسين (ومُومَنهُ) ٩ شهربور (خْشُثْرُوْنِرِيا) ١٢ - سيندارمذ (سُيننتُ ٱرمَيْتَي ) برمبینه نیس دن کاہے جن کے نام اس طرح زرتشتی دیوناؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں ، نٹروع کے سان دن امہورمزد اور چھے اُ<del>فٹر سپندان کے</del> ناموں پر ہوننے ہیں'' ، ہارہ مہینوں کے نین سوساٹھ دیوں کے ساتھ پاپنج دن مطور تکملہ (خمسهٔ مسترفه) آخری میمینے کے بعد بڑھائے جاتے ہیں ،ان پانچ دنوں کے نام ے دیکھوا ویر، ص ۲۰۸ ، محققین کی عام رائے یس میبنے کی نقسیم مبغنوں میں قدیم ایران بیس مرة ج رنتی اورکم کا بنگر: " متذیب ایران مشرقی ورحمد فایم" بزبان جرمن ص ۱۹۱۷ به دیکن بعض علامتوں سے پایاجا ، ہے کہ تقویم سا

ا نیج کا تھاؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں ، موسمی تهوار حن کو کا بان بار کہتے تنے تعداد میں چھے تنے ، ہر ایک تهواریا پنج دن تک منایا جاتا نفا ، ان دنوں میں مقررہ رسوم کے ساتھ بھیڑوں کی فربانی دی جاتی تنی اورخاص مراسم ادا کیے جانبے تھے <sup>ج</sup> گاہان باروں کے اوستائی نامرم<sup>یں</sup>: - مُیْذُ ہوئے زُرْمُیا (اردوسشت کے مبینے میں ) ا منبذیوئے شام (نیر کے مبینے میں) س- یا تنتِنُ ہمیا (شہر بور کے مینے میں) م - ایات رما ( مرکے مینے میں ) a - مُنِذِبِائرِہا ( دؤو کے مہینے میں) ١١ - بمكثيث مئيديا جِيثًا گامان بارىينى تېشىيەت مئىديا جو آيام كېيسە (خسەئمسترقە) بىرمناياجا تانخا وراصل مُردوں کا نهوار کھا ، قدیم زمانے میں به نهوار دس دن تک منایا جا آنا تھا، موجودہ اوستا کے نیرصویر سُنیت (فرکوروین سُنیت ، آیت ۸۹ – ۵۲) میں لکھا ہے کہ ہمسیت مئیدیا کے ونوں میں فر ُوشی مینی با ایمان لوگوں کی روحیں برام وس راتیں مؤمنوں کے گھروں پر آتی ہیں اورصد قدو تر بانی کا تقاص*نا کر*تی ہیں،ہیی وجہ ہے کہ اس ایوم اموات " کو آفر وریکان مینی ڈر وشیوں کا تنوار بھی کہتے تھے رُوش بزبان ببلوی = فرو بریا فروریک ) ، بیرونی لکھتا ہے کہ ان له دین کرد رباب مشتم ص ۷ ، س ۱ - ۱۷ ) ، عله تاریخ بیرونی (الآثارالباقیه) میں گاہاں باروں کے نام خوارزمی زبان میں دئے میں لیکن ان کی ترتیب آوستاکی ترتیب سے مخلف ہے وص ۲۳۸-۲۳۸ سه الأخارالباقيه، ص به ۲۲ ،

بعد ہرسال آبهان اور آذر سے مہینوں کے درمیان پانچ دن بڑھائے جاتے ہے۔ لیکن جب ایک سوبیس برس گزرے اور ایک ماہ کے اصلفے کا وفت آیا تو اس سے غفلت کی گئی اورسال نافض رہ گیا ''

معلوم ہونا ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے سے پہلے سال کا آغاز مرکے میینے سے ہوتا ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے سے پہلے سال کا آغاز مرکے میینے سے ہوتا تھا ورعید مِمرگان جوموسم خزاں کا نہوار تھا سال کا پہلا دن تھا ،لیکن تعقیم میں معجد دہیں جن سے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ بعد ہیں جب سال کا آغاز موسم بہار میں اعتدال دوز وشب کے وقت پرمقر ترکیا گیا تو ایک سال دذو

له دخوں کے متعلق دکھیو ادپر، ص ۲۸ - ۳۹ ، نله بیرونی ص ۱۳۳ د هم ، شه مقابله کرو آنڈریاس - میننگ : "آتنار ماؤید در میلوی" (جرمن ) ص ۱۸۹ ، ح ۱۰،

(ماہ آہور مزور کے مہینے سے شروع ہوا تھا ، گوٹ شمٹ اور نولڈ کہ سی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ ساسا ینوں کے زلمنے ہیں سال شاری کے دوطریقے تھے ایک قو مذہبی تھاجس کی روسے سال کا آغاز موسم مہار ہیں اعتدال روز وشب کے موقع پر ہوتا تھا ، دو مرا دیوانی جس کی روسے سال کے آیام ہیں کوئی اصافہ نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ آیام کہیں کی نعداد ایک ماہ کی مقدار تک نہین جائے ہے سوائے اس کے اورکسی قسم کا اصافہ نہیں ہوتا تھا ، پس نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سال کا آغاز دو مرتب ایک کہ اسال کا آغاز دو مرتب ایک ہی دن سے نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ۱۲ ہا ہی مقدار کی نقو بم سے دو مرتب ایک ہی نقو بم سے مطابق مقر کہا جاتا تھا ،

بی اسامعلوم ہوتا ہے کہ سال شماری کے کئی طریقے رائیج تھے اور آیام کبیسہ کے اضافہ کرنے میں بہت سی سے قاعدگیاں ہوتی تخیس ، ہما رسے اس خیال کی تصدیق اس امرسے ہوتی ہے کہ بعض نہواروں کی تاریخیں جو بیرونی نے بنلائی ہیں وہ اُن مظاہر قدرت یا سال کے موسموں سے مختلف ہیں جن کے ساتھ وہ تہواروا ابت ہیں ،مثلاً بیرونی نے اُن دو نہواروں کو جو آ ذرجین کملاتے ساتھ وہ تہواروا بست ہیں ،مثلاً بیرونی نے اُن دو نہواروں کو جو آ ذرجین کملاتے سے موسم سمرہ کے تہوار بتلایا ہے حالانکہ معمولی تقویم کے مطابق جس میں فروروین کی بہلی تاریخ اعتدال رہمی کے دن ہوتی ہے ببلا آ ذرجین الم اگست اور دوسرا کی بہلی تاریخ اعتدال رہمی کے دن ہوتی ہے ببلا آ ذرجین الم اگست اور دوسرا کو میرکو ہونا چاہئے ہے۔

كه ديكيموكرستن سين : "انسان اولين ... " ص ١٤ مبعد، لله سيكسنى كى المحريطلى كى د بورط مطالعه ( المحن) ، ته ترجم طبرى ص ٢٠٠٨ ببعد، عليه مطلب به كرجه سال سحه بهد ابك مبين برها يا جاتا غفا ( مترج ) ، هه كوسطي مين : "انسان اولين ... ، " ص ١٤ مبعد، نيزه كم بد اركوارث كامعنون موى موديلي مين من ال يعبر

سال کے تہواروں میں سب سے زیادہ متنبول نوروز (نوگ روز) نفا، آج بھی ایران میں دہ مقبول عام ہے ، دہ سال کا پہلا دن ہے اور باقاعدہ سالوں میں وہ بلا فاصلہ حبثن فرور وریگاں کے بعد آنا نھا' دین کر د کے بیان کے مطابق اس روز تمام بادشاه اپنی اپنی رعبیت کوخوش کرنے تھے اور کام کرنے والے لوگ بدون خوشی ادر آرام میں بسر کرنے تھے ، بہلوی کی ایک کتاب میں جونسبتہ منائحرز انے کی لکسی ہوئی ہے وہ تام گذشنہ اورآ بیندہ واقعات شار کیے گئے ہیں جو نوروز کے دن واقع ہوئے یا ہونگے بینی اُس وفت سے لے کرجب آبورمزونے نے دنیا کو پیدا کیا اور انسانوی تاریخ کے شانداروانعات خلور میں آئے تا اختیام دنیاء بیرونی اور دومرسے عربی اور فارسی صنفین نے جش نوروز کی نوصیف کی ہتے اور فارسی شعرا م مثلاً فردوسی اورمنوچری نے اس کے گیت گلئے ہیں ، وہ موسم بہار کا تہوار ہے جس میں قدیم اہل بابل کے نہوار زُگُنگ کے بعض آ ٹاریا ئے جانے ہیں، نوروز كے دن وصول شده اليات كو با د شاہ كے حضوريس بيش كياجا <sup>ت</sup>ا نخا صوبو*ں كے*نئے امی میں مبی حبّن نور وز اعتدال رمعی کے دن منابا جا اگر دا لیکن نقوم عربی میں جوچا ند کیے۔اب ہے اس کی تاریخ برسال بدلتی رہتی تھی ، اب آج کل ایران پی دوبارہ تقویر تشمسی کارواج ہو ل نوروزسے مشروع میزاہے ، ندیم زرشنی مہینوں کے نام بھی اختیار کرلئے گئے ہیں ، ) ۱۹۸ ، طبع پیثوتن سنجانا (ج ۹ ، ص ۱۸۴۷ ) ، تله منون بیلوی طبع <del>جاماسپ اسانا ، ج</del> ۲ ۱۰۲ ببعد، طبع دوم از مارکوارث (مودی میموریل ص ۲۲ ع بعد) ، که الاتنارالبافند می ۱۲۵ ، ودی میموری**ل کے مجموعهٔ مصنا مین میں (صٌ ۹۵ مبعد) دوافتیاس ک**ناب المحاسن کا فارسی اور انگریزی ترحمہ مازندی نے کباہے جس کواس نے نوروز کی مخترا دینج نقلم نریا<del>ن کے سائدار مغان فور آ</del> کے نام سے ایک چھوٹی می کتاب کی شکل میں شائع کیاہے ، (تنمی مجدّد ایران لیگ، بمبدی) ، کیری کتاب انسان اوّلین ا

ی دومری جلد کا ایک صنیم فروز کے متعلق مے (کتاب فرکورص ۱۳۸ ابیعد)

وزرمقرر كئے جاتے تھے نئے سکے مضروب ہوتے نفصے اور آنشلکدوں کو پاک کیا جانا تھا، جنن نوروز چھ دن مک رہتا تھا ، ان ایام میں شاہانِ ساسانی بامذابطہ درباد کرتے تھے جس میں امرا اور خامذان شاہی کے ممبرا کی مقرّرہ ترتیب کے ساته بارباب موت تح اوراً منبس انعام ملت تهد ، جيم ون بادشاه كاذاتي جشٰ ہوتا غفاجس مں صرف اس کیے مقر ہین نٹر کیپ ہوتے نفیے، در امل جنن نوروز کی جس قدر مقبول عام رمین تقیس ده خاص طور پر پیلے اور تھیٹے بینی آخری ون ادا کی جاتی تفیل ، پیلے دن لوگ بهت سویرے ای کر نمروں اور نتریوں برجانے تھے ، نهاننے تھے اور ایک دوسرے پر پانی جیر سکتے ، آبس میں ایک دوسرے کو معُما يُوں كے تتحفے دینے نفیے ، ہڑخص صبع اُسطنتے ہی كلام كرنے سے پہلے شكر کھاتا تھا یا تین مرنبہ شہد چالمتا تھا، بہاریوں اور صیبتوں سے محفوظ رہنے کے لئے بدن برتیل کی مالش کی جاتی تھی اور موم کے نین کمڑوں کی وصونی بی جاتی تھی ، سال کے باقی ننمواروں میں سے ہم صرف ان کا ذکر کرینگے جوزیادہ اہم ہیں ، ہر مہینے کا وہ دن جس کا نام مہینے کے نام کے مطابق ہوروزِ عید مونا نفا،مثلاً روزِ تیرجو ماهِ تیر کی تیرهویں تاریخ کو موزا نشاجتن تیرکان کا دن نظا ، اُس دن لوگ سل كرتے تھے اور گندم اورميو ، بكاتے تھے ا پهلا آه رُمنِن (حبْن آتش) ننهر بور کی سانویں ناریخ کومنایا جاتا نفاجوما و بر بور کا روزِ شهر بورغا ، یه آنش خانگی کا نهوار نشا ، اس روز لوگ گھروں سے اندا له جاحظ : كناب الناج ص ١٨١ ، كله آج كل نوروز كا بنواد نيره دن كك رم ناب ادريبل اور ترصوبي دن زاده خوشى منائى جاتى ب ترصوال دن اختنام جش كادن ب، بڑی بڑی آگیں ملانے تھے ادرگرمحوثی کے سانچہ خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے ،آپیں ں مل کر کھانے پینے اور تفریح کرتے تھے، لیکن بیجٹن ایران کے صرف خاص فاص حتون منابا جاتا نفأ ابک بہت بڑا تہوار حبن مرکان بعنی حبث متھرا تھا جو ماو مہر کے روزمہ یعیٰ سولهویں تاریخ کو منایا جا تا تھا ، قدیم *زمانے میں یہ دن جیساکہ ہم ہیلے کہ جیک*ے میں سال کے آغاز کا دن نھا جنانچہ اب بھی بعض علامتیں ایسی موجود ہیں جن سے اس بات کی نصدین ہوتی ہے ، نوروز کی طرح مہرکان کے متعلن بھی یہ خیال کیاجا، ہے کہ وہ مبدا ً ومعاد اورا نسانوی تاریخ کے خاص خاص وانعات کی یادگارہے، مرکان کے دن شاہانِ ایران ایک ناج پینتے تھے جس پرایک گھومتے ہوئے یمیئے کے اندرا فتاب کی شکل بنی ہوتی نئی ، طلوع آفٹاب کے وقت ایک سامی شاہی محل کے صحن میں کھڑے ہوکر ملند آوا ز کے ساتھ کہتا تھا:" کے فرشتو کا دنیا میں اتر اُوَّ ادر دیووں اور ب*دکاروں کو مارو اور انہبی د*نیا*سے ن*کال دوّ!. لوگوں کا عقیدہ بھا کہ جوشخص <del>مرکان</del> کے دن تھوڑا سا انار کھالے او*رع ف* گل<sup>ا</sup> کی خوشبوسونگھے لیے وہ صیب توں سے بجار مبیگا،

بات ب<u>رخوشی کا ا</u>ظهار ہونا تھا کہ سردی کا موسم ختم ہوگیا اور گرمی کا موسم آبینیا ، وَ اِرْصِينَ كَ جِندروز بعد ماه آذرك روز آذر (فوین ماینخ) كو دور را آذر جشن بونا نفا ، اس موفع برلوگ دو باره اپنے آپ کو آگ سے گرم کرنے تھے" کیونکہ ماہ آزرموسم مرما کا آخری مهینہ ہے اور موسم کے آخر میں سردی کی شدّت سب سے زیادہ ہموتی ہے ' یرانی سال شاری کے صاب سے ماہ رُوُو کی پہلی کوجش خرّم روز مومّا کھا ، اس دن با دشاہ تحنت سے اُنزاء تا تھااہ رسفیدلباس بین کرایک جمن میں سفیہ فالین پر میشینا نما ،اس وفت ہرشخص کو اجازت ہوتی تھی کہ اس سے بات کرسکے تنب بإ د شاه بالخصوص د ہنفانوں اورکسانوں کے ساتھ بائیں کرتا تھا اور اُن کے ساتھ مل كركها مّا اوربيتيا تضا اورا ثنائے گفتگويس ان سے كهنا تخا كه آج كے دن ميں نمهارسے برابر اور تمهارا بھائی ہوں کیونکہ و نباکا قیام اور وجووز راعت سے ہے اورزراعت فكومت يرموفوت سي بس زراعت اورهكومت ايك دوسرك کے بغیرقائم نہیں روسکتیں ، جشن بيرسُور (لمسن كانهوار) ماه دؤوكي چودهوين كومونا نفا، أس دن لوگ اسن کھانے اور متراب پیتے تھے اور گوشت کے ساتھ تر کارماں **بکانے تھے** حس سے غرض بہ ہونی تھی کہ آ فات شیطانی سے محفوظ رمیں اور جنّات کے انزیہ جو بياربان بهوتي بين ان کي مدافعت کرسکين<sup>ه</sup> ، دؤو کی بندرصوں کورسم تھی کہ آٹے مامٹی کے چیوٹے چھوٹے انسانی من بناک تنة بس اس حيثن كوكيونكرمنا ياجا ثانغا اوركون كونسى عاسيار تفزيجات بهوتى تنتيس (معتنف )مولانا أزاد خندان فارس میں (ص ۱۷۱۸-۱۲۵) اس شن کی کیفیت ملی سے (مترجم )، کم میرونی ص ۲۲۵ ، کم دیکھواور مالا مردن ص ۲۲۹ ء هم المنا ص ۲۲۹،



كيموواكا بباله

رکے دروازوں کے اوپر رکھتے تھے ، وزُ و کی سولمویں کو ایک تهوار سایا جا نا تھا جس کے دو مختلف نام تھے لیکن ان ناموں کے صبح تلفظ معلوم نہیں میں ، ان میں سے ایک نام غالباً ایسا ہے جو لفظ گاؤ " کے ساتھ مركتب ہے ، اس تهوار كا مبدأ فريدوں كى داستان كے ساتھ وابسن*ہ ہیے ، روابیت یہ ہے کہ دوو* کی سولھو*س کو فرید و*ں ایک بیل پرسوار بڑوا اس را ن کو اُس میل کاخلور ہوتا تھا جو جاند کی گاٹری کو تھینچتا نھا ،''یہ ایک نورانی بیل بیے جس کے سینگ سونے کے اور کھرجانڈی کے ہیں ، وہ صرف ایک سات نمودار ہونا ہے اور بجر **خائب ہوجا ناہے ،** ہوشخص اس بیل کو اس کے نمو دار ہونے کے وقت دیکھ سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں ، کھتے ہیں کہ اسی رات کوایک بڑے اونیجے بہاڑیر ایک سفید بیل کی صورت دکھائی ویتی ہے ،اگر اس ال خوب سمال بونا بروتو وه دو د فعه الركوا تاسبے اور اگر خشک سالی بردنی بو تو ایک دفعہ ڈکرا تا ہے"۔ اس قصے میں ایک بیل کا چاند کی گارٹری کوکھینچنا بہت دلچسپ ہے، لین گراڈ کے عجائب خانز ہرمینازیں ساسانیوں کے زملنے کا ایک چاندی کا پیالہ ہے جس کا نام کلیمووا تکی پیالہ "ہے،اس کے اندر فدائے اہتاب ( ماہ ) کی تصویر بن ہے جو تحن پر بیٹھا ہوا ہے اوراس کے ر د ہلال کا حلقہ ہے ،اس کے بنچے گاڑی ہے جس کو چار ہیل کھینچ رہے ہیں <sup>ھے</sup>

ا بیرونی ، کاه اس بیان میں اُس تعدیم سال شکاری کا نشان بانی ہے جس کی روسے سال کا آغاز کا و دوو میں موقا فغا (دیکیمواوپڑم ۲۲۳) ، کله Hermitage کله در الله اسلامی میں کا نظام دوور هه برنسفنٹ بیشخت خسرو" (معنمون درسالنامۂ مسنائع پرشیّا ، ج ۱۸ اص کی ۱۲۲ بعد) ،

اه سپندار مذکا روز سپندار مذاس میسندی پانچ یی کو مونا تھا ۱۰س و ن عور توں کا ایک تهوار مونا تھا ۴۰س و ن عور توں کا ایک تهوار مونا تھا جس کوجن فرز دگیران کستے تھے ، مرداس موقع پر عور توں کو تحفے دینے تھے ، منجملہ اور رسوم کے ایک رسم پہنی کہ اس و ن لوگ انار کے دانے سکھاکر اور بیس کر کھانے تھے اور پیچیتو کے کاٹے کا علاج سمجھاجا تا تھا ، بیچھو و کے کاٹے کا علاج سمجھاجا تا تھا ، بیچھو و رسیے محفوظ رہنے کا ایک اور عمل بھی تھا وہ یہ کہ فجواور طلوع آفتاب کے درمیان کا غذکے بین مربع مکر طور پر کوئی منتر لکھا جا تا تھا اور ان تعوید دن کو گھر کی نین دیوار وں پر لگادیا جا تا تھا اور چوتھی دیوار خالی چپوڑ دی جاتی تھی تاکہ اس طرف سے بحبجتو بھاگ جا بیں ۔

سپندارمذکی انبیویں کو ایک تهوار ہوتا نظاجس کا نام '' نوروز آبهائے جاری نظا، لوگ اس دن بہننے پانی میں خوشبوئیں ، عرق گلاب اور اس قسم کی اور چیزیں ڈالنے تھے ''

مُورِّخ اکا نفیاس نے ایک فرہبی تہوار کا ڈکر کیا ہے اور لکھنا ہے کہ ایرانیوں کے اس وہ سب سے بڑا تہوارہے ، بقول اس کے اس کا نام" جننِ بلاکتِ چواناتِ موذیب" مقا ، اس دن ہرِّخض کیر ہے مکوڑے ، سانپ بچتو اور دو سرے موذی جانوروں کو جو جنگلوں بیا بانوں میں رہنے تنے کئے تعداد میں ہلاک کرنا تھا اور اس کا رخیر کے نبوت کے لئے ان کے مُردے موبدوں کو لاکر دکھا نا تھا ،کسی اور ماخذ میں اس فسم کے نتوار کا ذکر دکھھنے میں نہیں آیا لیکن بیہ بیں معلوم ہے کہ مزدائیت میں اس بات کا حکم ہے کہ موذی جانوروں کو ہلاک کیا جائے کیونکہ وہ آہرین کی مخلوقات میں ،اورخاص خاس کنا ہوں کے کفارے کے لئے ایک خاص نعداد میں موذی جانوروں کا مازا صروری کا از اصروری کا کا خرور کی کھیلئے کی کھیلئے کر دیکھونے کی کھیلئے کا جو کی کھیلیا کی کھیلئے کہتوں کی کھیلئے کی کھیلئے کی کو کھیلے کا در کی کھیلے کے کا کے کھیلئے کی کھیلئے کی کھیلئے کا کھیلئے کا کھیلئے کی کھیل کے کھیل کے کھیلے کی کھیل کا در کھیلے کی کھیل کی کھیلیا کی کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کا کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل

---ویمن کی دسویں کو وہ مشہور تہوا رموتا کفا جس کو سَنَدُک ( فارسی : سدہ ) کہتے تھے اور بیرخاص حبثن آنش تھاجس کا ذکر اکثر عربی اور فادسی مصنفوں نے کیا ہے۔ پیجٹن کمبھی تو ہونٹنگ کی داستان کے سانخدوامستہ کیا جا کہہے جو پیپٹیدا دی خاندان کا بہلا یادشاہ نفا اورکھی ظالم بیوراسب یا دہاک سے افسانے کی طرف منسوب کیا جا ناہیے جس کو فردوسی نے ضحاک ککھا ہیے ، بقول ہرونی <sup>40</sup> ایرانی لوگ سنڈگ کی ران کو دهونیاں دینتے ہیں تاکہ وہ بلاؤں سے محفوظ رہیں، باد شاہوں کی بیرمم ہوگئی ہے کہ اس جنن کی رات کوآگ جلانے میں اور اس کومشنعل کرنے ہیں اورجنگلی جافدوں کو ہائک کراس کے اندر لانے ہیں اور برندوں کو شعلوں سے آر پارالانے مِن اور آگ مح كرد ميشكر شراب بينة بين اور دل كلي كرته مين -<u> وہمن کی تعبیو س کوحبث آب رمز کان</u> (حبن آب یاسنی ) ہونا نفا ، اُس ون لوگ یانی چیڑ کئے تھے ، یہ ایک ٹوٹھا نفا جس کے کرنے سے لوگ سمجھنے تھے کہ بارش ہوگی ، سرونی نے اس تہوار کا میدا عهد ہخامنشی سے پہلے کی اضافوی ماريخ كے ساتھ مرلوط نہيں كيا بلكہ عهد ساسانی کے ایک ناریخی واقعہ کے ساتھ دات کیاہے ، وہ کمفناہے کہ شاہ پیروز کے عہد میں بہت عرصے *تک خشاک س*الی ری<sup>ہ</sup> ب بادشاه آتشكدهٔ آذرخُوره ( آذر فر مبك ) كى زيارت كو گيااور و بال جاكر دعا ی تو بارش موگئی ، به تهوار اسی بارش کی یا د گارمیں منایا جا 'ناہے ج له کرسٹن سین ، " اولین انسان . . . " ج ۱ ، ص م ۱۹ سبعد ، شه بردنی، ص ۲۲۷-۲۲۲ برونی ا ص ۷۲۸ – ۷۲۹ ، بغول دُشنقی (ترحمهٔ مهرن ، ص ۲۰۵ )عهد بیروز کی یا دگار وه آب پاش ہے جو آیام فوروز میں ہوتی ہے ، بیاں پیروز کا نام بجائے کیم کے رکھ دیا گیا ہے جو ا قدیم افسانی میرو سے ، (قدیم ترروایت بیرونی کے بال مذکورہے) ،

فال گیری کا کام مُنغ کرنے تھے ، آتنی مقدّس کو دیکھ کروہ آبندہ کا حال بنات نظے ، اور چونکہ وہ علم نجوم سے بہرہ مند ہوتے تھے لہذا وہ زائیے بھی تبار کرتے تھے ، لیکن اس کے علاوہ ایک عامیا نہ علم نجوم بھی تھا، بیرونی نے سال کے منحوس اور مبارک دنوں کی ایک فہرست وی ہے اور میلنے کی کئی ناریخ کو سانب کے دیکھنے سے جوجو بینیدنگوئیاں کی جاسکتی ہیں وہ بھی نبلائی ہیں مثلاً یہ کہ فلاں دن اور فلان ناریخ کو سانب و کیکھنے سے بیعاری آئیگی یاکسی عزیز کی موت کا صدور ہوگا یا شہرت وعزیت حاصل ہوگی یا رویب ملیگا یا سفر پیش آئیگا یا برنامی اور سزا ملیگی وغیرہ اس متحا جا تا اور سزا ملیگی وغیرہ اس متحا جا تا اور سرا ملیگی وغیرہ اس متحا ہا تا ا

بلعی نے ایک فارسی کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام اس نے" کتاب تفاءل" بتا یا ہے، اس میں وہ نمام فالیں درُج تضیں جوایرا نیوں نے آباہ خابگ میں فتح و شکست کا حال معلوم کرنے کے لئے نکالیں اور وہ بچی ٹابت ہوئیں ، بلعی نے اس کتاب کی ایک عبارت بھی نقل کی ہے "،

لکھ موسیوانیوس ترانت زبیف (Inostrantzey) سے روسی زبان میں ایک کتاب ملعمی ہے حس میں ایرا نیوں کے تفاءل اور توہمات پر (جوعربی کنابوں میں مذکور ہیں) بحث کی ہے ، (مطبوعہ بطرز بورغ سخت کیا بھ

## بابجارم

## مانی بیغمبراور اُس کا مزمہب

شايوراول كنخت نشينى - تاج يوشى كا برحسنه كتبه - مانى ١٠١١ س كي نعليم - افويل كى معاشرت اور نظام كليسائى - تبليغ ما نوتيت بعدا زوفات يپنيبر- صنائع مانوبد، بانئ خاندانِ ساسانی ( اردشیراوّل ) سام یم میں نوت ہؤا ہ نقش رجب کا برجبنهٔ کتبه اس کے <u>بیٹے شاپور او</u>ل کے جلوس کی یا دگار ہے جس کے اندر ( ایک برحبننہ نصور میں) اس کو <del>اہور مزد کے ہائھ سے حلقۂ سلطینت لینے ہوئے دکھایا</del> گیاہے ، بہ نصوبر ارد ننبراوّل کی اس ضم کی تصویر کی نقل ہے جونّقش رستم میں ہے <del>'</del> اس میں بھی اُسی طرح باد شاہ اور آہور مزد گھوڑوں پرسوار میں اور دونو کی ہیئت اور لباس بالکل وہی ہے ، صرف اتنا فرن ہے کہ اس میں خدا بائیں طرف اور بادشاً دائیں طرف ہے ادر ہوا شخاص اردستیر کی تصویر میں زمین پرانتادہ و کھائے گئے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں ، بادشاہ کی تصویر انھی حالت میں محفوظ نہیں ہے اور اس کی جونیًا زیادہ واضح نہیں ہیں ، آہور مزد کے سریر وہی دیوار دار روایتی الج ہے جس کے اویرت اس کے گھونگر والے بال دکھائی دے رہے ہیں ، الج کے ساتھ جو له اس الريخ برتام مؤرّضن كا اتفاقب، اردشيراقل كاعد سِلطنت المرابع سي ما العالم على الله الله على الله الله الم

براے بڑے فینے آویزاں ہیں وہ اس مے پیچھے ہوا میں لہرا رہے ہیں ، گلے میں مؤیوں کا ہارہے اور اس کے نیچے سینے پرایک بکسواہے جس کے ذریعے اس کا جبة بندها ہموًا ہے ، پنڈلی کے اوپر اس کی شلوار کے شکن نهابت خوبصورت مں ، گھوڑے کی گردن اور سینے کی آرا مُش گول بتروں کی ایک زنجیرسے کی گئی ہے اور لبوتری گیند (حس کا پہلے ذکر ہوجیاہے) اس کی تھیلی الگوں کے آگے و کھائی ہے شاپوری باضابطہ تاجیوشی ملاہم ملے میں ہوئی ' ابن النّدیم کے بیان کے مطابن مانی پنمبر کا سب سے پہلا وغظ شاب<mark>ور کی ناجپوشی سے دن تباریخ مکم نس</mark>یان کے زارہ۔ ہرشفلٹ: "کتبہ ائے برجستدا بران " ص عو، تصویر نمبر ۱۳ ا کے قدیم و متور سے مطابق تا جیوش کی رسم جلوس سے بعدسب سے چھے توروز کے موقع پرا داکی جاتی تھی، يوشيطركا مصنون در نومون (Gnomon) ج و ، ص الله مانوب كم متعلَّق معلومات حاصل كرف ك لئ فديم مآخذين سع الهم ترين وه رسال مي جن مي عيسا لي ت تفين في مذيبي مباحث كله بي ، ان من خاص طور برقابل ذكر حسب ويل بي : -لهُ يَسْ مِسْرَانَى (Titus of Bostra). رساله بينت المسلالي St. Augustine المِمَّا الركيلاني ( Acta Archelai ) اور بونانی اورلاطینی زبان میں توبہ و استنفار کی وہ دعائیں جو افروں سے عیسائی نصیب اخة باركرف يريط صوائي جانى تقيس ، ان كے علاو ، فلسفة مؤ افلاطوني رسكندر ليكو يولسي (Alexander of (Lycopolis کی کتاب اورسیوروس انطاکی (Sevcrus of Antioch) سے خطبات سریانی میں سے خطبه مُبر ۱۳ ا درمریانی مثب تعبود در ارکونانی کی " کتاب المحواشی " (Book of Scholia) "به آخری كتاب اور ابن النديم كي كتاب الفرست ؟ ويش كائنات كم متعلق مافيت مح عقا يدير بهنوين محفظ من سع میں، بعض اور عربی کتابین خصوصاً سروتی کی التا الباقید می اس بارے میں مفید معلومات برشا ل میں، زمانهٔ مال میں ما فومیت کا مطالعہ سب سے پہلے ان محقفین نے کیا ہے جوعیسائی مدنب کی تاریخ کے اہر ہیں ، ان کے نام اور ان کی تصانیف حسب ذیل ہیں :-ا-دوبوسوبر (le Beausobre): "مانی اور مانویت کی تنقیدی تاریخ " (فرانسیسی) ، ٧- باور (Baur) ،: " نظام مزمب مانوی م (جرمن) ، معلماع ، طبع دوم گوشکل معهاع ملا - فلوكل (Flügel) : " ماني اس كي تعليم اوراس كي تصانيف " ( جرمن ) ، سطلام ارع

(گذشتہ سے پیوسنتہ):-یہ کناب آبن الندیم کی الفرست کے اقتباسات ،ان مے جرمن نرجمے اور حواشی مِشْمَل ہے، م - كيسلر (Kessler): "ماني اور مذمب مانويت پر تحقيقات "دجرمن) بهششداع انامام) ۵ - کیوموں (Cumont): "انویت پرتخفیقات" (فرانسیسی)، مشد کام اس کتاب میں آفریش کائنات میمنعلق انوی عفاید بر بجث ب اور اس کا مُخذ تیبود در بارکوائی کی کناب کے و افتباً سات بن جودس سال میشیر موسیو بینون (Pognon) نے شار تع کئے تھے ، بسیویں صدی میں جرمنی ، فرانس اور انگلستان سے بڑے بڑے علی و فد عینی ترکستان میں گئے (دیمیوا دیرص ۵۰ بعد) اورولی انفوں نے افزی کتابوں کے بست سے اجزا ڈھوڈ کرنکلے جربز بان ببلوی (ب لیجرشالی وجنوب مغربی )ادراس کے علادہ سفدی ،او بغوری اور چسنی زبانوں یں مکھے ہوئے ہیں ، ان میں سے بہت سے شائع کیے جلیکے ہیں ، اس سلسلے میں اہم ترین اخاجا حسب ذیل ہیں : <u>-</u> ا- يبولر (F. W. K. Müller) : " آثار مخطوطات ترفان تبخط اسرانكلو "رحرس) ۲۔ پر (F. W. K. Müller) : " انوی سناجات کی ایک کتاب کے دوورق رحزمیں سا اواع م - سالمن (Salemann) : "مطالعات مانوي" (جرمن وردسالهٔ أكيدُ في بطرز ورغ) ، مسلم ۱۳ - ۱۳ (Salemann) مع اتاه ، (رسالة أكيشي بطرزورغ العجاء سااواع) ، ۵ - ایمناً ۱۰: "مانیکائیکا درزبان بیلوی"- ج ۱ نام ، طبع آندریاس ومننگ ۸ Andreas (Henning) (رونداد برشین اکیدی ، طاحواء ، سیم وارع ، سیم وارع ، ا ٩- ببیننگ : "أو بینش كائنات كے متعلق ابك مانوى بيجن" ( گوشگن كى اینجن علمي كى روئداد ، 151945 ٤٠ مد : "عفيدة ما نويت بين انسان اوّلين كي پيدائش اوربعبنت" ( گوْنْنَكُن كي انجن علمي كي د واو عصواع) ۸ - فون لوكوك (Von le Coq) : "خوج كمانوى أناريز بان تركى" (رود اويرشين اكيدى ، رااه اع، مواه اع، مراه اع)، 9- شَطْائِنَ (Stein) : "خوامست توانست كا تركى ترجم جومتيام تون بِنُوانگ بين دريافت بِرُواً ( جربل دائل ایشاه ک سوسانتی سااق اع) ، :" ایک مانوی رساله حوصین میں ملا" ١٠ شاوان و پيليو (51911)

اگذشته سے ببوسته) ان کے علادہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قطعات میولر، لوکوک ، بانک اورسلسونے کئے ہیں ، رشین اکٹری کی دورداد ماہت ت<mark>عم اور اور شخص دار انٹیش (</mark>Waldschmidt & Lentz) نے ایک جینی دستاویز شائع کی تھی جس میں مانوی تھجن اور کھے مہلوی اور سعدی قطعات دیے ہیں جن میں اس بات پر بحث ہے کہ مانویت میں حضرت بیسائ کا کیا رسم ہے استعماد عمیں انھیں وو نور مصنفوں نے امک رساله شائع کیاحس کا نام عفائد مانو بتر ماخو ذار کرتب حینی و ایرانی" ( بر بان حرمن ) ہے ' را مُبثِّس نُسْلانُ (Reitzenstein) نے جرمن میں جند کرنا ہیں کھی میں جن میں ما نویت کے متفوّق مسائل رہیجی ہے اور ان من شالی بیلوی کے چیدا فتبا سان دئے ہیں جواب یک شائع نہیں موٹے تھے۔ان کا جرمن ترجمہ ان کے ساقد شامل ہے جو آ نڈریا س نے کیا ہے ، ان آخری سالوں میں انوبیت پر چھنیقات ہوئی ہے اوراس کے بونتا مج شائع مولئے ہیں ان میں اشاعاتِ ذیل قابل ذکر ہیں:-ا - الفرك (Alfaric) "خطوط مانوي" ( يز بان فرانسيسي)، شاقواء مواواء ی<sub>ا ہ</sub>ے۔ <sub>س</sub>ے مضامین جو انگلشان اور امر کمید سے رسالہ ہائے انتجمن آسیائی میں م**انو**یت کے معض مبهم مسائل پرشائع ہوتے رہے ہیں، نیزاس کی کتاب" مانویٹ پرتخفیقات" ( نیویارک الما المام على الم ترين منون كامطالعه اور منرح كى كئ بهد، م- رائيس شائن وشيدر ، : " قديم انخا و فرامب كامطالعه " المعادم ، م - شير : " نظام مدسب ماذي كي ابتداء وترتي " ( واربرك محتاهام ) ، ۵ ۔وہزن ڈوزکب (Wesendonk) : " مانویت میں بعبض ابرانی خدا ڈن کیے ناموں کا استقال" (سرمن (Acta Otientalia)، ج ۽ ص ١٦٨ ببيد ، گذشتہ نے نبسال کے م<u>عصوبی مصری</u>ں بہت <del>سے حصیبری کاغذات</del> (papyrus) علے ہیں جن مِں انوی نصانیہ سے نطعات میں وان میں سب سے اہم کنا بے کھلائیہ کے ایک بڑے حصے کا قبطی ترجم ب حب سے معبن أو نے شمع ( Schundr ) اور بولو نسكي (Polotsky ) في مع جرمن ترجمه شالع سكتے من ( روم اوبرشين اكبرم ساسو اعداء) ، ان بين مانى كى زندگى ادراس كى تعليم كے منعلق بعض اليبي اطّلاعا دى گئى مرحن كااب ككسي يوعلمه نه ظفا، ان قطعات كاليك جعته جوموسيوشمك كو قابره مين ملاتها اب برلن یں ہے ادر ایک حصر جو سٹر حبیثر بیٹی (Chester Beatty) نے بیرم میں خریدا تفالنڈن میں ہے ا بیٹ ربان میں تنون ماندی کو کب نامزنب اور نافص مواد ہے لیکن م**رمید انش**یر (Ibscher) **نے قاب** تعربیت ذہانت کے سائنداس میں سے 94 ورق ترتبیب کے ساتھ لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے لمکن اُن ی عبارت کم دمیش نافض ہے ،ان اوراق میں وعظوں کا ایک میاسلہ ہے جو مانی سے مرمدوں نے تکھیم ہر

بروزانوار ہڑا جبکہ آفتاب برج حل بیں نظا ، اگراس روایت پر اعتبار کیا جائے تو پھر ان دو نو دافعات کی ناریخ ، ۲ ر مارچ سلاملام کے ہونی چاہئے ، لیکن کفلائیہ بیس ایک مقام ہے جس میں خود ہانی ہمیں اطلاع و نیتا ہے کہ ار د شیراؤل کے عہد میں اس نے ہند وستان کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دے اور بہ کہ ارد شیر کی وفات اور شاپور کی تخت نشین کی خبرس کر دہ ایران و ابس آیا اور خوزشان میں شاپورسے ملا ،

مانی ایرانی النسل اورعالی خاندان نظا، روایت به سبے که اس کی ماں اشکانی خاندان سیمنی اور مانی کی بیدائش کے وقت بیخ خاندان ابھی مسلطنت ایران پر حکومت کر رہا نظا، ممکن ہے کہ اس کا باب فاتک بھی اس گھرانے سے تعلّق رکھتا ہو " فا تک ہمدان کا رہنے والا نظاجس کا پرانا نام آگبطانا تھا، وہاں سے وہ ہجرت کرکے بیبی لونیا ( بابل ) آیا اور ولایت بیسین کے ایک گاؤں میں اس نے ہجرت کرکے بیبی لونیا ( بابل ) آیا اور ولایت بیسین کے ایک گاؤں میں اس نے

اگذشت سے پوست ) اوران کا میشز حستہ تنسری صدی عیدی کی تصنیف ہے ، ان متون کو مع جرین رج بموسیو

پولوشکی نے "مراعظ انویہ" کے نام سے شائع کیا ہے جس کے ساتھ میں بوابشیر کا ایک صفون بی شاہل ہے رسٹٹ گرٹ لے

مات 1912ء ) ، ان مواعظ کی ناریخی ہمیت بہت نہت المحت بیری ڈاس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاپوراڈ آل اور

سائے جانے اورائس کے قتل کے مسلق بہت فیمی لطلا عات میں ڈاس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاپوراڈ آل اور

اس کے جانشین برمز و اول نے مانی کو برابرا ہی حفاظت میں رکھا ) ، اس کے علاوہ برام ووم کے عمد میں مانویوں

پر تعدی ، مانی سے جانشین سیس کے قتل کے جانے اور آنائیوس کے جانشین ہونے کی کیفیت بھی ان میں

درج ہے ، ان میں جو چیزیں سب سے آخر میں شائع ہوئیں ان سے میں نے آخری وفت بیں جبکہ کتا ب مطبع میں ای

که شمت بولوشکی (Schmidt-Polotsky) می مهمبد، که دیمیوشبرد کامضون در رسالهٔ (Gnoruon) عهم مهد، که دیمیوشبرد کامضون در رسالهٔ (Gnoruon) عهو، ص ۹ مه مبعب بعد، بقول شبرد سندوستان سیمراد دریائیسنده اورگذرحارکاعلاقه بهجواس زلمنه مسلمانیوسکی کی سلطنت بیس مقا، شهه شبیدر: " نظام ما نویت کی ابتدا .... " ص ۹۸ - ۹۹ ، ح م ،

سکونٹ اختیار کی<sup>ٹٹ م</sup>یماں اس کامیل جول فرقۂ <del>مغتسلہ</del> سمے عیسائیوں کے ساتھ رہن*تا تھاج*و تع اور دجله و فرات كي درميان سكونت ركيني نفي ما الماع يا الماسم بين ا مِزُا ، بچین میں اس کی برورش مذمہب مغتسلہ میں موٹی لیکن بڑے ہوکرجب نے ا بنے زمانے کے بڑے بڑے مذاہب سے گھری وا ففیدت پیداکی شلاً بسائنت ،عرفاننت ، اورخصوصاً مُزامِب <del>بار دیسان و بارسیون</del> وغیره توا عقايد سنتسله كو ترك كرديا ، ماني كومتعدد دفعه كشف والهام بؤاجس ميں ايك نامی نے اس کو حقاین رہانی سے آگاہ کیا ، بالآخراس نے اپنے مذہب کی تعلیم دنی کی اور فارقلبط ہونے کا وعوی کیا جس سے آنے کی خبر حضرت عبیثی نے وی تھی 'اس نے كماكة فراكم بيغمروں نے دقتاً فوقتاً لوگوں كوحكمت وحقيقت سے آگاه كياہے، ے زمانے میں ب<del>رھا ب</del>یغمہ اہل ہندوستان کی مِدامیت سمے لیے مبعوث ہمُوا کیھر ایران م*ں زرتشنت نے حن کی* اشاعت کی اور پیمر دی**ار**مغرب میں **حضرت عیسی ا** خلن کا کام کبا ، اب آخریں بیں جو کہ مانی خدائے برحی کا پیغیر ہو*ں* والهام ہو کر ررز مین بابل میں تعلیم حکمت و حقیقت کے لیے آیا (Der Islam) ، ج بها ، ص ۱۷ ، مله دکجواوروص عهم اردیسان (Bardesalies) الرم کا رسینے والا نغا ، دومری صدی عیسوی میں گذراسی ،عرفانیت سے ایک زقے کا بانی تھا (منزمم) ، هه (Marcion) ، یم می دو رری صدی عیسوی میں گذراہے او بار دسیان کی طرح ایک فرتنے کا بانی تفاجواس سے نام بر (Marcionite) کہلاتا ہے، دیکیدواوبرا سهم ، (مترجم)، كنه فلوكل: "ماني" (سحوالهُ الفرستُ )، ص اه ده، كفلاتبه (ص٥١) من فرشة مذكر كانام"زنده فازفليط" ديا بع، (وكيموشير دررساله نومون Gnomon ،ج 4 ، ص ٣٥١ - ٣٥١)

موں "ایک نراند حدیں جو شالی ہولوی میں ہے مانی کہتا ہے:" میں سرزمین بابل سے آیا ہوں تا کہ حن کی آواز ساری دنیا کو سنا دو<sup>ں</sup> ''، مانی کا یہ دعویٰ تضاکہ میں سابقتہ مذا ہب سکے اکمال کے بلے آیا موں اور خاتمائنیپین موں، بھی وعویٰ انبیویں صدی میں ہماءالسرنے بمى كيا خفا،

آفرینش کاننات کے متعلّق مانی کا قول بیہ ہے کہ ابتدا میں دوجوہراصلی موجود تھے ایک نیک اور ایک بد ، پہلے کا نام جوکہ" پدرِغطت "ہے خدائے تمروشاقہ جوکھی زُرُوان کے نام سے بھی موسوم کیا جا نا ہے ، اس خدلے اولین کے مانچ مسکن بِامظهر ہیں عین ادراک ،عقل ، فکر ، تاتل ، ارادہ ادریا نیج ظلمانی عنصروں کے بانیج جمان میں جو ایک دوررے کے اور قائم ہیں اور 'ف! ئے ظلمت " کے زیر فرمان ہیں، وہ یہ ہیں: (۱) وُصُوال (یا کُر)، (۲) بربا وکرنے والی آگ، (۳) نیاہ کرنے دالی موا ، رہم ) گدلا یانی ، (۵) اندھبرا ، یه دو مراعقیدہ میسویوٹیمیا بیر مہت قدیم زمانے سے رائج رہا ہے، زرشتیت کے اس خیال کے ساتھ مانی کو بھی اتفاق

ىلە بىردنى (الة نارالبا نېيەس ۲۰۷) مولار دىيا چە ش<u>اپورگان</u> ازتصانى<u>ەت انى، دېھوشمە</u> يولوشىكى مرام بعدوص م ه بعد ، شیرر : " نومون" ج 9 ، ص م ه ۱۹ ببعد ، سله قطعه (M. 4. a) ، تلەرجۇع بە *اخذ* ذىل: - ك<u>ىومون "</u>:"ندىب مانى پر تىحنىقات"

س منیک : " آخار ما نویه ورزبان میلوی می "بیلوی مانیکانیکا" ج ۱ و ۳

ب ' '' آفرینش کا ننات پر ایک مانوی مجن '' ٹ۔ پولوٹسکی : '' ایک مانوی نودریانت شدہ چیز''۔ ص ۴۲ ببعد ،

که دیمیواویر، ص ۱۹۵ ، هه کیوموں ، ص ۱۰ ، والڈسنمٹ بینٹس : " مذہب مانوی من حضرت عیسی کارنیہ ص ۲۲ ، کله کیوموں ، ص۱۱ ،

ہے کہ یہ دوسلطنتیں ( بعنی کشور فور وکشورظ المن ) بین طرف سے نامتناہی ہیں اور چھی اسمن پر ایک دوسرے سے بلی ہوئی ہیں ،

شاوِظلمات نے جب نورکو دکیما تواپنی تام طافتوں کے ساتھ اس پر حلد کر دیا ، یرعظمنت "نے اپنے قلمرو کی حفاظت کے بیے مخلوق اوّلین کو پیدا کیا، وہ اس طرح کہ سے بہلےاس نے" مادرحیات " یا " مادر زندگان " کوموجو دکیا (جس کا ناتیض وَفت رام راتَخُ بتا يا جا مَا ہے ) اور اُس نے '' انسان اوّ لین '' کوموجود کیا (حس کومفِ وقت ابورمزد کے نام سے موسوم کیا جا" استے ، یدرعظمت ، مادر زیرگان ادر انسان اوّ لین مذمهب مانوی کی پهلی تنگیت ہے ( باپ ، ماں اور بیٹا کی " سب انسان اوّلین نے یا ہے بیٹے بیدا کیے جو عالم نور کے یا نچ عنصر ہیں اورعالم ظامرت کے پانچ عضروں مے مقابلے پر ہیں مین : (۱) اثیر صافی '(۲) موائے نوشگوار ' (٣) روشنی ، (۴) بانی ، (۵) پاک کرنے والی آگ ،ان کومجتم قرار دے سر " بانچ مرسپند" کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہتے، انسان اوّلین نے ان پانچ عفرو کو زرہ بکتر سکے طور پر نہیں لیا اور شا ہ طلمات کے ساتھ لڑنے کے بلیے میدان میں اتر آیا ، اُس نے بھی اپنے یا بنج ظلمانی عنصروں سے اپنے آپ کوسلم کرلیا ، حربیہ کوزاد ہ توي پاكرانسان اولين منه اينعنصرون كوشاه ظلمان كي آگے وال ديا اور ده ان کونگل گیا " جس طرح که ایک شخص اینے وشمن کو روٹی میں زہر قاتل ملا کر کھلا <u>وان اورانسان اوّلین کا نام آبورمزو ظا تابت کرتی ہے کہ جو مز دائیت مانی کے علم میں </u> ص ٣٧ و ١٨٨ ح ١٠ أنزياس - بيننگ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، وغيره ،

بتاہے ''۔ اس طرح یا نبج نورانی عنصر یانج ظلمانی عنصروں کے ساتھ مل گئے اور اس الممیزش سے ہمارے موجوہ یا نیج عنصر وجو دمیں آئے جن میں غیداور مضرفاتینیہ ما تھ ساتھ یائی جاتی ہیں ، اس کے بعد انسان اوّلین نے جومصیبت وعذاب مبتلا نھا باپ کوسات مزنیہ مد د کے لئے پکارا ، بآپ نے اس کو بچانے کے لیے محلون دوم کو بریدا کیا ،سبسے پیلے عالم فور کا باور زریسٹ وجود میں آیا ، اس نے بات ا کو موجود کیا اور <del>بان اعظم نے رقبع زندہ</del> کو موجود کیاجو مانو بان مغرب کے ٹزدیک خالق<sup>م</sup> ہے اور ایران کی جنوب مغربی زبان میں اس کو مریزد (خدائے منھرا) کما گیاہ یہ دومری تثلیث ہے ( نربیف ، بانِ اعظم ، روح زنرہ ) ، روح زندہ نے پانچ بیٹے يبدا كيه: (١) زينن شوكت ، ٢١) بادشاه عرّت ، ٣١) آدم نوراني ، ( ٢ ) بادشاہ جلال ، (ھ) حامل ( اوموفوروس <sup>عمد</sup> ان یانیج بیٹوں کو ساتھ لے کر وه کنٹورظلمات میں 'اتر آیا اور نیز تلوار کی مانند ایک گرجتی ہوئی آواز نکالی اور انسان اولین کو بچالیا ، تب رق زندہ نے اپنے بطوں کو حکم دیا ککشور طلمات کے ارکان کو قتل کرکے ان کی کھالیس ا تاریں ، ان کھالوں سے مآدرِ جیانت نے آسمان بنابا لبکن ان کے حبم ارص خللیات پر بھیتاک دیے گئے اور ان کے گوشت سے له ت<u>غیبه طور مارکونانی (کهوموں</u> ،عن۸۱) ، پی<sup>مو</sup>نیده افسانه *مردوک و تنامت* کی مادگار*ب ، دکله* او *ر*اهن ، Omophoros هم رقيع زنده کي آواز اورانسان اولين ڪي جواب کومجتم قرار د-ئے ہیں جن کے نام خر وُنٹنگ اور یذ وانتنگ ہیں د شیڈر ، قدیم انتحاد مٰرا ہب برمط ۲۹۳ معد ، شمف - پولونسکی ، ص ۲۷ ببعد) ،

ز بین بنائی اور بِتربوں سے پہاڑ بنائے ، بہ ایک قدیم افسانہ اُفریش کا ئنات کی ٹی شکل ہے جس کے بعض آ نارززشتی روایت میں بھی موجود ہیں ، ہمان جو کہ دیووں کے نا یک جیموں سے بنا با گیاہے دس آسانوں اور آٹھ زمینوں پرشتل ہے ، ہرآسان کے بارہ در وازے ہیں ، زبزنینے شوکت اسانوں کو بلند کیے ہوئے ہے اور حامل زمین کواینے کندھوں پر اُٹھائے ہوئے ہے جس طرح کہ اساطیر بونان میں اطلس نے کندھوں پر زمین اکھا رکھی ہے، بادشا وعزّت جمان سے وسط میں مبطّا ہو اسے اور وورہے محافظ خداؤں کو حکم احکام دبناہے ، تب روح زنده ننے فرزندان ظلمت کو . . . . : نسکلیں دکھائیں اوران کے . جذبات کو ہرانگیخنهٔ کیآ جس کا نتیجہ یہ ہوًا کہ کیچہ حصّہ اُس نور کا حبس کو وہ نگل گئے تھے انھوں نے نکال بچینکا ،اس نور کے ذرّات سے اس نے سورج ، جانداور شارے بیداکئے جس کے بعداس نے ہوا ،آگ اور بانی کے تین کُرے ( نین " چکر ") بنائے جن کو باد مثاہ حیال زمینوں کے اوپر مبند کئے ہوئے ہے تاکہ ارکان طلمت کا زہر خدائی مخلوفات کے گھروں پر گرنے نہائے ، حفاظت کے انتظام کو مکمل کرنے سمے لیے پدر عِظمت نے پیامبر یا" رسول نالث كويداكياجس كے القاب روشن شهر مرزه (خدائے عالم نور) اور نرسيد عمين، شالى ہلوی اور مُغدی میں اس کے نام مہریزو اور مشیبہا کے بینی خداے منھ (مہر ، کرسٹن ہیں : " انسان اوّلین . . . . ''-ج ۱ ، ص مهم ببعد ، لله ایک ادر روابین میں چار زمینیں ہیں ا ندُرباس-بهنيناك من ١٥٤) ، عله اس كيساتد مزداتي اضاف كامقابل كروج اوير رض ير) بيان مواب، تاءوستائ زبان مي تافريوستمام، تربيه اس كي دوشكل ب وخنوب مفرى ايران مين رائج عنى ، ويجهو ادير ، ص ١٠ ، هه جم ادبر ديمه على جي كه جنوب مغربي زبان مين فدائ منفرا رقع زنده كا نام ب

ں ، اس کی بیدائش سے سان خداؤں کا ہمفتگانہ مکمل موگیا جو دین مزوائیت کے ت امربیندوں کی جاعت کے مطابق ہے ،اس کے علاوہ خدایان بنشگانہ کا عَفِيده مَانَى كَ زَملنے مِن كلدا بنوں كے ہاں بھى تفاجس مِن دو تثلينيں تفيس اور ایک اکیلاخدا تھا ، بیامبرکے ہاں بارہ بذرانی ہیٹیاں پیدا ہوئیں بینی: ایسلطنت ۷ مکمن ، ۱۷ منصرت ، ۱م ریقین ، ۵ مطارت ، ۷ مصداقت، ۷ م ریان، ۸- صبر، ۹ - دیانت ، ۱۰ - احسان ، ۱۱- عدل ، ۱۲ - نور، غود پیامبر کو ایک طرح کی دوشیزهٔ نورخیال کیا جاتا تیخی ۱س نے سورج میں ر ہائش اختیار کی اورجاند ور مورج کی کشینوں کو جلانا شروع کیا ، سنارے ، سورج ، چاند ، اور بروج ایک طرح کی مشین میں جس کاعمل ذرّات نور کوظلمت کی آمیزش سے علیے و کرنا اور ان کوظک نور تک بینچا ناہے ، بیامبر کے حکم سے " نین چکر" پطلنے لگے اور بان اعظم نے ایک نئی زمین بنائی اور دیووں کے بلیے ایک جیل خانہ تعمیر کیا ، اس طریقے سے تام كائنات كى باقاعده حركت شروع بهوئى ، تب پيامبرنے دہى تجربه دہرايا جو پيلے ر<del>وح زندہ ن</del>نے کيا تھا بينی ارکان ظلمت **ک**و جو آسمان پريا برنجبر <u>تھے . . . .</u> شکلیں دکھلائیں ، ان میں جو مرد تھے ان کے سامنے وہ ایک حسین عورت کی شکل میں جلوہ گرہوُااور حوعورنس نفیں ان کے سامنے ایک خوبصورت جوان بن کر اِنُشْ كَيْ طِرِجَ تَثْلَيتُ كُومُمَّلِ كُرويا كِيا : بعني عَييلي ، ووشيزة وُواني اور (آنڈراس بنگ بع ۲، ص ۳۷۸ عواد ۲) اوستا کے کاففاؤں میں وہ

ہے، محد متمر ، خدائے آفار

آیا ، ارکان ظلمت نے . . . نور کے بعض ذرّات جو اُ تفوں نے ننگلے تھے نکال پھینکے بیکن سانعہ ہی گناہ" بھی خارج ہڑا جوزمین سرآن گرا ،اس ظلمانی ما دے کا آدھا حصتہ نزی ( سمندر) پرگرا اور اسسے ایک دیو پیدا ہوا جس کے سانھ آدم **اور ا**ن نے جنگ کی اور اس کومنلوب کیا ، دور ا آدھا حصتہ جو خشکی برگرا اس سے اپنج فرمت بیدا موئے جو تمام نباتات کا مبدأتھ ،ارکان ظلمت بین سے جوعورتس تھیں ٠ ان کے نراور مادہ نیکتے ( <u>مُزَنَّ ع</u>اور <del>آسرینی</del>تاتی ) زمین بر آن گرہے جن سے تام خشکی ، نری ، اور ہوا کیے جانور پیدا ہو نے ، اس طرح جیوا نات اور نبا نات نایاک د بووں سے وجود میں آئے ، بالآخر آز (حرص )نے آسربشنار دں ادر مَزُنوں کو ہاہم سشت کیاا درا<del>ن س</del>ے و نیتے پیدا مو ئے ان کونگل گیا ، اس کے بعد دوعفرینوں کے ہاں (جن میں سے ے نمر بھا اور ایک ماد<sup>ی</sup> اور جن کے نام سریانی روایت میں اَشْقُلون اور نَمُرَیّنِل بنائے گئے ہں) پیلے ایک لوکا گیهمُرو تقور کھر ایک لوکی مرزد یا نگٹ تپیدا ہوئی جن کو آدم وحوّا بھی کماجا تاہے اور جونسل انسان کے باب اور اں ہیں، ان دونو کی صل عفر بتى تمى ليكن ان مين اورخصوصاً كيهمرد - آدم مين نورك وه باقى مانده ورات بحتنع ہوگئے جن کو دیووں نے محفوظ کر رکھا تھا ، اس کی تعبیر بیہ ہے کہ ر<sup>و</sup>ح ر<sup>ق</sup>بانی **کو** ه کیوموں میں ہر ہبعد، تله اوستا میں ڈئیوَ ماذنی نذکور میں جو بعد کی داستانوں میں ٌ دیوان ماز نزرانی " ہو چھنے جن کا ذکر فردوسی اور دو مروں سے ہاں ملنا ہے ، علمہ آنڈریاس ۔ سیننگ 'ج ۱ ، ص ۱۹ ، لکه ماؤی قطعات میں سے ایک قطعہ (T. III. 260) کی روسے جس کو آنڈر ماس - ہدنگ نے شارع ليله نباكت اور حيوانات كى پيدائش ئى دنياسى پيكى موئى ، هدة تذرياس - منتك ، ها، من له مزدائ عقبيمة أفريش من اس كا نام ميومود (كيومرث اب ، ديكمواديرص ١٩٢ ، عه زنشتیوں کے باں اس کا نام مشیا جن کے دیکیواوروس ۱۹۲ )

ر نایک میں قیدکیا گیاہئے ، اس سے بعد سیوع نورانی یا جماع عل (خُرُد میشہ رِعظمت نے نہیں بلکہ دوسرے درجےکے خداؤں (پیامبر، مادرحیات وانسان اوّلین ور رقرح زنرہ ) نے بیدا کیا اور گیہمرد -آدم کی طرف جو سور ہا تھا بھیجا 'اکہ اس کونیندسے جُكُائے اوراس كى فطرت وكيفيت سے اس كوآگاه كرے اورنظام كائنات أس كوسمجعا دے'، موسیوکیوموں <u>تکھن</u>ے ہ<sup>یں کا</sup> کہ <sup>م</sup> مانوبوں *کے عفیدے میں مص*ائب میسے کی ایک بڑی جرأت آمیز تنٹیل ہے ، وہ ان مصائب کو اُس ج ہر ر بانی کی مصائب تصور کرتے میں جو قدرت کی تمام بیدا وار میں موجود ہے اور ہر روز بیدا ہوتا ہے تکلیفیں اُٹھا۔ ہے ادر مرجا ناہیے ، درختوں میں آ کر وہ شاخوں کی صورت میں لٹکتا ہے یعنی مصلوب ً ہوتا ہے ، پھلوں اور سبزیوں میں آگر وہ بطور فذا کے کھایا جا ناہیے ، اسی نیلے اُنھوں نے جوہر رہا نی کا نام <del>سوع برد بار</del> رکھا ہے '' جب آدم کی روح اس کے جب یں بند کی گئی تواس نے اس معیب سے تنگ آگر فریاد کی اور کہاکہ " نفرین ہے میرے جسم کے پیدا کرنے والے پرجس کے اندرمیری دفرح مقبتد کر دی گئی ہے اور عنت ہے اُن باغیوں پر جنوں نے مجھے غلامی میں ڈلوایا "، ننب آدم کو نجات مل گئی اوروہ بہشت ہیںجا واخل ہوُا<sup>ء</sup> انویوں کے نظام آفرینش کا خاکہ جواب ہم پیش کرنے ہیں وہ سریانی اور عربی كابورس مأخوذ بعليكن اس كى كميل أن ببلوى قطعات سے كى كئى سے جو ۔۔۔۔ فان میں دسنیاب ہوئے ہیں ، کفلائیہ می<sup>ں ا</sup>س کا پورا نقشہ دیا ہے جس کی **ژ**و بياً كياہے، تله ص٨٨ ، لله تبيوموں ،ص ٩٨ ، هه هيننگ: "عفيدهُ آفرينشِ انوى يرايكم ٢٧٨ - ٢٧٥ ك شِمَتْ - بِدلوشكي ، ص ١٢ ببعد ،

| ننت ہے اور ہرایک پیننت<br>مے وجسب ذیل میں ا                                                                                                                                                                   | ہے ہر ایک کی ایک ایک پیا<br>میں جونٹی ڈنسپ د ماگیا۔ | سے پانچ باب ہیں جن میں۔<br>میں نین تین مخص ہیں مکفلائیہ |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| اره حب وی ب                                                                                                                                                                                                   | ری بوجره معبودیا پیام<br>(۱) پدرخطمت<br>ا           |                                                         |  |  |  |
| ۲۱) رسول ثالث                                                                                                                                                                                                 | عاشنِ انوار                                         | ما <i>در زندگا</i> ن                                    |  |  |  |
| دوشيزهٔ نورانی                                                                                                                                                                                                | (۳) يسو <i>ي</i> نورانی<br>ا                        | سنون شوكت                                               |  |  |  |
| []                                                                                                                                                                                                            | فاضي أعظم                                           | (۴) نفس نورانی <sup>عه</sup><br>ا                       |  |  |  |
| (۵) شخص نورانی<br>ا                                                                                                                                                                                           | ثانی اثنین                                          | . بينمبرنور                                             |  |  |  |
| ۳ - فرشت                                                                                                                                                                                                      | ۲-فرشت                                              | ۱- فرشته                                                |  |  |  |
| دنیا کے خاتمے پر رہانی ہستیاں چاروں سمتوں سے آئینگی اور نئے بہشت<br>کا معائنہ کرینگی اور قور ہبتم پر بھی ایک نظر ڈالینگی ، اس کے بعد نیکجفت لوگ اپنے                                                          |                                                     |                                                         |  |  |  |
| عارضی بهست سے نکل کروہاں آپہونجینگے ، دو فرشتے جو آسمان اورزمین کو اعظامے                                                                                                                                     |                                                     |                                                         |  |  |  |
| ہوئے ہیں اپنا اپنا بوجھ گرا دینگے ، ہر چیز نباہ ہوجائیگی ادراس ابنزی میں سے جو<br>شعلے نکلینگے ان سے سارے جہان کوآگ لگ جائیگی ، یہ آگ ۸۲۸ سال تک                                                              |                                                     |                                                         |  |  |  |
| له تمث - پولوشکی ، ص ۲ ، که = سنوه مید ( شیر دررسالهٔ نومون Gnomon ج ۹، ه م الله مرف یم بعد ، مرکز بده الاگر ادر بیا می می وطافق ادی سے                                                                       |                                                     |                                                         |  |  |  |
| ر کا تئیس موسے اپنے اپنے اعمال کے مطابق مختلف حالتوں میں دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو تک اور حمنہ کا احتمام<br>میں جائینگے ، لکھ سالوں می اس تعداد کو مختلف طریقوں سے مسجھانے کی کوشش می گئی ہے ، کوئی شک منہیں |                                                     |                                                         |  |  |  |
| كه ده صرور نجه م باجونش كيمسى خاص حساب كانتجب ، (ادكان :"مضامين مودى ميموريل، وس١٠١ بعد،)                                                                                                                     |                                                     |                                                         |  |  |  |

*جلنی رہبگی* ادراس *عرصے میں حب* ق*در ذرّا نٹِ فور کا ظلمین کی آمیزش سے نکا لاجانا مکن* بوكانكاني جائينك ، نوركا تفورًا ساحمة بمينندك يقطلست بس رفتاره جاسكاليك. خداؤں کواس سے تھے رنج نہیں ہو گا کیونکہ رنج کوان کی طبیعیت کیے ساتھ منا س نہیں ہے اورسوائے خوشی اور زندہ دلی کے ان کو اورکسی چیز کا احساس نہیں ہوتاً د و **وُ جها نوں کے درمیان ایک نا قابل گذر محکم ویوار کھینچ دی جائیگی ادرعالمِ نور ہمیشہ می**نیڈ کے لیے امن م*س رمینگا*، مبدأ ومعاد کے مانوی عقاید کے متعلق کو ئی شبہ نہیں موسکنا کہ و دعر فانی عقاید سے مُنوذ ہیں <u>، سکندرلیکو لو</u>سی شنج عالباً سنتاء کے فریب گذراہے ا**نوی** عقاید کا خلاصہ فلسفے کے رنگ میں بیا ن کیا ہے ، اس کو دیکھ کرشیڈر نے یہ بات یبچانی شیے کہ انی نے (جو ہار دیبان کا پیرو نھا) اپنے ، یہب کی تعمیر فلسفہ پونا ن کی بنیاد پرکی ہے، افسانہ واساطیر کے پردے ہیں جو مجرّد خیال پوشیدہ ہے وہ يه ہے کہ دواصل قديم ہيں ايک خدا اورايک مادّہ (حركت نامنظم)، خدا اصل خیرہے اور مادہ اصل شر، خدانے حرکتِ نامنظم کومنظم بنانے کے لیئے ایک طا پیدا کی بعنی <del>روح</del> ، وه ما دّے کے ساتندمل گئی ، نتب ایک اورطافت میدا کی بعنی خلاّ قہ جس نے (روح کی ) سجات کا کام شروع کیا ، روح کامنیع خواتے بیکن جیم کے ساغد مل جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے گر کر مادّے کے بس میں آگئی ہے اور ك قطعه (ار نقطعات مانوي) در زبان بهلوي شالي مترحمه آنڈرماس، بينه فلوكل: "ماني "موراء واوانشيساكية ه مقا مله كروشيَّر كامفعون (رسالهُ ما الحيُّح كليسا في يمِّسَ في أيمُّ ٢٠ الله ٢٠ ٤ ، مزيان جري

ینی اصل کو ادرمنز ل مفصود کو بھول حکی ہے بیس فورخدا اس کو بیدار اور آزاد کر آہے' وى روح اورحبم كا مركب ہے، روح كليّة عالِم بالا كے سائد مربوط ہے اورحبم كاتكنّ قلی طور پرعالم زیریں کے ساتھ ہے ،ان دونو کا باہمی ربط نغس کے ذریعے سے ہے کہ وہ بھی بلاشہ عالم بالا کے ساتھ نعلّن رکھنا ہے لیکن چونکہ جسم کے ساتھ اس کا بھی اتحادب لهذاعالم زريس كے ساتھ باندھ ديا كيا ہے ، عالم اصغر رياعالم انسانى ) لے اس نظام کا جُواب عالم اکبر میں موجود ہے کہ و ہاں بھی اس طرح سے حیاتِ رّابیٰ و نورانی کی آمیزش مادّهٔ طلمانی کے ساتھ ہوئی ہے اور جس طرح افراد انسانی کو نجات کی حاجت ہے اس کوبھی رہائی کی ضرورت ہے ، ترکبیب عالم کے اس انوی نصور نے اخلاق کو ایک عقلی اور ما بعدالطبیعی منیادیر فالمُ کر دیا ہے بینی اخلاقی عل" گویا ایک نمایت چیوٹے ب<sub>ی</sub>انے پرعمل ارتفائے کا ننات کی تصویر ہے اور اس کے برعکس میں كندرليكو يونسى كے بيان ميں آفرينش كائنات كے متعلّق مانوى عقايد كى جوسورت پین کی گئی ہے وہ خاص ان لوگوں کے بیے ہے جن کی طبیعتوں پر فلسفہ یونان کا ا ترجیایا ہوُاہے'۔ ان آیام میں جونبطی کتابیں دریافت ہو ئی میں ان سے ہمیں *ایک* نیا ما خذ ماتھ آیا ہے جس سے ہم بلا واسط مغربی مانوبیت کے منعلق معلومات حال كرسكتے ہيں ،

لیکن ان مآخذ میں ندمہب مانوی کے منعلّق جوکچھ دیا ہے اس کی تشرر کے اس وجہ سے مشکل ہوگئ ہے کہ ہر ما خذمیں عقایدِ مانویہ کے ایک مختلف پہلو پر بحبث ہے اور

له شيرر : " نظام مرسب مانوي . . "- ص ١١٠ )

عدایهناً ، صهرور مشف بولوشکی، ص ۱۱ بعد ، شید : رسالهٔ نومون ، ج ۹ ، ص و ۱۹ بعد ، شید از رسالهٔ نومون ، ج ۹ ،

ہرایک میں ایک مختلف احول دکھایا ہے ، مانوی تعلیم نے ہرنئے مذہبی ماحول میں ایک نیارنگ اختیار کیا کیونکه مآتی کی بیرخوا میش تقی که اس کا مذمب عالمگیر مو ،اسی کیے دانسة إبنى تعليم كومخنلف اقوام كے مذہبی خيالات كے ساتھ موافق كرنے كى وشش کی اوران کی دینی اصطلاحات کو اختیار کیا تی سریانی یقییناً اس کی ماوری زبان تقی لیکن اُس نے بعض کتابیں ایران کی زبانوں میں بھی لکھیں مثلاً مثابورگان (حس کے متعلّق ہم آگے چل کر ہجٹ کرینگے ) اور معض اور کٹا ہیں اس نے جنوب مغربی يعنى ساساني بيلوى بين تصنيف كبس اور معض مناجاتيس شالى ييني اشكاني ببيلوي یں تکھیں جو آج بھی موجود ہیں ، مانی اور اس سے جانشینوں تے رجیسا کہ ہم بہلے د کیے جگے ہیں) مزدائی خداؤں کے نام مستنعار لیے ہیں اور اس کا مقصد ہو ہے کہ ایرانی مستمعین کے بیے اس کی باتیں زیادہ قریب الفهم ہوں ،لیکن ان خداؤں کے علاوه ایران کے قدیم داستانی ہیرو بھی (مثلاً فریدون) مانوی اساطیر میں داخل ہیں ، بعض مانوی عقاید کو زرنشت کی زبان سے اداکیا گیا ہے '' برعکس اس کے بعض فرشتوں کے نام مثلاً گبرٹیل ، رفائیل ، مبکائیل ، سرائیل ، بارسیوس وغیرہ ریانی ماحول سے نعلق رکھتے ہیں ، ان کے ساتھ بعض فطعات میں جو بعقوب کا مام د کیھنے میں آتنا ہے تو وہ غالباً وہی نوراۃ والے بیغبر ہیں<sup>ہ</sup> ان کونر بیان جنایا گیاہے <sup>ا</sup>

له شمث بودوشکی ، ص ۹ ه معد ، له ایسا معلوم بونا ب کو و و انی نے درتشیت کی قدر شناسی مسمری روایات کی پیروی کی ب ، (شیدر: و مون ، ع ۹ ، ص ۱۹۵۷ ) ، له منطل دیکھو "سروو درنشت آبو شالی بپلوی میں ب اور می آندریاس نے ترجم کیا ب ، (رائشس نشائن: سروو درنشت آبو شالی بپلوی میں ب اور می آندریاس بیننگ ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، الله و مجمود "پونان کے پُراس ادغام، ب میں ۲۷۸ ، الله و مجمود بیرسن کاممنون (مجلهٔ علوم و بنیات - جرمن - بامت می سام ۱۸۸۷)، هد بزان اوسائی: بَرْمِینًا ،

جوایران کے قدیم دامنتانی ہیرو کرَ سا سُپُ (گرشاسپ ) کا لفنب ہیے جم مانوی تعلقاً جو جنوب مغربی ، ننمالی اورسندی زبانوں میں <u>لکھ ہو</u>ئے موجود ہیں اُن میں معبن اساط**بری** نام ایک دوسرے سے مختلف بائے جاتے ہی عم علی ہٰداالفنیاس مانی کے مذہب پرعیسائ عفاید کا بھی بہست گہرا انزیڑاہے، مانوى مْدِيبِ كَيْ تَلْيَتْ وَالْ كَعِرْتِين افراد مِن عِين يدر عظمت ، ما در زندگان اور انسان اولین'ان کی دسپی ہی تعظیم کمحوظ سے جیسی که نیسائی مذمہب میں باب ، بیٹیے اور روح الفندس کی بکنب مانوی کے قطعات جو آج موجود ہیں ان میں انجیل کی مجن عبارتیں مکھی ہوئی ہیں ، مانی کے مذہب میں عبیثی کو صدر میں جگہ دی گئی ہے لیکن چونکهاس بارے میں مانوی عفاید کے سنعلّق ہماری معلوما بنت ناکافی ہیں لہذاہم اس جگه کرصیح طور رمیتن نهیں کرسکنے ، البتۃ ہمرا نتا کر سکتے ہیں کہ ما نویوں کا عید کی وغیبلی ع نیں ہے جس کو ہیو دیوں نے سولی پر جراصایا مسینے کی ظاہری مصائب کو مانی نے مجاز کے طور پر روح نورانی کی اُن تکلیفوں کی علامت قرار دیا جو وہ عالم اسفل میں قبد ہو کر محبکت رہی ہے ک<sup>یے</sup> انی کے نزدیک حقیقی عیلی ایک رّابی مہتی مفنی جس کو عالم فور سے آ دم کی تعلیم کے بیلے اورا س کو سیدھا را سنہ و کھانے کے لیے بھیجا گیا تھا ، وہ ملکن نور کی طرف روحوں کا رہنا ہے ؟ مانی نے نجات کے بارے میں قدا کے خیالات کوعیلی کی طرف منسوب کیاہے اور بہی بات ( جیسا کہ موسیو نُوسے نے ثابت کیا ہے) عرفا نیوں نے ہمی کی ہے ، لیکن مانوی عقابد میں یہ ایک سطح، والدُّشمت - بينش (Waldschmidt - Lentz) في منسب ما نوي مين عيلي كارنبه من م 11 الكه والدنتمك لينش : " منهب انوى مين عبلي كارتنب " ص ١١ بعد عد (Bousset) ،

اورُصنوعی اصّافہ مذنخ**حا بلکہ انی سنے ایساکرنے میں عی**سائیوں کے" نجات دہندہ" کی ّناویل این عقیدے کے مطابق کی ہے، تناسخ کا عقبدہ مانی نے مندوستان کے مذہبی عقاید (غالباً بدھ مذہب) سے بیا ہے ، مذہب مانوی میں اس عقیدے کا مقام غیر معین ہے اور محققین اس بایسے میں اختلاف دائے رکھتے ہیں ، جیکس نے اس سکلہ پرمفصل بحث کی ہے اورآخریں اینے مشاہدات کاخلاصہ یوں بیان کیاہے: "ہم ریخیال کرنے میں حق بجانب میں كه خود مانى نے اس عنيد سے كواپنى ندمبى تعليم كاايك اصول فرار ديا اور یہ بنایا کہ ونیا میں کسی زکسی شکل میں دوبارہ بیدا ہونے کی سزا گنامگاروں کے ليه اور اُن لوگوں کے ليہے ہے جو راسخ الاعتقاد نہيں ہیں اليکن برگزيدہ لوگ اس سے بری ہونگے ''۔ ویزن ڈونک کی رائے ہے کہ بیکسی کی شخصیت نہیں جو دوبارہ پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ اس کا باطنی نورُ ہے جو بار بارجنم بیتا ہے حتی کہ وہ عالم نور میں فنا ہوجاماً ہے ، علاوہ اس کے جب آ گے حیل کر ماؤیت کی ترویج وسط ایشیایں ٰ ہوئی جہاں بدھ مذربب بيلے سے رائج تفاتواس ماحول كے ساغذ بھى اس نے موافقت اختيار كى ، ا یک مانوی رسا سے کا چینی ترجیہ جو آج موجود ہے سرتایا بدھ مذہب کے رنگ یں ہے ، انوبوں کی مذہبی معاشرت کے یانچ طبقے نفیے جدید یحظمت کے یاپنج مظابہ ل Saviour. عله والأستمث \_ بينش: كتاب مذكور، ص ٤٥ ، شير ر: " نظام مدمب انوي كم

بے مطابق تنصے ، پہلا طبقة فرسیتگان ( بمعنی ایلیمی ) کا نضا جو تعدا د میں مارہ ننصے ، دو طبقة إنبيئتكان (قتيسُون)كاتفاج تعداد من ٤٤ تقي المبين طبعة مِمَشْتكان (برزیکان ) کا تماجن کی تعداد . ۹ ساتھی ، چوتھاطبقہ وِزیدگان ( برگزیدگان) کا ا دریانچواں نیوشگان (ستاعون ) کا تھا جن کے ممبروں کی تعداد نامحدود تھی '' مانوی کنابوریس آخری و وطبتمول کا ذکر اورون کی نسبت بهت زیاده آنا سے ، أمتت مانوبتركي زياده نغداد نيونشكان يرشتمل منفي جومومنان باصفا تحقيليكن وزيدكان كى سى سخت رياصنت كابار نہيں أثما سكتے تھے ، ما فويون كالفلاني دستورالعمل إبك سلسلة مواعظ يرمبني نفاجس كومِفت مُركِمة تھے جن میں سے چار توروحانی اور اعتقا دی تھیں اور تین علی اخلاق کی صنامی تھیں ان نین میں سے ایک" مُهر دیا ق" تھی میعنی کُفر آمیر اور نا پاک کلام سے بینا، دوج " مُرِ دمت " بيني م الخوں كو أن تمام كاموں سے روكناجن سے نور كو ضرر پنيچ ، ا در تبیسری مُرِول" یعنی نا پاک اور شهوانی خواہشوں سے پر ہیز کرن<sup>ا ،</sup> ان مین عملی مروں کے احکام وزیدگان اور نیوشگان کے بلے مختلف تھے ، وزیدگان کو اجازت نة تنی کرایسا بیشه اختیار کریں جس سے عنا صر کو ضرر پینچے یا دولت کی نلاش کریں یا دنیاوی رسائٹی کے بدیا بچ عارج معنوعی طور ر بنائے گئے ہی اور اس طبقہ بندی کی تشریح میں بعض اخت<u>الماتا</u> " ايرانيكا " ( كُوشكن كي علمي المجن كي دواراد ، سيسياع ، ص ١١ مبع Dogmat) ، ص ۱۹ ه بعد ، ۹۲ مبعد ) ، آنڈرماس - سننگ ،ج ۲ ، ص ۲۳ ئے اوی کے القاب کے متعلق و کھیمو گوتیو (Gauthiot) ، مجلّهُ اُسیالی (JA) ، سالفاغ ص 9 ۵ بیعد؛ بین دِنِسُت : "مطالعات مشرتی " شائم کرده موز ذیجیمه (Musée Guimet) د كموندلينيمبر (Raymonde Linossier) ايج ه (المعلام) اص هذا بعد ا سلم سمنت مرکےمتعلق دکھیوجیکسن کامغمون (JAOS) ج اہم ،ص ۹۸ مبعد="شخفیقات نهب اوی ص امر ما معد ، ففائل خيكانه اوى (والأستمط لينس (Dogmatik) من ايمواعظ اخلاقي بحكامة

سائشوں کے دریدے ہوں ، گوشت کھاٹا ان کے لیے منوع تھا اور نیا نات کا اُکھاڑنا بھی ان کے لیے گناہ تھا کیونکہ ایساکرنا نُورکے اُن ذرّات کونقصان پینجا نا ہے جو نبا مات میں موجود ہیں ، ننراب بھی ان کے لیے حرام کنی ، انہیں تاکیدننی کہ ۔ دن کی خوراک اور ایک سال کے کیڑوں سے زیادہ اپنے یاس کیچہ نہ رکھیں ، اُنہیں حکم تھاکہ نجرو کی زندگی بسرکریٹ ادر لوگوں کو وعظ فصبحت کرنے تھے لیے ان کو باک زندگی گزار نے کی ہدایت کرنے سکے بیے دنیا میں سفر کریں ، لیکن نیوشگا ت نه کفتے ، و ه اینا دیناوی کاروبارکرتے تھے اورلینے اپنے پیشوں میں شنول رہتے تھے ، وہ گوشت ہی کھا سکتے تھے مرف اتنی بات متمی کہ اپنے ہا تھ سے جانور کو مارنا ان کیے لیے ممنوع کفا ،اور ان کو شادی کرنے کی بھی ا جازت تنمی ، انھیں اس بات کی تأکید نتمی کہ اخلاقی زندگی بسرکریں اور دنیا کیے ما تغه بهست زیاده د لبسنگی بیدا مذکرس ، <del>نیوشکان کا بیمی فرض مقاکه وزیدگان کی خوراک</del> کا خرچ اپنی گرہ سے دیں اور انھیں کھانے کے لیے ساگ بات نوٹ کرلائیں (کیونکہ لینے ا تھ سے نباتات کا اُکھاڑ ناان کے لیے ممنوع تھا ) اور کھانا تیار کرکے لائیں اور گھٹنے ٹیک کر اُن کے آگے رکھیں ، اس خدمت کے عوض میں وزبدگان اُن ییے دُعا کرتے تھے کہ نبا 'مان کو نورٹسنے میں جوگنا ہ ان سے سرز د ہوُ اہے خدا اس کومعا*ت کے ،* 

له تطعات مانوی میں ایک خطیے جس کا مصنّف (بیننگ کے قیاس کی روسے) مانی کا طبیعف سیسینوس (سیس) ہے ، اس بیں آنی کے دو فرزندوں کا ذکرہے جن میں سے ایک کو فرزنر راج " کما گیاہے اور دوررے کو "فرزنی مقصود "جو غالباً وزیدگان میں سے تھا، (آنٹرویاس- بیننگ م ۳ ، میں ۲۵ بعد)، ہم رینمیں کرسکتے کہ آیا لفظ فرزند "کو اس میں مجازاً استعال کیا گیا ہے یا نہیں ، کے آنڈیباس بیننگ سی ۲۹۹ زگواق دینا، روزه رکھنا، اور نماز پڑھناسب کے لیے فرض تھا، جیسے میں سات دن روزه رکھا جا تا تھا اور دن رات میں چار نمازیں ہوتی تھیں، نمازسے پہلے پانی کے ساتھ مسے کیا جا تا تھا اور اگر پانی نہ ہو تو رہت یا اسی قسم کی اور چیزیں سے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، ہر نماز میں بارہ دفعہ سجدہ کیا جا تا تھا، نیوشکان اتوار کو اور وزید کان بیر کو مقدس مانت تھے، خیرات کا وینا بھی و اجب تھا لیکن مافوی کوگ کھار کو خیرات کے طور پر روٹی اور پانی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ جمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے نور کے ذرّات جو ان دونوں چیزوں میں موجود ہیں نا باک ہو جائینگے، بار کیٹرا یا نفلہ یا اور چیزیں جو ان کے نز دیک نور سے خالی تھیں دینے میں مضایف نہیں کرتے تھے،

لرجس بهشت کا توذکرکرا ہے اس میں میرے باغ جیساکوئی باغ ہے ؟ پیغمہ کومعلو بئواكشهزاده مداعتقادى، تب اس نے اىن فدرت سے اس كونورانى بېشت بېس یجا کھڑا کیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھاجہاں تمام خدا اور رقبانی مہتنیاں ا در روحانی مستریّس موجو دنخییں ۱۰ س مترت میں شهر اد ه مبیوش برا ریا اور تین محصّف کے سک ائس پر مہوشی کا عالم طاری رہا ، پھر پنم سرنے اس کے سر سر با کف رکھا اور وہ ہوش میں آگیا، بشت کا سارا سماں اس کی آنکھوں کے سلسنے تھا، نب وہ اٹھا اور اعظ ر پنمبرکے یا وُں پر گریڑا اور اس کا داہنا ہانھ بکر الیا ، الفرسن كى روايت كے مطابق شهزاده پيروز تفاجس نے شابور سے انی کی ملاقات کرائی، ایسا معلوم ہونا ہے کہ مانی کوعلم طب میں بھی دخل تھا اور پیبار کیاجا تاہے کہ شاپور نے اپنے بیار نیکے سمے علاج کے بلے اس کی طرف رجرع کیا ليكن ده اچما نه ہوسكااوراس كى گو دېي بيں جاں بحق ہڑتا ، بەحكايت (جس كوكبيلاً نے شبر کی نظر سے دیکھاہے ) ایکٹا آرکیلائی میں بیان ہوئی ہے ، قطعات مانوی یں قطعہ نمبر (M 3) میسی غالباً اسی حکایت کی طرف انٹارہ کیا گیاہے ، ایک نے کی رُوسے جس کو الفرمت کے مصنّعت نے بیان کیا ہے مانی حب ہملی مزنر ، وقت مَانَى كَامِيّ قالمسّت كافكر آمّات ( الفرك Alfaric ، ج ١، ص سوم) مانوور كي ط مختلف نہیں تھی، دونو کے نزوبک علاج کے تین طریقے تھے دا ہ مام مشتر ) ، مانی سے نز دیک عبی اور زرشتیوں کے نز دیک بھی علاج کا مُؤثر ترین طریقہ ل بحاك جات بس، تله (Kessler) مع ان س مهما ، كله (Acta Archelaı) مه تا المخطوطات ما ذي ٢٠ ص ٨٠ ببعد، (بربان جنوب مغربي ) ،

شاپورکے حضور میں حاضر ہوا تو اس کے دونو کندھوں پر دوشعلیں سی دوشن تھیں' شاپور کا ارا دہ تھا کہ اس کو گرفتار کر وا کے قتل کرا دے لیکن جونبی اس نے اس کو درکھا فوراً اس کے دل میں ایک گرا احترام پیدا ہوگیا اور اس کے آنے کا سبب ورمافت کیا ادر اس سے وحدہ کیا کہ ہیں تہارا نم بہت قبول کرلوں گا، تب مانی نے بادشاہ سے بعض عنا بتوں کا مطالبہ کیا از انجملہ یہ اس کے پیرووں کے ساتھ ہڑخض پایہ تخت ہیں اورسلطنت کے دو مرسے حصتوں میں عربت کا سلوک کرے اور جہاں کو منظور کیا ، کو منظور کیا ،

ان سب باتوں سے قطع نظر کر کے ہم کو اس بات کا ثبوت کہ شاپور ما فیبوں پر مربان تھا اس امر سے بھی ملتا ہے کہ ماتی نے اپنی بہترین تصافیف میں سے ایک کو اس کے نام پر معنون کیا اور اس کا نام شاپورگان رکھا، کفلائیہ ہیں ایک چگہ جمال ماتی نے اپنے حالات خود بیان کیے ہم شہنشاہ شاپور کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں قیمتی اطلاعات موجود ہیں، ہندوستان کے سفر اور ایران کی طرف واپسی کا فرکر کے کے بعد وہ مکھتا ہے: " میں شاپور با دشاہ کے حفاجہ میں حاصر ہوا اور اس نے بڑی حزّت سے میر استقبال کیا اور مجھے سفری اجاز (اپنی سلطنت میں ؟) دی تاکہ ہیں اپنے فرم ب کی تبلیغ کروں، میں نے کئی سال گزارے سے میرا استقبال کیا اور مجھے سفری اجاز اور اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے بحرکاب ایران ، پارتھیا واجوب (ایڈیا بین ؟) اور برموں اس کے جوبی کیا اس کے تعلیل اور ضور ما اس کے بہتا ہوں کی تفصیل اور ضور ما اس کے بہتا ہیں کی تفصیل اور ضور ما اس کی بنے بیا ہیں کی تفصیل اور ضور ما آس کے بیا ہیں کی تفصیل اور ضور ما آس کی بیا ہور کیا کی بی بیا گئی ہیں ایک تعلیل اور میں بیا بیا ہور کیا ہیا ہیں کی تعلیل اور میں بیا ہی بیا ہی بیا ہور کیا ہیں بیا ہی بیا ہور کیا ہور کیں ہی بیا ہی بیا ہور کیا ہور کی بیا ہور کیا گئی کی ور کا اس کی تعلیل اور میں بیا ہور کیا ہور کیا گئی کی ہور کی بیا ہور کیا ہور کیا گئی کے بیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا گئی کیا ہی کی بیا ہور کیا گئی کیا ہیں کی تعلیل اور کی بیا ہور کیا گئی کی کی ہور کیا گئی کیا ہی کی بیا ہور کیا گئی کیا ہی کیا ہور کیا گئی کیا ہی کیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا گئی کیا ہی کیا ہی کیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا کیا ہور کیا گئی کیا گئی کیا ہور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی ک

يعمويزشيند: "ايرانيكا " ص 49 ببد،

شاپوری تخت نشینی کے بعد شاہزادہ بیروز صوبہ شال مشرقی ( آبر شهر ، خراسان کاگورزمقر ترمُوا ، اس کے بعض سکتے موجود ہیں جن بر اس کا نام "پرستندهٔ مزدا ، پیروز راانی شاهِ بزرگِ کوشان " کصاہے ،ان سکوں پر ایک ديوتا کی تصویر کمبی بنی ہے جس بیر برھ ویؤنا "ککھاہے"، چونکہ پیروز مانوی تھا لہٰذا وہ مزدا ور بتھا دونو کا پجاری ہوسکیا تھا ، مانی کا ایک اور مرگزیدہ پیروجواس کے نرب کا ایک بہت بڑا مبلغ بھی تھا اردوان کے نام سے موسوم نھا ، چونکہ یہ ایک شکانی نام ہے لہذا اس سے ینتجہ نکالاگیا ہے کہ وہ سابقہ شاہی خاندان سے تعلق ركفنا كفاء مانوی روایت جوعربی کنابوں کے ذریعے سے ہم کک بنیجی ہے اس کی رو <u>سے شاپور</u>ىعدىيں مانى كامخالفت ہوگيا ، بغول <u>نعقوبی وہ صر</u>ف دس سال مانی كاپيرو ر ہا ، اس کے بعد مآنی ایر ان سے جلا وطن ہوکر سالہا سال وسط ایٹ بایس رگر دا<u>ں رہا</u> ، اسی اثنا یس دہ <del>، ہندوستان اور چس</del> میں بھی گیااور مرجگہ اپنے نہیمہ ل تعلیم دینا رما اور کتابیں لکھننار ما اور بابل ، ایران اور ممالک مشرقی میں مانوی جاعظ بروں کے نام خطوط بھیجنا رہا ، بالآخر <del>شابور سٹ ک</del>یے میں مرگیا اور اس کے <u>مصط</u> رجائنٹین <del>ہرمزد اوّل نے سئے ہے</del> میں وفات یا ئی ، تب <del>مانی کو ہمت</del>ت ہوئی ک*ی*وبرو ، دننمنی کی تاب مفاومت لاسکے اور ایران واپس آجائے ، شمط نے اس روائی ں جزئیات پر اپنے شکوک کا افہار کیا ہے جا ملکہ اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ مانی بواوير، ص ١٨٠ ، على سر شعلت " باي كلي " ص ١٨٥ و ٩ م - ، رج ۱ ، ص ۳۰۴ ، شیدر : ایرانیکام ۲ ، ،

کی شاپورکے ساتھ کہی مخالفت نہیں ہوئی ، وہ لکمتناہے کہ" بہر صورت مانی کا ہندوستان کا سفر ہندوستان کا سفر ہندوستان کا سفر شاپور کے عہد سے پہلے کی بات ہے " مانی کے حال پر مذ صرف شاپور ملکہ مہر در آل کے حال پر مذ صرف شاپور ملکہ مہر در آل کی تھی عنایات تھیں ،

جو بات یقینی طور رمعلوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر مزد اول کے بھائی ہرام اول نے جوایک عیّاش اور سبّت ہمّت بادشاہ نھا مانی کو بالآخر موہدوں کمے رحم پر چھوڑ دیا ، بقول تعقوتی مجمع عام میں مانی اورموبدان موبد کے درمیان ایک مباحث بوا ا درچونکہ نبیجے کا فیصلہ <del>موہدان موہ</del>د کی رائے پر تھا لہذا ظا ہر<mark>ہے کہ مانی کوشکست</mark> ہوئی جس کے بعداس کو الحاد کے جرم میں *سز*ادی گئی اور قبیر خلنے بیں اس کو وہ وه عذاب دیے گئے که وه بچارا جان نجق ہوا " بیه وافعہ سنت کا ہے ، ایک مشرقی روابت کی رو سے اس کوسولی برحرا ها یا گیا یا زندہ کھالکھینجی گئی ۱۰س کے بعد اس کا سر کاملاگیا اور اس کی کھال ہیں بھوسہ بھر کر <del>خوز سنان</del> میں شہر گنگدینیا **پور**کے ایک دروازے کے اوپرلٹکا دیا گیاجس کی دجہ سے اس کا نام" دروازہ کمانی پڑگیا، مانوبوں نے اپنے بینمبر کی شہادت کی یادگار میں ایک تہوار منانا تروع کیا جس کا نام اللوں نے" بیما کا تہوار" رکھا ،اُس دن وہ ایک منبر (" بیما" بربان یونانی) لاکرر کھنتے نفیے جوان کے آقائے نامدار کی روحانی موجود گی کی علامت نتی ، فطعات افری میں سے ایک قطع میں جوشالی ہیلوی میں ہے کھا ہے:" کے . . . آج ہما ع ۱۰ وس ۲۰ مبعد، ۹۱ م ۴ مشیر آ. "نومون" ج ۹ ، ص ۳۵۱ ، ایرانیکا، ص ۷۹ - ۸۰ و ۲ ،

ه والله تنمث - بينتس : " مزمب مانوي مين عيلي كارزب عن ١٠٠ نيز يولوشكي : مواحظ مافير من ١٣٠ ص العميعة

ك دن بهال آؤ تاكه نم كو بهن سے سنساروں سے نجات ہو "معلوم ہونا ہے كہ ار "جوكه سنسكرت كالفظ ( بمعنى تناسخ )بيم انوبوں نے مذہبي اصطلاح کے طور مراختنا دکرلیا نفا، مانی نے متعدد کنابیں اور رسالے چھوڑسے جن میں اس کی ندمی تعلیم کے اصول درج تھے ، مغربی اورمشرقی مآخذ بیں ان کنابوں کے نام ندکور ہیں اور ان میں جوزیادہ اہم تغیب ان کے موضوع بھی بنلائے گئے ہیں ،ان میں سے اکثر سریانی زمان بیں کھی گئی تقبی<sup>ں ہ</sup>م کتاب الاسرار میں مانی نے منجلہ اور ہاتوں کے بار دیسان کی ذہبی مِم رِيحِبن كي ہے ، كتاب الانتين اور رسالۃ الاجنۃ ﴿ كُوانٍ ﴾ غالباً ايك ہي چيز ہے جس میں آسمان پر دلووں کے حملے کا حال لکھا ہے اور بعض اور رزمیہ داستانیں

مِن عنه يْزِكُمَا ّائيه يا رسالة الاصل كوكتاب الاثنين كانتمة سمجهنا چاسيّه ، بنجيل زيزه يا بطور اختصار فقط انجيل "محقيقي علم باطن كي تعليم برشتل تقي جوَّنجي ربّاني كي طرّف، سے مومنان باصفا کو دی گئی تھی ہے '' اس میں سربانی حروف بھی کی نزراد کے

مطابق ہائیس باب تھے، انجیل کے ساتھ ایک اور کتا ب ملی تھی جس میں فلسفهٔ عرفان بیان ہوًا نظا اورجس کا نام کنز الحیلوۃ کھا ، کتاب المواعظ بیں مانی نے

قواعداخلاق وصنع كيب تقعه اور وزيد كان ونيونسكان كيهي مذبهي دستورالعل مرقر

له و مکھ الفرگ (Alfaric):" نوشتہ ہائے مانوی " ج۲ سله الفرک رج۲) ص ۳۱ سعد ، تله کمومور ، ص ١٤٠ ، بين ونشك ( رسالدمشر في د نياط الإفاع ، ص ١٩٠ م ے ہے بالکل حدا گا مذطور مراس منتجے سر ہینچے میں کہ وہ ابرانی لفظ جس کا نرحمہ " حق" "یا" دو''

لیا ہے تو ہے ( کوی ، بہلوی : سے ، جو كرزنشي كنابوں ميں انسانوى بادشا موں كا لقب -اور درخفیفنت انجی حال ہی میں نفط کوان آیک مانوی متن میں مبعنی" اجتہ" مستعل یا پاگیاہے،المعی عول

یں وہ کناب کانام ہے، رآنڈریاس-بیننگ ،ج ۱۱ ، ص ۱۱ ، ص ۸ ۸ ) کله الفرک ،ج ۱۰ ، ص ۳

كياتها ،اس كى تمام سريانى تصانيف ابتدائى زمانے ہى ميں بيلوى ميں ترجمہ موگئى تھیں ، لیکن ایک کتاب اس نے خود ساسانی مہلوی میں تصنیف کی بعنی ش<u>اور گار</u>جی کا متعدد دفعہ ذکر ہو جیکا ہے، وہ تنابوراق کے نام برمعنون کی گئ تھی اوراس کا موضوع مسئلۂ معاد نفا ، شاہورگان ا ور انجبل کے پہلوی نرجے کے بعض اجز اکترفان کے نطعات میں دسنیاب ہوئے ہیں ،کناب کفلائیہ کا بیشنز حصتہ جو آج موجود ہے قبطی زبان میں ہے اور غالباً **بونانی سے ترحبہ ہوًا ہے ، وہ مانی** کی نصائح مِیشتل ہے جواس کی وفات کے بعد حمع کی گئیں ،ان کتابوں کے علاوہ مانی کے بہت سے خطوط اور مكتوبات اورجيو في حيوف رسائل تع جن ميضمني بانين كعي كي فنين بخطوط مانی نے اپنے برگزیدہ مریدوں کو یا مانوی جماعتوں کو لکھے تھے ومختلف مفامات مثلاً طبسفون ، بابل ، ميسين ، رُبل ، خوزستان ، آرمينبه اور ہندوستان وغیرہ میں موجود نظیس ، اس سے ہیں اس بات کا اندازہ ہونا ہے کہ کہ ماؤ تیت کی اشاعت اس کے بانی کی زندگی ہی میں کھاں سے کہاں تک ہوچکی تھی' ان میں سے بدن سے خطوط قبطی ترجے میں اوراق حصیری پر لکھے ہوئے موجود ہیں جو مصر میں دستیاب ہوئے تھے ،

ایک ایر انی مستقت کی حیثیت سے مآتی نے اپنے ملک کی زبان میں ایک ربر دست اصلاح کی ، وہ یہ کہ بہلوی رسم الحظ کی بجائے جس کے حروف کی باہم مثل، کی وجہ سے الفاظ کے پڑھنے میں بہت غلطیاں واقع ہوتی تنیں سریانی رسم الحظ کو استنمال کیا اور نہایت عمدہ طریقے سے اس کو شمالی اور جنوب مغربی بہلوی کے

ك شمَّت - پولوشكى ، ص ۲۴ بىعد ،

تلفّظ کے ساتھ موافق کیا چنانچہ تمام اعراب اور حروث کی آوازیں اس میں نہایت صحتت کے ساتھ ادا ہوسکتی تقیں ، اس نئے رسم المخط میں مذصرت یہ کہ اصول مفہوم نومیبی ربعنی الفاظِ بُرزوارش ) کوترک کر دیا گیا بلکه بُرانے 'اریخی طرین ہجاء کی بجائے رجس کو قدامت بسندزرتشنیوں نے اب بنک نہیں حمیدڑا ) ایک ایساطرن ہجاء اختیا کیا گیا جوالفاظ کے نلقظ کے لیے نہایت مناسب نفیا ،اس مانوی ایجد کوائن مانویوں نے بھی اختیا دکرلیا جن کی زبان مُغدی تنی جس سے رفتہ رفتہ و پختلف رسم الحظ پیدا ہوئے جن کو وسط ایشیا کی تومیں استعال کرنی تھیں ' مانی کے مرنے کے بعداس کے مریدوں میں سے ایک جس کا نام سِیس باِسِیسِنْ (مبسِنیوس) نفااس کی این وصبّت کےمطابنِ اس کا جانشین اور علبسائے مانوی کا سردارمفر رہوًا '' اس کی سکونت بابل میں بنی جواب مانویوں ی مذہبی حکومت کا صدر مقام قرار یا یا ، جب سیس کومصلوب کیا گیا تو پیر ایک نخص <u>اِ نا بُیوس</u> ما نویو رکارئیس مِوَا<sup>ین</sup> ما نویین کی اشاعت ممالک مغرب بینی سلطنن روم ميں ميں مرنی منروع ہوئی ایک الکٹائن میں ہوتی ہا ، عیسوی میں سے تھا نو ُ سال مک اس مذمهب کا پیرو ر با لیکن بعد میں حبب وہ دوبارہ عبسائی ہوگیا تو مافویت پرُاں نے سخت حملے کیسے ، عیسا ئیوں کو مانی کے مذہب سے سخت نفرت نفی کیونکہ ان کے نر د کیب وہ دین عبسوی کی بنیا د کو ملا دینے والی چرتھی لهذا وہ ای*ک دوس* سے برطھ برطھ کراس کو بدنام کرنے کی کوششش کرنے تھے ، وفائع شہدلے کرخا یغ کے لیے معربیجا کا ، (ایضاً ، ص ۱۵-۱۵)، کله ustine

امصنّف لکھناہے:"شاپور کے زمانے میں مانی جو کہ فتنہ وفساد کا مخزن تھا ا بنا شیطانی زہر اُگل رہا تھا " نفیوڈور بارکونائی نے" مانی ہے دین " کے بیرووں کے منعلق اپنی رائے کا اظهار بوں کیا ہے: " تمام وہ لوگ جواس کے ارمب میں ہیں بداعال ہیں ، وہ لوگوں کو شیطانی تاریکیوں میں ہے جا کران کے كلے كا سنتے ہى اور بے حيائى كے ساتھ فواحش كے مركب ہوتے ہى،ان میں رحم نہیں ہے اور امتیدسے سے برہ ہیں " لبكن اگرمهم أس پارسانی اور پاک اور کريامهٔ اخلان کاصیح انداز ه سکرنا چا ہیں جس کی تعلیم مانوبیت نے وی ہے تو ہمیں کنا ب خواست تو انست کا مطالعہ کرنا چاہئے جو مانویوں کا " اعترات نامہ "ہے ، اس کے منن کا قدم ترکی ( اوینوری) ترجمہ آج موجود ہے جو ترفان اور بیوئن ہو آ بگ کے مخطوطات میں دستیاب ہڑاہے ، باوجود اُن اذبتَّوں کے جو مانویوں کو ایران میں موہروں کے م*انف* سے پہنچیں ان کا نرمہب مٹ نہیں سکا اور کم و بین مخفی طور پر زنرہ رہا ، جو ایذائیں اُنھوں نے ایران میں نرسی اور <del>ہرمزد دوم ک</del>ے عہد میں سہیں ان کا حال قبطی کتابوں میں لکھاہتے، جیرہ کا عرب با دشاہ <u>عمرو بن عدی</u> ما نویوں کی حمایت کرنا نفها آور <del>بابل</del> میں (جو مانویت کا گهواره ننها) اور پاینخت <del>طیسفون</del> میں مانویوں کی کانی تعداد متی ، لیکن ان ایذاؤں کی وجہسے بہت سے مانوی له طبع بوقمین، ص ۱۹ ، عله پونیول (Pognon) : "محتب المست الموائی"- ص ۱۸ م

مراعظ انوبه ص ۲ م - ۸۵ ، هه شیدر : " نوسون" ج ۹ ، ص ۱۸۲۲ ،

، (JRAS) ، الله اعرض ١٨٧ بعد ، الله يواد تسكَّ

ابران کے مثمال اورمشرق کی حاف اوتہاں ایرانی نسل کے لوگ ایک بڑی نعدا د میں بود و ہاش رکھنے تھے) ہجرت کر جانے پرمجبور ہوئے ،چناپخے شخدیں مانوبوں کی ایک بهرن بڑی نئیستی آبا د بردگئی ، رفتہ رفتہ منٹر تی مانوی علیجدہ ہو گئے ورمغربی بھا ٹیوں سے اُن کے نعلقات منتقطع ہو گئے یہاں تک کہ اُنھوں نے مرکزی حکومت بعنی خلیفہ بال کی اطاعت سے اپنے آب کو آز 1 وکر کے 1 یک خود مخنار جاعت نائم كي ، چونكه مشرق مين مرياني زبان كوكو ئي منين جاننا خفالهذا اُن اصلی مٰرہبی کتا بوں کی بجائے جو اس زبان میں تالیف ہوئی تھیں ا ن کیے زجے جو حنوب مغربی بینی ساسانی ہیلوی میں ہو چکے تھے استعال ہونے لگے لیکن اسی سمے ساتھ ساتھ شالی بینی اشکانی ہیلوی بھی مرقبہ تفی جس میں مٰہری کتابیں ببرى نغداديين ناليف بهوئين اورخصوصاً مناجانين اورمنظوم دعابيُن بكبزت بكهي ئیں جن کے چند نمو نے تُرُفان کے اوراق میں ملے ہی<sup>کھ</sup> ان کے ساتھ ایک ہے جس میں برترنیب حروث ابجدی ہرنظم کامطلع دیا ہے گا کھے عرصے ، بعد ندہبی کتابوں کا نرحمہ شغدی زبان میں ہونا شرفرع ہؤاا در بھر*شغدی* سے فدم مرکی میں ہؤا ، یہ آ ملوس صدی کی بات ہے جب نوم اوینور سف (جزنرکی الاصل لقى ) ومط ايشا ميں ايك بڑى سلطىنت فائم كى اورخوا مين اوبغورى ميں ے ایک نے جو آٹھویں صدی کے نصعبٰ آخر میں حکومت کرر ہاتھا مانوی مند فتنارکیا اور اینا لقب مظهرمانی "رکھا"، اس خان اوبیوری کے عہدسے وہ زمانہ تنروح (مرناگ) کے رو ورن "، سله میسولر: " آنار ادبغوری " ( او بینوریکا )

بُوناہے جس میں تُرفان کے نطعات لکھے گئے جن میں سب مذکورہ بالا زاین معینی عنوب مغربی اور سمالی بہلوی ، سغدی ، ترکی موجود ہیں ، جیسا کہ ہم او پر کہ آئے ہیں وسط ایشیا کی ماؤیت نے اپنے آپ کو وہاں کے بترهائی ماحول کے ساتھ موافق بنایا اور مانوی مبلغین نے بدھ مذم بکی اصطلاحات کو استعال کرنا تروع کیا اور بترهائی افسانوں سے استفادہ کرنے لگے ، اسی طرح مغربی مافو یوں نے انجیل کی تمثیلات سے فائدہ اٹھا یا ،

مسلمان صنفوں نے مانی کے متعلق جوافسانہ آمیز ہابیں کھی ہیں اُن میں اس کی شخصیت کے جیرت انگیز اوصات بیان کیے ہیں شجلہ ان کے فق خطاطی اور مصدری میں اس کی بیٹال قابلیت ہے ، مثلاً فارسی مصنف ابوالمعالی اپنی کتاب بیان الاویان میں (جوسلان ہی بیٹال قابلیت ہوئی) لکھنا ہے کہ مانی سفید رشیم کے کیر شے بر ایسا باریک خط لکھ سکتا تھا کہ اگر اس کیر شے کا ایک تاریجی کمینے لیاجا تا توساری تحریر فائب ہوجاتی تھی ، اور یہ کہ اس نے ایک کتاب بنائی جس میں ہر قسم کی نصویری تھیں ، اس کا نام ارز نگ مانی تھا اور وہ ابوالمعالی حس میں ہر قسم کی نصویری تھیں ، اس کا نام ارز نگ مانی تھا اور وہ ابوالمعالی کے زمانے میں غزو وسی کہتا ہے کہ مانی چین

بیامدیکی مرد گویا ز چین کرچون ادمصور نبیند زمین

المصافوی میں یہ نمبی تفرقہ چیٹی صدی کے آخر میں رونما ہوًا ، مشرقی مانوی جو دہیں آور کہلاتے تھے مسئر فی مانویوں میں برائیکا " سنربی مانویوں سے جو اپنے آپ کو دین دار کہنے تھے الگ ہو گئے ، اس کے متعلق دکھیو میٹیر آر " ایرانیکا " صممیر میں آوروں کی مذہبی اور اطابی تعلیم کے لیے جو کتاب کعی گئی تھی اس کے متعلق دیکھو آئڈریاس - ہیٹنگ آئی ۲۰۰۰ س م ۵۰ میدر، ار دنگ مانی (ارتنگ ،ارژنگ) کے متعلق ہرضم کی کهانیار ہضہور ہیں اور دوہ شعراے فارسی کی ایک سلمہ اوبی اصطلاح بن گیا ہے ،ایک اضافے کی دوستے جس کا راوی میرخوند (صاحب روضنہ الصّفاً) ہے لیکن اس کا ما فار اسلام منبیں مانی نے ممالک مشرق میں ایک غارکو تصویروں سے سجایا تھا ،

ترفان اور خوچو کی کھدائی سے ہم کو اس بات کا نبون ملاہے کہ ماذیوں می*ں صنباً عی موجود نقی ، خوجو* میں ایک غار درما فت ہؤا <u>سیسے جس کی دیوار</u> ہی ضوبروں سے آراسنہ ہیں جن میں سے بعض اننی صاف میں کہ ان کی جزئیات بھی خاصی واضح ہیں ، ان بیں سے ایک نصوبر میں ایک مرد منقدّس زخود مانی ؟ وکھا یا گیا ہے جس کے خطاو خال مغولی نمونے کیے میں بینی مونچییں نیچے کو لٹکی ہوئی اور ڈاڑھی کے بال صرف دو جگہ ، اس کے سرکے بیچھے بالے کے طور پر فرص خور متید نمایاں ہے جس کا منن مرخ ہے اورحا سنیہ سفید ہے اوراس کا نچلا حصہ ایک ہلال سے گھرا ہؤا ہے ، اس کے سریرایک تاج ساہے جوزر ہفت کا بنا ہؤا معلوم ہونا ہے، نیچے سے وہ اتنا تنگ ہے کہ اس سے صرف م کی چوٹی ڈھکی ہوئی ہے اور ایک فیتے کے ذریعے سے اس کو ٹھوڑی کے نیچے اِمارها ہڑا ہے لیکن اس کے ادبرکا حصہ فراخ ہے ، اس کی فنبایر زریفنٹ کی کورکا کچھ حصتہ جو باتی رہ گیاہے دکھائی دے روا ہے ،اس کے داہنے والخدير جيندآدى شیرر: فومون ، ج ۹ ، ص عهم ، بولومسكي: "مواعظ مانوبر " ص ۱۸ ، رح الف ،

ہیں جن کی نصویریں جیسو شلے سائز کی ہیں ، بطاہروزید کان کی جماعت معلوم ہوتی ہے اور ان ہیں سے اکنز صورت سے مغربی معلوم ہوتے ہیں ، وہ سب سفید قبالیں پہنے ہوئے ہں اور ان کی ٹوبیاں جو مرد مقدّس کے ناج کی شکل کی ہر کسی مفید کپڑے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں مرخ فیتوں کے سرے مطور یوں کے نیجے نظر آ رہے ہیں ، سب کے سب سینوں پر ہا نفہ با ندھے کھڑے ہیں اس طرح پر کہ داہنا ہاتھ ہائیں استین میں اور با یاں ہاتھ دا ہیٰ آستین میں تھیا ہواہے ہمشرقیٰ لوگوں یں بہ انداز عجز و احترام کے بیسے ہوناہے ، ہرشخص کا نام اس کی تصویر پراوینوری خطیں لکھا ہواہے اور بعض نام مڑھے بھی جاتے ہیں ، پیچھے چندعور نیں نظرار ہی ہیں کہ وہ بھی طبقہ وزیدگان سے ہیں ،ان کالباس وہی ہے جومردوں کا ہے سوائے ٹوپیوں کے جواسطوانی ٹنکل کی معلوم ہوتی ہیں ، ان عور توں کے بیچھے دُھندلی سی تصدیریں نیوننگان کی دکھائی و سے رہی ہیں جن میں مرد بھی معلوم ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ،ان کے بیاس رنگارنگ کے ہیں اور جوننے سیاہ ہیں ،لیکن تصویر کا پیر حصد بهت زياده تلف موجكام و ركيموتصوير) کسی معید کے دوجھن اے بھی دستنیاب موے ہیں جن برتصویریں بنی ہیں ، ایک تصویر میں ایک عورت د کھائی گئی ہے جو <u>و زید کان</u> میں سے ہے ،اس کے سامنے ایک اور عورت مرخ قبایلنے اور گھٹنے تیکے ہوئے ہے ، بہلی عورت کی نسبت ں کا قد جھوٹا ہے ،اس کے ساتھ ایک تحریر بھبی ہے جس سے پنہ چلتا ہے کہ بڑی عورت کو کی شہزادی ہے جس کا نام بوٹ شک ہے، دوسرے جھنڈے پر دو نیوشگان کی تصوری ہیں جن میں سے ایک مردہے اور ایک عورت ،ان کے



خوچو میں ، اوی صور



ته و پر ۱۰۰ او ي

منے وزیدگان میںسے ایک شخص ہے جس کے آگے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ر دکی نصومر کا نجلاحصّہ غائب ہو جیکا ہے ، اس کے سرکا بباس تقریباً و بیباہی ہے جبیسا کہ اُس ملک کے لوگ آج بھی پیننتے میں ،عورت عبادت کی سی حالت بیں ہے س کے دونو ہاتھ جن کی پہنیبلیاں آبس میں مجرای ہوئی میں سینے کے سامنے ہیں ، شخص وزیدہ بظاہران دو <u>نیوشگا</u>ں کے گناہ معان کر رہاہے ، بہ بات <u>پہلے سے</u> ہمارے علم میں ہے کہ گناہوں کا معاف کرنا مرد وزیرگان کا امتیازی فرض تھا ، خوچو کی حفریات میں مانوی نقاشی کے نمونے بھی دستیا ب ہوئے ہیں،ایکر ورق ہے جس بر ترکی زبان میں عبارت لکھی ہے اس کے دونو طرف نصوریں ہیں ، ان میں کیچہ مانوی پیشوایان مذہب ہیں جو سفید لباس بہنے ہیں اور مروں پراسطوانی شکل کی اونجی اونجی ٹو پیاں ہیں ، وہ دوصفوں میں میزوں کے سامنے کھڑے ہیں جن مرمختلف رنگوں کے کیرٹ پڑے ہیں ، ہرا یک کے ہائھ ہیں ایک ایک فلم ہے اورسامنے کاغذ کا ایک ایک ورن ہے ، تصویر کے صفحے کا حاشیہ بھل وار درخنوں اور انگورے خوشوں سے سجا ہا گیا ہے ، ور ن کے دومری جانب تحریر کے دو کا لم میں جن میں سے ایک کالی سیاہی سے اور دوسرا سمنے سیا ہی سے لکھا ہوًا ہے اور حانیے پر بیل بنی ہوئی ہے ، حانیے میں ایک تصویر بھی ہے جس میں ننىنتخض دكھائے گئے ہیں كہ پالتى ماركز ظالين پر بيبطے ہیں اور بوخلوں بباس بہنے ہوئے ہیں ، ان نینوں میں جوسب سے زیادہ ممتاز ہے وہ بائیں طرف مبٹھاہے اس کی تصویر کا صرف نجِلا حصّہ ہاتی رہاہے ، باتی دوشخص جن کے سروں پر نوکداً له لوکوک (Le Coq) : " خوچ " - تصویر نمبرم ، ٹو بیاں ہیں اس کی طرف منہ کیے بیٹھے ہیں ، پہلا تو چی چاپ میٹھا ہو ا ہے اور اپنے اللہ نمایت تعظیم کے ساتھ اسٹینوں میں چھپائے ہوئے ہے اور دو مراعود مجار ہا ہے، ( دیکھو تصویر)

یہ نصحاد ہیں کی جزئیات نہایت بار مکی اور نفاست سے بنائی گئی میں مہیں جمید اسلامی کی یا ۶ دلاتی ہیں اوراس بان کی نصد ہی کرتی ہیں کہ ایر ان میں یہ فن بہت قدیم زمانے سے جلا آرہاہے ، بفول موسیو کیوموں یہ بات یفینی معلوم ہوتی ہے کہ فن نقاشی کومانوی لوگ ایران سے ترکستان ہے گئے جماں وہ ترقی کرتارہا اور اس فن محے بعض شاہر کاروہیں وجود میں آئے ، افریم الرم اوی مائی سے مجھے کم سوسال بعد گزراہے ، موسیو کیوموں نے اس کے امک سریانی خطیے میں سے مجھ عبارت نقل کی ہے عجم میں یہ بنا یا گیا ہے کہ م<del>انی ن</del>ے ایک بڑے لیٹے ہوئے کاغذیر فرزندان ظلمت " کی ڈراؤ نی تصویریں رنگ بھر کر بنایس ناکہ لوگ ان کو دیکھ كر دُري اور نفرن كريس ، اسى طرح معض زيبا اور دلكنز نصويرس بناكر أن كو " فرزندان نور'' کے نام ویعے تاکہ ان کی خوبصورتی و <del>نکیصنے</del> والوں کے لیک<sup>ین</sup>ش کا باعث ہو ، بہ نورانی اورشیطانی نصوبریں اُن پڑھوں کی نعلیم کے لیے بنائی گئی تنیس ، لهذا ہوسکتا ہے کہ مالوی کتا بوں میں تصویریں بنانے کا وستورخود مانی ہی کے زمانے سے نشر<sup>وع</sup> ہوگیا ہوا وربہت *مکن ہے کہ اُس ا*فسانے میں جو مانی کو ایک بہت بڑا مصوّر نبا نَاہے کچھ نرکچھ صدافت ہو ، موسیو الفرک هما فیاس ہے کہ مانی کامشہورار ذرگھ دراصل اس کی انجیل کا ایک با نصورنسخه نها ،

له لوتوك : "خوج " تصوير غمره ، تله رسال "تبصره أثنار تدبيه" (فرانسيسي المسافياء ، ج ، م ، ٥ ، ٥ م ، ٥ م ، ١ كله ترميره أثنار قدميه م ، هه (Alfaric) ج ، م ، م ، م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م



## سلطنت ننرق *وسلطنت غرب* (مین شهنشای ساسانیان اور رومن امیائر)

سلطنت ساسانی کی فوجی نظیم - آردشبراقل اور شآپور ادّل کی روم کے ساتھ لرق ایناں ۔ تیصرو بلیرین پر شاپور کی فتح اوراس کی یادگاریں اس کا برجستہ کتبہ ۔ بیلیرا (تدمر) ۔ عدرسلطنت ہرمزد آول ، ہرام ادّل و ہرام ووم -ان کے برجستہ کتبے ۔ عدرسلطنت ہرمزد دوم ، شاپور دوم وجنگ عظیم ۔ کے ساتھ ازمر نوجنگ ۔ عہدسلطنت ہرمزد دوم ، شاپور دوم وجنگ عظیم ، مؤرّخ امّیان کے بیان کے اقتباسات ۔ شاپور دوم کی شخصیت ۔ عمدسلطنت اروشیر دوم ، شاپور دوم اور شاپوروم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپوروم کی اروشیور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپوروم ، شاپور دوم اور شاپور دوم ، شاپور دوم

اردشیراول کی سلطنت ایک زبردست فرجی نظیم کے سائے بیں وسعت پذیر بوئی ، اس کی سیاست پر ہخا منشیوں کے پُرشوکت زمانے کی دھندلی یا دکاروں کا یقیناً اثر تھا ، دہ اپنے آپ کوآخری داریش کا دارث د جانشین خیال کرتا تھا ادر آس جینئیت سے دہ اس بات کو اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جس منٹر فی سلطنت کا خاتم سکندار نے کیا اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے ہیں اشکانیوں کو پوری کامیابی نہوسکی اس کے احتیا در جس کو دوبارہ زندہ کرنے ہیں اشکانیوں کو پوری کامیابی نہوسکی اس کے احتیا در کے احتیا در کو کو سے ارد شیرا دراس کے ابتدائی جانشینوں کی علی کو ششیں ملک گیری اور تشکیل شاہنشاہی پرمبذول تھیں اس کے علاوہ چونکہ شالی ،مشرتی اور مغربی سرحدوں کی طوف سے ہمیشہ جملے کا خطرہ اس کے علاوہ چونکہ شالی ،مشرتی اور مغربی سرحدوں کی طوف سے ہمیشہ جملے کا خطرہ رہتا تھا اس لیے ان کی حفاظت کی خاطر ایک زبر دست فوج رکھنے کی ضرورت تھی ،

ساسانیوں کی نوجی تنظیم میں فدیم منصبداری کے طریقے کو داخل کیا گیالیکن اس میں نئے حالات اور نئی ضرور توں کے مطابی مناسب تر بہیں کی گیئیں ، مناگب کمنصبداروں کے سپاہیوں کو مستقل فوج میں داخل کر لیا گیا ، ہم او پر بیان کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا نوجی عہدہ ارگبذکا تھا جو خاندان شاہی میں موروثی تھا ، اسی طرح دواور نوجی عہدے (یعنی نظارتِ امور سپا ہ اور رسالہ نوج کی افسری) دو متاز خاندانوں میں موروثی تھے ، جہبدوں کا خاص خاص علا توں پر تعینات کیا جانا خبروا آل کے زمانے سے جاری ہوا اس سے پہلے یہ بات بہت شاذ و کیا جانا خبروا آل کے زمانے سے جاری ہوا اس سے پہلے یہ بات بہت شاذ و نادر تھی ، حکام صوبجاتِ مرحدی کے اختیا رہیں ہمیشہ بھاڑے کی فوج رہی تھی کہ مرحدی فلعوں کی حفاظت کے اختیا رہیں ہمیشہ بھاڑے کی فوج رہی تھی کہ مرحدی فلعوں کی حفاظت کے لیے مستقل فوج کے دستے رکھے جاتے تھے گئے مرحدی فلعوں کی خاعمہ مزین

له و میمو بیرودین (Herodian) ج ۱ ، ص ۲ ، که دیکموادید، ص ۱۳۷ بیعد، نوجی نظم ونسن کے سختی دیکھوس ۱۹۹ بیعد ، ساتھ نولڈ کہ ، نزج کے طبری ، ص ۲ سم ، ح ۱ ،

بدان جنگ میں رسالہ فوج سب سے ہیگئے رہنی نفی اور فتح و ظفراسی کی نوّت یشجاعسن برمو فوف ہونی تنی کے ابرا بنوں کے زرہ یوش سواروں کی مرتتب صفیں اس انبوہ کے ساتھ میدان جنگ میں رومیوں کے مفابلے پر آتی تنقیں کہ ان کی زرموں کی جھلملا ہمٹ انکھوں کو خبرہ کر دینی تفی<sup>کہ</sup>، سواروں کے د<u>سنے سرنا با لی</u>ہے کے بنے ہوئے معلوم ہونے تھے ، ہرشخص کابدن سرسے یا وُن تک زرہ بکنزے پنروں سے ڈھکا ہوا ہونا تھا اور وہ جسم کے اوپر ایسے چیپاں ہوتے تھے کہ ان کے جوڑ اعصائے جسم کی حرکتوں کے ساتھ ساتھ مڑتے تھے ، چمرے کی حفاظت کے لیے ایک نقاب ہوتا تھا، اس ہیئٹ کے ساتھ مکن نہ تھاکہ کوئی تیرجہم مرکا رگر ہوسکے سوائے اس کے کہ وہ اُن باریک سوراخوں میں آکر لگے جو آنگھوں سے امنے بنے ہوئے ہوننے تھے یا اُن شگافوں میں جونتھنوں کے نیچے رکھے جانے تھے اور اس قدر ننگ ہوننے گھے کہ ان میں سے سانس لینا بھی شکل ہونا تخا ، ان ہیں سے کیچہ سوار نبزے ہاتھوں میں لیے ایک جگہ جم کرا س طرح کھڑے رہنے نصے کر گویان کو لوہے کی رنجیروں کے سانھ جکڑ دیا گیا ہے ،ان کے بہلو بیں نيرا ندا زور كاوسنه بهوتا لخفاجوابينيه فإلخفون كوتان كرايني ليحكداركما نون كوكمينيفة نقيم ا س طرح کہ جیلنہ سیبنے کے دائیں کنارے سے آملتا نھا اور تیر کا پیکان بائیں مانخہ کے ما تھ چھُو جا تا تھا اور بھرچٹکی کے دباؤ سے پھرتی کے ساتھ نیر حیورٹ نے تھے جو یّناٹیے کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہُوَا جاتا تھا اور وَسْمن کو کاری رَخْم لگاتا تھا ، لبکن ست زياده اعنا دايني رساله فدج ير بونا قعا" كيونكه اس من تمام اشراك اورمتناز لوگ ج لینے نظرو انفنیاط اوُرسلسل نُوا عد وَسُنن اورکمل اسلحہ کی وج سے نفی، ( امّهان مارسیلینوس ، ۴۰ م

باای مهد نقول اتبیان آیرانی همسان کی لاائی می جم کرمنیس ارا سکتے تھے اور صرف فاصلے سے اراف میں جم کرمنیس ارا سکتے تھے اور صرف فاصلے سے اراف میں بداوری و کھا سکتے فضے اور جب اُکفین بید معلوم ہوناکہ ان کی فرج بسیا ہونی نشروع ہوئی تو بھر طوفانی باول کی طرح بیجھے ہٹنے تھے اور چونکہ بھا گئے میں ان کو بیجھے کی طرف تیر جھوڑ نے کی مهارت تھی اس لیے وشمن کوان کا تعاقب کمنے کی مہتن نہیں ہوتی تھی ،

جیساکہ بخامنشیوں کے عہد میں تھا ساسانیوں کے زمانے میں بھی رسالہ فوج
کے نتخب سواروں کا ایک دستہ ہوتا کھا جس کا نام "دستہ بجا ودا ناں بیٹی تھا اور
غالباً اس کی تعداد بھی ہخامنشیوں کے نمونے پر دس ہزار سواروں کی نئی ،اس
دستے کا سردار غالباً وَرْ ہرانیکان خوُدای کہلاتا نفائیہ اسی طرح شاید ایک اور
دستہ بھی تھا جو اپنی جا نبازی اور موت سے نڈر ہونے کی وجہ سے مشہور تھا اور
جان او سیار) کملاتا نفائی برجہت تصادیر میں بعض لوگ جو با دشاہ کے
گرد کھوٹے دکھائے گئے ہیں ان کی اونچی اونچی ٹو بیوں پرچند علامتیں بنی مولی ہیں :ہی جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں :-











ہمارا قیاس ہے کہ یہ علامتیں مختلف فوجی افسروں کے لیے ان کی اپنی اپنی میٹنوں

له ۱۸۰۱ ، سلم ایدنت، طبع لانکلوا ۱ ج ۲ ص ۲۲۱ ، پردکو پیوس ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ام ۱۹۰۱ مید از ۱۸۰۱ میدن سلم از Gciger) کا معنمون رو از ناز کا معنمون رو از کا علوم مشرقی کارساله بریان جرمن ارج ۱۲۰ من ۱۹۵ م ۱۹۰ ،

كى نشانيا رىخيس،

رسالہ فوج کے پیچھے ہاتھیوں کی صف ہونی تھی ،ان کی چنگھاڑیں ،ان کے جمع کی بوادران کی ڈراؤنی صورتیں د تنمنوں کے گھوڑوں کے بیے خوت کا باعث ہونی تھیں ، ان پر جہاوت سوار ہوت تھے جن کے داہنے ہاتھوں میں لمبے لمبے دستوں دانے چیئرے ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی ہاتھی وشمن کے جملے سے ڈرکراپنی میں نوج کی صفوں پر جھیبٹ پر طے اور لشکریوں کوگرانا اور پا مال کرنا جائے (اور ایسا اکثر ہونا تھا) تو جہاوت اس کی گردن کے جمروں میں چیمرا بحدونک کراس کا ماتمام کردے ہم

بیادہ فوج ( پانگان) کشکرکے پیچے بطورسافہ (مؤخرالجیش) کے ہوتی تھی جس کا افسر پانگان سالار کہلانا تھا ، بیادہ سیاہی جاگیرداروں کے خدام ہوتے تھے بوبغیرسی تنخواہ یا معاوضے کے فوجی خدمت انجام دیتے تھے ،ان کے ہتھیاروی زرہ پوشوں کے ہتھیاروں کی مائند ہوتے تھے ، ن بونا تھا جن سے فوجی خدمت لی جاتی تھی ،ان میں سے کم از کم تعیف کے پاس مونا تھا جن سے فوجی خدمت لی جاتی تھی ،ان میں سے کم از کم تعیف کے پاس حفاظت کے بیٹ شغلیل شکل کی خی ار ڈھال ہوتی تھی جو بید کی شمنیوں کو بن کر بنائی جاتی تھی اور اس پرچیوا موجو جاتا تھا تھا تھی ہو بید کی شمنیوں کو بن کر بنائی جاتی تھی اور اس پرچیوا موجو اجاتا تھا تھا کہ کام کے نہیں ہوتے تھے ، فیصر جولین نے ایک مرتب اپنے رومی سیا ہیوں کا حوصلہ برجھانے کے لیے ایر انی قید یوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرکے کما تھا کہ حوصلہ برجھانے نے کے لیے ایر انی قید یوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرکے کما تھا کہ شرکھاناؤنی بکریاں ہیں جن کی صورتمیں غلاظت سے بگروگئی ہیں، پشتراس کے کہ "بیگھناؤنی بکریاں ہیں جن کی صورتمیں غلاظت سے بگروگئی ہیں، پشتراس کے کہ

الماتيان ١٠١٠ م ١٠١٠ كه اينا ، ١٠ به ١٠ م م الله اينا ، ١٠ م

ان میر ما بخدا مٹھایا جائے وہ اپنے ہنھیار بھیبنک کر اور میٹھریجیر کر بھاگ جائینگ کسانوں کی بیادہ نوج سے بدرجها زیادہ مفید وہ امدادی فوجس ہونی نقیس جواطران سلطنت کی جنگھو توموں کی طرف سے لڑنے کے لیے آتی تفییں ، یہ نومیں اگرچەحدو دسلطىئىن كے اندربود وباش ركھنى تھيں تاہم جونكه وہ مفامى فرما نرواۇں کے زبرحکومت تھیں اس لیے ان کو انٹیا زی درجہ حاصل تھا ، اس فسم کی نوجیں ہخامنشبوں کے ذفت ہیں بھی شاہی لشکر ہیں شامل ہؤاکر تی تھیں ، وارپوش اور کھشیارشا کی مهمتوں میں افزام ساکا کی فوجیں بہت قدر دانی کی نگاہ سے دکیمی گمیُں اسی طرح ساسانیوں کے زمانے میں ایسی امدا دی فیرجیں جن بربہت اعتماد کیاجا تا تفاسكسنا نيوں كى تفيت بينى وہ فيائل ساكا جو ہجرت كركے درنگيا ناميرسكونت يذم ہو <u>گئے تھے</u> مختلف بہاڑی اقوام کی فوجیں میدان *جنگ* میں فوجی خدمات براکثر مأمور کی جانی تنبیں مثلاً اہل تففاز اور بجرخزر کے حبوبی ساحل کے باشند سے جن میں كَيلَى ، كا دوسي ، ورت ، البان ، دملِم ، وغيرتم شامل تقے ، اسى طرح باختر كے نبائل کوشان ا برحینوئیت (جنموں نے غالباً چوتنی صدی کے نصف اوّل میں کوشان کا ملک ننخ کرابیا تفا ) فوجی خدمات سرانجام دینے تنصے <sup>3</sup> ان میں سیعیمز اقوام شاید کملی طور پرخو دمخنا رکھیں اور بھارائے کی نوجیں مہم پہنچاتی تھیں شلاً شائ<del>ل ہوت</del> کی لڑائی میں ہمتہ طور مرلڑ سکتے تھے ، <del>''اریخ ارسلا ک</del>ے ایک سان کی رو سے گیلیوں ، دہلیوں اورگر گانیوں کو شابوراول نے مطبع کردیا تھا ، (دیکیمو مارکوارٹ \* فیرست یا پینخت بائے ایرانشہر " ص ۷۵ )، عه ارکوارط : ایرانشهر ، ص ۱۳۹ ، که ایمناً ، ص ۵۰ ، که (Huns)

جِ کہمی کہبی ایرانی نشکر میں نشر *بک نظر آنے میں <sup>نے</sup> ،* ان نمام امدادی فوجوں *کے می*ا ہی وڑوں پرسوار ہوکرجنگ کرنے تھے بعینہ حس طح کہ ایرا بنوں کی رسالہ فوج اڑتی نمی ' آرمینیہ کی رسالہ فوج جو امرا نیوں کے جھنڈ سے نلے لڑائی میں نشر کی ہونی ی خاص طور بر نو نیر کی نظرسے دکیبی جاتی تھی ، جب و ہ طبیسفون میں واٹل ہوتی تھی تو شاہ ایران کسی بڑے متازا میر کو اُن سے آرمینید کا حال دریافت کرنے ، بیے بھیجنانھا اور دوسرے دن خود آگر ان کی سلامی لینا نفه<sup>اع</sup>ه نوج کے بڑے دستے کو گئند کہتے تھے جس کا افسر گئندسالار کہلاتا تھا <sup>ہ</sup>گئد جیموٹے چھوٹے حصّوں مرمننسم تھاجن کا نام درنْش تھا اور درنش کے بھو جيو لئے حصے كيے كئے نفع جو وَشْت كهلانے نفع ، سرايك درفش كا عليجدہ جهندا ببونا هنآنت ساسانيوں كى رحبنة نصاوير ميں ان حبنڈوں اور نوچى علامتوں بعض نمونے دیکھنے میں آننے ہیں ، مثلاً ایک جھنڈا ایسا ہے کہ اس کا پھر ہرا لمبالیکن چوڑائی میں بہت کم گ**دیا کم و بینن فیننے کی مانندہے جوایک بانس** کے ے پر لہرا رہا ہیل<sup>یے</sup>، نقش *رستم کے برج*سنه کتبوں میں ایک ساسانی یا ومٹناہ کی ی نصومرہتے جو مانھ میں نبزہ لیے گھوڑ ہے کوسر میٹ دوڑا کر ڈنمن میجیبٹ رہاہے اور دفتمن کا نیزہ اس کی صربت سے کلرٹے کھڑے ہوگیا ہے ،اسی کے ساتھ ایک علم برداد کی تصویرتھی ہے جس کے ہاتھ ہیں ایک بتی ہے اور اس کے اوبر کے ے برنگڑی کا ایک مکڑا صلیبی طور برنصب کیا ہؤا ہے جس کے او بڑن گیند (JA) كليمايع ،حمته ادّل ص ۱۱۲ ، كليه بهيويشن ،ارمني گرامر،ج ۱ ، ص ١٣٠ ، ١ ورفش کے معنے جھنڈے کے ہیں ، کا فلا ندین وکوشت Flandin and Coste : "سفرنامدُایران

افرانبیسی) نصور نمبر ۵۰ که غالباً بهرام دوم ،

لگی ہوئی میں دو دونو سروں براور ایک بیج ہیں متی کے سرے کے عین اویر، دو نے جو شابداون ی<sup>ا</sup> ایسی ہی کسی اور چیز کھے بنبے ہو ئے معلوم **ہوتے ہیں لکڑی** و نو سروں کے نیچے لٹاک رہے ہ<sup>ل</sup> ، (دکھیو نصوبر) ، فیصر ا<del>ور مین ک</del>ے ملک . نوبها میر فنخ یا کرجو مال غنیمت حاصل کها نضا اس کی فهرست میں ایرانی جھنڈے بھی مذکور ہ<sup>ی</sup> ، میدان حبنگ میں جب فوج کا حملہ شرقع ہونا تھا نو آتنی رن*گ* کا جھنڈا بلندکیا جاتا نفہ ہ شاہنامۂ فردوسی کے اس حصے میں جو کیا نیوں کے انسانوی نے کے متعل ہے شاعر نے اکثر قدیم ہما دروں کے جھنڈوں کو بیان کیا ہے ، چونکہ یہ بیانات ساسانی مأخذوں سے بیے گئے ہیں دمذایقینی بات ہے کہ ساسانی جھنڈوں کونمونے کے طور پر پیٹن نظر رکھاگیا ہوگا ، نشاہنا **ہے بیں ا**مک نشا<sub>ی</sub> چھیند<del>ہ</del> کا ذکرہے جس میں نبشنی رنگ کے کیڑے برنیچے سورج کی نصور نی تھی اور اس کے اویر سنری رنگ کا چاند نفات ایک اور معبند سے کا ذکر ہے جس پر شیر بسر کی نصویر بتائی گئی ہے جوابنے پنجوں میں گرز اور نلوار مکراے ہوئے ہے ، ایک اور سیاہ جینڈا مذکورہے جس یر ایک بھیڑ ہے کی شکل ہے ، ایک اور جھنڈے پر نثیر کی شکل نی ہے، اسی طرح کئی محصن اور می جن می کسی بر مرن ،کسی برسور ،کسی برعقاب شاہی غلث : " برجسته حجّاري " تصوير نمبر ۱۹ اورص ۲۸ مبعد ، زاره : " قايم ايران كي مستّاعي " ۸ ۴ ، نیز دکیمه زاره در رسالهٔ کلیو (Klio) ، ج ۱۷ ، جز ۱۷ ، ج شاہنامہ طبع نوارس ، ج۱ ، ص ۷۷٪ ، شعر ۴ ساء ، محمہ ایران کے موجودہ جھنڈے یہ ب نثير كى تصوير م جس كے بنجے بين الوارب اور پيچيے سور جسب ،

ورکسی بیر از دہائے ہفت سر کی نصوبرس بنائی گئی ہیں ' بھرایک ادر مجم ورج کی تعبورہے ، ایک پر گورخر کی نشکل نی ہے ، ایک جھنڈے -لكمعاب كداس سيحكنارون برعبالرلكي نفي ادركيرطب كي ارغواني سطح مرجاند كي نصور مَنَّى ، ابك اور جعندُك يرتجيبنس كي شكل نبلائي گئي ہے تھوغيرہ ، ساساینوں کیے زمانے میں ایران کا نومی جھنڈا درفش کاویان تفاجو بمجیب رواین کاوہ آ ہنگر کے بین بند کا بنا ہؤا تخاص نے قدیم افسانوی زمانے بیس لوگوں کو ظالم و ہاگ کے خلاف بر انگیختہ کیا تھا لیکن اس بڑے شاہی جھنڈے کا ذکر حد ساسانی کے صرف آخری زمانے میں ملتا ہے ، برای مِڑی لڑا بُوں میں جب با دشاہ بذات خود فوج کی کمان کرنا تھا تو اُس مے لیے فلب لشکر میں ایک بهت برا تنخت نصب کیا جا تا تفاجس کے گر د ہادشا ° کے خدم وحثم کھڑے رہنے تھے اور فوج کا ایک دستہ خاص اس کی نگہبانی کے ليه مأمور رمينا عقاص كافرض موتا تفاكه تادم نسيت اس كى حفاظت كرس، شخت کے جاروں کو نوں پر بھنڈے گاڑے جانے تھے اور ان کے باہر کی طرف نيرا ندازوں اورپيا ده سياميوں كا ايك حلقه ہونا تھا ، جب بادشاه موحود مذہبانا نفا اور فدج کی کمان سیدسالارِ اعظم کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو کھراسی تحنت پر دہ چیتا تھا ، قاوسیہ کی لڑا ئی میں اسی تسم کا تحت تھا جس پر مبیطے کر سبہ سالار رستم جنگ کے نشیب و ذا زکو دیکھتار ہا تھا '' ایک خاص خیمے کے اندرسفری آنشندان رکھھے مواسطى باب دىم ، تك ابن خلدون ، طبع فرانس ،ص ٩٩ دغيره ، مُوترخ امتيان لكهنا. آج *یک یہنیں سنا گیا کہ وئی شہنشا و*ایران ( <del>شناپور</del> دوم کی طبع )اڑائی کے کھم

جانفے تھے کیونکہ بادشاہ آنشدانوں اورموبدوں کے بنیرکھی کسی مہم پر نہیں جاتا تفا<sup>4</sup>،

محاصرے کے فن میں اشکا بنوں کو زیادہ مہارت نہ نفی لیکو. ساسا بنوں ہے ذمانے میں اہل ایران نے فلعہ گیری کے طریقے رومیوں سے سیکھ<u>یاہ</u>ے تھے چنانچہ وہ محاصروں میں فلعہ شکن گرزوں منجنیفوں ،منچ ک برجوں اور ہے قدیم آلاتِ محاصرہ کااستنعال کرنے لگے نقے ،اورجب َوہ خود محصور تفے نو دشمن کے آلات محاصرہ کوبرکارکر سکتے تھے ، ان کی فلیٹیکو شیوں ندسے پکڑ لیننے نخصے اوران برنگیھلا ہُواسبیسہ اور دوسرے آنشگیر ہا دے پھینکتے تھے' کین کراڈ کے عجائب گھریں جاندی کا ایک پیالہ ہے ہوہ، ساسانی کی ابندائی صدیوں میں بنایا گیاہیے ، اس کے اندرایک تصور بنی ہے جس میں ایک مضبو ط فلعہ و کھا یا گیاہے جس کا دنٹمن نے محاصرہ کررکھا ہے ، اس کی کنگرہ دار دیوارستونوں کے اوپر فائم ہے ، درمیان من فلعہ کا درواز ہ ہے جو بند ہے ، دیوار کے ادیر ایک بمح ہے جس کے اوپر تاین سلح سیاہی دیدبانی کررہے ہیں ، برج کے بائیں طرف ایک تھمیے برھیند<sup>ہاء</sup> کا لمبا اور سکرا بھر مرا ہوا ہیں اڑ رہاہے ، دیوار کے اور مرج کے آگے چند ہوق سجانے والے ایک آنشگاہ یا شاپدکسی اور عمارت کے گر دجیع ہیں اورمحصورین کو دنٹمن کے حملے کی خبر دینے کے بیے بوق بجا رہے ہیں ، دونو طرف حمله آور گھوڑوں بیرسوار تلواریں نیزے اور گول ڈھالیں ہائھوں میں ك بِاتكانيان "مجلَّهُ آسبائي" (AL) ملكيماع، حصة اوّل ص١١١، عله اسّيان ، ١٦، هبع

<sup>(11 2</sup> C - 4 ( Y.



الله وسم میں عهاد ساسانی کی برجینے عمار و - (ابھرام دوم ۱)



الله مستحكم فلن كريم صوء جاندي كے اللہ بوالے میں كاندہ اللہ والصور

بے قلعہ برحملہ کر رہے ہیں ، ایک سواد کے ہاتھ ہیں جھنڈا ہے جس کے چادوں کونے ہوا ہیں لہرا رہے ہیں ، ( دیکھو تصویر)
جب کہی کوئی حملہ آور آتا تھا تو ایر انی لوگ اناج کے کھینوں کو آگ لگا دینے نفتے تا کہ غنیم کو رسد نہ مل سکے بیا جہاں آبیا شی کا انتظام ہوتا تھا وہاں پانی کے بند کھول دینے تھے تا کہ سیلا ب کی وجہ سے راستہ رک جائے ہی وجہ سے راستہ رک جائے ہی جنگ کے بیجھے با ندھ کر ہے جاتے تھے اور یا تو اُکھیں غلاموں کے طور بر نے وینے تھے تھے ہی ملک کے غیراً وعلاقوں اور یا تو اُکھیں غلاموں کے طور بر نے وینے وینے کے بیے بھیج دینے تھے جمورساسانی کو آباد کرنے اور زمین کے جوننے ہونے کے لیے بھیج دینے تھے جمورساسانی کے ایک برجینہ کہتے کی تصویر ہیں جو شہر شاپور ( فارس ) ہیں ہے بادشاہ کے حضور ہیں جنگ کے قید ہوں یہ باغیوں کے کئے ہوئے مربیش کیے جا رہے حضور ہیں جنگ کے قید ہوں یہ باغیوں کے کئے ہوئے مربیش کیے جا رہے ہیں۔

ایک انوائی میں جانوں کے نفضان کا اندازہ کرنے کے بیے ایرا یموں کے ہاں ایک انوں کے ہاں ایک انوں کے ہاں ایک انوک انتخا ایک اندازہ کرنے کے بیے ایرا یمونی کا اندازہ کو دہ مہم میبرد کی گئی ہوتی کھی ، اور اس کے ساتھ وہ سید سالار ہوتا کھا جس کو وہ مہم میبرد کی گئی ہوتی کھی ، پھرسپاہی ایک ایک کرمے باوشاہ کے سامنے سے گزرتے تھے اور ہرسپاہی ایک ایک نیر بڑے بڑے ٹوکروں میں (جو اسی مطلب کے لیے وہاں رکھے ہوتے گئے) بھینکتا جاتا کھا ، اس کے بعد ٹوکروں کو مبند کرکے اُن پر شاہی مگر

له زاره: "ایران قدیم کی صناعی "نصویر نمبره۱۰ "مه آشیان ، ۱۹۴ ، ۷۰۷ ، تله ایفنا هم س ، ۱۰ ، که ایفنا ، ۲۰۹۱۹۱۹ هه دیکمواوپر ص ۱۹۲۷ ، ۱۹ ، آسیان ۲۰۰ ، ۷۰۷ ، نیز دیکیمولابور ( Labourt ): "عیسائیت در ایران بعهد ساسانی " ص ۱۲۴ و ۳۰

يكه فلاندين وكوست ،ج ١ ، تصور عبر ٥٠

لگادی جاتی تھی ، جب الوائی ختم ہو جکتی تھی تو ٹوگرے کھولے جاتے تھے اور اسی طح ایک ایک ایک ایک بنرا تھا نا جا نا تھا ، جننے نیز نچ رہتے تھے امن کی تعداد سے بتہ چل جا تا تھا کہ کننے سپاہی مارے گئے یا فند ہوئے، بادشا کواس بات کا بھی اندازہ ہوجا تا تھا کہ سپرسالار نے اُس کے بلیے لڑائی میں فنح کوس حد تک مہنگی قیمیت پر خریدا نا ایرا بنوں میں یہ دستور بہت پر انا معلوم ہوتا ہے ، مؤترخ ہمیروڈ وٹس نے جو مملکت آگر ا بہئیوس تھی عظیم الجنة مقدّس کی کے کوس کے ذکر کیا ہے گئے اور اگر چوافسا مذہبے تاہم اس سے بنہ چلتا ہے کہ اس کے نطافے کا وکنوں میں نواح بحرا سود کے قبائل سکیتھیں تیں مردم شاری کا کچھ اسی طرح کا دستور کھا ،

ساسانی اوستا کے گم شدہ حصوں میں اور ان کی بہلوی شرحوں میں کہ وہ بھی تلف ہوچی ہیں فوجی امور کے متعلق بہت سی با تیں بیان کی گئی فیس مظلاً ملک پرغیرا قوام کے حملہ آور ہونے کی صورت ہیں ہرحدوں کی حفاظت اور کوچے کی حالت میں سپاہیوں کی صرور بات با بیگار کی ہمرسانی وغیرہ پر اُن میں بحث کی گئی تھی ہے ، ایک نشک موسوم ہو کو ور مرزز کو میں ایک پورا باب بعضوان" ارتبیشنار شتان " تھا جس میں جنگ اور سپا ہ اور اسی قسم کے اور اہم امور پر جیٹ تھی کیو کہ کہ اگیا ہے کہ " دویا وُں والے جھیڑ یوں (بعنی و شمنوں) کی بیخ کمنی چاریا و س اے بھیڑ یوں والے جھیڑ یوں (بعنی و شمنوں) کی بیخ کمنی چاریا و اسے بھیڑ یوں کی نسبت زیادہ صروری ہے " باب مذکور

له پروکوریوس ، ج ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ه - ۱ ه ، الله (Exampaios) ، الله ج م ، ص ۱ ، ۱ ، ۱ که بر کوریوس ، ج ۱ ، ۱ ، ۱ ه و کلمواور ، ص ۱ ۲ - ۱ ه و کلمواور ، ص ۱ ۲ - ۱ ه و کلمواور ، من ۱ م ۱ و ۱ ه ، ۱ که ایوندا کله و بین کرد ، ج ۸ ، ص ۲ ۲ و ۱ ه ، که ایوندا ص ۲ ۲ ، ۱ م ۱ و ۱ ه ،

میں زرہ پوش اور غیرزرہ بوش فوجوں ، فوج کے افسروں اور دومرے افسروں کے مراتب ، ہرایک درجے کے افسر کے ماتحت سیامیوں کی نغداد ،افسروں اورسیا ہموں کی تنخواہ اور راشن ، ان کے ساز وسامان ،گھوڑوں کے راتب اور اسی ضم کی اور باتوں کے منعلّن نفصبلات دی گئی تھیں ، امن کے زمانے میں ہ منجبار وں اور جنگ کے سامان کومبگزینوں ( اینارگ ) اور سلاح خانوں (گنز) میں رکھ دیا جا" نا نخفا جن کا محافظ ایران ا نبارگ بذر کفا " اس کا یہ فرض کفا کہ ا ہر چیز کومناسب حالت میں محفوظ رکھے اور حب ضرورت بڑے فوراً ہر جیز تیار ملے۔ جب لوا ائی ختم ہوجاتی تھی تو تمام چیزیں بھر وہیں رکھ دی جاتی تھیں تھ، گھوڑوں کی خاص مگہداشت ہوتی تھی اور <del>ستورین میشک</del> ( ببطار ) بر<del>اے</del> رہیے کا آدمی سمجھا جا نا نھا ، گھوڑوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہونا نھا اور ان کا ذخیرہ جمع کرکے رکھاجانا نخان اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ غیر فوجی لوگوں کیے گھوڑے صرورت کے دفت جبراً بکرٹے جائیں سوائے اس حالت کے کہ فوری لرائي بين آجائ اورعين وقت برگھوڑے مناسب نعداد ميں مہم ند بہنج سكير سیانموں کی خوراک کے بیے گوشت ، دودھ اور روٹی کا سب کو برابر صته وزن کرکے روزانہ تقبیم کیا جاتا تھا ، معلوم ہونا ہے کہ جنگ کے آیام میں آدمیوں اورگھوڑوں کومعمولی راتب سے زبادہ دیاجا نا تھا ،

ارتیشتارمنان میں ان سب باتوں سے علاوہ میدان جنگ میں لڑائی کی

چالوں کے متعلّق بھی اشارات نھے ، مثلاً یہ کہ کن حالات میں لو نا اور کن حالات میں به لڑنا مناسب ہے، سپہ سالار سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ فق جنگ کی بیافت بخوبی رکهتامهو ، ایک نظرمین سارے نشیب و فراز کوسمجھ سکتا ہو ، لینے لننکرکے پورے حال سے باخبر ہو ، ہر بات میں محتاط ہو ، نوج کے مختلف دستوں کو پیچاننا ہو اور ہرا یک کی نوتت کا اس کوخوب اندازہ ہو ، لڑائی کے دن کسی تسم کی گھبرا ہرٹ اس سے خلا ہر نہیں ہونی جیا ہیں اور نہ اس کوائیسی گفتگو رنی چاہیئے جس سے دشکر میں خوت وہراس پیدا ہو ، سیامیوں کو چاہیے کہ ایک وسر*ے سے رشن<sup>و</sup> محبّ*ت کے ساتھ ہبوسنہ رہیں اور سببرسالار کی کورایہ اطاعت ر بی ، ار الی کے ون سبدسالار کے لیے لازمی تفاکد اینے لشکر لوں **کوموت** کے خطرے میں پڑنے کا حوصلہ ولائے اور اُنہیں یہ بتائے کہ کفّار کے ساتھ جنگ کرنا ہرشخص کا مذہبی فرض ہے ، اگر زندہ رہے تواس و نیا میں انعام اور ترتی ہے اور اگر مرکئے توعقبیٰ میں روحانی اجرہے ، بگل سجا کرفوج کوارا اُئی کے یے برانگیخنة کیا جاتا نفات را ائی شروع کرنے سے پیلے سب سے قریب کی نتری میں تھے منقدس یانی گرایا جا نا نقا اور کسی منفدس ورخت کی شنی پہلے نیر کے طور برر دشمن کی طرف پھینکی جاتی تھی <sup>ہ</sup> یہ بھی دستورتھا کہ لڑائی شروع ہونے <u>سسے پہلے</u> ببه سالار دستمن کی فوج کوشهنشاه کی اطاعت اور دین زرنشتی کو قبول کرنے کی فیعت رُنا تَمَا يُما " مرو و مرد " ( بمعنی " مرد کے مفاملے پر مرد "! ) کی صدا لگا کرولیرو<sup>ر</sup> \_ ١٠٠٠ عله البيان ، ١٩٠١ م اللزب، ١٠٠٥ اللرب که وین کرد ، چ ۸ که وین کرد ، چ ۸ ۱ ۲

کومبارزت کے بیے آمادہ کرتا تھا،

ارنیشنارسنان میں آخری سجٹ بیٹنی که فتح کے بعد فرج کو کیا انعاً دینا جامیئے ا درمغلوب دشمن ا درامبران حِنگ ا در وه لوگ جوبطور برغال دیبے گئے ہوں ان ے کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہیے ، پیرید کہ اگر ایک قوم مغلوب ہو جائے تواں کوکن حالتوں میں اس بات کے انتخاب کا حق دینا جا ہیے کہ و ، یا توموت کو قبول ے اور یا قومیتت ایرانی کو اختیار کرتے مینی ابر انی فوج میں شامل ہوکر تلوار کے ذریعے سے سلطنٹ ایران کی خدمت کرہے ، اوسٹا کے ایک نشک ہیرجیں كا نام سكا ذُم نشك بي أبك جكرير" باخون اور بے خون لفكروں "كا ذكر أيا ہے ، شارح نے نهایت سادگی کے ساتھ اینے قومی غرور کو یہ کہ کرنا ہر کیا ہے کہ اجنبی لشکروں کے مقاملے میں" بے خوت 'بونے کا انتیاز ایرانی سیاہ کوحاصل ہے ساسا نیوں کے آبیٰ جنگ کا ایک دلیسپ نمویز این فیلیپر <sup>می</sup>نے کسی آ<del>ئین ناگھ</del> سے اخذکیا ہے اور اس کوموسیو <u>اینوس ترانت زنف نے ن</u>ائع کیا ہے، صبا کہ اس روسی فاصنل نے نوطنیع کی ہے اس ہیان کئے دو حصتے ہں ایک میدانی لڑا گئ کے متعلق اور دورمرا فلعہ گیری سمے متعلق ، پہلے حصے میں میدان یہنگ کے اندر صفوں کی ترتیب پر بجٹ ہے ، لکھاہے کہ فلب لشکر کوکسی مبند مفام برجا گزیں لرنا چاہیےاوررسالہ فوج کو آگے رکھنا جاہیے ، جو نیراندا زبایس ہانھ سے تیر

له نماید (برون)، ص ۲۵۰ بروکو بوس اج ۱، ص ۱۱ بلغی (ترجمه زوش برگ) اج ۱۱ م م ۱۵ بلغی (ترجمه زوش برگ) اج ۱۷ م محله ص ۱۹۹ بلغی (ترجمه زوش برگ) اج ۱۷ م محله اساق "شرحه ناخ ۱۸ سام ۱۵ با ۱۳ میل وست "محله اساق " (I A) مناسطه اعرص ۱۱۹ ببعد ، عله وین کرد اج ۱۰ ۲۷ ، ۱۲ م سام ایشه اینها ۱۳۰۰ میل ۱۱۲ میل ۱۱۲ میل ۱۱۲ میل ۱۲ میل

چلا سکتے ہوں ان کو بائیں ہیلو مرکھڑا کرنا جاہیے ، اس کے بعد اعمال حرب کے ىلى*ن كېچەن*فصىيلات بىيان كى<sup>گۇ</sup>ئى مىس ،سىپەسالار كەچ<u>ا مېي</u>كەلىن**نگر**كى ترنىب بىس ں ہان کا خیال رکھے کہ سو<sup>ر</sup>ج اور ہوا کا <sup>مُرخ</sup> چی**کھیے ک**ی **طرف سسے ہو ،اگر دونو** لننكركسي ندى كے فریب ہوں اور گھاٹ برہرایک فبضد کرناچاہنا ہو نومناسد یہ ہے کہ دنٹمن کے سیا ہبوں اور جانوروں کو اطمینان کے ساتھ یانی پینے دیاجائے کیونکہ سپراب ہونے کے بعد آومی بآسانی مغلوب ہوننے ہیں ، اس کے بعد موضمن کے لیے جال بچیا نے اور کمین گاہ کے لیے آدمیوں اور گھوڑوں کا انتخاب کرنے اور شنجون مارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ، لکھا ہے کہ شیخون مارتے وفت خوب شورمیانا چاہیے اور ہرقسم کی آ وازیں بلند کرنا چا ہئیں ناکہ دشمن ان سے خون زدہ ہو ، دورے حصتے ہیں قلعہ گیری کے مختلف حیلے بیان کیے سگئے ہیں کہ جاسوسوں کے ذریع<u>ے سے محصورین کا حال معلوم کرنے کی کس ط</u>ح کوشن کرنی چاہیے اورکس ہوشیاری کے ساتھ نامہ و پینام بھیج کریا نیروں *کے ذی*یعے سے قلعے کے اندرخط بھینک کر ایسی وحشتناک خبر یں دشمن کومپنجانی جاہر جن سے وہ خوف زرہ ہوا وراس کی ہتن ٹوٹ جائے ، موسیو اینوس نرانت زیف نے یہ نکنذ بیان کیا ہے کہ ایر انیوں اور بازنتینی رومبوں کے فنون جنگ میں جو فرق نٹرفرع میں تھا وہ رفتہ رفتہ ملتا گیا یہاں نک کہ بالآخر دونو قوموں کے توانین جنگ بالکل ایک ہو گئے ، لہذا آ بئین ناگگ کے اس افتباس کی تفصیلات کو واضح کرنے کے لیے لڑا ئیوں ك أن حالات سے يا آواب حرب كے متعلق أن رسالوں سے جو بازنتيني

مصنفوں نے لکھے ہیں فائدہ المطایا جاسکتا ہے ، فاصل مصنف نے افنہاس نک مدکور کے روسی ترجے کے ساتھ جو مفصل تشریجات دی ہیں ان ہیں اس نے ہی طریقہ اختیار کیا ہے ، اس نے لکھا ہے کہ دونو قوموں کے قوابین جنگ کے درمیان ایسے روابط پائے جانے ہیں جن کو دیکھ کریے خیال ہیدا ہونا ہے کہ دونوں نے ایک دوررے کی کتابوں سے فائدہ اسمطایا ہے ، ارتیشتارستان کے ساسانی مفسرین نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان کی توجیح کے لیے موسید اینوس ترانت زیون کے اشارات کار آمدہو سکتے ہیں ن

وہ پہاڑی علاقہ جو بھر اسو و کے مشرقی کنارے سے لے کر دریائے وجہ کے درمیا وہ پہاڑی علاقہ جو بھر اسو و کے مشرقی کنارے سے لے کر دریائے وجہ کے درمیا وہ سکا اور اس جغرافیائی حالت کی وجہ سے دونو سلطنتوں کے درمیان تفریباً دائمی جنگ جاری رہی ، اگر آرمبینیہ اتنا طاقتور ہو تاکہ دونو کے مقابلے پر اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکنا تو شاید وہ دونو کے درمیان ایک مملکتِ فاصل کا کام وے سکتا لیکن وہ بہت کمزور تفا ، خاندان اشکانی کی ایک شاخ آرمینیہ میں حکم ان تھی لیکن وہ اس کی سیاسی حالت مشحکم نہ تھی وہاں کی سیاسی حالت مشحکم نہ تھی وہاں کی سیاسی حالت مشحکم نہ تھی ازراد وہی اثر میں باہمی جنگ جاری رہتی تھی اورایرانی اثر اور رومی اثر میں باہمی جنگ جاری رہتی تھی اورایرانی اثر اور رومی اثر میں باہمی جنگ جاری رہتی تھی ،

ارد شیراول نے رومیوں کے سائفہ جنگ کرنے سے کچھزیادہ فائڈہ حاصل نہ کیا اور ہیٹرا (الحضر) کی چھوٹی سی عربی مملکن نے بھی (جو فدیم نینوا

ے جنوبی صحراییں واقع تھی ) نہایت شدّت کے سانھ اس کامقابلہ کیا اور سخّر نہ ہوسکی ا الآخرشابدشا بوراة لنے اس كو فنخ كيا " روم کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ایک صلحنامے کے ذریعے سے ہوًا و کا کا کا ی شاپور اوّل اور فیصر روم فیلیپ ( ملفّب یه "عرب " ) کے درمیان طے پایا ، صلحنامے کی روسے فیلیپ نے آمینیہ ایرا نیوں کے حوالے کر دیا ، شاپورکو بندا میں نواح بحرخزر کے باشندوں اور اندرون سلطنت کی سرکش توموں اور شمال دمشرق کی *مرحدّی مملکنوں کے ساتھ جنگ کر*نی بڑی ، تاریخ ارمیلا کی روایت کے مطابق مٹلاورنے اپنے عهد سلطنت کے پہلے سال میں خوارزمیوں کے ساتھ جنگ کی اور بھیر کو مہتانی علاقنے کے ما دیوں ( اہل میڈیا ) کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور ایک خونریز لڑائی کے بعد ان کو مغلوب کیا ، وہاں سے دہ گیلیوں ، وہلموں اورگرگا نیوں کو ( جو دور دراز کے یہاڑی علاقیں میں بحرخزر کے نواح میں رہنتے ئے برطرا (Hatra) کی فتخ از روی افساندا ک غذاری کی وجہ سے ہوئی ، ، ان کے بادشاہ کی امکسٹی تنی جوشاه ایران برعائش بنی ،اس نے شہرکے دروارنے کھلوا دیسے تاکہ وہ داخل موسکے ، شاور ری کے صلے میں اس سے شاوی کرلی ، بیاہ کی رات اس نے رور دکر کا ٹی اور اس فدر رحرار رہی کہ م وں مبیح حب مینز کو دیکھاگیا تہ نہالی کے نعجے ایک آس کا پتا لاحر اِٹ بھراس کی تکلیف کا باعث ر يسخت متعجب مؤااورامن سيح يوجهاكه ننراياب تخصه كعاكهلا بأكتالخفا ءاليسق ہما گو وا ، انڈے کی زر دی ، مالائی ، منتهد اورعمدہ نزاب ، شاتورنے کہا کہ میر نونے باپ کے احسا، فوب بدلہ دیا! مجھے اندہیشہ ہے کہ میرے ساتھ بھی تواہیا ہی سائل کر نگی''، نب اس نے حکم دیا کہ رکے بالوں کو ایک مرکش گھوڑے کی دم کے ساتھ با ندھا جائے اور گھوڑے کو ایک ایسے مردن میں دوڑا ہاجائے ہماں کانٹے دار جھاڑیاں موں یہاں تک کراس کا کام نمام ہوجائے ﴿ انْعَالَمِي ۖ ص ۱۹۲ ، مرزج الذميب مسعودي ،ج م ص ۸ م ) ، دو سرے عرب مُورّخين نے اس تصفيح كامِرو روشيراة ل يا شابورد وم كوبنا ياسه ، (ويكيوكيرينيلي: رسالة مطالعات مشرتي "بزان اطالوي ج١٠٩،٥٥٠) ، عه طبع مِنكًا نا (بيبر كَ مُسْافِدُ ع) ، الكوارط: فهرست يا بينخن إلى ايرانشر رُص ٥١) ، عله آذرا مجان مي ا

تھے) زیر کرنے سے بیے گیا ۔" ایک مہلوی کناب موسوم بہ" شہرستا نہائے ایر ا یں لکھاہے کہ شاپورنے خراسان میں ایک تورانی بادشاہ پہلیزگ کوشکسن ہے مرفتل کیا اورحس *مگه ل*ڑائی ہو ئی تھی وہ<sub>ا</sub>ں ایک سنحکم شہر کی بنیاد رکھی حس کا نام نے نبوشابور (بعنی "بیسندیده شابور") رکھاجو آج نیشابور کملانا ہے ، وہ ولا بیت ابهرشهر کا صدر مفام تقا اور به علاقه فبیله <u>این ت<sup>ه</sup> کا وطن تھا ،ارونثیر</u>نے '' شام نشاہِ ایران'' کے لقب پر قناعت کی بیکن <del>شاہور</del>نے اپنی فتوهات کے بعد اینے کنبوں میں ایک زیادہ شاندار لقب اختیار کیا بینی شنا بانشاہِ ایران واَنَ ایرانُ (بمعنی شهنشا و ایران وغیرایران )٬ چندسال بعد روم سے ساتھ بھر جنگ جھ<sup>رط</sup> گئی، سنظیم<sup>ع</sup> میں قبصر وم و<del>لمرن</del> جوبذات خود ایران کے خلاف لننکر لے کرآیا تھا شکست کھا کر گرفتار ہؤا ، شهنشاه اب اینے آپ کومشرق ومغرب کا مالک نصور کر دما نفا چنانچه اس کُ ایک رومی مفرور سائر یا ڈیس <sup>کھ</sup> کو جس نے ایران میں بناہ لی تھی *قیصر و*م كالفنب عطاكيا ليكن بإ اين مهمه اس شخف كا نام تاريخ بين باقي نهيس ر م بايين ي ہے انجام کا حال معلوم نہیں صرف اس فدریقینی ہے کہ وہ نبیدہی کی حالت بیں ر غالباً شہر گندسٹیا پور میں ) مڑا، لیکٹیٹیوس مقور دوسرے رومی مُوّر خوں نے جو ن طبری دس ۱۸۴ ور تعالیی (س ۹۷۹) دادی میں که اس کا بانی شاپور دوم تھا ، لله **أَيْرِن قَوْمِ وَاجِهُ كَا أَبِّبِ قَبِيلِهِ نَهُا بِهُ ا**يَكِ خَامَة بدوشُ أَبِراني قوم مقى ،خاندان اشكاني كا باني ابتدا بين قبيله أنزن بي كا مرداد ظا ، يه برلسفك : إي كل ، ه

س قسم کی روایتیں لکسی ہں کہ شاہ ایران ویلیرین کے ساتھ بدسلو کی کرمار ہا ان کوقبول کرنے میں تاتل چاہیے ، مشرقی روایت کے مطابق <u>شاپور</u>نے اس کوایک بندی تعمیریں کا م کرنے یر مجبور کیا جو شوشتر کے قریب بنوایا گیا تھا اور بیندرہ سو قدم لمبا تھا ، آج بھی دریائے ک<u>ارون کے یانی کو اُن</u> کھینٹوں میں پہنچانے کے لیے جو بلندی پر واقع ہیں اس بندسے کام لیا جا ما ہے اور اس کا نام <u>ہندِ فبصر ہے ہ</u> اصل حفیقت جو *کیھ بھی* ہو فیاس غالب بہہے کہ شاہر نے رومی فیدیوں کو گندیشا پور اور شوشتر کے نواح میں آباد کیا ، ایران میں رومیوں کی صنعنی قابلیت کوبڑی اہمبت دی جاتی تھی اور اس یں کوئی شک نہیں کہ مشوشتر کا بند اور بڑا گیل وو نور ومی مهندسوں کے بنوائے ہوئے ہیں، شاپورنے ویلیرین براینی فتح کو بهت سی پیچر کی یاد گاروں سے زندہُ حامِیہ بنا دیاہے ، نفنل رسنم میں ایک ہمت بڑی برحبنۃ نصویر ہے جس میں شاپور کو و کھایا گیاہے کہ ایک شام بداشارے کے ساتھ فیصری جان خبنی کر رہاہے شہنشاہ گھوڑے پرسوار آرہاہے اور گھوڑے نے اپنا دایاں یاؤں اُنھار کھا ہے ، دبوار دار تاج کے اویر وہی کیرے کی بنی ہوئی مخصوص گیند ہے جو آننی بلند حلی گئی ہے کہ چٹان کی ویوار میں اس کو حبکہ دینے کے یہے اوپرسے نصف دائرہ اور تراش کر دیو ار کے ساتھ شامل کرنا پڑاہے ، اس کی تھنی اور گھونگر مالی <u>ہ سپر آ</u>ر کامفنمون (جمبیت مستشر فنین من الاقوامی کے تیرھویں اجلاس کی ردیگراد م<sup>یں 1</sup> اعم*ی*0 المبع

إرهى كانجلاميرا ايك حلفي بس يرويا بؤاب اورسرك بال جن كونهايت نوبسوني ما تھ چھکے دار بنایا گیا ہے سرکے بیتھیے پڑے ہیں ، فیننے جو لباس شاہی کاجز ہیں بیچیے کی طرف دکھائی دے رہے ہیں اور ان میں متوازی شکن بڑے ہوئے ہی ہدن میں ای*ک جست صدری ہین رکھی ہے ا درشلوا ریب*ڈلیو*ں پرشکن در شکن* ہوری ہے ، گلے میں کنھااور کا نوں میں بالیاں میں اور مرضع زین سے او پرسیدھا بھا ہؤا ہے ، بایاں ہانھ تلوار کے قبصے پر ہے جو کمر ہند کے ساتھ ہندھی ہے اور یاں ما تھ علامتِ عفو کے طور ہر وہلیرین کی طرف بڑھا رکھا ہے ہواس کے آگئے ۔ رہا ہے ، فیصر کے سریر ابھی تک برگر غار کا تاج ہے ' ،اس کی رو<sup>می</sup> *کے پیچیے ہوا* میں اور بی ہے اور معلوم ہو تاہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ شہنشاہ کے یا وُں مِرکّرنے کے لیے آگے براحدر ہاہے، افعار بجز سکے لیے دایاں گھٹنا جھکار کھاہے اور بایاں کھٹنا زمین پڑٹرکا ہوًا ہے ، دونوں ہاتھ ہا، شاہ کی طرف بڑھا رکھے ہیں گویا رحم کی درخواست کرر ہاہے ، اس کے پہلو میں ایک شخص کھڑا ہے کہ وہ بھی رومی لباس میں ہے ، موسیوزار ہ کا قیاس ہے کہ وہ وشمن فیصرسائر یا ڈیس ے ، یہ برحبتہ حجّاری ساسانی صنعتگری کے بہترین نمونوں میں سے ہے ، نصویر ے سین میں ایک زندگی یا ئی جاتی ہے اوراحساسات کا اظہار جا ذ ب نوجہ ہے ا باد نناہ کے گھوڑے کے بیچھے ایک ایرانی شخص ہے جس کا سراور ایک ہاتھ (جو اُس نے تعظیم کے بیسے اُٹھار کھاہے ) نظر آرہاہے ، اس کے بیجے پہلوی کا ایک کنبہ ہے منی ، با و شناموں ، نامورشا عرو<sup>ن</sup> اور پیلوا نوں کو وہ تاج طرۂ امنیا زکے طور پر بہنا یا جا تا تفاء (مترجم) ،

جو برورز مان صلنع ہو جیکا ہے بیکن وہ بعد کے زمانے کا کندہ کیا ہو امعلوم ہوناہے، ا ( دیکھو نصوبر )

یمی نصور بعض نغیرات سے سانھ اصطخ کے مغرب میں نثهر شاہور کے قریب (جس کا بانی شاپورا وّل نھا) بنی ہوئی ہے ہ

شاپوری اس ضع کی یا دگار میں دو اور بڑی بڑی نصوریں برجسنہ تجاری میں بنائی
گئی ہیں اور دہ دونو شہر شاپور کی چٹان پر کندہ ہیں ،ان میں سے ایک میں شاپور کو
گھوڑے پر سوار دکھایا گیاہے اور سائر یا ڈیس پاس کھڑا ہؤاہے ،گھوڑے کے نیچے
ایک شخص لیٹا ہڑا ہے اور سلسنے قیصر گھٹنوں کے بل ہے ،اوپر ایک ڈشتہ ہوا میں
نیر رہاہے اور دونو ہاتھ فاتح کی طرف بڑھا کر اس کو بیتوں کا تاج دے رہاہے جس
کے ساتھ فیتے لہرا رہے ہیں ، دائیں اور با میں طرف دوصفوں میں جواوپر نیچے ہیں
ایرانی سوار ادر پیا دے نظر آرہے ہیں جو شخلف اتوام کی امدادی فوجوں اور اُن کے
ایرانی سوار اور پیا دے بیش کرتے ہیں ج

دوسری تصویر بہت زیادہ بڑی ہے اور اس میں انتخاص کی تعداد بہت زیادہ اس میں انتخاص کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اوپر نہتے چار نظاروں میں دکھائے سے بہت نصویر اب بہت خراب حالت بیں ہے ، تبیسری نظار سے وسط میں شہنشاہ اور فیصراسی طح کم مذکورہ بالا تصویر میں بینی شہنشاہ گھوڑے پر سوارہے دکھائے گئے ہیں جس طرح کم مذکورہ بالا تصویر میں بینی شہنشاہ گھوڑے پر سوارہے اللہ ولاوز آ،ج ہو، تصویر نیروں ازارہ برشفلٹ آئر جینہ تجاری تصویر نمرے وص ۲۰ میں زارہ :

<sup>&</sup>quot;ایران فدیم کی صناعی " (جرمن ) ، نصور نمیر مه د ، کله دیولانوا ، نصور نمبر ۱۸ ، زاره - بر شفلت ، نصویر نمبر مه مه منظه نصویر نمبر مه مه ، آندریاس اور نشونش (Stolze): "بری ولس" نصویر نمبر مه مه وص ۲۲۷ ، نصویر کا دایاس حصته دیولانوا کی کناب بیس دیا برا است ، (ج ه ، نصویر نمبر ۱۹) ،





سكة غار واول



نقش رستم میں شاپور اوّل اور قبصر ویلیرین کی برجسته تصویر



(crayalla ea) estat amont estate Seletante

ور ما وُں کے پنچے ایک شخص کوروندر ہاہے ، سائریا ڈیس یاس کھڑا ہوا ہے اور بصرگھٹنوں کے بل اِنتہ پھیلائے ہوئے ہے ، قبصر کے ہیلو میں دوآدی کھڑے ے نے اونچی ایرانی ٹوبی مہین رکھی ہے اور دوسرا م<sup>ا</sup> تھ برطھا کر با د نشاہ کو ایک حلفذیا 'لج دے رہا ہے ' ایک فرشتہ اُسی طح ادیر ہوا میں نیّر رہا ہے ، اس جماعت کے بیچھے جنداہل روم اپنے رومی چنے پہنے ہوئے ہیں ادر کھ لوگ مِں جوا کیک گھوٹرا اور ایک مانھی سانھ لا رہے ہیں ، ایک شخص سر برطشت اُنظلتے ہوئے ہے ، بیسب لوگ تیسری قطار میں دائیں طرف میں ،اسی طف اور کی وو قطاروں میں چیند آدمی ہیں جو گھٹنوں کک بلیے بلیے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے یا جائے شخنوں نک ہیں ،ان میں سے بعض سروں پرطشت اور بعض ما تھوں میں تاج اُکھائے لارہے ہیں ،ایک شخص نے ایک تھیلا اُ کھا رکھاہے جو ننا ید روپوں سے بھراہے ، دونٹیرزنجیروں میں بندھے موکئے سائقہ ہیں ،سب سے نجلی قطار میں حینداور چیزس لائی جا رہی ہیں جو شایعنمین کا مال ہے ،ان میں ایک رومی حجنڈ ابھی ہے ،سب سے پیھیے فیصر کی جنگی رنخہ ہے جس کو دو گھوڑے کھینیج رہے ہیں ، بابئی طرف کی جا رنطار وں میں ایران کی رسالہ فوج و کھا کئ گئی ہے ، ا س میں اکثر آدمی اونیجی اونیجی اسطوانی ٹوپیاں پہنے وئے ہیں جواویر سے گول ہیں ، نبیسری قطار میں ماینج سوار جو باد شاہ کے تقبل بیجیے کھڑے ہوئے ہیں اُن کے بال بالکل بادشاہ کی طرح بھیتے وار ہیں ، غالباً وہ شاہی خاندان کے شہزا دے ہیں ، آن میں سے دونے ایسی ٹوییاں مین رکھی ہں جن کی نوکیں آگے کو نکلی ہوئی ہیں ، اُویر کی دو قطاروں کے سب

واروں نے اخلان فظیم کے لیے ماتھوں کو اُنٹھاکرا نگشت شہادت کو آگے کو ون موها رکھاہے ۱۰ دیکھ نصور ) برین کوگرف**نار کرنے کے کچ**ے عصد بعد شاپور نے ایک حقیر دشمن کے هُ تُنگست کھائی ، اُؤَینٰہ ایک عرب مردار تھا جوصحوائے شام م*ں تن* ۔ را<sup>کا د</sup> ندمر ) برحکومت کرنا تھا ، یہ شہرمشرق اورمغرب کے درمیان تجارت کا ایک برا مرکز نخا ، اذبینه کسی بات پر شاه ایران سے بگراگها اور حب و ه شام اور کایا ڈوکیبر میں لوٹ مارکر کے واپس آر یا تخا نو اس نے سیا ہ روم کم سائفہ ملاکر ابر انی لشکر مرحملہ کر دیا ، ابر انی بہت کیھے نفصان اُ تھاکر فرات کے بار اُنز جانے برمجیور ہوئے ، اس سے بعدا ذیبنہ نے حرّان اولصیب تقبصنه كرليا اورشام ادرمغربي ايشبا كيرومي مفبوصات كودبا بييهاءوه ئے نام روم کا مانحت نھا لیکن حقیقت میں خود مختار تھا ، فیصر روہ لی ابنس نشنه اس کوامپراطور کالفنب دیا ، ایرانیوں نے م<del>قاما</del>ء کہا سکرا ته جناً ب جاری رکھی لیکن کیچه حاصل نه ہوا ، بالآخرجب اذبینہ مارا گیا نواس کی ملکہ بٹ زمبینہ یا زمینب نے جس کوروی موترخ زینوبها ککھنے ہیں اپنے بیٹا وسب اللّن کے ساتھ مل کرعنان حکومت اپنے م تحدیس کی ، ومب اللات م وم سے كتى طور ير آزاد موجانا چام اور العامة ميس أكسلس كا لقب اختياركيا اس پر فیصراور لین ایک زبر دست لشکر ہے کر پیلمرا سرحراھ آیا ، زینوبیا نے بڑی دیبری کے ساتھ مفابلہ کیا لیکن فیصر نے شہر کو فتح کر سے بر ہا د کردیا ، ملک (Palmyra) (Gallienus) (Odenathus)

نے ایرانیوں کے ہاں پناہ لینے کی کوشش کی لیکن کامیابی مذہوئی اور طاعظم یں قید ہو کرروم بہنجی ، شہر بیلمرا کے مرعوب کرنے والے کھنڈرات اب مجی باتی میں جو اس چندروزہ سلطنت کی شان وشوکت برگواہ میں ، <u>شاپور نے سائے ہم</u> میں وفات یائی ،ایک نهایت عمدہ قیمتی یقم "یونانی ره می" طرز کا بنا ہوُا ہے جس بر ہیلوی میں ش**ابور** ( اوّل) **کانام کھل**ا ہے لیکن اس پر جو تصویر ہے وہ بہت پر انا یونانی کام ہے ، شایور نے اس برابنا نام كنده كرايا سبطيم شاوراقل کے بعداس کے دو بیٹے یکے بعد دیگرے تخت نشین موئے بيني سرمزواوّل (سلماء سلماء) اورببرام أوّل رسلماء يوصله لیکن ان دو نو کے عہد کے واقعات کا ہمیں بالکل کوئی علم نہیں ہے ، شهر نشایورکی چٹان برایک ا در برحبنة نصوبر ہے جس میں شاہ بہرام اوّل کو اہور مزد (خدا) کی طرف سے منصب شاہی کےعطا ہونے کاسین دکھا یا گیا ہے <sup>ہی</sup>، با دشاہ نے ایک ناج بین رکھا ہے جس پر نوکدار وندانے ہنے ہوئے ہں اور ان سے اور کیٹرے کی گیندر کھی ہوئی ہے ، ابور مزد کا وہی دبواردار ناج ب اوروه اور بادشاه دونو گهوروس برسوار بس ، بادشاه له رکھند آنگ بولسط (Ingnoit): "یلم اکی تحجاری سرمطالعات " (سزیان دُنمارکی، کومن میکن ١٩٤١ع)، كله زوره: "ايران فديم كي صناعي "-ص ٨٥ و الي ي كلي من ١١٥ عله اس جله شاه نرسي كما یک تنبہ ہے ، زارہ نے پہلے اس برجبۃ حجاری کونرسی بی طرف هسوب کیا تھا لیکن اپنی از و تصنیہ وم برا ایران قدیم کی صناعی " رص ۲۰) میں اس کو برام اوّل کا کام تفور کیاہے ، برنسفلٹ نے تصویر کے اغداز اور با دشاہ کے الفاب سے بیٹابت کیاہے کہ نرسی نے اپنے بڑے بھائی (برام) کی تصدير رصلى طوريرا بنا نام لكمدوا وباب ،اس دلسة مصفيح مون يرس كوئي شك فبيس كيونك نفدويمن وأ

كاناج الكل دي ب جو برام اول ك سكون برد كيف بين انا ب اورزس ك ناج س مخلف ب،

علقهٔ سلطنت کو جو اہور مزد نے اس کی طرف کو بڑھھا ر کھا ہے ہاتھ سے یکڑ ۔ ہا ہے ، صنّا عی کے لحاظ سے برجبنہ حجّاری کا بہ نمونہ زمان<sup>و</sup> سابق کے نمام نمونوں سے بہتر ہے ، بقول <del>زارہ گھوڑے</del> اور سوار کے درمیان جوعدم تناسب وسری نصویروں میں پایاجا ناہے وہ اس میں بالکل نہیں ہے اور" نصور میں الطيف كيفيت مع جو بيلى مرتبه ولكيف مين أربى سے ، كھوڑوں كو ا بنی صحیح ہیئنٹ اور حرکت میں دکھایا گیا ہے اور ان کی ٹائگوں کی نسوں کو ا در پیٹھوں کو خاص طور پرنما یا رکیا گیا ہے ''۔ با د شاہ کی نصور بنا نے بیس اگرجیہ صنّاع کوسابقہ روایات کی پابندی کرنی بڑی ہے تاہم وہ بہرام کے چرے براحساسات کوظا ہر کرنے میں خاصا کامیاب ہُوّا ہے ، مثلاً "باوشاً الله من خدا کے اللہ سے حلقہ سلطنت کو لینے کی جو خوا مبن ہے وہ ں کے چرے سے نایاں ہے " ( دیکیمو تصویر) بهرام اوّل کے بعداس کا بیٹا بہرام دوم شخنت برسمیٹا ، اس کے عہدمیں غون کک آبہنجا لیکن اس کی ناگهانی موت کی وجہ سے رومیوں کو واپس مونا پڑا تشمیم بیں ایران و روم کے درمیان معاہدہ ہؤا جس کی روسے آرمینیہ اور ر پوٹیمیا روم <u>سے فیضے میں</u> آگئے ، شہنشا ایران کاان دوصوبوں کو ایسے وقت میں روم کے حوالے کر ویٹا جبکہ وشمن کمز ور ہوجیکا تفا علّت سے خالی نہ للطنٺ کےمشرق میں ایک خطرناک بغاوت ہوگئی تھی ، زاده - برشفلت : برجسنه جاری "نصوبر نمبرای اورص ۱۴۷ ، زاره : " ایران قدیم کی صناعی "

سلطنت ایران کےمشرقی صوبے (خراسان ) کے وائسرایوں نے جو سکتے جاری کیے وہ" سکینتھ وساسانی " سکتے کہلاتے ہیں '' ان کو دیکھینے سے پنۃ چلنا ہے ہے کہ بہرام دوم کے زمانے تک اس بڑے صوبے کا وائسرائے ہمینششاہی خاندا کا کوئی شہزِادہ ہوتا نھا اور وہ" کوشان شاہ" کملاتا تھا ، مثلاً شاپور اوّل کے بھائی پیروز نے اپنے سکوں پر اینا لقب" کوشان شاہ بزرگ" کھا ہے ہمانگ کے بعد جب شاپورا وّل نے اپنے بیٹے ہرمز د کو (جو بعد میں شاہ ہرمز داوّل ہُوا) خرا سان کا وائسرائے مقر رکیا نو اس کو اسسے بھی زیادہ شاندارخطاب دیا یعنی "شهنشاہ کوشان بزرگ "۔ بہرام اوّل اور بہرام دوم معی بادشاہ ہو نے سے بیلے اس اعلیٰ عہدے پر سرفراز رہے ، بہرام دوم کے زمانے میں اس کا بھائی ہرمزد خراسان کا وائسرائے نخا ، روم کے ساتھ جنگ کے زمانے میں اسی ہرمز دینے بغاون کی اور انوام ساکا اور کونٹان اور کیل کی مرد م*سیمشرف* یں اپنے لیے ایک آزادسلطنت فائم کرنے کی کوشش کی ، بہی وج تھی کہ رم دوم نے عجلت کے ساتھ جنگ کو خنم کیا تاکداین نمام طاقنوں کو اپنے ا غی بھائی کے خلاف کام میں لاسکے ، جب بغاوت فرو ہوگئی اور ساکننان فتح موكبا نوشهزاده بهرام كو (جو بعدمين شاه بهرام سوم مؤا)"سكانشاه" ( بعني شاهِ اتوامِ سَاكًا ) كا لقب دبا كيا كيونكه (بقول برنسفلت) شهزا دو ميس جو وليمدمونا تفاوه يانوسب سے اسم صوبے كاكورز بنايا جانا تھا ياس سعيد

له ویکمواویر، ص ۱۵۰-۱۸۰ که مقابلدکروص ۲۵۵-۲۵۰

كا بوسب سے آخر بس فنخ بؤا ہو ،

بهرام دوم نے بعض برحبنة تصاویر یا دگار جپوٹری ہیں جومطالعۂ اتنار فدیمہ کے لقطهٔ نظرسے بہت دلچیب ہیں ، نفش *رہتم میں ار دنتیر* کی ناجیوننی کی *نصور کے* ا ہر بہرام سف اس سے ذرا چھوٹے بہانے براینی برجستہ تصویر بنوائی ہے جس میں وہ اپنےاہل وعیال کیے درمیان اسٹادہ دکھاماگیا ہے کیونکہ وہ اس مات کا سن شائق تفاکہ وہ ہمینندایک خاندان کے باپ کی جنئیت سے ر ں کے سکّوں بربھی اُس کی اور اس کی ملکہ کی بکٹ رُخی تصویر بنی ہوئی۔ اور کاشنے ایک چھوٹا شہزادہ ہے جس کا چمرہ ان دونو کی طرف ہے ، باد شاہ کے ر ری<sup>تا</sup>ج ہے جس پر وہی روابتی گیندنگی ہوئی ہے اور ہیلووں پرعقاب کے دو بنے ہوئتے ہیں ،ملکہ اورشہزا دے کی ٹوبیاں جانوروں کے سروں کشکل کی میں ( ویکھو تصویر ) انقش رستم کی تصویر میں ادشاہ وسط میں ہے ،اس کے م اور داڑھی کے بال ساسانی فیش میں آراسنہ کیے ہوئے ہیں ، سریر ناج ہےجس میں پر لگے ہوئے ہیں اور دونو ہاتھ ایک لمبی اور متلی تلوار کے قبصنے پر ہیں ، ہنے بائیںجانب نین 'آدمی جن کیے خط وخال صاف طور ہرنمایاں ہیں اپنے چرسے با د شاہ کی طرف کیے ہوئے ہیں ، موسیو زار ہ کا نیاس ہے کہ ان میں سے بہلائٹخص شاہزا وہ ہمرام سگانشاہ ہے اور بانی دوجن کے سروں پر نوروں مکمے سروں کی شکل کی ٹو بیاں ہیں وہی ملکہ اور چھوٹا شہزادہ ہیں جن ت انڈیا ' نمبر ۳۸) ، که دیکھوا ورنصوبر نمبریا کی دائیں جانب '



الهرام اؤل العوزا مارد جے فیلڈ تناہی کا ٹسان عاصلکہ رہا ہے



الهرام دوم کی فتحیان کی م حسانا تصویر (شایه را ما بینا فارس)

بی تصور سکوں برہے ، ان نینوں کے پیچیے ایک شخص ہے جوشکل سے بین معلوم ہوتاہے ، اس کے سریر امراء کی سی اونجی ٹوپی ہے اوراپنا ہاتھ تعظاماً اٹھائے ہوئے ہے ، آخری تخص ایک آدی ہے جس کے بالوں کی بناوٹ اور کھڑے ہونے کا انداز اوریہ بات کہ وہ اینا ہاتھ اُٹھائے ہوئے نہیں ہے اس بات کوظا ہر کرنے ہں کہ وہ شاہی خاندان کا آدمی ہے ، موسیو زارہ کا خیال ہے کہ اونجی ٹوبی والا موبدان موبداور دوررا باد شاه کاچ نرسی ہے، باد شاہ کے بیچھے نصور کے دائیں جانب بن امراء ادنچی اونجی ٹو بیال مینے کھڑے ہیں اور دہنے اقد انتقائے ہوئے شرشاپور كى جيان بربسرام دوم في اين فتح كى يادگاريس ايك نصوركنده کرائی ہے ، راکنس اور <u>دبولاؤ</u>ا کا خیال ہے کہ یہ نصویرا توام ساکا پرفتح کی یا د کارہے ، برخلات اس کے موسیوزارہ نے اُن آدمیوں کو دیکھے کرجو بادنناہ کے منے پین کئے جا رہے میں اور جو بلسے لمھے تجبتے بہنے اور سروں پر رسی (؟) کے ساتھ کیڑا باندھے ہوئے ہیں بدرائے فائم کی ہے کہ وہ کسی عربی تبییا کے نائندے ہیں جس کومطبیع کیا گباہیے ، بهرام جو اپنے پر دار تاج کی وجہ سے پیچا ہا جا ماہے موڑسے پرسوار ہے، اس کے سرکے بالوں اورڈ اڑھی کی وہی روایتی وضع ہے، المج کے ساتھ حوشکن دار فیتے لگے ہوئے ہیں وہ سرکے پیچیے ہوا میں لہرا رہے من ، ایک لمیا ترکش کمر بند میں اتلک را سے اور حسب محدل ایک لمبوتری گیند ص اله بعد ، وليمر (Vasmer) : " رساله تاريخ مسكوكات "-

گوڑے کی بچپلی ٹانگوں کے آگے نظر آرہی ہے ، با دشاہ کے سامنے ایک ایرانی سپہ سالار دونوں ہائھ تلوار ہر شیکے کھڑا ہے ، اس کے سرکے بالوں کی وضع کے دبتی ہے کہ وہ شاہی خاندان کا آدمی ہے ، اس کے بیچھے مغلوب دشمنوں کے سرحار ہیں ، نصویر میں ایک گھوڑا اور دو او نٹوں کے سرجھی نظر آ رہے ہیں ۔ (دیکھو نصویر)

(دیکھو نصویر)

نقش رہتم کی وہ برجسۃ تصویر جس کا ہم پہلے وکر کر چکے ہیں ( دیکھوتصویر )
اور جس ہیں دوسواروں کی لڑائی دکھائی گئی ہے بعقیدہ موسیو بیر فلط جم ہرام دوم
سے متعلق ہے ، اسی طرح کا سین دو اور تصویروں ہیں کہ وہ بھی نقش رہتم ہیں ہیں
اور بہت خراب حالت میں ہیں دکھایا گیا ہے ، غالباً وہ بھی بہرام دوم
بنی ہوئی ہیں، ایک ساسانی با دشاہ اور ایک رومی کے درمیان گھوڑوں کے
اوپر لڑائی کا سین عقیق سلیمانی کے ایک مکر طے پر منفوش ہے جو پیریں کے قومی
کنتب خانہ میں محفوظ ہے ( دیکھو تصویر ) ، قرین فیاس ہے کہ وہ با دشاہ
بہرام دوم ہے ،





دو سواروںکی اؤائی (عقیق سلیائی کی ایك مهر)

سام میں ہرام دوم کی دفان کے بعداس کا بیٹا ہرام سوم تخت بٹھالیکن اس نے صرف جار میبینے سلطینٹ کی ، اس نوجوان بادشاہ کے نے جواس کے باب کا جھا اور ش<u>اپوراق</u> کی بیٹا تھا بغاو لی اوز فتحمند موا، یای کمی کے مشہور کننے کا موضوع نرسی کی پیتھندی ہے، عکن ہے کہ سلط ہے بعد <del>بہرام سوم</del> نے مشرقی ایران میں کسی جگہ اپنی حکومت کوبر زار رکھا ہو، نرسی نے نقش رستم کی حیان پر ایک تصویر کند اگرانی ہے جس میں اس كوخداكي طون سيمنصب شايي كاعطابهونا دكها بأكياسيد، تصويركا بدي فورع ہے: با دشاہ علامتِ سلطنت کو رجس سے مراوایک حلقہ ہے جس میں فینتے لگے ہوئے ہیں ) دبونا کے ہا نئہ سے لے رہا ہے لیکن اس ئے دیونا کے دیوی سے اور وسیو زارہ کا خیال ہے کہ وہ ا نامِتاہے ، باوشاہ نے وہی معمولی حبیت لباس بین رکھاہے ، اس کا ناج جواس کے بعض سکوں بربھی و تلجھنے میں آناہے ایک کوتا ہ سی ٹوبی کی شکل کاہیے جس برعمودی خطوط ہیں اور اس کے اوپر وہی کیرطے کی رقمری سکین ہے ، سرکے گھونگروا ہے بال (جوبڑی بڑی امریں مار نے ہوئے کندھوں پریڑے ہیں)، نوکدارڈاڑھی کاسرا ایک علقے میں پرویا ہوًا، گردن سمے

بیجیے فینے ہوا میں ارکنے ہوئے ، سونیوں کا مار دغیرہ یہ تمام چیزیں ای روانی

اندازمیں بنا نی گئی ہیں ، دیوی نے ایک دیوار دار ناج بہن رکھا ہے جو اوپر

له دیمهوادیر، ص مه-۲۰ نه نولدکه ، نرجه طری ، ص ۱۱۸ ،

سے کھلاہ اور اس کے سری چوٹی کے چھتے واربال نظر آرہے ہیں، اس قیم کا اللہ ساسا نبوں کی برجنہ تصاویر ہیں دیوی دیو تاؤں کے ساتھ مخصوص ہے، بالوں کی بیش گرون اور کندھوں پر لٹک رہی ہیں، اس کی قبا ایک تکھے کے ذریعے سے بندھی ہے و فینٹوں سے سجایا گیا ہے اور موزیوں کے بار کے بنچے ہے، قبا کے اوپر ایک کم بندھی بندھا ہوا ہے، بادشاہ اور دیوی کے درمیان ایک نیچے کی اوپر ایک کم بندھی بندھا ہوا ہے، بادشاہ اور دیوی کے درمیان ایک نیچے کی تصویر نظر آرہی ہے جو بعد تصویر نظر آرہی ہے جو بعد بیس ہرمزد دوم کے نام سے بادشاہ بنا ، بادشاہ کے بیچے کوئی بڑا رئیس کھرا اس ہرمزد دوم کے نام سے بادشاہ بنا ، بادشاہ کے بیچے کوئی بڑا رئیس کھرا اس ہو جس کے سر پر گھوڑ ہے۔ ہرگن شکل کی ادیجی سی ٹوبی ہے اور اس پر ایک ہنا ہے، اشار کھا ہے، انتہازی علامت گئی ہے ، اس نے صب معول اپنا ہائے تعظیم کے بیے اُٹھار کھا ہے، انتہازی علامت گئی ہے ، اس نے صب معول اپنا ہائے تعظیم کے بیے اُٹھار کھا ہے، درکی تصویر )

روم کے ساتھ جنگ میں نرسی کو کامیابی نصیب نہوئی ،اس نے تیروا و
نناو آرمینیہ کو جو قیصر روم کے سائہ عاطفت میں حکومت کر رہا تھا ملک سے نکال
دیا ،اس پر قیصر گیلیر لیس کلفرات خود فوج لے کر آیا اور نرسی کوشکست دی ،اس
کی ملکہ ارسان رومیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوگئی اور اس کو ارمنستان کو چک کے
بانچ ضلع روم کے حوالے کرنے پڑے ، نیرداد کو دوبارہ آرمینیہ کابادشاہ بنایا
گیا اور آئیسیریا کا (گرجستان) نے قیصر کے افتدار کو تسلیم کیا تھے
گیا اور آئیسیریا کا (گرجستان) نے قیصر کے افتدار کو تسلیم کیا تھے

له دِولانُوْا ، ج ه ، تصویر ۱۹ ، زاره - برنسفلت ، تصویر ۹ اورص مه ۸ ببعد ، زاره: تصویراه؛ که (Galerius) کله (Iberia) کله دیکیمو پوسٹی درگرنڈرس (Grundriss) ، ۲۰ ما مرد درگرنڈرس (Grundriss) ، ۲۰ ما مرد درگرنڈرس



نرمی مهدهٔ شاهی کا نشان حص کر ره ہے۔ (اتنش رستم کی وحسته صوبر)



كهٔ شاپور دوم



رہی، نرسی کے بیٹے ہرمزدووم نے سلسہ عصر وسیم کی سلطنت کی،وہ
ایک عادل اور رحمدل بادشاہ تھا، اس کے مرنے کے بعد ملک میں اندرونی فسا
ہر پا ہوئے، ہرمزد کا ایک بیٹا آذر نرسی جو اس کی پہلی بیوی سے تھا بادشاہ بنایا
گیا، نیکن چونکہ اُس نے امراء کو ناراض کر دیا اس لیے اُنھوں نے چند میں نوں
کے بعد اُسے تخت سے اُتارویا ، اس کے ایک بھائی کو اندصا کر دیا گیا اور دو پرا
بھائی ہرمزد قبد ہوگیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قبدسے بھاگ نکلا اور دو ہوں
کے پاس جاکر بناہ گزین ہوگا، اس اثنادیں امرانے ہرمزد دوم کے ایک اور
بیٹے شہزادہ شاپور کو جودو سری بیوی سے تھا اور ابھی باکل بچے ہی تھا بادشاہ
بنایا "

شاپوردوم سترسال حکمان رہا ( استیم بر استیم کی اس کی نابالغی کے زمانے ہیں اس کی ما مامراء دولت کے ساتھ مل کر حکومت کرتی رہی ہشر تی مآخذ ہیں ہیں ہست سی حکایات اس کے متعلق لکھی گئی ہیں جن میں یہ بتا یا گیاہے کہ بچین ہی ہیں وہ کس جرت انگیز طور پر علی تدابیرا در اصلاحات سوچا کرنا نظا ، ایک دفعہ وہ طیسفون کے شاہی محل میں مور ہا تھا کہ دفعت ہا ہرسے شورسنائی دیا جس سے اس کی آنکھ کھٹل گئی ، سبب دریافت کیا تو معلوم ہؤاکہ وجلہ کے بیل پر آنے والے اور جائے والے اور واستہ بہت تنگ ہے ، نوجوان بادشاہ نے اور جائی وضعار کے شاہی کہ ایک آنے ساتھ ایک دور رائیل تعمر کیا جائے کہ ایک آنے ساتھ ایک دور رائیل تعمر کیا جائے کہ ایک آنے کہ ایک گئے کی دوسے آئی ایک آنے کی دوسے آئی ایک آنے کہ ایک گئے کی دوسے آئی ایک آنے کہ ایک گئے کی دوسے آئی ایک آئی کے ایک گئے کی دوسے آئی کی ایک آئی کی دوسے آئی کی دوسے آئی کی ایک آئی کی ایک آئی کی ایک آئی کی ایک آئی کی دوسے آئی کی ایک آئی کی دوس کی ایک آئی کی دوس کی ایک کی ایک گئے کی دوس کی کی کی دوس کی کی دوس کی کی دوسے آئی کی دوس کی کی دوسے آئی کی دوس کی کی دوسے آئی کی دوسے آئی کی دوس کی کی دوسے آئی کی دوس کی کی دوسے آئی کی کی

والوں کے لئے ہو اور دور اجانے والوں کے بیائے شاً إور دوم كے عهد سلطنت كے ابتدائي نتيس سال كے واقعات مم كو صحيح طور پرمعلوم نہیں ہیں لیکن یہ بات کہ وہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد کئی سال یک روم کے ما ته جنگ انتقام کو شروع مذ کرسکا بیس یقین دلاتی ہے که وه سلطنت کی اندرونی مشكلات كوزير كرفي مي معروف رط موكا ، مم به فرض كرسكتي بين كه اس كي ابتدائي وشين شہرداروں اور واسپہروں کے اقتدار کو نوڑنے میں صرف ہوتی رہی ہونگی جواس کی نابالغی کے زمانے میں بہت طافتور مو گئے تھے ، عہداشکا نی کی روایات امرائے سلطنت کے رگ ویسے میں ابھی مک زندہ تھیں بینی یہ کہ جب کبھی کوئی کم ہمت با دشاہ حبّ جاہ کے راستے بران کی باگ کو ڈھبیلا چیوڑ دینا تھا تو ان کے غلبے کا اندمیشہ اور ملوک الطوائفی کا خطرہ ہمیشہ در پیش ہوتا تھا ،اندرونی مشکلات کے علاوه اس نوعمر با د نثاه کوغالباً اسی زما نے بین عربوں کے خلاف اپنی سرحد کی حفاظت بھی کرنی پڑی ، طبری اور دور سے مشرقی سؤتے عربی قبائل پر اس کی فتوحات کا ذکر کرتنے ہیں اور خلیج فارس کے عربی ساحل برعلافہ بھرین کی فتح نشا پور دوم ہی کے

شاپور براے جاہ وجلال کا بادشاہ کفا اور اردنیراول ، شاپوراول اور اور بیراول ، شاپوراول اور بیرام دوم کی جانشینی کا اہل نفاء اہل ایران اس کو" ذوالاکتاف "کے لفب سے یا دکرتے ہیں کیونکہ ازردئے روایت عروب کے خلاف اپنی سخنت لاا یُوں ہیں دہ جنتے بدوی قیدی گرفتا رکڑا نفا ان کے کندھوں میں سوراخ کروادیتا

عهدكا وانعب

له طبری ، ص عسم ، عله روش شائن : "فاندان لخی" (بربان جرمن) ، ص ۱۱۱۱ ،

كفاء

بالآخرابن طافت کو استوار کرنے کے بعد شاپور نے روم کیے خلاف جنگ کی بناریاں شروع کردیں ،سلطنت روم میں اُس وقت بہت اہم واقعات پیش آیہے تنعے ، فسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کر بیانفا ، آرمینیہ میں عیسائی مذہب کا داخلہ شاہ تیرداد آدر اس کے جانشینوں کے ہائتوں اسی زملنے میں عمل مں آیا جس کی وجہ سے روم اور آرمینیہ کے درمیان ایک گرا ارتباط بیدا ہو گیا اوراگرحہ قیصر <del>حولین</del> "مرند"<sup>تنه</sup> کی مخالفت کے باعث عیسا بیُت کے خلاف ایک عارضی رقر عل نلور پذیر مؤاتاهم اس مصصورت حالات بین کوئی تبدیلی بیدا ز مهوئی ، باایں ہمہ آرمینیہ کے اعبان و امرا کی ایک جماعت نفی جواپنی ذاتی اغراض کی خام ایرا نیوں کی امداد کی خوا ہاں تھی ، امراء کی ہاہمی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں کی وحبر سے آرمینیہ کی حالت نهایت خسنہ ہو رہی تنبی ، با دشا ہوں کو نتل کیا جا رہا تضا اور له عربي مُوتِّخ جن كے بيا نات ساساني مآخذ پرمبني بين عموماً شليور كالفنب" ذوالاكتات " (كندهون دالا) لكيت ل من ده ایک اعزازی لفنب تھا جس کے معنی واخ شانوں والا" بعنی وہ ں جوسلطنت کے بھاری بوج کو اٹھاسکے ، لیکن حمزہ اصفحانی اور دوسرے مصنّف جو اس کے سروس نولديكم كاعفيده ب ( نزم مبر مبرى مص ٥٦ ، ح ١ ) كه عربي لفب " ذوالاكتات " كے جومعني وهني طور رنصور كيص محكة تف النى كے مطابق فارسى ميں اس كا ترجد كر ديا كيا ، ليكن بدبات كد كنده كا ترجمه قديم إيراني لفظ ہوبہ سے کیا گیاہے ہیں یہ فرض کرنے پرمجبور کرتی ہے کہ <del>حرزہ اصفیاتی نے</del> اس لقب کی وشکل دی ہے ده قدیم بیلوی الفاظ کی نقل سے اور بیکه اس کی روایتی نغبیر دیسی کندھوں میں سوراخ کرنے والا) جیجم علاوہ اس مے ساسانیوں کی اسی میں تہنا ہی موقع نبیں ہے جبکہ بدو مشیار سرا دی گئی مخرود و ایک موضع پرجب نجومیوں برمخفا ہو اتو ان کو اس نے یہ وحملی دی کیس تہارے شافوں کی بڑیاں تکلواد ذرگا (وبكيموطيرى ، ص ١٠١٧) ، شكه (Constantine the Great) اس كاجمد سلطنت ، عدملطنت المستدع وطلاعه (مرجم) نفا (مترحم) الله (Julian the Apostate)

بازشوں اور غدّ اربوں کا بازار گرم نفا ، ان حالات کی دجہ سے **وہ**اں کے معاملاً میں کہی آیران اور کبی روم کی مدا خلت ہوتی دہنی تنی اور سرزمین آرمینیہ ابران وروم كى باسمى لرا ئيور كامبدان كارزار سي برد ئي نعي ، اس مزنبہ می آرمینیہ کی خار جنگیوں سے شاپور کولڑائی شرفع کرنے کا بهانہ ملا ، اُسے امّید کنی کہ زرسی کی شکستوں کی وجہ سے جو علاقے ایران کے مانخے سے جاننے رہے تھے ان کووہ دوبارہ حاصل کرلیگا ، اس نے چھوٹیتے ہی آرمینیہ ہم فبصنه کیا اور میرمیسو پوٹیمیا میں رومیوں سے جا بھڑا ، فسطنطین ابھی حال ہی میں مرانھا اور اس کے جانشین کا نسٹنس دوم <sup>ہے</sup> نے رومی فوج کی سیہ سالاری څو<sup>د</sup> ینے ذتنے لی تھی <sup>34</sup> ، نصبیبین کے <u>قلعے نے</u> ایرا میوں کے بیے دریے علوں کی مرافعت کی اور رومیوں نے سنجار کے قریب ایک لرائی میں فتح یائی لیکن اس فتے کے بعد اُن کو کئی ٹنکشیں ہوئیں ۱۰س کے بعد مرحد روم پر چندسال کے لیے جنگ کی چھرا محار رک گئی ، شاپورنے اس وقفے سے فائدہ انتا تے ہوئے قبائل چینیو ٹریت آور دو رری دحشی افوام کے خلاف جو ملک کے ننال مشرنی علاقوں پرحلہ آور ہورہے نئے نوج کشی کرکے ان کو پیبا کیا ، بالآخر اس نے قبالل بینوئمیت اورسکسنان کے قبائل <del>ساکا کے ساتھ رنشت<sup>ی</sup> انتحاد فائم کر لیا '</del> ں کی تصبیع ادکوارٹ نے کی ہے وایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکستان شابوری ابانی۔ (Musonianus) على الكانا

کی تھے بک کی اور اس نے اس تھے بک کی اطلاع بادشاہ کو دی جو اُس امان قائم کرکے فارغ ہو حکا تھا ، ش**ا و**رنے قع ف كرساية دما عجس مين لكهما نفيا كه شاورنشاه شا فرین ستارگان ،برادر مهروماه اینے بھائی نیصر کانسٹنس اس بات پر خشی کا اظهار کرناہے کے فیصر بالآخر تجربے کے بعدراہ راست اس کے (بعنی شابور کے) آباد احداد نے اپنی سلطنت کی وہ ئے سٹریمون اور مفدونیہ کی مرحد تک بہنجا دیا تھا اوروہ خوجوامرو فائن سے اپنا فرص مجھنا سے كه آرمينيد اورميسو يوشيها كے صوبول كو واس ہ دحوکا دے کرچین لیے گئے تھے وایس۔ مانہ طور پر یہ رائے ظایر کر د کہ جنگ میں کا مبابی ہرحال میں ، خواه وه کامیابی ننجاعت کا نتنجه <sub>ک</sub>و یا مکروفریب کا نویم نمهاری به رائے اسب سمجھنٹاہیے ناکر کم از کم باقی اعضاء کام دے ہئے کہ ایک حموط سا علاقہ جو اس فدرنکلیوٹ وخونربزی ا ہے ناکہ باتی سلطنت براس و آرام کے ساتھ حکومت ے جو بونان میں صور بر مقدونیہ اور تفریس کے درمیان ل ہے ، ترکوں کے زمانے میں اس کا نام قراصو تھا (منرجم) ،

سکے ، اگرایرانی سفیربغیر کسی نینجے کے واپس آگئے نوشہنشاہ موسم مرا میں آرام كرف كے بعد فيصر براني تمام فوجي طافتوں كے ساتھ حمله آور ہوگا، اس خط کے جواب میں ہو" کا نسلنس فانح بحروبر ، صاحب شکوہ جاودانی" ے" اپنے بھائی شاہ شاور" کے نام کھا اس تقاضے کو فبول کرنے سے صاف الكاركيا ورساغذ سي نشهنشاه كو اس كي بيه انداز اور روز افز وں حرص بريخت ملامت کی ، جواب میں مکھا تھا کہ اگر اہل روم کسی وفت مرا فعت کرنے کو حملہ کرنے ير ترجيج دس تو اس كو ان كى بز دلى يرمحمول منبين كرنا چلسئے ، بلكہ وہ أن كى بیار: روی کی دلیل ہے اور اگر جرکہ تنہیں ایسا ہوا ہے کہ اُنھوں نے لڑائی مں ینجا دیکھا ہے تاہم جنگ کا نظعی اور آخری فیصلہ تھی ان کے نفضان برہنیں ہ یہ دو اوں خط سُورّ خ اسّیان نے اپنی تاریخ میں دیے ہیں لیکن اُن کی عبارت میں اس کا اینا انداز تحریریا یا جا تاہے ، قدیم مصنّفین کی عادت کے مطانق امتیان نے ان کے متن کو آزاد طور برتقل کر دیاہے ، باایں ہمہ اُس نے خطوط کی اصلی عبارت کو دیکھا صرور ہے اور اس بات کا بنہ ہم کو شاہور کے الفاج سے چلنا ہے بینی" شاپور ، شاہ شاہان ، فرین ستارگان ، برادر مهرو ه ه " اگرچہ بہ القاب شایداس نے پوری صحت وا مانٹ سے ساتھ درج منبس کیے ہیں تاہم وہ شابور کے اُن رسمی القاب سمے ساتھ جوحاجی آبا د کے کہتے میں مائے جانے مِن حَاصَى مُطَابِقَتْ رَكِمَتُهُ مِن ، وه به مِن :" پرستندهٔ مِزدا ، خداوند، شاپور، شا بإنشا و ايران و أن ايران ازنز او خدايان "- اوروه أن الفاب كيسانف ا مناب ١٠ ، فصل ٥ ، ص ١١٠ ١٠

بھی مطابق مں جو اُس نے آرمینیہ کے حکام کے نام سرکاری مکانبات ببر هوا ئے بعنی :" باشکوه نرین ( با منجاع نزینِ ) برستندگانِ مزدا ،خورشید مزم<del>ن</del> شاه شابل<sup>ن</sup> یا: "با شکوه ترین دلیران ، شابا نشاهِ ایران وان ایران " شاپورنے جنگ ہیں سب سے پہلے فلعۂ آمدہ (آمد) برحملہ کیا جس کو ب دیار بکر کہتے ہیں اور محصورین کی دلیرار نا مقاومت کے بعد اس کوفتے کیا یہ وافعہ محصیم کا ہے، دوبرس بعد کا تسٹنس کے مرتے برجولین نبصر وم ہوًا اور روی فوجوں کو سے کر بذات خود ایر انبوں برحملہ اور ہوًا ، اس کے سیه سالاردن میں سے ایک ایر انی شاہزا دہ ہرمزد تھا جو شا وایران کا بھائی تفا اورجلاوطن کر دیا گیانها ، اس کواب اتبید ننی که رومیوں کی مردسے وہ نختِ ایران مرجاگزین ہوسکے گا ، اس کے علاوہ فیصر کا ایک اور حلیف بھی نھا اوروہ مثناہ آرمینیہ ارتش<del>ک سوم</del> نھا جس نے اپنے رنشۂ دارشا گئیل کومرداکر اس کی موہ فرندزم سے شادی کرلی تھی جدیدی نکائی بجائی کرنے والی عورت تھی ، رومی نوجیس اور ان کے انتحا دی طبیسفوں کی جانب بڑسھے بیکن **ایک طاقتورا برانی** لشکر**نے** جس کا سبہ سالار خاندان <del>مران سے ن</del>ظان كاراستەرۇك لپا ، دونوںلىنىڭە دەپ مىڭ ايك لطائياں بوئىں جن مى جولىق مارا گیا ، بیروافغہ سلتے عکا ہے ، اس کا جانشین جوون عمروی فیجوں کو رجا یار ہے گیا اورا پر ان کے ساتھ نیس سال *کے عوصے کے پلیے* بلا عذر صلح ۔ لی جس کی روسے ایرا نبوں کونصبیبین اور <del>سنجار</del> اور ارمنستان کو چک ك يَا لكانيان ، مجلَّدُ آسيائي (J. A.) فَتَلْمُ الْحَ، حسَّدُ أول ص ١١١، كه

کے وہ اصلاع جومتنا زعد نبہ نھے مل گئے ، اس کے علاوہ نبصر نے عمد کیا کہ وہ ارشک کی حمایت نہیں کرنگا ،امرائے ارمینیہ کی ایک جماعت نے ارشک کے خلاف بغاوت کی جس کی وجہ سے وہ نخت سے اتارا گیا اور فید کر کے ایران بیج دیا گیا ، و ہاں جا کراس نے خودکشی کرلی ، اس کی بیوی فرندز م ایک مترت بهك فلعهٔ از نگرس مين محصور موكر مفابله كرنی ربی لبکن آخر وه بھی گرفناً دموكراران بهيج دى گئى اوروپار اس كۈفتل كياگيا ، ملاك قفقاز مثل آئى بهريا والبانبا ازروی معاہدہ روم کے نصرت سے نکال لیے گئے اور ایران کی سرمینی میں دے دیے گئے ، لیکن الیا معلوم ہوناہے کہ رومیوں نے باصابطہ طوریراس شرط کو قبول کیا کہ پیلے کی طرح وہ" درواز الم کے خرز " کی درستی و محافظت کے اخراجات میں ننر بک رہینگے ، یہ دروازے ورهٔ دارمال میں واقع نفے اور وحشى قبأمل كے حملوں سے نفقار كے جونى علاقوں كى مفاطت كرتے تھے، فیصروالنس نے دو مرتبراس بان کی کوئٹنز کی کدار شک کے بیٹے شاہزاد يَبِ كوروم كے زبر حابت آرمبنيه كابادشاه بنائے ، ببلى مزنبه شالورنے جواس وفت كوشانيون ع كے ساتھ جنگ بين مشغول تھا بيت كو آئيبنيد سے تكال دیا دین دوسری مرتبدارسنی سید سالار موشل نے ایرا بیوں کوشکست دی ، اس

له (Iberia) که (Caspian Gates) که مادکوارظ: ایرانشهر ص ۹ - ۱۰۴۰ و داریال " در الان " که مختفف من یعنی ده دردازه جو قبائل الان کورد کنے کے بلیخ بنایا گیا عما ، که (Valens) هه غالباً باختر کے قبائل چینو محصف سے مراد میم کو مؤترخ فاؤسلوس اس جگیر کونشان کے نام سے موسوم کررہا ، (دیکمو مادکوارظ: ایرانشهری ف

ع صوبة ارزنين ١ ور دوسرے صوبوں كو جو باغى بوڭئے تفے مطبع كيا ، رومى فوتول د اینے ساتھ ملایا اورارمنی جانگین نرسی کے ساتھ ورسنی کا رشننه فام کیا ، بفول سو**ر**خ <del>ٹوس بازنیننی</del> اُس نے ایرانی فیدیوں کی کھالیں آنزوائیں اور ا**ک** میں **بھ**وس واکران کو بیب کئے یا س تھجوایا م کیجھ عرصہ بعد تیب نے نرسی کو جواپنی جا وہجا بسحنوں سے اس کو دن کر تاربنا نھا زہر دلوا دیا لیکن خود اس کے خلاف بھی بعض رمنبوں نے سازش کر کے قبصر و النس کو اس سے بدطن کر دیا اور ہا لآخر وہ فبصر کی تخ مکِ سے ماراگیا ، اس کے بعد روم وایران کے درمیان گفت وشنید کاسلسا تروع ہوًا ، ابران کا نابندہ خاندان <del>مورین</del> کا ایک امیر نفا ، والنس نے آرمینیہ لے شخت و نلج کے معلم ملے ہیں مداخلت کا حق دوبارہ شاہ ایران کو دیے دیا، ا دجود اس کے رومبوں نے ارمنی شاہزادہ وَرُزُدات کو باد شاہ بنایا لیکن حوالک ں کابھی روم کے ساتھ جھگڑا ہوگیا لہذا اس کو تخت سے اُتارا گیا، اس کے بعد اس فيزمال يلي ب ك باب ارشك يريائ فنى ، (مقام مركود، ص ١١٨ -٢١٨ ،) پ کے دونا بائغ بیٹوں کو تنخت پر سبھایا گیا اور مانوئیل امیکونی برادر موشل رجس کو وَرَزُوات نے قبل کرا دبا تھا) اُن کا نائب السلطنت مقرر کیا گیا ، انوئیل نے ہو کہ ایرا نبوں کا دوست تھا رومیوں کی ایک عنقریب آنے والی مرافلت کے خلاف شاہ ایران سے مددمانگی ، شاپور نے موقع کو غنیمت جان کرسورین کے متحت آرمینیم کی طرف فوج روانہ کی اور اس کو و ہاں کا مرفبان مقرر کیا ایم شاپور آس و افعہ کے فور اً بعدم گیا ،

اب ہم أن غایاں وانعات كو بيان كرتے ہيں جو نشا يور دوم م كى روم كے ما تھ چبل سالہ جنگ کے دوران میں رونما ہوئے ، دنیائے فدیم کی ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان اس کشکش کے مناظر کوکسی صنّاع کیے ہاتھوں نے ایران کی کسی مٹیان برکندہ نہیں کیا '' لیکن دومی نانسیخ میں اس جنگ کی ایک ہ تصویر ہم تک پہنچی ہے جو ایک ایسے شخص کے قلم کا نتیجہ سے راتِ خود اُس میں مشر کیب نھا اور جس نے اس کے تعیف اہم وافعات کو نئم خود د*مکیعا ،* اس سے *ہما رہی مرا د* مؤرّخ امّیان مارسیلینوس<sup>تھ</sup> مي سياه بين ايك فوجي افسر كفا اور إوناني الاصل كفا ، وه اي*ك دليراو* ج ١، ص ١ مه مبعد ) ، يله بوشات كي برحسة تصوير حبى كا ادير حاشيه مين ذكر بُو المرزمين ينيه مين بنا نځ کځي نني ندکه ايران بس ، سله د کيمه و اوړ ، ص ۳ ،

یبت یافتہ سیاہی تھا ، اگر حیاس کے انداز بیان میں تصنّع یا یاجا تاہے تاہم وہ برترین یائے کا واقعہ نگارہے ، اُس نے جوکیفیت اُن لڑا یُوں کی سان ی ہے جن کا خاننہ <sup>موھی</sup>ے میں ایراینوں کی فتح اور آیدہ کی تسخیر سرم**ٹو**ا اس ی دصاحت ایسی ہے کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی ، آرمینید کے صوبۂ کورڈ یے نے کئیں ایک ایر انی حاکم تفاجس کا رومی نام جووبین کی تھا ، چونکہ وہ جوانی کے زمانے میں برغال کے طور پر شام میں رہا اس لیے اس کورومی تهذیب سے دلسنگی بوگئی اور بفیناً اسی زمانے بین اس نے اپنا اصلی نام بدل کر رومی نام رکھا ، بھرحال اس کو خفیہ طور برروم کے ساتھ ہمدردی تنی ، المیان کو اس سے یاس ایک معتبر فوجی سردار کی معبت ہیں بدیں غرض مجیجا گیا کہ ابرانی لشکر کی نقل وحرکت کی اطلاع کہم ہیونچاہتے ، جوورین نے ایک رہر کو جوتمام اطراف وجوانب سے واقف نفا اس کے بمراه كرويا ، يسرت ون وه بها لرى يوشون يرحرف اورجونني كرسويج نكلا ويدبانون نے ديكھاكة تمام كروونواح ميں لا تعداد ايراني لشكريا يرام اور خود شا وایران (شابور) زرق برق لباس پینے قوج کے آگے آگے ہے،اس کے ہائیں جانب گرمباتیں شاہ چینوئین ہے جو ایک ادھبڑ عرکا ، پتلا، دبلا، لیکن عالی ہمتن شخص ہے اور ابنی ہبت سی فتیحات کے باعث ممئنا زہے ما پورکے دمنی طرف نشاہ البان سے جور شبے اور شہرت میں گرمیالمیس کا ہم لیدہے ، ان کے پیچے ہین سے سربرآور دہ سردار ہیں اور آخر میں لطا له (Cordyene) (= کروستان، - مترح) مد

کا انبوہ ہے جواس بیس کی قوموں کے بہنرین فوجی دسنوں بیشنمل ہے ، سبا ہ ابران نے کشتیوں کے پل پرسے دریائے زاب کوعبورکیا ، بد دیکھ کر امتیان ، جودینین کے پاس واپس آیا اور کھے عرصہ آرام کرنے کے بعد دوبارہ اُسی یمار می را سیننے کو بطے کرتا ہؤا رومی لشکرسے جاملا ، ننب رومیوں نے جنگ کی تناری ننروع کی اور کھینڈن میںسب غلّب جلا دیا ، ایرانی ننزی کیے ساتھ يبين كے سامنے سے گزر كئے اور جلے ہوئے كھينوں كو ابك طرف جوننے د امن کوه کی *مرسبر* وادیوں میں ٹر<u>ھتے جلے گئے</u> ، دوسری طرف رومی شکر بھی بسرعتِ نمام کماڑین کے یا پرتخت سیموسبٹا تنی طرف بڑھا ناکہ وہاںسے درہا ( بعنی فرات ) کوعبورکرہے ، رومی فوچوں کے دو دستوں کی بُرز ولی اور غفلت کی بدولت دو ایرانی سپه سالار بینی تنهم شاپور اور شخو کوار ه بزاد آدمیوں وسا نف ہے کر آمِدہ کے نزدیک پہنچنے میں کا میاب ہوئے اور نتر کے اردگرد يلورك ييجيك كمات لكاكر بين ، اسى جگهروميون اورايرانيون بين وه اِ أَي بِوي جَس كي كِيفِيتن امّيان نے بالفاظ ذيل بيان كي ہے: -"بهم صبح سوير سے طلوع فحركى دھندلى روشنى ميں سيموييلاً كى طوف كوئ كررسي تحقى كه وفعته (جيساكريس في بيان كيا) يهم كو ايك شيك كي لمندى ہر سے مخصیاروں کی حیک دکھائی دی ، اچانک شور مج گیا کہ وہنمن آن مینجا اور مقرّرہ اشاروں کے ذریعے سے ہمیں خبرد ارکیا گیا کراڑائی کے لیے نتار ہوجاؤ، ہم فوراً رُک کئے اورسفیں با ندھ کر کھرسے ہوگئے لیکن شکل

الله دیکچموصفحہ ۱۱ ح ۲

کہ لو نہیں سکتے اس لیے کہ دشمن کی فوج کیا پیادے اور کیا سوار ہم سے کہیں ہمتر و برتر متنے اور لولنے کی صورت یں ہا دے لیے موت یقینی تنی ، اور ہما گئے اس لیے کہ وشمن نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور بھا گئے کی صورت میں وہ یقینا ہمارا تعاقب کرتا ، بالا ترہم نے اتنا توسیھے لیا کہ لولے بنبر جادہ نہیں لیکن یہ فیصلہ نکر سکے کہ لوائی کی کیا صورت اختیار کی جائے ،ہم میں سے جند آ دمی ہے احتیاطی کے ساتھ آ گئے بڑھے اور مارے گئے، اس کے بعد وونوں لشکر آھے ساھے آگے بڑھے اور مارے گئے، اس کے بعد

. اسی طرح آدھ گھنٹ گزرگیا ، تب ہاری فرج سافد کے آدی جو شبلے کی جوٹی پر کھڑے تھے جِلاّئے کہ زرہ پوش سو اروں کا ایک اور دسنہ یتھے سے نمایت نیزی کے ساتھ بڑھا چلا آر ہے ، جیسا کہ ہمیننہ ایسے خطرے کے موقعوں پر ہؤا کرتا ہے کسی کو ہوش نہ تھاکہ کدھر جائے ، اتنے میں وه لا تعداد لشكر مم بر حراه آبا اورم مين جو بها كر براى نوبر شخف في جدهر بيا ؤكارسة ديكها اوهركو بهاك كهوا بؤا، هرجيدكه برشخص نے لينے آپ كو اس فوری خطرے سے بچانے کی کوئشنل کی تاہم دشمن کے ہراول کے ساتھ معمد بمبرط سے بجنانہ ہوسکا ، اب جونکہ ہم میں سے کسی کو جانبر ہونے کی نوقع ر تقی ہم جان نور کر اراسے اور دشمن ہمیں دھکیلتا ہوا دجلہ کے وصلوان كنارے كك لے كيا، وإلى يج لوگ دريا بس كركئے ، بعض جن كے ياؤل بتنهياروں ميں البحد كئے يا باب بانى مى ميں ووبكرره كئے اور معفى جن كو دریاکی رو بها لے گئی زیادہ گرے یانی میں جاکر غرق موستے ، معض ابھے بعی

نعے جو دنئمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور جننا جس سے ہوسکا مفابلہ نے اللکرکے ابنوہ سے خوفردہ بروکرراہ فرار اختیار کی اور کوہ روس له ي قريب ترين گها ليون بين بناه لينځ ي كوشش كي" میں خود اپنے ساتھیوں سے جُدا ہو گیا اور اس سوچ ہی ارٹا ہوا نفا ، اس نے میری منت<sup>ت</sup> کی کہ میں ا**سے** ، دیکھا کہ ایر انی مجھے ہرطرت سے گھیرہے ہوئے ہیں ، پھرمیں نے حلدی سے شہر ربعنی آمدہ) کی طوٹ بچ کرنکل جاؤں جو کہ ى سمت ميں واقع تھا جس طرف بیے صرف ایک ہی را سنہ تھا اور وہ بھی نہایت تنگ اور پھ لے عین وسط میں حرصائی کے اوپر ایک جکی بنی ہوئی تھی جس ے ہوگیا نھا ،نتیجہ بہ کہ رکچ کر گزر<u>نے س</u>ے ہم بلندی پر پہنچے توعین اُسی وقت ابرانی بھی وہال ک<del>ہ پینچ</del>ے اس قدر ہجوم ہوًا کہ بھیڑ کی وجہسے مُردوں کی لاٹنیں بک کھڑی ر اور اُن کو زمین برگرنے کی جگہ نہیں ملی ، سورج-، سے دونیم ہو حکا تھا جاروں طرف کی دھکا بیل سے کھیے ت کھڑا ہوُ انھا ، ہرفسم کے منجنیق جو دیواروں لیے ہوئے تھے تیروں کی بوجھاڑ کر رہے تھے لیکن ہم دیواروں کے ا

قریب نفیے کہ ہمیں ان سے کو ئی نفضان نہیں پہنچ رہا تفا ، ہالآ خرس نے ایکہ ے سے نکل کر اپنی جان بچائی اور دیکھا کہ عور توں اور مردوں کا ۔ حمّ خفیرہے جو گر دونواح سے سمٹ کر دہاں آگیاہے ، بات یہ نعی کہ بہا رسال النھی دنوں میں ایک مبلا لگاکزنا نھا اور دیہات کے لوگ بکثرت اس میں جمع ہوتے تھے ، یہ سب لوگ اسی میلے کی خاطرے آئے تھے لیکن بہاں پہنچ کرجب اُنھوں نے کُشت دخون کامنظر دیکھا 'نو چیخنے اور فریاد کرنے لگے کھے ان میں سے زخی ہوئے کچھ مارے گئے ، بعض ابینے مُردوں پر روتے ھے ادر بعض ا بینے کم نندہ سائنبوں کو کمبکار نے تنے بیکن اُس افرانفری میں لسى كايتا نبير لكتا نف<sup>اك</sup>" اس اثنادیں خود <del>شایور</del> ایرانی نوج کا بینیز حصّه ساتھ یہے آمِدہ <u>کے سامن</u> آبینیا ، اُس کے بعد امّیان لکھتا ہے:-' صبح ہموتنے ہی ہم نے دیکھا کہ جاروں طرف جہاں تک نظر کا م کرتی تھ

"صبح ہوتے ہی ہم نے دیکھاکہ چاروں طرف جماں تک نظر کام کرتی تھی میدانوں اور طیلوں پر لشکر ہی لنگر دکھائی ہے رہا تھا ادر سواروں کی جگم گاتی ہوئی زرمیں آئکھوں کو خیرہ کیے ویٹی تھیں ، خو د بادشاہ ندو فامت میں مب سے بڑھ چڑھ کرتھا اور گھوڑے پر سوار لشکر کے آگے آگے آر ہا تھا، اس کے سر بر تنارج کی بجائے ایک مطلا ٹوپی تھی جس کی شکل مینڈھے کے سرکی سی تھی اوس برجوا ہرات جڑھے ہوئے سنتے ، امرا جوکٹیر تعدادیں اس کے ہمرکاب تھے اس پرجوا ہرات جڑھے ہوئے سنتے ، امرا جوکٹیر تعدادیں اس کے ہمرکاب تھے اور خدم وحتم جو محتلف اقوام کے لوگوں پرشنتل سنتے اس کے رعب وجلال کو دوبالاگر رہے تھے ، قیاس غالب یہ تھا کہ وہ مدافعین شہرکواس بات کی

یب دینے کی کونش کرلیگا کہ برصا و رغبت اطاعت مجول کرلس کونکه اتنا سے اس کوکسی دو سری طرف و حاواکرنے کی جلدی تھی ،لیکن پونکہ خدا کو بہ نظور تفاکہ سلطنتِ روم کے حصے کی ساری مصیبتیں ایک ذرا سى جكه يرنازل بدر شاو ايران كواس بات كايورا ونون بوكياكمس جومني اد وہ سامنے آئیکا محصورین اس کے فرط رعب سے حاس باخنہ موکر اُس سے وحم کی ورخواست کرینگے ، چنا نچہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ گھوراسے سوار ہوکر وہ منتہر کے دروازول کی طرف بڑھا اور نہایت اطمینان مےساتھ اس فدر قریب پہنچ گیاکہ اس کے جرے کے خط و خال کر پہچانے جاسکتے تھے، ببک<sub>ن ا</sub>س کا فربیب آنا تھا کہ اس کے زبور وجواہرات کو دیکھ کرترامذازو نے اس کو ایسنے نیروں کا نشانہ بنا نا نشروع کیا ،حن انفان سے گردوغبار لے ایک با دل نے اس کو تیرا ندا زوں کی نظرسے او جبل کردیا ور منہ اس کا م نام بروجاتا ، وه بالكل صجيح سلامت بيج كيا صرف اس كا چيفه أيك تير کے لگنے سے چاک ہوًا ، خدا کی قدرت اس کی جان اس لیے ہی ناکہوہ بزاروں بندگان خدا کی ہلاکت کا موجب ہو! وہ اس طرح غضنبناک ہوا کہ گویا ہم سے کوئی بہت برطی بے حرمتی کا گناہ سرزد ہوا ہو ، کہے لگا کہ ان لوگوں نے میری توہن کرنے سے حقیقت میں ایک ایسے مشخص کی توبین کی ہے جو بشار فرما نرواؤں اور فوموں کا آفاہے ، پیر اس کمال مرگرمی کے ساخت شہر کو ہربا دکرنے کی تیاریاں مشروع کیں ، لیکن فوج کے برگزیدہ سرداروں نے برمنت اس سے التجا کی کداین اصلی

اورمهتم بالنتَّان مهم كو نظرا نداز مت كرو ، با في اميروں نے بھي اپنے جُبرُوايُا خیالات کا افلمار کرکے اس کو کھنڈا کیا ، نب اس نے ارادہ کیا کہ اسکے دن معورین کو حکم دے کہ اطاعت قبول کریں " " لهذا الطُّلِّه ون صبح گرمباتیس شاهِ چینونمین جس نے کمال وَلو*ق* کے ساند محصورین کو با دسٹاہ کا بینام پہنا نے کا ذمید لیا نفا تؤمند سوارو کا ایک دسته سانخد ہے کر شہر بنیا ہ کی طرف برطهما ، لیکن جو نہی کہ وہ نیر کی زو میں آیا ایک بڑے ماہر تیرا نداز نے منجنبت میں تیر حوث کر ایسا ناک کرنشانہ لکایا كه اس كابينا جواس كے برا بر كھوڑے برسوار جلا جارہا تھا اس سے زخى بۇا، تیراس کی زره اورسیننے کے پارموگیا ، وہ ایک نهایت حبین جوان تخااور قامت ورحنائی میں اپنے ہم عمروں پر فائن تھا ، اس کے مرنے پر اس کے تمام ہموطن براگندہ ہو گئے لیکن پیر میصوس کر کے کہ اس کی لاش کا رومیو کے اندلگنا تھیک نہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر بلٹ آئے اور بارواز ہندلوگوں کی ایک جماعت کو ہتھبار اٹھانے پر اکسانے لگے ،ا س جاعت کی کمک سے ایک نہایت شد بدلوائی ہوئی اور سرطرف سے تیراولوں کی طرح برسنے لگے ، قتل وخون کا سلسلہ شام مک جاری رہا ،جب رات ہوتی توبڑی زحمت و کلیف کے بعد ظارت شب کی حفاظت میں کشتوں کے و طویراور خون کے سبلاب بیں سے دشمن کولاش ٹکالنے میں کا میابی ہوئی ..." "اس موت نے سارے شاہی خاندان کوسوگوار بنا دیا اور تمام امرا اس ناگدانی صدم بی باپ کے ساتھ شریک غم ہوئے ، تمام جنگی

کارروا ٹیا ں پک فلم موقوت کر دی گئیں اور اس جوانمرگ کی توم کے وستورکے مطابق عزاواری کی سمیس اواکی گیس ، مرنے والا نه صرف اینی عالى نسبى كى وجهست قابل احترام تفا بلكه خود بهى بهت سردلوزمز مفا ، معمولی متحصیارون سمیت اس کو اُتحفاکر ایک بهت براس تخت بوش برلتاما گیا اور اس نے گر د وس چاریا نئیاں بھیائی گئیں جن *برمصنوعی مُردے رکھے* کئے ، ان مُردوں کے بُت ایسی کاریگری کے ساتھ بنائے گئے تھے کہ ہوج اصلی معلوم ہوننے تھے ، مرُدوں نے اپنے نوجِوان شاہزا دے کے ماتم کی رسمیں سات دن تک ادا کیں اور ٹولیاں بنا کررفص کے ساتھ نوحہ خواتی رنے رہے ، عورتیں نهایت وروناک طریقے پرسینہ زنی کرتی رہی اورجبیا کہ ان کا دستورہے اس جوا غرگ ہر بین کر کرکے روتی رہیں ، توم کی امتیدیں اس سے وابسنہ تھیں ،افسوس کہ آغاز شباب ہی میں اس کا رشنه وسیت منقطع بيوگيا . . . . "

"جب لاش کو جلایا جاچکا اوراس کی بڑیاں ایک چاندی کے کوزے
میں رکھ دی گئیں تاکہ باب کی خواہش کے مطابق اُن کو خاک وطن میں دنن کیا
جائے لیے زخنگ کی بجاویز سوچنے کے لیے ایک بڑی کونسل منعقد کی گئی
جس میں طے پایا کہ جوان شہزا دے کی روح کی نسکین کے لیے ایک برطی
محاری قربانی دی جائے بعنی یہ کہ شہر کو جلا کہ خاکسنز کر دیا جائے کیو کمکہ
گرز مباطیس یہ جا مٹنا تھا کہ جب نک اس کے اکلونے بیٹے کا بدلہ نہ لیا
لے اس بیان سے پنہ چلتا ہے کہ چینوئیت زرنشی نہ تھے کیونکہ لاش کا جلانایا دفن کرنا

جائے اُس جگہ سے ہلا نہ جائے ، سیا ہیوں کو اجازت دی گئی کہ دو دن آرام کرلیں اور اس مت<sup>ت</sup> می*ں صرف وہی فوجیں روان*ہ کی *گئیں جن کو زخر* کھینٹوں اورفصلوں کو ہریاد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ امن کے زمانے کی سی کیفیبن تھی اور ان کی حفاظت کا کوئی بندوںست یذ تھا ، اس ہے بعد سپیرداروں کی پانچ صفوں نے آگے بیچیے گفرے ہوکر شہر کو گھہ لیا ، نیسرے دن صبح رسالے کے سوار جگمگاتی زرمس سینے جمان تک نگاہ کام كرتى تقى ميدان س بهيلے موئے نظر آتے تھے، صفيں آست آسته أسته أس جگہ کی طرف بڑھنی منروع ہوئیں جو قرعہ ا ندازی کے ذریعے سے معبت کی گئی تھی ،ایرابنوں نے شہرینا ہ کو جاروں طرف سے گھیر لیا ،مشرق کسمت جهاں ہماری بدیختی سے جوان شہزادہ مارا گیا تھا <del>جینو قب</del>ت کوسپر د کی گئ<sup>ی</sup>، جنوب کی جانب قبائل ورت جاگزین نفے ، شال کی طرف آبان کا لشکر تفا اورمغرب كي طرف سكسناني للمصعف آرا تقص جوجنگي حميت بين ابنا أناني نہیں رکھتے تھے ،ان کے ساتھ مہیب اور نناور ہاتھی تھے جن کی کھالوں بر جحر" باں بڑی ہوئی تقیں مسلح سیاہی اُن ہر سوار تھے اور وہ آ مہندا ہمت آ محے بڑھنے جلے آرہے تھے ، میں نے بار یا بدبات کی ہے کہ اس سے زماده بهیب ناک منظر تصورین منین آسکنا ...» جب به نوا عدختم برویکی نوشاہی لشکرشام یک بے حرکت برا رہا،اس

ا قبائل وروت کے سعلق مورخ مکھتے ہیں کہ ان کی اصلیت غیر معلوم ہے ، دمزجم ) علی بینی اہلِ سگنتان یا سیستان ، دمزجم ) ،

ك بعد حن رُتيب سے آ مح برامے تھے اُسى ترتيب سے پيھيے مِ ط كئے الكل دن صبح ہونے سے ذرا پہلے لگل کی آواز کے ساتھ ازسر نو شہر کا محاصرہ کیا لیا اورا<sub>ٹ</sub>ا بی شر*وع ہوگئی ،محصورین نے نہ*ایت سختی کے ساتھ مقابلہ کیا ، " بھاری بھاری بتجھروں نے جو ہم منجنیقوں کے ذر<u>بعے سے پھی</u>نک رہے تھے بیٹنار ڈیمنوں کے سرکیل ڈالے ، بہٹ سے بنروں کا نشارہ سنے اور بہت سے بھالوں کے ذریعے سے ارے گئے ، حالت یہ ہورسی تفی کہ النوں کے ومیروں کی دجہسے دشمن کو آگے بڑھنا دشوار مور ما نفا ، جوزخمی موسےان کی ئٹش نغی کہ بھاگ کرا پنے ساتھیوں سے جاملیں ، نشہر کمے اندامی تناہی اورخوزیزی کیچه کم مذتھی ، تیروں کے ایک بادل نے آسمان کو تاریک کر دیا ، آلاتِ جَنَّكَ جِواْ بِرانِيوں كو<del>سْنْكَارا</del> (س**غار) كى لوٹ مِيں إنقر**نگے تھے يہا کے محاصرے میں اُنھوں نے استغال کیے اور اُن کے ذریعے سے م لوگو *ر کومجروح کیا ، جب ل*اائی ہیں ذرا سا و نفد ہونا 'نومحصورین اپنی <u>برا</u>کندہ طاقتوں کو پیرجم کرنے اور مقابلہ نثروع کرتے بیکن اگروہ اُس جویش کی حالت میں جس کا اطهار وہ اپنے شہر کو بیانے کے لیے کر رہے تھے زخی ہونے توان کاگر نا دوسروں کے بیے مہلک ہو تا اس بلیے کہ اپنے خون میں غلطاں ہونے کے باعث وہ پیس والوں کو بمبی نیچے گرا دینے ، اور اگر دہ تیر کھا کر زیرہ رہنے تو چینے اور چابک دست تیرا ندازوں کو پکا رہے کہ ہمارے حبم میں سے تیر نکالو، خونربزی کی به کیفیتیں دن بھر دیکھنے ہیں آتی رہیں ، دونو طرف محیجانباً اس طرح جم كر لواسے كدرات كى تاريكى بھى ان كيے جوش كو كم مذكر سكى ، كاروكى

سپاہی رات بمرسلتے رہے، دونوطرت کے نشکریوں کے نعرسے شیلوں اور پہاڑیوں میں گو بختے تھے ، ہماری طون کے سپاہی قیصر کانسٹنس کھن انروائے عالم کی بڑائی کے گیت گاتے تھے اور ایرانی اپنے شہنشاہ شابور بیروز کے نام کا نعرہ لگلتے تھے "

س روز پیرون بھرلڑائی ہونی رہی ، طرفین کے منٹدیدنفضانات نے ان کومجبور کیا کہ ت<u>چ</u>ے عرصہ جنگ بیں نو نفٹ کریں ، شہر کےاندر لوگوں کی نعدا دکشرتھی کیونکہ علاوہ ببیں ہزا ریا شندوں کے سان دسننے رومی فوج کے تفے اور ایک بڑی تعداد حہاجرین کی تھی ، مردوں کو دفن کرنا بھی ناعکن ہوریا نخا اس برمزید آفت یه آئی که وبا پھیل گئی ،اس اثنا میں ایرا نیوں نے شہر کے گر داگرد اپنی حفاظت کے بلیے مٹی سے بھرسے ہوئے ٹوکروں کی دلوار بنائی اور حملہ کرنے کے لیے حیوترے تعمیر کیے اور ان پر اونچے او پنچے برج بنا جن کے سامنے کی طرف او ما چراھایا گیا ، ہر ایک برج کی جوٹی پر ایک ایک خینین رکھا گیا جس سے مقصد یہ نھا کہ شہرینا ہ کے محافظوں کا کام تمام کیا جائے صورین نے نهابت نهوّر کے ساتھ چندہار باہر نکل کرحملہ کیا ، ابرانی گار دکے نترتبراندازوں نےابک رومی مفرور کی رہنا ئی سے شہرینا ہ کے جنوب کی تیا۔ ب برج برِفبضه کرلیا اور و ہاں سے صبح کے وفت ایک ارغوانی رنگ کاچنہ ہلاکر ایرانی فوج کوا شارہ کیا کہ حملہ شرقع کر دو ، ایرانی سیاسی سیڑھییاں لگاکہ اوہر حرطھ مگئے ، رومیوں نے اس اننا میں اپنے منجنیقوں کا ٹرخ اس برج کی طرف کر کے فکڑی کے ہمت بواے مواسے نیر برسانے نٹروع کیے جن میں سے

بعض دفنت ایک ایک نیرسیک دفت دو دود پشمنوں کو جیبیدتا ہوًا جلا جا تا تھا ؟ جب بج وثمنوں سے خالی ہوگیا نو محصورین نے اپنی تام طاقتوں کو دیو اربیجتمع کیا اورامیی جانبازی کے ساتھ لرمے کہ قبائل ورت جوجنوبی سمت پرمسعت آرا تھے ستشربوكيُّ ،اسعرص بس اسي نواح كي جندم سخكي مقامات وثمر ، كفيض مر اُسکتے جن کو اُس نے لوٹا اورجلایا اور ہزاروں آدمیوں کو *کیٹر کر باہر ن*کالا جن می**ں** عورننس اور پوڑھے بھی شامل تھے ، کمزوری کی وجہ سے جب وہ ح<u>ل نہیں سکن</u> تھے نوان کے پائوں اور بیٹرلیوں کی بڑیاں نوڑ کران کوراستے میں بڑا بھوڑ تے تنے ، ان فیدلوں کی نطارس دیکھ کر گال کے سیا ہوں کوسخت طین آیا ، وہ نہایت برہم مور حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ایرانی لشكر من موت اور دمشت كا طوفا*ن برناكرديا ،* بالآخرا برانيو *ب* نفيحاه کاسالمان کمل کرمے نهایت نندی کے ساتھ شہر براینا آخری حملہ کیا ، پہلے ون کی لڑائی کاکوئی نتیجہ نہ ہوًا ، ودسرے ون از مرنوا برانی اپنے باغیبوں کو اے کرآگے بڑھے، ردمیوں نے محاصرے کے برجوں کو نناہ کر دیا اور بتجر میںنک بیمینک ک ا پرا نیوں کے نبین توڑ ڈالیے اور ہائفیوں کومشعلوں کے ذریعے سے ڈرا کر بھگا دیا بہاں سے ہم پھرا بنے مُوْترخ کے بیان کو اُسی کے الفاظ میں تکھنے ہیں: -" آخر کار آلاب محاصره کو جلا د ما گیا لیکن *لی*انئی میں بھرهمی ونفدم**ر ہُوا** ا وجربه موئى كه نشا و ايران جو اگرجه بذات خود لزانی ميں نشركت كريفي يرمجبور من تفا ان بے در بے آفتوں سے اس قدر غضبناک ہواکہ اس فے دو کام کم جو آج کمکجی مه بوا نفایعنی به که ده ایک معولی سیابی کی طرح الالی کی گھ یں گفس گیا، لیکن چونکہ جدهر وہ جاتا تھا لوگوں کا ایک ہجوم اس کی هاظت کے لیے اس کے گرد رہتا تھا اس لیے سب اُسے بآسانی ہجان سکنے تھے حتی کہ جولوگ زیادہ فاصلے پر تھے وہ بھی اُسے شناخت کر رہے تھے، لمذا تراور بھل لے بکثرت اس کی طون پھینکے گئے، اس کے محافظین میں سے بہت سے مارے گئے لیکن وہ خود وہل سے نکل کر پیچے ہوئے آیا اور ایک صف سے ووسری صف کے دور تا بھرا، شام کر ہی ہوتا رہا ، زخیوں اور مُردوں کے ہیں ہوتا رہا ، زخیوں اور مُردوں کے ہیں ہیں تا رہا ، زخیوں اور مُردوں کے ہیں بیت ناک منظر سے اُسے مطلق وحشت رہنی ، نب اس نے سیا ہیوں کو اور اُردوں کو اور اُدام کر لیں "

"بارے ران نے آکرسلسلہ جنگ کومنقطع کیا ، لیکن صبح ابھی سوبح بھی سوبح بھی موبح بھی موبح بھی موبح ابھی سوبے ابنی فرح کو ہا رہے خلاف انسانی ضروریات کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو ہا رہے خلاف بھو کانا نٹر مرع کیا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو ، آلاتِ محاصرہ جیساکہ ہم نے ابھی کما جل کرتباہ ہو چھے تھے ، اور چونکہ ہم پر حملہ اُن چوتروں پر سے کیا جارہا تھا جو شہر بیاہ سے قریب ترین تھے اس لیے ہمارے آدمیول نے بھی ویوار کے اندر کی جانب جس فدر عمد گی اور مسنفدی کے ساتھ ہو سکا جو تری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دونو جو تری کیا پہرایر رہا "

"یہ خونریز اوائی بہت عرصے بک بے نتیجہ رہی، کوئی شخص نہ تھاجس کے دل میں مدا نعت کا جوش موت کے خوت سے ٹھنڈا پڑھ گیا ہو، ارائی اپنے

ورے زور رضی کہ ایک ناگز رحاد نے نے طرفین کی قسمت کا فبصله کر دیا ، ہمارا چوترہ جس کو بنانے میں ہم نے بدت وقت صرف کیا تھا ایک دم سے اس طرح گرا کہ گویا زلز لہ آیا ، اس کے گرنے سے وہ خالی جگہ جو دیوار اور با سرکی خاب ن کے جبوترے کے درمیان تھی تھر گئی اس طرح کہ جیسے گوما ایک راستہ بنا دیا یا ما ایک بیل نعمبرکر دیا گیا ، دشمن کو وه راسند ایسا ملاجس مرسے گزرنے ہیں آسے وئی چیز نہیں روک سکتی تھی ، ہما دے سیامیوں میں سے اکثر <u>کیل</u>ے گئے اور جو باتی تھے وہ اس اندام کی دجہ سے اس فدر شکسند خاطر ہوئے کہ نوتتِ عمل ن سے سلب ہوگئی، با ایں ہمہ سب سے سب اس ناگھانی خطرے کورو کئے ہے بیے دوڑسے ،لیکن اس نشاب زدگی نے کام بگاڑ دیا ،ہرشخص دومرسے کو آگے بڑھنے سے مانع نفا ، برخلات اس کے دشمن کا حصلہ اس کامیا بی ، بڑھ گیا ، بادشاہ کے حکم سے تمام فوجی طافتیں آگے بڑھائی گئیں اور تلوار کی الائی ہونے لگی ، قتل عام میں دونو طرف سے نون کا سیلاب بر رہا تھا ادر خندفیں لاشوں سے اطامی تفیں ۱۰سسے وشمن کی فوج کو اور معی کشادہ راسنه مل گیا اور ان کے آدمی سارے شہر ہیں بھرگئے ، مرافعت یا فرار کی نام امبّیدوں کا خانمہ ہوگیا ،سلّح ، نہتتے ،عورنیں ، مرد ، بلا امتیاز جانورو ي طرح سے قتل كيے كئے " اس کے بعد مُوترخ نے خاتمے ہیں اپنے جا نبازانہ فرار کی نفصیلات بیا کی ہں ، اپنے دو ہموطنوں کے سانھ وہ رات کی نار مکی میں تھیب کر بھا گا راستے میں اُنھیں ابرانی سپاہی ملے جو رومی سواروں کے ایک د سنے کا تعا

کرنے کے بلیے نکلے نعے بیکن خوش قسمتی سے وہ ان سے بیج نکلے اور بہاڑو کو طے کرنے ہوئے بالآخر شہر میلیٹین میں پہنچ جو آرمینیئہ کو چک میں واقع ہے ا وہاں سے چل کر وہ ایک روی افسر کے ہمراہ انطاکیہ واپس آئے ہو

ساسانی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں بیں سے صرف شاپور دوم ہی ایسا بادشاہ ہے جس کے ذانی خصائص ہم کو اپنے آخذیں داضح طور سے نظر آرہے ہیں ، سلطنت روم کے خطرناک وشمن کی حیثیت سے آمیان کو طبعاً اس سے نفر می کی تیکن باوجود اس کے وہ اپنی تاریخ میں شاپور کی بارعب شخصیت اور ذائی ایک کی تعریف سے باز نمیں رہ سکا۔ قدو قامت میں وہ ہمیشہ اپنے گردو پیش کے کی تعریف سے باز نمیں رہ سکا۔ قدو قامت میں وہ ہمیشہ اپنے گردو پیش کے آور آمرہ کے محاصروں میں وہ بالکل بیدھ کی موکر خندت کے قریب پہنچ گیا اور تیموں اور پھول کی بوجا لی پروائ کرنے ہوئے قلعے کے جاروں طریف کا معافی کرتا دیا ہو گرتا دیا ہو

ایرانیوں کے عیسا یُوں کو اگر شاپور نے مورد آزار بنا یا نو وہ سیاسی لختوں کی بنا برتھا نہ کہ ذہبی تعصب کی وجہ سے ، سریانی زبان میں سینٹ افز بن کی سوا نبی عمری میں لکھا ہے کہ شاپور نے اس عیسائی را میب سے خود ملنا چا یا اورال کا بڑاا ہے ام کیا ، بادشاہ کے دوبیٹول میں سے ایک کو آسیب بردگی انواز آرین نے اُسکا علاج کیا بیٹے ہے لیے (Melitène) ، آرہ سے نفر بیا سومیل شال مغرب کی طون (مترجم) کے دوبائے وہا۔ یہ معرف (مائے وہا۔ کے دوبائے میں دربائے وہا۔

مح منفر فی کنار سے پر (مترحم) لکھ امتیان کنا ب ۴۲، ۵ م

ا*فزین کی موانع عربیایی ۱* عنبار سے ساقط سے بیکن میریا فی زبان میں عبسائی اولیا رے ہیں جن میں قدیم روایا سے کے آثار موجود ہیں اور جن سے صاف یا یا ہے کہ نثا پورکے دل میں عبسا بیوں کے بارے میں کوئی معاندا مذاحہ نہ تھے '' بات یہ نغی کہ اہر ان کے عیسائی حن کے دلوں میں حکومت کے خلا خفبه عداوت تقى سلطنت كے بليے ايك ستقل خطرے كا باعث مخصخصوصاً ب سے کفیاصرهٔ روم نے صلیب کوجهاد کی علامت قرار دیا ۱۰س اندرونی نمن کے خلاف نٹاپورنے بلاکسی لحاظ کے کارروائی کی ،عبسا بُوں ہر تعدی س مصحطومل عدر حکومت کے آخر کک جاری رہی، شاپورکوانی قدرت اورغطمت کا بیجد احساس نفا ، وه نهایت زو در نج اور نند فجو نفا ،اگراس کی ننان مس کوئی گسناخی کرمبیشنا یااس کےمنصوبوں م كوئى ركاوك بيدا بموجاني توره غصے سے بعن فايو بموجانا نفاته ايك مزنبه ايك عبسائی کوجس کا نام نوکسگ ( با بوسیگ ) نشااس کے حضور میں حاصر کیا گیا ، اس نے کہا کہ میں ابنے ہم زہبوں سے ننہید مونے پر دھنک کرنا ہوں اور بادشاہ کی عظمت میری نظروں میں میج ہے ، شابور نے <u>غضے سے للکار کر کہاک</u> استخص کو دوسرے آدمیوں کی طرح منت قتل کر و ، چونکہ اس نے مبری کلات شاماں کی تخیر کی ہے اورمیرے ساتھ برابری کے دعو سے سے ہمکلام ہو اہے س کی زبان کو گدّی سے کھینچ کرنکال دو تاکہ دوسرے لوگ جوابھی زنرہ ہیل س

له لاپُور، ص ۱۳۰۵ ، طے امتیان ،کناب۱۰۱، ۲۰۱۱ کتاب ۲۰ ، ۱۱، ۱۱ اور ۱۱، ۲ یک امتیان ،کناب ۲۰۱۱، ۲۰۱۷ کتاب ۱۱،۲۲۰ ۱۱ اور ۱۱، ککه لابور ، ص ۹۸ ،

لیکن مُولِّرِخ امتیان کے بیان میں بعض آنزار اس بات کے بھی موجود میں **ک** تناپورمروّت اور رحمد لی سے بے بہرہ نہ نفا ، ایک موقع برجب اس نے دو پھوٹے وشے رومی فلعے فتح کیے تو قیدلوں میں حیدعورتس محی گرفتار ہوکراس کے سامنے آ يئن - الفي عورتوں ميں ايک رومي كونسلرستى كروگاسپوس كى بيوى تنى جونها بنا سین تھی ، وہ خو**ن** کے مارے کانپ رہی تھی کہ مباد ا فانحین کی طرف سے ہی رکسی طرح کی زیادتی ہو ، با دنٹاہ نے اس کو حضور مس طلب کیا اور اس سے وعدہ لِبا که تمهارا شوہرتم سے جلد آن ملیگا اور کوئی شخص نمهاری **تو ہن بنیں کریگا، آبیا** لکھتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاپور نے سُن رکھا تفاکہ کر وگا سپوس کو اپنی ہوی ت محتت ہے اور اُسے امید تنی که نصیبین کوفتے کرنے ہیں اس سے کام بيگا ، مۇزىخ نے يىمبى كىھامەكىشابورىمېينىدان عبسانى لەككبور كوجۇكلېسا كى حدمت کے بلے وقف ہوتی تھیں اپنی حمایت میں لے لیا کرنا تھا اور حکم دینا تھا کہ اُنھیں ابنے فرائض ندہی کے ادا کرنے کی یوری آزادی دی جائے اور کوئی ان سے منعرّ من ہو ، امّیان کاخیال ہے کہ اس کا یہ رحم وانصاف محصٰ مکرو حبله تھا لیکن بظاہرایسا نہیں ہے ، بعدییں جب رومیوں کوکرو گاسیوس کے متعتن سووظن بؤاا وراسے اس بات كاخوت بيدا بؤاكرمباد المجھ يرغدّارى كا الزام لكايا جائے اور ساتھ ہى بيوى كى محبت نے بھى اپنى شش دكھائى نووه بھاگ کر ایر اینوں سے جاملا ، شاپور نے اس کی بیوی ، اس کے تام رشنه دار اوراس كى صنبط شده جائداد سب كيه وابس دلايا اوراس كوبست براعمده ديا، له امتیان ، کناب ۱۸ ، ۱۰ ، کناب ۱۹ ، ۹ ،

روم کے ساتھ طویل لڑا ٹیوں نے شاپور کواس مات کا موزفع دیا کہ اپنی سیہ سالاری کے جوہر دکھا سکے ،اس کی فوج میں انضباط کابل تھا، وشمن کے شہروں کو فتح کرکھے وہ معمولاً ہے فائدہ قتل عام مہیں کرا"نا تھا ۔سنگا را (سنجار) کے قلعہ پر ایرانیوں کا قبضہ ہوااور ابرانی فوج وہاں داخل ہوئی نومبت کم لوگ مارے گئے ، منتهر کے باشندسے اور رومی فرج ہے پیما ندوں کو <del>شابور کے حکم سے گرف</del>نار کیا گیا اورسلطنت کے دور در<sub>ا</sub>ز علافوں میں جیبے دیا گیاتہ ہم پیلے ہی کہ چکے ہیں کہ ساسانی باد شاہرومی قیدلو ەسائھ بىيىشە سى سلوك كىاكرتے نقصە ،ان كى خوامېش بەسونى نىي كەصنعت و رفت میں رومیوں کی مہارت سے فامڈہ اٹھا یا حالتے ، شابور نهابيت بوشيارتها اورمونغ ومحل كيصطابن تواضع ماغرور كيساته بیش آتا تفا آ ایک مرنبه اس نے خوشا مد اور چاپلوسی سے ارشک شاہ آرمینیہ کو ایک دعوت میں بلاہاا درویاں اسے گرفنا رکرا کے جل بھجوا دیا ، بعد *وورومی مفرور بینی سب*لاسبس<sup>ک</sup> اور ارنبان جن کے مانخصوں میں شاپورنے آ ر<del>مینب</del> ی حکومت دے رکھی تھی دوبارہ رومیوں کے ساتھ مل گئے اوران کی مدیسے انہوں نے یسے اسباب بیدا کر دہیے کہ ارشک کا بیٹا بہی<sup>تی</sup> آرمینیہ کا بادنناہ بن گیات<del>و شاتو</del> نے مصلحتِ وفت سے ہی مناسب سمجھا کہ زور دکھانے کا موقع نہیں ہے بینانج ں نے بیپ کو دوستی کے عهد نامے کا لا لیج دلا کر فریفینہ کیا اور دوسنانہ کیجے میں له اتبان ، کناب ۲۰ ، ۲۰ ، سله ایضاً ، کتاب ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۸ ، الله الميان ك إلى اسكانام بإراب س كو بالي يوصنا حاسبية،



شاپور دوم شیروںکا شکارکر رہا ہے (جاندیکا پیالہ)



سكة بهرام جهادم

اس کو ملامت کی کہ تم نے اپنے رہنے کی عظمت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیلا سبس اور ارتبان کا غلام بنا رکھاہے اور نمدارے حظے بیں سولئے ظاہری نثان وشوکت کے اور کچھ بھی تنیں رہا ، غرض ان با توں سے اس نے پپ کو ایسی پٹی پڑھائی کہ اس سست رائے بادشاہ نے اپنے ان دونو مشیروں کو قتل کرا دیا ،

آخر میں بہ بتا نابھی صروری ہے کہ شاپور نے دنیا کے بڑے بڑے تہرسانے والوں میں اپنا نام چھوڑا ہے ، جب اس نے قدیم شہر شوش کم کو ایک بغاوت کی وجہ سے بربا دکیا اور اس کے باشندوں کو قتل کیا تو اس نے اس کو دوبارہ آباد کرایا اور اس کا نام ایرا نشہر شاپور رکھا ، اس سے تفوڑی دور شمال کی اس نے ایک اور شہر بسایا جس کا نام اس نے ایران خور ہ کر دشاپور رکھا ، سے ایران خور ہ کر دشاپور رکھا ، سریانی میں اس کو کرخائے لیدان لکھا ہے ، شاپور کے زمانے کے ایک محل کے ایک محل کے ایک می موجود ہیں جس کو ایوان کرخ کہتے ہیں "،

شابوردوم کے جانشین کمزور با دشاہ نصے ، ان میں ببلا نو اس کا بھائی د؟) اردشیردوم (مصیمہ سیمیہ کفا اور دواس کے بیٹے تصے یعنی شابور سوم (مسیمیہ سیمیہ کی اور بہرام مہارم (میمیہ سیمیہ میمیہ کے "ان نینوں کے

اے امتیان کتاب ۱۲،۱۲،۱۲، کله (Susa) ، تله لا بور، ص ، ی کله نوانگری: ترجمه طبری ، عص ۵۸ م ح ۱ ، مارکوارف : ایرانشر، ص ۱۲،۱۶ نراز - برمشفلط ، "حقی ری برجه نه س ۱۳۰۵ هه بفول شمیط سهم علی می می و شهر یا می سهم ۱۹۳۱ می می ۱۷ می برام جهارم کالفب کرمانشاه تھا ؟ کیونکه وہ اپنے باب کے عمد میں کرمان کا گورز دیا تھا ، نولڈ کہ کے قیاس کے مطابق (طبری ، ص ۲۵) ۲۳ ) ایران کے مغرب میں شہر کرمانشاہ آب بھی اس بادشاہ کے لقب کو یا دد لا تلہے ،

مدمیں امرائے سلطنٹ نے اپنی طاقت جو وہ شاپورِبزرگ کے زمانے میں کمو بیعے تھے دوبارہ حاصل کی ، اردشیر دوم کو تو امراء نے تخت سے اُٹار دیا اور باتی دونوغیرطبی موت مرے ، بمرام جیارم کے عمد میں ایران اور روم نے رمینبد کو آبس میرتقیم کرلیا ،اس کا مشرقی حصد جوبهت وسیع نفا ایران کے نسلّط میں آیا اورمغربی حصّے کوروم نے اپنی حمایت میں لے لیا ،مشرتی عصّے کی با دشاہت خسروں بر وُرُزُ دات کو دی گئی لیکن برام جیارم نے اس کو ط<del>اقع</del>ام میں معزول کرکے اس کے بھائی <u>وُرُم شاپوہ <sup>انع</sup>واس کی جگہ ریتخ</u>ت نشین کیا ، کچ ر بعد خسرو دوباره بادنناه بن گیا اور سال عسے ملائع مے مک حکومت کرمان ساسانی خاندان کے ابندائی باوشا ہوں نے جو <del>زسی کے زمانے کک گزر</del> ہیں اپنی برجستہ تصاویر کو پرسی پولس کے آس پاس کی چٹانوں پر کندہ کرایا لبکن رونئیردوم اوراس کے جانشینوں نے ابنے عمد کی یا دگاروں کومنفوش کرانے ے لیے قدیم میڈیا میں ایک جگہ کو انتخاب کیا جو اُن کے یایت خت سے قریم منی ،اس سے ہماری مراد طاق بوشان سے ہے جو کرمانشاہ کے شمال مشرق کی طرف بہت تفوظ ہے سے فاصلے پر وا نع ہے ، یہ جگہ عین اُس مٹاک برہے وسے ہمدان کوجانی ہے ، پرانے زمانے میں کاروانوں کاراسنہ ہی تھا بت فدیم زمانے سے با دشاہ اپنی یا دگاریں اسی جگہ پر منواتے رہے ، موسو غلث نے اس کا نام" ایشیا کا دروازہ " رکھاہے ہے، طاق پیشان میں اُس له يه بهرام شاپور كى ادمنى شكل يه و يولا فرا ، ج ه ، ص ه ٩ ببعد ، موركن : " إيران بر علی شن"ج مه ص ۱۹۰۱ مبعد، برسفلت: "ایننیا کے دروازے پر" ص ۵۷ مبعد،



طق پرستان



الله على على المستمر دوم عهدهٔ شاهيكا نشان حاصلكر دها هے

مربرجهاں چٹان کی دیوارمیں سے برٹسے برٹسے جیشے ابلتے ہیں قدیم زمانے ہیں بناً کوئی زیارتگا دنتی جو <del>مزدا برتنی کےعہدمیں غالباً انامِنا</del> کی *بر*سنش کے بیلے معوص تھی'' ، بدچٹان جوسطح زمین کے ساتھ بالکل عمو دی طور بر تراشی گئی ہے ب کے عفب ہیں امتنادہ ہیے ( دیکھو نصوبر ) اوراس کے دائن میں جدید زمانے کا ایک محل بنا بڑواہے جو نفریج گاہ کےطور پر بنا پاگیاہیے ،اس عات کے باکل مایں بائیں طرف ایک نصویر حیان میں سے نزاش کر بنائی گئی ہے جس یں شاپور دوم کے عهدهٔ شاہی تنبول کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے، بادشاہ کے دائیں طرف اُ ہور مزد ہے جو اینا چرہ با د نثاہ کی طرف موڑھے ہوئے سر م دبوار دارتاج ببيني موئے حلفهٔ سلطنت کوجس میں فیننے آویزاں میں باد شاہ کی طرت بڑھاکر اُسے دے رہاہے ، خدا اور با دشاہ دؤنونے کرتے ہین رکھیے ہیں جوان کے گھٹنوں تک ہیں ، بادشاہ کے کرنے کا کنارہ نیچے سے گول ہے ' دو نوں کی مشلواروں میں طانگوں کے اندر کی طرف نشکن بڑھے ہوئے ہیں اوران کی موہر ہاں مکسووں کے ذریعے سے شخنوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں ، دونو نے پیٹیاں باندھ رکھی ہیں اور گلوبند اور کنگن بہنے ہوئے ہیں ، بادشاہ کے پیچیے ، اورمقدس سنى جى جى كالباس نفريباً وبى جىجو ابورمزد كاب ليكن اس کی امنیازی علامت بہ ہے کہ اس کے سرکے گر دشعاعوں کا بالہ ہے اور ہا تقوں میں شہنیوں کا ایک مُثقًا اعْمَائے ہوئے ہے جومراسم نرہبی میں استعمال ہوتا ہے اور جس کو ترسم (اوسنا = بَرُسَمَنْ ) کھنے ہیں ، آج کل کے یارسبوں طه برشفلت ، مقام مذكور، ص ٥٨،

ے کریہ زرنشت کی صبح تصور ہے ے کونکہ اسی نصور کو ہم ایک نو <del>انٹیوکس</del> شاہ <mark>کماژین</mark> ۔ دیکھنے ہیں اور دوسرے وہ شاہان" نرُم نشک<sup>ی</sup> "کے زرتشنی سکوں مرموجو د ، اور دونو جگہ کے کنبوں میں اس *کا نام ونشان واضح طور بر*نبلا پاگیا ہے روہ متنزا ہے ، باد شاہ اور <del>اہور مزد</del> کے یا ؤں کے بنیجے یب دنتمن زمین بریر<sup>ا</sup> اہبے ، برخلات <sub>ا</sub>س کے منحرا ایک کنول . بھول براسنادہ دکھایا گیاہے ، اس رحسنهٔ نصورکے بائیں طرن دو محرا میں ہیں جن میں سے بہلی و تھوتی ہے غالباً شالورسوم کے زمانے میں تراشی گئی ہے کیونکہ اس میں اس کی اور اس باب شاپور دوم کی برحبنهٔ نصوبرین موجود بین ، وه دو شخص جن کی تصویریر کی دیوار ہیں محراب کے بالائی حصتے ہیں اس کی گولائی کے اندر کندہ کی مولی اُ بیں شاپور دوم ادر شا<u>پور سوم</u> میں ان کا نام دنشان اسی جگہ چند میں لوی کتبوں میں لکھا بڑوا موجو دہتے جو اب بھی برٹ سے جانتے ہیں ، بہ نصوریں بظاہر شا پورسوم يهمد مِيں كنده كى گئى ہېں، دونو باد نشاہوں كو ساھنے سے دكھا يا گياہے ليكن ان کے چبرے مُڑھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ، ش<mark>اپوردو</mark> دائیں طرف کو دبکھرہاہے اور <del>نٹایور موم</del> بائیں طرف کو ، دونوں کالباس روایتی ہے بینی وہی شکن دار شلوار وہی گلو ہند وہی لہرانے ہوئے فیتے وہی چھکے دار ہال موی سے وادی کابل بران کانسلط قائم موا (مترجم)، عله مرسفلت: "ابینیا کے ور



طنق بستان ـ سابور نام ور شاپور سومکی برجسته ساوبر

| ورویی نوکدار ڈاڑھی جس کا نچلا سرا ایک علقے میں پرویا ہؤا ہے، دونو فے     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| بنے ہاتھ اپنی لمبی اور باریک الواروں پر رکھے ہوئے ہیں دایاں ہاتھ قبضے    |
| راور بایاں میان کے بالائی حصتے ہر ، شاپور دوم کے سریر دیوار دار تاج ،    |
| نس کے کنا رہے دندانہ دار ہیں اور اس سے اوپر کپڑے کی کینندنگی ہوئی ہے اوُ |
| بيج فين لك رم مين ، يالم شاوراول كي تاج كي نقل م مرف اتنا                |
| فرق ہے کہ اس میں سخلے کنا رے کے اوبر چیوٹی چیوٹی متصل قوسوں کا ایک       |
| سلسلہ جلاگیا ہے ، شاپورسوم کے ناج کی جزئیّات پتھر کی شکست وریجنت کی ج    |
| ے داضع طور پر نمایاں ہنیں ہیں ، ان دو نو کی ہیئٹ سے ہمیں اُن" ننمشیر     |
| بر داروں" کی تصویریں یا د آتی ہیں جو چینی ترکستان کے غاروں میں بنی       |
| موئی ہیں ، ساتھ میں میں اس سے صلیبی مجا مرین اور بورب میں قرون وسطلی     |
| كے شسوار اور بشب مى ياد آتے ہيں جن كى نصويريں ہم آج ديكھتے ہيں ،         |
|                                                                          |

ا بر سفلط: آبٹیا کے دروازے پر "ص ۱۸،



## ایران کے عیسائی

علماء بن زرنشی اورامراءی روز افزون طاقت میکیسائے ذرنشی کا افرجایران میں بودیون اور عبسا بُون کی حالت مشابوردوم کے عدیمی عیسائون
پرچروتعدی - بزدگرد اقل اور برام پنجم کا حمدسلطنت - دزرگ فرافارورری
اور اس کا خاندان - عیسائیون پرنئے مظالم - بزدگر دووم - آرمیند کے
معاطات - شددائے سریانی وایرانی - بیفویون اور نسطوری کیمناقشاد
شاه پیروز وشاه بلاش - بینالیون کا حمله - نسطوری مزیب کاغلبه یسلطنتِ
ایران کا نظام عدالت - وفائع شهدا و کاخلاصه ،

ودلتِ ساسانی کا محکمانہ طمطران کوئی نئی چیز نہ تھی، حکومت کے محکمے اور عہدہ واروں کے القاب سب وہی تھے جو پارتغیبوں کے وقت سے چلے آتے تھے ، اشکانیوں کے زمانے ہی میں امرائے جاگیر دارنے امرائے وربار کی تثبیت بھی حاصل کرلی تغنی لیکن خاندانِ ساسانی کے ابتدائی با دشاہوں نے اس حکمانے

له (Monophysites) جن کوان کے بانی حبیب (Jacob) کے نام ربیعقوبی بھی کہا جانا ہے ، دمترجم )۔

فتدار کو جیسا مضبوط اور پایرار بنا یا دیسا ده آج بک نهیس برُوانها ،علاده ۳ نے صوبچاتی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے درمیان امک محکررشا قائم کیا ، اشکاینوں کے عہدیں ابنری بہاں مک بڑھ گئی تھی کہ ا جيموثي جيوثي باجكزار اورنيم آزاو رياسنوں كاايك مجموعه بن كررہ گئي نفي حوامك مرکز می حکومت کے گروجیے تقیں ، لیکن اس مرکز می حکومت ہیں بھی بڑے بڑے ارمننی خاندان شهننا ہ کے افتدا رکوسلب کرنا جاہتے تھے ، اروشیراة ل نے ۔ تروع ہی سے نظام حکومت میں ایسی مضبوط مرکز تبت فائم کی جوساسانی سلطنت ین کا باعث ہوئی ،اس وفت سے صوبوں کے گورنر کاملاً شہنشاہ کے بتہُ فرمان بنا دیبے گئے ، اس کے علاوہ انتظامی معاملات میں اصلاع تسیم صوبوں کی گورنمنٹ کے ساتھ (جو بیشنز فوجی نوعیت کی ہوتی تھی) پوط نه 'نفی ،اس سے اس بات کا انسدا دیتر نظر تھا کہ جاگیر دا ری کی روایات حکومت کی طرن منتفل نہ ہو جا بیں بعنی یہ کہ گورنریاں بھی جاگیروں کی طرح وروتی ریاستیں مذبن جائیں ، صوبوں کی بیول حکومت کمتر درجے کے امرا د مبقانوں کے ماتھ بیس تھی جو ہمیشہ بادشاہ کے دفادار منے ، جاسُوسی کا انتظام بهى نهايت مؤثر طريقه پر جارى نفا ءان سب باتد ، كانتيج ريبوًا ی قدرت میں نیا زور پیدا ہؤاجس کا اظهار سم اس بات میں و <u>مجھنے</u> کہ خاندان ساسانی کے پہلے دو بادشا ہوں نے البینے جانشین خود نامزد

ك طبرى ، ص ۲۵ ، ۳۱ ، ید یغین كرنامشكل بے كه طبرى نے صرف ارد خیراقل ، شاپور اتول، شاپور اتول، شاپور اتول، شاپور و منافقین شاپور دوم ، كواذ اور خسر دا و ل كے متعلق محض اتفانی طور پر دكھ دیل ہے كہ اُنھوں نے اپنے جانشین

لبکن منصبداری کا نظام برسنورجاری رہا ، بڑے برٹسے واسپہرانی اپنی رعایا میں سے فوج بھرنی کرکے اپنے ماتحت میںلان حباک کو لیجانے نفے ہمکن سانوں سے ان سنگروں میں کوئی نظم ونسن نہیں ہوتا نھا اور نہ وہ البیقے اہی موتے تھے، ان کے مفابلے پر بھاڑے کی فوج بہنر خدمات انجام دی تقی ،ایرانی فوج کاعره نزین حصّه زره پوش سواروں کا دسنه تضاجس میں ص ب خاندا نوں کے افرا دیمیرتی کیے جانے تھے ، بظا ہر ان سواروں میں ے اکثر وامیں روں کے مانحت نہیں ہوتے نقمے بلکہ وہ خود حجیوٹی حمیرٹی جاگیروں اور گڑھیوں کے مالک ہونے تھے اورسنقیماً بادشاہ کے ماتحت نھے، غالباً یا رتھیوں کے زمانے میں وامیمروں کی حاکیرں جغرافیا ئی لحاظ سے بکیجاواقع تقبیں لیکن اب حالت مختلف تھی بینی بہ کہ ان کی حاگیریں لطنٹ کے ہر کونے میں مکھری ہوئی تھیں ، اس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ منصبداروں وه فلبه حاصل نهبس بوسكنا خفاجو أنفيس يهلح نصيب نفا، لیکن امرائے جاگیردار (جیساکہ اشکانیوں کے عمد میں تفا) ساتھ ہی سانخہ امرائے در بار بھی تھے ، بعض بڑے بڑے عدرے سان برترین خاندانوں میں موروثی نقصے لیکن جوں جوں محکما نہ افتذا رجاگیردا ری پرغالب آناگیا توں نوں امرائے جاگیردار مرکزی حکومت کے او نیچے عہدے غیرورو طور برحاصل کرنے کا دستورجاری کرانے گئے ، ۱ س طریفے سے انھوں نے اپنی طاقت کومحفوظ رکھا ورنہ وہ حکومت کے انقلاب کی وجہسے ان کے المتصور سے بالكل سلب بوجاتى ، سناپور دوم کے جانشین اپنی شخصیت میں کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتے تھے لہذا اس کی دفات کے وقت سے ایک دورشر قرع ہوتا ہے جس کی مرت تقریباً ایک سوپتیس برس تھی جس میں امرائے سلطنت اور باہ شاہ کے درمیان غلبے کے لیے تشکیش جاری رہی ، اونیجے درجے کے امراء نے علماء نامہب کے ساتھ اتحاد کرلیا اور اس طریقے سے وہ از سرنو باوشاہ کی طاقت کے بیے خطرے کا باعث بن گئے ،

تاریخی مآخذ جو ہمارے بیش نظر ہیں ہمیں بالنفصیل اس شدید جدد کا حال نہیں بنلاتے جو مُنوں کی طاقت اور باوشاہ کے اختذار کے درمیان جاری علی ، ہرمکن ذریعے سے اطلاعات جج کرنے کے بعد ہمیں اُن حالات کا اندازہ ہونا ہے جن کے مانتخت مغوں نے امرائے جاگیروار کے ساتھ تعا ون کر کے اپنی طاقت کو اوج کمال پر بہنچایا ، ان اطلاعات کی ناکانی روشنی میں ہم غیر واضح طور پر ایک کشکش کو و مکھ رہے ہیں جو باد نناہی اور ریاست کلیسا کے باہمی را بطے کے باسے میں دو مختلف عقید وں میں جاری ہونے کا بات کہ باسے میں دو مختلف عقید وں میں جاری ہے ، اپنے کتبوں میں شاہانِ ساسانی ہمین نہ اپنے آپ کو "پرسنندگانِ مزداہ" (مُزْ وُریشن ) کہنے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو ساتھ خدا کے القاب بھی لگانے ہیں اور اپنے آپ کو شخصِ رتا نی (بغ ) اور خداؤں (پرزوان ) کی نسل سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو شخصِ رتا نی (بغ ) اور خداؤں (پرزوان ) کی نسل سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو شخصِ رتا نی (بغ ) اور خداؤں (پرزوان ) کی نسل سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو شخصِ رتا نی (بغ ) اور مذاؤں (پرزوان ) کی نسل سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو شخص رتا نی (بغ ) اور مذاؤں (پرزوان ) کی نسل سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو شخص سے بنانے ہیں اور اپنے آپ کو ساتھ کی اور اپنے آپ کو ساتھ کیا ہور اپنے آپ کو ساتھ کی سا

ننابوردوم نے اپنے خطییں جواس نے فیصر کا نسٹنس کے نام نکھا تھا ! درس بقر ند کہ ذاہر میں اسم سے حس کا اطلاق تانی سنند ہیں برینا ہے ، بزران مضد صر طورسے

له لفظ بنغ قدیم فارسی میں اسم ہے جس کا اطلاق ربّانی مہننیوں پر مونا ہے ، برزوان مخصوص طور سے زرنشتی لفنب ہے ، شہنشاہ سے القاب ہیں ان دو اصطلاح ں سے درمیان تمیز کی گئی ہے اور بہ بات خاص معنی رکھتی ہے ، کا دہر ذکر آچکا ہے اسے نام کے ساتھ "شہنشاہ، قربنِ ستارگان، برادرہروہا، کے شاندار القاب لگائ، برادرہروہا، کے شاندار القاب لگائے ہیں، اس کے مقابلے پرخسرواقل (انوشیروان) نے تفصر شینین کے نام خط لکھنے میں اپنے نام کی تعظیم مفصّلہ ذیل القاب کے ساتھ کی ہے "

" وجود رئبانی ، نیکوکار ، ملک کو امن دینے والا ، واجب الاحزام ، خسرو نشهنشاه ، ارجمند ، پارسا ، فیض رساں ،جس کوخداؤں نے بہت بڑی سعادت اورسلطنت سے بہرہ مندکیا ہے، زبروہتوں کا زبر وست ، ضاؤں کا بہشکل "

خسرو دوم ( پر دیز ) نے اپنے القاب کو بہاں تک بلند کیا کہ صفاتِ ذیل کے ساتھ اپنے آب کومتصف کر رہاہے : -

'' خداؤں میں انسانِ غیرفانی اور انسانوں میں خدائے لا ثانی ، اس کے نام کا بول بالا ، آفتاب کے ساتھ طلوع کرنے والاہشب کی آنکھوں کا اجالا ''

ایسے شا ندار القاب کے ہوتے ہوئے یہ بات بیشک لازمی تفی کہ باوشاہ تام جسانی عبوب سے معرّا ہو ، ہی وجہ ہے کہ بادشاہ اکثر اوقات ابنے خاندان کے ایسے افرا دکوجن سے ان کو اندسینہ ہوتا تفا اندھا یا ایا بیج کر دیتے تھے ایک دہ تخت پر بیھنے کے قابل ندر میں ، بادشاہ کے لیے یہ بات شائستہ نہ تفی کہ وہ زراعت یا سخارت کے ذریعے سے روپیہ کمائے ،اپنی تخت نشینی

ك ديكيموص ١٠٠٥ - ١٠٠١ عله تغيوفي ليكلس ،ج م ، ص ١٨

کے وفت اسے محد کرنا پڑتا تھا کہ دہ عدل کے ساتھ حکومت کرنگا کوئی زمین زراعت کے بیا اسے محد کرنا پڑتا تھا کہ دہ عدل کے ساتھ حکومت کرنگا آورکسی فراعت کے بیا بنیں رکھیگا کسی قسم کی تجارت نہیں کرنگا آورکسی فلام کو خدمت کے بیا نہیں رکھیگا کیونکہ "غلام کو خدمت نہیں کرسکیگا " صرف سلطنت کی آمدنی تھی جس سے بادشا ہ اپنے بیا دولت و تروت حاصل کرسکتا تھا "

باد نشاہ پونکہ آسانی خداؤں کی نسل سے نسلیم کیاجاتا نفا لہذااس کی وُشن 
یہ ہونی تنی کہ مذہبی جماعت کی پینیوائی بھی اس کی ذات کے ساتھ وابستہ رہے،
افسانہ ارد شیر میں لکھا ہے کہ پابک نے خواب میں دبکھا کہ تین مقدس آگیں
ربینی اہل جنگ کی آگ ، علمائے دبن کی آگ اور اہل زراعت کی آگ اور اہل زراعت کی آگ کی ساسان کے گھریں جمع ہوئیں جو اس افسانے کی روسے آگے چل کر پابگ کا
داماد اور ارد شیر کا باب بنا ، شاہنامۂ فردوسی میں جو لوگ بادشاہ سے خطاب
کرتے ہیں اکثراس کو "موبد" کہ کربکارنے ہیں ، یہ اطلاع فردوسی کے ہاں
غالباً کسی بہلوی مافخذ سے آئی ہے ، اس میں بلاشبہ وہی ابتدائی نظریہ ہے 
جس کی تائید خسرواق آل کے زمانے سے دوبارہ بڑے زور شورسے ہونے لگی رہین
یہ کہ بادشاہ دین اور ملک کی بیٹیوائی کاجامع ہے) ،

روسری طرف کتاب دین کر وہیں جوعمدساسانی کے بعد کی بیلوی تصنیف ہے

له ابن خلدون جس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے اس کی قوجید یوں کرتاہے کہ اگر بادشاہ دراعت کو اختیار کرمیگا قویاس کے زمینداروں کو اس سے صرر پنچیگا اور اگر وہ تجارت کریگا تو اشیاکا خ بہت بڑھیگا، لیکن اس توجید ہیں بیشترا کے مصالحت کا سوال ہے ، تلہ ابن خلدون ، تنقیم طبع فرانس (Notices et Extraits ہے اس ۸۹ ، یک ۲۰ ص ۹۸ ، تا و بکھوا وہراس ۲۱۲ ہمیں با دشاہ کے فرائص اور حقوق بنلائے گئے ہیں ، یہ بیان ایک طرح سے اُس نظریہ کا خلاصہ ہے جو باوشاہ کے اختیارات کے متعلق ساسانی زما نے کے علمائے وہن نے قائم کیا تھا اور اگر چرخسرواق ل و دوم کے عمد کے سیاسی نقلا کی وجہ سے اُس ہیں کسی فدر تزمیم ہوچکی تھی تاہم وہ اپنی نوعیت ہیں علمائے نزمیب کا نظریہ ہے ، کتاب و بن کروسے بیان سے مطابق کے ایک با دشاہ کے اوصاف اور فرائص حسب فیل میں : ۔

(۱) وه فرائص جو وبن بر ( نزبب زرنشن ) سے متعلیٰ بین ، (۲) عقل سلیم ، (۳) اخلاق جیده ، (۳) فدرتِ عقو، (۵) رعایا کی مجتن ، (۳) رعایا کو آسایش بیم بپنچان کے وسائل کاجانناه (۵) خوشی ، (۸) بیبشه اس بات کو یا در کھنا که سلطنت نابائدار به ، (۹) نیک منش لوگوں کا حیث ، (۹) برمنش لوگوں کا استیصال ، (۱۱) رؤسائے سلطنت کے ساتھ حسن سلوک ، (۱۲) انصاف کے ساتھ احکام جاری کرنا ، (۱۲) دربار عام کی دسم برکار بند بہونا ، (۲۸) سخاوت ، (۵۱) حرص کومغلوب کوا، کوروں کوخون سے بچانا ، (۱۵) نیکوں کو دربار اور سرکار کے عہدے دے کر مابور کرنا ، (۱۸) عمال سلطنت کے مقرد کرنے بیں احتیاط سے کام لینا ، (۱۵) ہوشمندی کے ساتھ خداکی جاد کینا ، (۱۵) ہوشمندی کے ساتھ خداکی جاد کرنا ،

له طبع بننون سنجانا ، ص ۱۵۴ ببعد ، نرجمه ص ۱۸۰ ببعد،

مجوّزہ اوصان وفرائض کا یہ مجموعہ علمائے پارسی کے دوسرے اخلاقی بیایا کی طح ضابطہ سے عاری ہے لیکن اس پر ایک نظر ڈالنے سے صاف بہتہ چلتا ہے کہ علمائے مذمہب کے نز دیک عمدۂ شاہی کا کیا تصوّر نظا اور یہ کہ انھوں نے اپنے نظریہ بیں سلطنت کی ندمہی خاصیت پرکس فدر زور دیا ہے ، یہ مذمہی خابیہ کتاب دبن کرد میں ہر حبکہ واضح کی گئی ہے ، ذیل کی عبارت اس کی ایک مثال ہے :

"اس و نیا بین بهترین بادشاه وه به جوعلمائے دین بدرکشتوران)

کامعتقدم وجو آبورمزد کے علم و دائش کے جامع ہیں "
جب ایک برکر دار بادشاه کی برنینی یا بے لیا نتی واضع ہوجائے توجلال ہا اس کا ساتھ جورڈ دیتا ہے لہذا اُس کو معزول ہونا چاہیے ،" اگر رعا یا پر کوئی مصیب نیٹرے اور بادشاہ کو اتنی فدرت نہ ہوکہ اس کا خانمہ کرسکے یا یہ کہ اُسے اس کی پروانہ ہو یا اس کا چارہ کا راس کی سمجھ سے باہر ہونو ظاہر ہے کہ ایسا بادشاہ حکومت اور عدل کرنے کے نا فابل ہے لہذا دوسروں کو جا جیے کہ اُسکا کی خاطرائس سے جنگ کربٹ کی سلطنت ساسانی کا آئین حکومت اصولاً کی خاطرائس سے جنگ کربٹ کی سلطنت ساسانی کا آئین حکومت اصولاً اور عملاً استبدا و پر مبنی تھا لیکن اس استبدا دکو بادشاہ کی معزولی اور فنگ کی کھائش سے معندل بنا یا گیا تھا ، بادشاہ کے اختیارات کی ایک صدبندی صنور تھی لیکن وہ نخر بری قانون کے ذریعے سے معیتن نہیں کی گئی تھی ، بلکہ عدو شاہی کے اخلاقی کا اظہار عمدو شاہی کے اخلاقی کا اظہار عمدو شاہی کے اخلاقی کا اظہار

له طبع پیتوتن سنی ، من ۱۹۱ ترجدص ۷۲ مر ۱۲۰ ، عله ایضاً ص ۱۰۱ ، ترجدص ۱۱۵ ،

مختاف طریقوں سے ہوتا تھا مثلاً ایک بیکہ وہ موبد موبدان کے ارشا دنوہیمت پرکاربند نہو، با دشاہ کی معزولی کا نظر بیہ موبدوں کے باتھ بیں ایک زبردست حرید تھا، جب تختِ سلطنت کے کئی ایک دعویدار پیدا ہوجائے تھے جن بیں امراء کی ایک ایک جماعت ہوتی تھی تو موبدیوبدان کی رائے فیصلد کُن ہوتی تھی کیونکہ وہ روحانی طاقت کا نما بندہ تھا اور تو م کے زہبی اعتقا دات اوراحسا سات اُسی کی ذات سے وابستہ ہوتے تھے، میانشین کی ذات سے وابستہ ہوتے تھے، جانشین خود نامرد کرتے تھے، مانشین کے ابتدائی بادشاہ اپنا جانشین خود نامرد کرتے تھے، مانشین کے اپندائی بادشاہ اپنا بادشاہ عوباً اپنے بیٹوں میں سے کسی کو اپنا جانشین مقر ترکزنا تھا لیکن اگر وہ مناسب سجھنا تو اپنے خاندان کے ممبروں میں سے کسی اورکومنتوب کر سکتا تھا ،

حالانکدائس نے باوشاہ میباطلہ کے ساتھ سخت بدعہدی کی تھی ، وہ بہاور ا در حِنْگِجوتھا لیکن اس کی لڑا ٹیاں سلطنت کے لیے برسجننی کا موجب ہوئیں س زمانے میں باوشاہ ایناجانشنین خود نامزد نہیں کرنا تھا بلکہ رسم یہ جاری ہو گئی تھی کہ با دشاہ خاندان ساسانی میںسے انتخاب کیا جانا تھا اور انتخاب کا علمائے مزمب، اہل سیعت اور دبیروں کے عالی ترین نما بندوں کو حاصل نفا ، اگران میں اختکات رائے ہو نو بچرصرف موبدان موبد کا فبصلہ قطعی سمجھا جا تا نھا ، 'نام<del>رُ 'ننسر</del> کی روستے'' باوشاہ(کے جانشین ) کا انتخاب ذبل کے طریقے پر ہو تا تھا ؛ با د نشاہ خود اینے ہا ٹھے سے نین خط لکھنا تھااور ن میں سے ہرایک کو ایک نہایت دیا ننڌار ادرمعنبرآدمی کے سیرد کڑنا تھا ے خط <del>موہدان موہدکے نام ایک وہمیران مشن</del> کے نام اورایک ایران سیاہ بنہ اے نام ، جیساکہ ڈارمبسٹٹر نے کہا ہے ہ بخطوط "محص عمومی ملاحظات یر نتل ہو تئے تھے اور ان میں مختلف ا مبید وا روں کے خصائل اور ہرامک کی للجبتت اورسلطنت كى صروريات يرجندمشامدات ورج بون عق ریح طور مرکونیٔ سفارش نہیں ہوتی تھی کیونکہ بھرایسی صورت ہیں 'نواز بہن عالى مفام عُهده داروں كے بليے غوروانتخاب كرنے كى كوئى ڭنجائش بانى نہيں ہ سکتی تفی" اس سے آگے نامرُ ننسر میں نکھاہیے کہ" جس ونت ملک سے روع ہوگئی ، (مترعم) ، نکھ طبع ڈارمییٹٹیر ص 9 س ۲ – ۲ ۲۱ ، طبع مبینوی ص<del>میم</del>

کاسا بہ اُٹھے جائے نوموہدان موہداور دوسرے دونوسخص (بعنی ابران سپاہ شنت) بلائے جائیں ، وہ مِل کر معاملے پرغور کریں اور مرقمہ خطوں کو کھولیں اور آبیس میں اس بات کا منشورہ کریں کہ باونشا ہ کیے ببیٹوں میں سے کس کو انتخاب کیا جائے ،اگرموہدان موہد کی رائے باقی دونو کی رائے کے ساتھ موافق ہو نوعوام الناس کو فی<u>صلے سے</u> آگاہ کر دیا جلئے اور اگر انفاق رائے نہ ہو نوکسی بان کو آشکار نہ کیا جائے نہ خلوں کے صنمون سے کسی کو آگاہ کیا جائے اور نہ موبدان مومد کی رائے اور فول کانسی کو بنا سگنے دہا جائے ، تب مو ہدان موہد خفیہ طور پر ہیر ہروں ، د سننوروں ا در د سندار و ں کی ایک مجلس شوری منعفند کرہے اور بہ سب لوگ مل کرزمرم خوانی کے ساتھ نماز ا دا کریں اور دعا بڑھیں اور اہل صلاح و نقویٰی آن کے نیجھے آبین کہیں اورتضرّع د زاری کے ساتھ سجدہ کریں اور دعا کے بلے ہا نھے اُٹھائیں ، نماز شام کے ساتھ اس عمل کوختم کیا جائے اور اس اننا میں جورائے خداکی جانب سے موہدان موہدکے دل برمنکشف ہو اس کو سب لوگ اعتفا د کے ساتھ فبول کریں ،اسی راٹ کو دربار کے کمرے میں تلج اور شخت لاكر ركف جائے اور سراست براسے المكار ابني ابني حكد بركھرات وبدان موہر مہبر مدوں ، امیبروں اور وزمروں کو ہمراہ ہے ک مٹا ہزادوں کی مجلس کے سامنے آئے اورسب کے سب ان کے س صف باندھ کر کھوٹے ہوں اور یہ الفاظ کہیں : " ہم نے خدائے برتر کے حضور میں مشورت کی ہے اُس نے از راہ کرم ہماری ڈمبری کی ہے اور مہیں

بذربعة كشف وه بات بنادى ہے جو ہمارے حق بين بهتر ہے "بت موبلان موبد بقواد بلند كے كم " فرشتوں نے فلان بن فلان كو با دشاه بنا نے برانفاق كباہي تم بھى اے لوگو اس برانفاق كرواور تمبيں مبارك مو إ " نب اس شاہرائے كو أشكا كر تخت پر بنایا بائے اور اس كے سر بر تاج دكھ دیا جائے اور اس كا باتھ پكر كر اس سے بوں كما جائے : "كيا تو نے خداكى طرف سے وين ذرشت كو قبول كيا جس كى تقویت و شناسپ بسر امراسب نے كى اور جس كو ادو شبر بیسر پابگ نے دوبارہ زنده كیا ؟ شاہر اوہ اس كا جواب انبات بيس دے اور يسر پابگ نے دوبارہ زنده كیا ؟ شاہر اوہ اس كا جواب انبات بيس دے اور بعد بحل كے كم ؟ "خدائى و روئى " اس كے بعد محل كے خدمنكار اور محافظ و بيس خيرين اور باتى سب لوگ ابنے اپنے كام بعد محل كے خدمنكار اور محافظ و بيس خيرين اور باتى سب لوگ ابنے اپنے كام بعد محل كے خدمنكار اور محافظ و بيس خيرين اور باتى سب لوگ ابنے اپنے كام بر جلے جائيں ۔

غرض بدکہ بادشاہ کے انتخاب کا آخری فیصلہ موبدان موبد کی دائے پرمونا مقا اور اس کو تلج بہنانے کا شاندار فرض بھی اُسی کے بیے مخصوص کھا اُنہ اس سے کافی طور پر اس بات کا اندازہ مونا ہے کہ دساسانی بین علائے زرشنی اور موبدان موبد کا کیا رتبہ تھا ، سلطنت ایران کے برنزین عمدہ داروں کی جو فرست یعفوبی نے اور مسعودی نے (کناب النائید میں) دی جے اس سے بیس اُن نغیرات کا پتا چلتا ہے جو پانچویں صدی کے نصف اوّل بین خلور نزیر موبیل اُن نغیرات کا پتا چلتا ہے جو پانچویں صدی کے نشروع بعنی موب نے ، یعقوبی کے پاس جو فرست ہے وہ نظاہراس صدی کے شروع بعنی تقریباً پرزدگر داوّل کے عمد سے نعتن رکھنی ہے ، وہ شہنشاہ کے بعد بلافاصلہ موبی ، میں امل کے عمد سے نعتن رکھنی ہے ، وہ شہنشاہ کے بعد بلافاصلہ موبی ، میں امل کے عمد سے نعتن رکھنی ہے ، وہ شہنشاہ کے بعد بلافاصلہ موبی ، میں امل کے عمد سے نعتن رکھنی ہے ، وہ شہنشاہ کے بعد بلافاصلہ موبی ، میں امار ، میکھو ضبیمہ علا ،

فر اذار کا نام لیتاہے ، اس کے بعد موبدان موبد ، پھر ہبر بزان اور پیرسیاہ مذجی کے ماتحت ایک یا ذکوسان سے ،اس سوار<sup>44</sup> كينتے ہ*س حكام عدالت كو نثاہ رينين*ت (؟)اور<sup>ا</sup> سعودی کی **کتاب** التنبیہ کے بیان کی رو۔ ، سے اور جس میں نقریباً بروگر و دوم کے عہد کا نقشہ بین کیا گیا ہا بچویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے عہدوں کی تر نیب بہ تفی ہے:۔ (۱) موہدان موہد جس کا معاون ہیر بدل ہیر بذینا ، (۲) وزرگ فرما ذار ، ر۳<sub>)</sub> سیاه بذ<sup>عه</sup> (۴ ) دبهیر بذ ، (8 ٌمبتخنن بذجس کو واستر بونن بذبهی کها ( يعني أن سب لوگوں كا محافظ اور رئيس حن كاپييننہ وسنكاري نفا شَنَّا ً صنعتكُر، مزدور اور تاجر وغيره ) ، يه يا نج اشخاص سلطنت كے رہم یں اُن کو کا بینهٔ وزارت کها جائیگا ، ان میں سے چار تو گو یا رعایا کے جارطیفوں کے نمایندہ ن<u>ت</u>قے اور مانچواں مینی وزرگ فرما ذار بادشاہ کا نمایندہ نفیا ، منجملہ ے بڑے عہدہ داروں کے مسعودی نے مرزبانوں کا نام لیاہے جو نكآم صوسجات سرحدى سقع جوجهاب اربعه كي له كتاب التنبير طبع ورب ص ١٠٠٠ عد يعني ايران سياه بذ،

<u>سعودی کی فهرست بیں وزرگ فرما ذار</u> کی جگه موبدان موبد کو دی گ<del>ؤن</del> عنی پر ہوئیے کہ عائد سلطنت ہیں اس کا رنبیسب سے اونحا کھا ؛ علمائے مذہب زرشنی ہبت متعصّب نضے لیکن ان کا تعصب وجوہات برمبنی تھا ، دین زرنشی تبلیعی مزمہب نہیں تھا اور اس کے میشو<sup>ا</sup> بنی نوع انسان کی روحانی نجات کے لیے سرگرم کار نہ تھے ، لیکن حدو دسلطنن سمے ا ندروہ ایک کامل نسلط کا وعوی ر کھنے تنھے ، غیر مذمہب کے لوگوں کے منعلّق پرخیال کیا جا تا تھا کہ حکومت کے ساتھ ان کی وفاواریمشکو کہ ہے خصوصاً ایسی حالت بیں جبکہ اُن کے ہم مذمب کسی دومری سلطنت میں باافتذار ہوتے تھے ، مانویوں نے جوخطرہ ملک کے اندر سدا کر د نھا اُس کا د فعیہ کا میابی کے ساتھ کیا گیا لیکن بامل کے بہودی کلیسائے ڈنٹنی کی فوّت اورسلطنٹ ایران کے ویو د کے لیے خطرے کا باعث مذیخے یہ صبحے ہے کہ ار د نشیر اوّل بہودیوں پر کچھ ایسی ہر بانی کی نظر نہیں رکھنا تھا ور وہ اُنسکا نیوں کی روا داری کے سلوک کو حسرت کے ساتھ باد کرت<u>ے تھے</u> کبونکہ ساسا نبوں کے ابتدائی د*ور* میں ان پرحکومت کی طرف سے بعض ق<sup>ون</sup> حتی کی جاتی تھی خصوصاً جیکہ وہ ٹیکس کے بوجھ کو اٹار پھینکنے کی کوشش کرنے نھے لیک*ن پچر بھی* نی البملہ وہ شہنشاہِ ایران کی *حامیت میں* امن کی زندگی مبس رتے تھے تھے ہو بیکن عیسائیوں کی حالت اس سے بہت مختلف تھی، جس زمانے میں کہ فاندان ساسانی نے اشکاینوں کی جگہ لی عبسائور ك ديجهواوير ، ص ١١٥ م ١ بعدونيد غبرا ، كله نولدكه ، نزجه طبري ص ١٨ ح ١ والورص يد

کا ایک بہت بڑا تبلیغی مرکز شہر اڈلیسہ (الرُّیا) میں تھا، روم کے ساتھ لاَیُو کے دوران میں جو فیدی گرفتار کیے گئے ان کو (جیسا کہ ہم اوپر میان **کر آ**ئے ملطنت ابران کے دور دراز علاقوں میں آباد کیا گیا ، شاہان ابران نے شام کی محتوں میں اکثر اوغات ایسا کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری کی ساری آبا دی کومننفل کرکے سلطنت کے کسی اندرونی حصتے میں تفیم کر دیاہے ہونک ان لوگوں میں سے بیشنز عبسائی ہونے تھے اس لیے سعیت ایران من تقریہ برمگه رائج بوگئی ، چوننی صدی کے شروع میں یا یا بارع کائی نے جوسلو کیبطبیسفون کام غفانس مان کی کونشش کی که ایرانی عبیسا ئیوں کے نمام فرنوں کوطبسفون -ہائی مرکز کے مانحت متحد کیے ، اس کا نتیجہ یہ مؤا کہ ایک وجہ مخا**م** ا ہر کئی حس سے صورت حالات بدنر موکئی ، انجام بہ ہڑا کہ مجلس کلبسانے یا کومعزول کر دیا لیکن مخاصمت پیر بھی جا ری رہی ،سلطنتِ ابران مین جل م مشرق کی طرف آرمینیہ اور کردستان سے سے کر کر کوک اور حلوان تک <u> ورحوٰ ب کی طرف گندیشا لور تک اور خوزستان میں شوش اور ہرمز و اروشبر</u> یک بهت سے شہر تھے جو کلیسائی حلقوں کے صدر مقام تھے اور جہاں بشب رہتے تھے ، چوتھی صدی میں عیسائیوں کے مختلف فرفوں کی حوحالت تھی اس کی تاریک نصویرایک شخص ستی افرات نے کلینچی ہے جو شام کے عبسا بُوں میں اُس زمانے میں ایک سر برآ ور د شخص تھا ، اپنی کتا ب' کے له لايور ، ص ۱۸ - 19

چود صوبی خطبے میں وہ لکھنا ہے کہ پیٹوایانِ دہن سی کو قوم کی بہبودی کے ساتھ کوئی دلچیہی نہیں اور نہ وہ احکام دین کی پرواکرتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی اغواض کے پوراکرنے ہیں اور جاہ طلبی میں مصروف ہیں ، مشرقی عبسا بیت کے پر اگر نے ہیں نمام میں اور جاہ طلبی میں مصروف ہیں ، مشرقی عبسا بیت کے یہ ہیرو غرور ، حسد اور حرص میں بہتالا ہیں اور اشبائے منقد سسے کی خرید و فروخت کے مرکب ہونے ہیں بہانتک کہ جور و نقدی کے زمانے میں بھی وہ اِن باتوں سے باز نہیں آنے اور ان کے مذہبی جنول میں کی نیس ہوتی ، ان کا یہ جنون نه صرف ما نو یوں کے خلاف ہے بلکہ فرقۂ والنیشنی ، ہوتی ، ان کا یہ جنون نه صرف ما نو یوں کے خلاف ہے بلکہ فرقۂ والنیشنی ، مارسیونی اور بار دیسانی کا ور دو سرے عرفانی فرنے بھی ان کے نعصب میں ، میں ، سے نالاں ہیں ،

جب بنک که دولت روم لامذیب رمی ایران کے عیسائی این بین رہے لیکن جنی کہ قیصر خطنطین عف عیسائی مذیب اختیار کیا صورتِ حالات بدل گئی ، اُسی وفت سے ایران کے عیسائی مذیب اختیار کیا صورتِ حالات بین زیادہ فنی جوروم کے متصل نفتے ایک طاقتورسلطنت کے گرویدہ ہوگئے جمال ان کا مذہب سرکاری مذہب قرار پاگیا نفا ، افرات نے پیشینگوئی کی کہ بالآخر " توم خدا" یعنی اہل روم کو فتح ہوگی اوراگر ایر انی فتحیاب ہوئے بھی تویہ خدا کی طوف سے رومیول کے بیے سزا اور نمنیہ ہوگی لیکن آخر کا روقال کا خاتمہ ہوکر رمیگائی وفائع شہدائے ایران بین لکھا ہے کہ شاپوردوم کے مالک آرامی کے حکام کو بالفاظ فیل فرمان جمیعیا "جو نفی کہ یہ فرمان جو لئے مالک آرامی کے حکام کو بالفاظ فیل فرمان جمیعیا "جو نفی کہ یہ فرمان جو لئے لاہور، من ۲۸ ہوری (Constantine) ، کا در اور میں ۲۸ میں اور آس ۲۰ میں آس ۲۰ میں اور آس ۲۰ میں آس ۲۰ میں اور آس ۲۰ میں اور آس ۲۰ میں اور

ہماری درگا ہِ حندا وندی سے صادر ہُو اہے تنہیں پینچے تو فوراً سائن رئیس نصاری کوگرفتا رکرداورجب نک وه اس نحر بریر وسخطرن کرسے اوراس بات کا اقرار مذکرے کہ مفرّرہ ٹیکس اور خراج کی ڈگنی رقنم جوائن عبسائیوں سے واجب الادا ہے جو ما ہدولت کی سلطنت میں سکونٹ رکھنے ہیں اوا کر و بیگا اس کور بامت کروکیونکه بهاری ذات خداوندی توجنگ کی زحمت کو گوارا کررہی ہے اور وہ ہیں کہ امن وعیین کی زندگی بسرکر رہے ہیں ! وہ سکونت تو ما ہد ولت کی مملکت بیس رکھنے ہیں لیکن ان کی ہمدر دی فیصر کے ساتھ ہے جوہمارا دشمن ہیں !" سائن کوجب گرننار کیا گیا تواس نے باوشاہ کے حکم کی تغمیل سے انکارکیا ، شابور کوجب بہ خبر پہنجی تو مارے غصے کے پکار اُٹھاکہ سائمن ابنے بیرووں کو حکومت کے خلاف بغاوت براکسانا چا ہناہے اور اس کی بہخواہن ہے کے سلطنت ابران کو اپنے ہم ندم ب فیصر کے مانفریس دبدے ، البور جو شہدائے ابران کی نامیخ کا ایک بے نعصب مؤرّخہے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شاپور کا یہ شبہ بے بنیا در نظا اگرچہ سائمن نے دوران جرح میں غدّاری کے اس الزام کے خلاٹ احتجاج کیا ، بالآخر سائمن فتل كيا گيات

یہ واقعات ایران کے عیسایٹوں پر جرو نعدی کی تہدید نفے اور اس نعدی کی تہدید نفے اور اس نعدی کا ذمارہ موسیء سے مشروع ہوکر شاپور کی وفات برختم ہونا ہے، عیسا یُموں برعفو بت بیشز شال مغربی صوبوں بیں اوراُن علاقوں ہیں تھی اللہ بین سائن بار متبی جو پا پاکا جانشین تھا ، کا ہو آبور ، ص دام ۔ ۲ م ،

لمطنت روم کے متصل تھے ، اس دوران میں نوز ہزیاں اورفل عام بھی ہ اور بہت لوگ جلا وطن بھی کیے گئے ، <del>۱۳۲</del>۲ء میں جب ع بغاوت کی توفلعۂ فنک او واقع بسزا بدہ اکا کے نو ہزار عیسائیوں کومعاُن کے بشب ہیلیو ڈور کے جلا وطن کرکے خوزستان بھیج دما گیا<sup>تی</sup> مؤتّخ سوز ومین نے اُن عیسا یُموں کی نغداد جو شاپور کی نغدّی کا شکار ہوئے سولہ ہزار منبلائی ہے اور نفول اس کے ان سب کے نام بھی معلوم ہس لیکن لابور کے نر دیگ اس تغداد من کسی قدرمبالعذہ ہے، شہدائے ابران کے حالات میں سریانی زبان میں جوکنا میں کھی گئی ہیں ) اُن مظالمہ کا حال بیان کیا گیاہیے جو دوسّوبرس کے عصے بیں تفوڑھ ے دقفے کے بعد عیسابیوں بر ہوتے رہے ، اگرجہ اس میں شک نہیں بیا نان حدسے زبادہ تعصّب آمبز ہیںاور ان کو افسانوں کے ساتھ ز مّن بھی کیا گیاہیے تاہم جونکہ وہ عمد ہ روایات پرمبنی ہیںخصوصا وہ جو قدیم تزین وُور سے متعلّق ہ<sup>ے ہ</sup> ہدا وہ اُس زمانے کی ایرانی زندگی کے ے بیں بہت سی اطّلا عات بیش کرتے ہیں ، ننابور کا جانشِن اردنشبر دوم بھی عیسائیوں کا ہمیرردینہ نھا ،لیکن ابورسوم "اور ببرام جہار<del>م کئ</del>ے نیصر روم کے ساتھ دوستا نہ تعلّفات فالمُ کیے ، اور <del>رز گرداؤل کے ع</del>مد س ( <del>محصیم سام میم ع</del>ی زرشنتیوں اور له (Phenek) عه (Bezabde) ، ته لايور ، ص ۸ م ، ميمه ايضاً من سه بيعد ، -شيعة ، (مترجم ) ، لله شيعة - المصيد (مترجم) ، عه بقول موسيو ط اس كاعمد سلطنت عصيم على على على السبركي المتعلوم ص ٢٧) ،

بسائیوں کے درمیان تعلّقات نے ایک بالکل نئی صورت اختبار کی ، یزدگرداوّل کی سپرت کے پارے میں عبسائی اور ایرانی مصنّفور کی رائے ایک دوبرے سے بالکل مختلف ہے ، ایک معاصرُنصنبیف میں یانی زبان میں ہے اس کو " رحمدل ، نیکو کار ، شاہ مز دگر دسیجی ، فن*ڌ س ترين* باد شاما*ن " کها گيا ہے اور لکھا ہے که" ہرروز وہ غربيوں* اورمېنوا ۋن پرئىخىشىشىر كيا كرنا تقاً " بازنتىنى مۇرخ بېروكوپيوس ھى اس بادشاہ کی کریم انتقسی کو بلند آ ہنگی کے ساتھ بیان کرتا ہے ، برخلاف ء عربی اور فارسی مؤرّ خوں نے جن کے بیانات کا ماخذ عمد ساسانی کی وہ ناریخ ہے جس پر علمائے زرنشنی اور امراءکے عقاید کا رنگ **جڑھا** بُواسے س کو " بز ہ کا ر" (بمعنی گناہ گار ) اور" دہر" ربمعنی دھوکے باز ) کے ب دییے ہیں ، بفول اُن کے وہ احسان ناشناس اور بدیگان نھا ااگر لوئی شخص اس کے سامنے کسی کے حن میں کلئہ خیر کہتا تو فوراً اس سسے و چننا کہ اُس نے شجھے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے جو تواس کی حمایت کررہا ہے اور اب تک نو اُس سے کہ کچھ لے چکا ہے ؟ وہ نہایت تندمزاج اور بدکار نفا اور مهیننه ایسے مو نع کی <sup>ب</sup>اک بیں رہتا نفاکہ لوگوں کو وحشیانہ مزا۔ ہے سکے ، طبری نہابت سا دگی کے ساتھ لکھننا ہے کہ لوگوں سے لیے اس لے ظلم وستم سے بیجنے کا کوئی جارہ یہ تھا سوائے اس کے کہوہ انگلے بادشاہو ہے عمدہ قوانین اور حکیما مذا فوال بر کار بند ہوں ،اس کی سخت گیری۔ له نوادکر، ترجه طبری ص ۵۵ ح

ون سے رعایا نے اس کے خلاف انتحاد کیا ، طری کے ہاں ایک اور تقام ہے جواس غرض آمیز بیان کی تصبیح کے بیے مغید ہے، دہ لکھنا ہے کہ یزوگرد کے بیٹے اورجائٹین <del>ہرام</del> نے اپنی شخت نشنی کے دفت لوگوں لوجو خطبہ دیا اس میں کہا کہ میرے باب نے اپنے عمد سلطنت کے نفروع انصاف اور مربانی کاروید اختیار کیا لیکن جونکه اس کی روایا نے با م ا ز کم معض لوگوں نے اس کی فدر مذہبیجانی اور نافرانی کرنے لگے ا س کیے نا جاراس نے سختی اختیار کی اور لوگوں کا خون بہآیا " ،یز دگر د کی ۱ ن غلط ا ور مجعول نصاوبر کے عقب میں ہم کو اس کے اصلی خط وخال نظر آرہے ہیں ، وہ ایک مسنعد اور زبر دست شخصیت کا بادیناہ نفا اور بالطبع رحمد لي كي طرف مأل نفياء بيكن أس جد وحمد كي وجه سے جو اس كو پنے سنکتر اور نافرمان امراء کے خلاف اپنے شاہی افتدار کی حفاظت کی خ رنی برسی و مجبور موگیاکہ جور وظلم کا روبہ اختبار کرے ، چونکداب روم اور ایران کے درمیان صلح ہو چکی متی اور پر دگر و نے

چونکداب روم اور ابران کے درمیان صلح موجی عنی اور بزدگرد نے بہال تک بھی کیا کہ قیصر کے نا بالغ بیٹے تقبوڈ وسیوس دوم کے گونر مہین کے لیے اپنی نگرانی میں لے لیا (اگرچ بیر محصل اخلاقا گفا اور اس کی کوئی سیاسی اہمیت نا مقی ) لهذا ظهنشا و ایر ان نے بہ ضرورت وقت اس ارکونسلیم کیا کہ حکومت ایر ان اور اس کی عیسائی رعایا کے درمیان کوئی سمجھونا ہو ناچا ہے کے ،مشرق سلطنت اور اس کی عیسائی رعایا کے درمیان کوئی سمجھونا ہو ناچا ہے کے ،مشرق سلطنت

له رعایات مراد امراه بین ، على طبرى ، ص ۸۸ ، عله ایجناً ، س ۸۲ ،

Theodosius II a

هه پروکوپوس ، ۱ ، ۷ ،

<u>وم</u> تھی طرن سے ایک و فدمتِنا فارفین کے بشیب مارُوٹا کی سرکر دگی میں برڈ کے دربار میں مبجاگیا ، مارونا نے اپنی وجامن اور وفارسے بزدگرد کو بهت مناُثُر کیااوراس کا پورا اعنا د حاصل کرلیا ، با د نشا ہ نے حکم دے دیا کہ جو گرجے گرا دیدے گئے نتھان کو دومارہ نعمیر کیا جلسئے اور چوعبسائی اپنے نرہب کی دجہ سے نید کیے گئے تھے ان *کور ہا کر دیا جائے ، پا دریوں کوا جا*زت دیگئی کہ و ہ سلطنت ایران میں جس جگہ ان کا جی چاہے جائیں ، مارو ٹانے بادشاہ لواس بات يرتھى راضى كرلياكەسلوكىيە بىس ايك عبيسائى كانفرنس منعقد كى جاً جس میں ابران کے عبیسا بیُوں کے منعلّن نام امور بطے کی**ے ج**ابیُں اور کلیسا عيسوي كا انتحاد فالم كيا جائے ، بركا نفرنس سائم عيس سلوكبيطبسفون كي بشي اسحاق اور مآرونا كي صدارت بين منعفد مهو ئي اور باد شا و ايران كي سلامني كي دعا کے ساتھ اس کا افتناح ہوًا۔ اس جلسے میں بہت سے نئے قانون وضع کیے گئے جن کی رُو سے کلیسائے ننرنی کے نظام اور عقابدکو اُن ٹو انبن کے مطابی کیا گیا جو مغرب میں رائج نفے ، نیکیا کے طے شدہ عقابد کو تا ضابطہ اختیاً کیا گیا اور کلیسانیٔ مرانب کی ترنیب از سرنو کی گئی ، سلوکیه طبیسفون کا مبتثب ایران کے تمام عبسایٹوں *کا جا*ثلیق قراریا یا اورکشک**ر** کا بشپ اس کا نائب که قطنطین اعظم نے ۱۳۲۵ میں نیکیا (Nicæa) کے مقام بروایشیا ئے کویک کے كاتصغيدكياكيا ،منجلدا ورباق ركے حضرت عبىلى كى الومپيت كونسليم كيا گيا ١٠س كانغرنس بيں

نین سوبشب میم بوستے نے ، (مترجم) ،

رُوا۔ جا تُلین کے ماتحت یانچ اُسفف مفرّر ہوئے ایک <del>بیٹ لابط</del> (پ<sup>ے</sup> گندمنٹالور میں جوخوزستان میں تھا دوررا نصیبین میں نیسرا برات مئیشان میں جوصور بیبیر یں تھا چونھا اربل میں اور یانچوا<del>ں کرفائے بیٹ سلوخ</del> (=کرکوک) میر ، ، نقریباً نبس مادری ان کے مانحت کیے گئے ،لعض عبسائی فرنفے جو دُور کے علانوں میں رہنے تھے اس نظیم سے خارج رکھے گئے ، البنۃ خوزسنان میں جاآ کلبسائی رئیس اینے اپنے فرفؤں کے پیشوا مانے گئے لیکن اس نٹرط پرکرجب ن میں سے کو ٹی مرے نو ا س کے جانشین کا انتخاب جانلین کرہے ، پرز دگر د نے ان نام فیصلوں کومنظور کرلیا ، اُس کے حکم سے سلطنٹ کے دوسب ے عہدہ داروں نے رابعی وزرگ فرما ذار خسرو مزدگرد اور مرشالور جس کے لغنب "ارگبد" سے معلوم ہوناہے کہ وہ شاہی خاندان سے نھا<sup>ہ</sup> ان نمام اساقفہ کو دربار شاہی میں بلایا اوران کے سامنے باوشاہ کی طرف سے نفر مرکی اور اُنہیں اطمینان دلایا کرعیسا بیُوں کواب ازمر نو مذہبی آزاد حاصل ہے اور اُنھیں گرجاؤں کی تعمیر کاحق دیا جانا ہے ،جو کوئی جانگین اسحاتی ا ور مارونا کے احکام کی نا فرمانی کر لیگا اس کوسخت منرا دی جائیگی ہے چندسال لبعدحا ثلين بيبلآ با كوجواسحان كا دومراجانشين تفاقسطنطية بیجاگیا تا کہ وہ دونوسلطنتوں کے درسان نعلقات کوخوننگوار پنائے ،ویار سے وہ بہنت سے نتحفے لے کروایس آبا جن کواس نے سلوکیہ طبیعفون کے گرجاکی مرتنت میں اوراسی شہریس ایک نیا گرجا تعمیر کرانے ہیں، صرت کیا، له دیکسواویر، ص ۱۳۷ ، کله لابور ،ص ۱۸۵ ه

یز دگرد کے زیرحمایت عیسائیت کے حق میں بڑے بڑے نتائج حاصل ہوئے لیکن با دجود اس کے ایران کے عیسائی فرقوں میں جوبا ہمی تنازعات تھے اُن کا خاتمہ مذہوًا جنانچ سناتھ عیں جو کا نفرنس منعقد مہدئی اُس میں ان کا نندت کے ساتھ انلمار بڑوا <sup>کھ</sup>

یز دگر دینے جوعیسا ٹیوں کے ساتھ دوستی کے تعلقات پیدا کیے نویہ سیاسی وجوہات کی بنایر تھا، وہ چاہتا تھا کہ مشرتی سلطنتِ <del>روم</del> کے ساتھ صلح رکھ کر این تام کوشنوں کو میسوئی کے ساتھ اپنی طافت کو بڑھانے میں صرف کرسے، ببکن سائھ ہی اس بان سے انکار نہیں ہوسکنا کہ مذہبی روا داری اس کی طبیعن میں داخل تھی جنانجہ اس نے بہود بوں کے ساتھ بھی ہر اِنی کا سلوک رکھا حالانکہ ان کی کوئی سیاسی اہمیت مذیخی <sup>بی</sup>ہ اس کی ا*یک بیوی بیودی تفی جس کا نام* شوشبیند خن د ؟) نفا اور وه بهودیوں کے رئیں ( رئین گاکونا ) ملم کی ملی نفی ا لیکن مزدگر دنے اپنے عہد کے آخر میں عیسا بیُوں کے ساتھ اپناروں میں ديا اوراس من قصور خوداً منى كانها ، وه اس قدر دليرا وربياك مو كميّ كم کسی کو خاطریس نہیں لانے تھے اس لیے سخن گیری کے سواچارہ یذ رہ ، ہر <del>ہرمزد ارد نثیر</del> میں جوصوبہ <del>خوزسنان</del> میں نھا ایک عیسائی **یادری نےج**س کا نام <u>مبننو ت</u>فتا بهان بک جراً ن کی که نبنب <del>عبدا کی</del> با ضابطه یا خامو*سش* رمنا مندی کے سانھ ایک آنشکدہ کو حور کہا کے نزد مک تفامسار کرا وما میادر

که لابسه، ص ۱۰۰ - ۱۰۰ ، که نولدگه ، ترجیم طبری ص ۵ ء ، ح سه دلیموادیو، ص مارکوارط : ایرانشهر ، ص ۳ ه ح ۱ ، نیز گرسے کامضمون بدعنوان «پهلوی ادبیات پی مهودی " (رونداد اجلاس چهار دهم انجمن مستشرنین ، پیرس سانهایم ص ۹ ۱ مبعد )

ورسبب اور بہت سے اور لوگ جو اس کام میں شریک تھے گرفتار کر کے ----فون بھیج دیے گئے ، بادشاہ نے بزات خودان سے اس معلملے کے لتی وریافت کیا ، عبدا نے تواہنی برارت کا المارکیا لیکن مشکو <u>نے</u> کھلم کھلا افرار کیا کہ میں نے نور آتشکرہ کومسار کیا ہے اور ساتھ ہی دین زرنشتی کو بڑا مجلا کہا ، بادشاہ نے عبد اکو حکم دیا کہ آتشکدہ کو دوبارہ نعمر کروا کے دو لیکن وہ انکار پراڑار ہا ، آخر بادشاہ نے اُسے مردا دیا ، "ماریخ کلیسا سے صنّف تعبودورط نے اگرجہ آتشکدہ کےمسارکرانےکو اعاقبت الدین برمحول کیا ہے تاہم وہ عبدا کے استقلال کی تحسین کرنا ہے، اسی فسم کا ایک اور و اقعہ ہے اور وہ خاص طور پر اس لیے دلجسپ<del> م</del> مصنے عیسائی اس میں شریک ہیں ان سب سے ایرا نی نام ہیں، ایک پاوری نے جس کا نام شاپور نفا ایک ایر انی رئیس آ ذرفر میک کوجو ایک مرص میں بتلا تفاترغيب دىكدوه عبسائى موجائع تاكه أسه اس مرض مصشفامو، رمئیں نے پا دری کو دعوت دی کہ میرے گاؤں میں آ کر ایک گرجا نعمیر کرو شاپورنے جھوٹنے ہی زمین کا فبصنہ حاصل کیا اور گرچا بناڈ الاءموم<del>د آذرو</del>ز نے اس معاملے کی اطّلاع یا دشاہ کو بہنجا ئیّا ورکہلا بھیجا کہ ایک ابر انی رئیس کا ا س طرح مرند ہوجا ناکس قدرا فسوسناک ہے ، بیز دگر د نے مومد کوفر مائش کی كه جسطح موسك اس كو دين زرتشت كى طرف وايس لاؤ صرف اتنى بات كى تاكيدجانو كداس كوجان سے مست مرواؤ ، آذر فر بگ نے دوبارہ دین زرشی له برفر ، صهم ، لابور ص ١٠٥ ، كله شايد و ويدان موبدتنا ،

کو قبول کرلیا اور ابنی زبین ( جس برگرجا تعمیر کیا گیانقا) والیس مانگی لیکن بادری شاپور نے ایک اور لئی نرسی کے بھر الکانے سے زبین وابس کر نے سے انکارکیا اور قبالہ ساتھ لے کر بھاگ گیا ، تب اس گرجے کو آبنشکدہ بنا دیا گیا لیکن نرسی نے اس کو بجوا دیا اور وہال عیسائی طریقے برنماز اوا کرائی ، وہاں کے موہد کو جب اس وست وراڑی کا علم ہؤا تو اس نے گاؤں ہیں وہائی دی اور الوگول کو برائینی نہ ترسی کو کوڑے لگائے گئے اور اس کو باب زنجیر طبیقوں بھی دیا گیا ، وہاں بہنچ کر آوز بوزے نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تم آتشکدہ کی مرتمت کہ وا دواور نقصان کی تلافی کر دو تو تمہیں معاف کر دیا جائیگا ، نرسی نے انکار برائیا بہذا اس کو قبید خانے بھی اور ایگا ، بعد میں چونکہ وہ اپنے انکار بر

اس قسم کی دست درازیاں جوعیسائی کرتنے رہے ان سے لاز می طور پر ان کے خلاف نعصّب ببدا ہو تاگیا ، بالآخر برزدگر دنے جو عیسائیوں کے کھا کھلا وشمن مهر نرسی کو وزرگ فرما ذار کے عمدے پر ما سورکیا تو بہ بدیہی نیوت اس بات کا نفا کہ عیسائیوں کے ساتھ اس کا رویتہ بالکل بدل گیا تفاعیم

یز دگر دکی موت جو سالایم میں واقع ہوئی آج بک ایک معما ہے، ایر انی روایت یہ ہے کہ وہ گرگان میں کسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک گھوڑ ا جو خوبصورتی میں لے نظرتھا اور کسی نے اس کو پیلے نہیں دیکھا نھا آیا اور

اہ موفن، ص ۱۷ سه ۱۰۸ ملاء البور ص ۱۰۷ سام اسی سے وَلَدُّکُ نَے زَرَمِ مِطْبِرِی ص ۱۰۸ مله اسی سے وَلَدُّکُ نَے زَرَمِ مِطْبِرِی ص ۲۰۱۹ مله اس کا مات کیا ہے کہ یزدگر و نے تخت مر میشتے ہی مرزسی کو وزیر بالیا تھا ، یر میشتے ہی مرزسی کو وزیر بالیا تھا ، یزدگرد کے دل پر ابک دولتی لگائی ، بادشاہ وہیں مرکر ردگیا اور گھوڑااس کے بعد نگا ہوں سے فائب ہوگیا ، ایک اور روایت یہ ہے کہوہ نیزی کے ساتھ بھاگ گیا ، ہمارے نز دیک نولڈ کہ کا یہ قیاس بالکل صعیع ہے کہ یہ قصد بعد میں اس غرض سے گھڑا گیا تا کہ بادشاہ کے مرنے کی اصلی وجہ کسی کو معلوم نہ ہوسکے ، بات در اصل بہتھی کہ امرا اس سے نفرت رکھتے تھے اورکسی دور دراز مقام میں اس کی اقامت کو غنیمت سمجھ کر ایموں نے اُس سے نبات حاصل کی '

ته ایشاً ، ص ۸۵۸ ،

الله نولدکه ترمه طری ، ص ۹۰ ، ح۲ ،

میں وہ زیادہ ٹرانے زمانے کا بنا ہوا تھا ، وہاں اس کی تربیت منذر کی مگرانی میں ہوئی جو <del>نعمان</del> کا بیٹا اور جاننثین تھا اور جس ک<del>و ہز دگر د</del> نے ''رام افزود یزدگرو " ( بمعنی یز دگرد کی خوشی کا بڑھانے والا ) اور" مهشنت " ( بمعنی اعظم ) کیے ٹر انتخارخطامات دے رکھے تھے <sup>بل</sup>ہ برز دگر د کا نیسرا میٹا نرسی جو اس کی ہودی ہ<sup>ی</sup>گ کے بطن سے تھا غالباً اپنے باپ کی وفات کے دفت ابھی نا بالغ تفاکیونکہ <del>بہرام</del> کی عمر بھی اس وفت میں سال سے زائد رنھی<sup>گاہ</sup> اب جبکه امراء اورموبدوں کو ایک ناموا فن یا د شاہ سے نجات ملی نومونع سے فائدہ اُٹھاکر الفول نے چاہا کہ اپنی برتری کو فائم کریں ، امراء میں سے بین نے اس بات پر ایکا کیا کہ برزوگر د کے تینوں بیٹوں کو تخت سے محروم کریں، دینوری منے عصان امراء میں سے جن کے نام بیے ہیں ان میں سے ایک تو م ہے جومیسوپوشمبیا ( سواد ) کا سیا ہبدتھا اور ہزارفنت کے لفنب سے بقب تفا ، ایک بزوگشنسب بے جو ضلع الزّوالی مله کا یا ذگوسیان تفا، ایک پیرگ مهران عصبے جو محاسب فوج تھا ، ایک کشنسب آ ذرویش ہے جو احب الخراج تھا ادرایک پ<sup>ناہ خسرہ</sup> ہے جو ناظرا مور خیریہ نضا<sup>ممہ</sup> ایک بات جو قابل توجّه ہے وہ یہ ہے کہ اس فرست میں مرزسی کا نام بنیں ہے جو یزدگرد قال اوربهرام تنجم كالمتفتدر وزبر نفاء شالور شاهِ آرمينيد تخت حاصل كرك يج له دوط شاش اص ۱۹،۸۱۹ عله طبری و ص ۵۵ ، سه و کیمواوروس ۳۵۹، میمه طبری ، ص ۸۹۳ ، هه ص ۵۷ ، له بیبی لونیآ کا جنوبی علاقد جس میں سے وہ نهریں گذر تی تغییر جن کو زات کها جا تا غفا ، ( نولژگر، ترم په طبری ، ص ۵۰۱ ما د کوارث : ایرانشر، ص م ۱۹۸ تعه وینوری سمجاہے کہ مران کسی عدرے کا نام ہے ، شہ رُوانگان و بہر، و کھیو اور ، ص ١٤١،

یے فراً طیسفون آیا لیکن اُمراء نے اس کومردا دیا اور ایک اور شنزانے برد کوچو ساسانی خاندان کی کسی شاخ سے نعلق رکھنا تھا بادشاہ بنا دیا ، لیکن شاہزادہ بہرام نمیں چاہنا تھاکہ ہے لرطے اینے حق سے دست بڑا وجلئے ، اس کے سر ریست (منذر) نے اُسے کا فی امداد دی ، عرب مُوترخ لکھتے ہیں کہ شاہ حیرہ کی کمان میں سوار وں سکے دووستے تھے جن ہیں سے ے کا نام " دوسر" تھا اور وہ اُن عربی فبائل بیشنل تھاجو نواح جیرہ کے جنے والے تھے اور تنوخ کے نام سے معروف ننے ، دوسرے کا نام شہداء" نفا اوروہ ایرانیوں پرشتل نفائی بہرحال سنذر کے زیرفران کافی **ۇج ئ**تى جو ساز وسامان <u>سە</u> خوب آراسنەنتى ١٠س نورج **كواس سنے اپن**ے ین نعمان کے مانحت روانہ کیا ، معمان طبیسفون کی جانب بڑھا، آمرا ابران ف خوت زده موكرمندر اور بهرام كوصلح كابيغا م بميجا ،خسردكو معزول کیا گیا اور بهرام نیجم تخت برمبیطا ، ایرانی روابیت نے اس واقعہ کوایک افسانے كے ساتھ آراسة كيا ہے . لكھا ہے كہ بہرام نے پيلے يہ وعده كياكہ اس كے باپ ریزدگرد )نے سلطنت کو چوضعت بہنچا باتھا وہ اس کی تلافی کربگا اور ایک سال آزائش کے طور برحکومت کرنے کا مجاز ہوگا ،اس کے بعد بادشاہ کا انتخاب مشیت این دی ہے ہوگا بعنی اس طبح کہ لاج اور شاہی لباس کو ایک اکھا ڈے میں رکھا جائیگا جس کے دوطرف ود بھو کے شیر تھپوڑے جائینگے پھیر ملطنت کے دو دعوبداروں میں سے جو کوئی اس تلج اور لباس کو اُکٹا النے له نولداکد، ترجمهٔ طیری ، ص ۹۱ ح م ، عد ردث شطائ ، ص ۱۸ بیعد ،

کی جرأت دکھا ٹیگا وہی بادشاہ ہوگا ، خسرونے اس اکھاٹسے میں پیلے اُنزنے سے انکارکیا ، نب بہرام آیا اور دونو شیروں کو مارکر ناج اور لباس شاہی کو اُنظا ہے گیا ، اس پر ضرو اور اس کے تیجیے تام حاضرین نے اس کے ماتھ بر بیعت کی اور اس کو با دشاه نسلیم کیا ، اس میں کوئی شک نهیں کہ بینصتهاں شرمناك حنيفت كوجيباني كي ليك ككم الكياب كدايك معتمى بحرع بسيامون نے ایران کے امرائے کبار کے فیصلے کو السے کر رکھ دیا اور انہیں اس مات يرمجيور كرويا كه وه ايك ايسي شخص كو با دشا ه نسليم كريں جسے وہ رد كر حكي تقيم ساسانی خاندان میں کوئی با ومثناہ باسنتٹنا کئے ارونئیراق<sup>ق</sup>ل اور<del>ض</del>روانونٹیروا اورخسرو پرویز اس قدر ہردلعزیز نہیں مؤاجتنا کہ بمرام نیجم، وہ ہڑخف کے ساگئ مربانی سے پین آن تھا اور خراج کا ایک حصتہ ہمبیشہ اداکٹندگان کو بخش وینا تھا ، اتوام شمالی اور دولتِ با زمنیتی کے خلاف لٹا بیُوں میں مہادری کیے جو معرکے اس نے دکھائے اس کے بہت سے قصے مشہور ہیں ، اسی طیح اس کے شکار کے کارنامے اور عشق کی داستا میں بھی زبان زر دعام ہیں ،ان کارنا موں اور دا سنا نوں کو مذصرف اوبتیاتِ فارسی میں زیمرُہ جاوید بنا یا گیا ہے بلکہ صدیوں تک مصوّروں نے ان کے مصابین **کو اپنی نصویر د** ں میں دکھایا ہے اور فالبنو اور آرائشی بر دول میں برتصوبریں ہمیشہ سرائی زمینت رہی ہیں ، ان کے علاوہ ساسانی زمانے کے بعض چاندی کے پیالے اب مک موجود ہیں جن میں اس با دشاہ کے بعض شکار کے میں بقش کیے گئے ہیں ، لینن گراڈ میں ہرمیتا آگے عجائب خانه میں ایک پیالہ ہے جس میں <del>ہرام پنج</del>م کی تصویر (جو اپنے تاج کی

شکل سے بیجا نا جا ناہے) اس طح بنائی گئی ہے کہ وہ ایک اونٹ پرسوار ہے اور اس کے بیچھے اس کی ایک نوجو ان محبوبہ بیھٹی ہے ، باد شاہ اورعورت کے درمیان رتبے سے ت**فاوت کو**ان کے قد کے اختلات سے ظاہر کیا گیا ہے ، تصور کا مضمون یہ ہے کہ محبوبہ نے نثرارت سے بادشا ہ سے بد کہا ہے که میں دمکیمنا چاہنی ہوں کہ آیا حصنورا س بات پر قا در ہیں کہ تیرلگا کر ہرن کو وہ اور ہرنی کونر بٹاسکیں ؟ یہ س کر با دشاہ نے دو تیر ہرنی کو اسطح لگا کہ وہ جاکمہ اس کے سریں گرانگئے اور یو سعلوم ہونے لگا کہ گویا دوسیننگ ہیں ، بھرایک دوشاخہ تبراس طرح 'ان کر ہرن کو لگایا کہ اس کے دونوسینگ صان اڑگئے ''میالہ بنانے والے نے تیر کی ایک خاص شکل بنائی ہے اور سكان كو بلال كى صورت ميس وكهايا بها بهرام ایک تنومنداورشه زور آدمی تفااور مبرشخص کو زندگی کا لطف اتھا کی ترغیب دیتا تھا ، دہ عربی میں شعر کہتا تھا اور بہت سی زمانوں مر گفتگو لرسكتا غفاعه وه موسيفي كابرلوا شوفنين نفها اور دربارمين اس نے موسیقی وانول ا در گوتوں کو حتی کد مسخروں کو سلطنت کے بڑے سے بڑے ع برا ہر اور اگر ہرا بر نہیں تو ان سے اتر کر حکمبیں دے رکھی تفہیں ، ایک مشہور له عيون الإخبار لابن فتتيه، ج1، ص ١٤٨، ثير ننأ مبنامه (طبع مول) بج ٥ یکہ این الغفیہ نے" ناووس الظبیہ" زہرن کی قبر) اور" قصربرام ح ١س بر د كييبو شوارتش كي كمناب " ايران درا زمنه وسطلي " د بيز با ن جرمن ) ، حصَّه ُ پنجم ، ص ٢٥ ٥ • دا هم مو کہ بہ برن کی فیر برام کے کسی اور واقع شکار کی یا دکار ہے ، اس کی تیراندازی کے کما ل کے متعلق ويكموكمنَّاب السَّاج للجامط ، ص ١٤٠ ببعد ، شك مروج الذمهب للمسعودي ،ج ٤ ص ١٩١ تَنَالِيكُلْ و الله كتاب الماج الميافظ ص ١٨ ، مروج الذمب ج ١ ص ١٥١ ،

افسانے کی رُدسے اُس نے ہندوستان سے <mark>کوریوں کو ایران بلوایا ٹا کہ عام لوگ</mark> بمی موسیقی کی لذیت سے بے ہرہ ندرہیں او اپنی سرکش اور نیز طبیعت کی برولت وہ گور "کے لقب سے ملقّب نھا ، بعد میں لوگوں نے اس لقب کی وجراس کے شکارکے ایک واقعہ سے گھڑلی ، وہ یہ کہ ایک دفعہ جنگل میں ایک شیرنے ایک گورخر کی مینید برحبت کی ، برام نے ایک ہی نیرسے دونو کو چیبد ڈالا ، يبصجيح بسے كەعمدساسانى كے مؤردوں نے بهرام كوركو ملامت اوركنديينى سے معاف نہیں کیا ، مثلاً وہ بہر کہنے ہیں کہ وہ عیّاش اور فضول خرج نھااور سلطنت کے معاملات کی طرف چنداں توجہ نہیں کرتا تھا تھ لیکن اکس میں کوئی شک نہیں کہ امورسلطنت کو امراء کے یا تفوں میں وے دینے کی وجہ وه امراء اورموبرون کی نظروں میں ایک مجبوب با دشاہ بن گیا تھ**ا اور** س کی منهرت زیاده نراسی مجبوبتین کی مدولت بودتی ، <u> مهرام کے زمانے میں حکومت کے برنرین عہدہ داروں میں مب سے</u> زیاده با اقتدار اور ذی فدرت <del>مرزسی</del> بسر ورازگ عصفا جو وزرگ فرماذار کے عمدسے برمرفراز تھا اور" ہزار بندگ" (ہزاد غلاموں والا) کے لفب سے ىلقىّب ئقائلة وه خاندان <del>سبند با</del>د—سے تھاج*و جمداشكاني كے سان متاز گھرا*نوں بس سے ایک نفا ،عربی اور فارسی مؤترخ جن کی اطلاعات اس ہارہے ہیں جس ىلە شامىنامەطىع مول ، ج بە ، ص 2 - 2 - 2 ، نعالىي **ص 49 ھ ، ئە كناپ**انىڭ بل*ىياخط* ص . س ۱ ، طبری ص ۸۹۳ ، مرفیج الذمیسب ج ۲ ، ص ۱۹۸ مبعد ، ثغابی ص ۵۵۵ ه تلے طبری ، ص ۸۷۲ کلھ مہزرسی کے متعلق تمام اطلاعات ہوہم بہاں دے رہے ہیں ریسے ماخوڈ ہیں اص ۸۲۹ مبعد) ،

اسانی کی تامیخ کبیرسے مُنحوذ ہیں اس کو ایک نہایت زیرک اور جهذّ نلاتے میں ، دین زرتشتی کے لیے اس کی گرمیوشی کو دیکھتے بوئے ہمار قِتب نہیں معلوم **موتاکہ عیسائی مصنّف اس سے نغرت رکھنتے** ہیں اور **لازار فربی** نے اس کو بدعهداور ہے رحم بتلایاہے ،اس کی مذہبی گرمونشی منصرے اِ س سے واضح ہےکہ وہ غیر مذہب والوں سے عداوت رکھنا کھابلکہ اس ہانا بھی کہ زراعت اور کشتکاری کی نرقی کے لیے (جو دین زرتشی کے مذہبی فرائض مِس) وه دل و جان <u>سس</u>ے کوشاں نفا ، فارس مس صنلع ارد شیرخورّه اور صنلع شا**ی**ر میں جہاں اُس کی بڑی بڑی جاگیر سخیں اس نے بہت سے محل بنوائے درایک آتشکدہ تعمیر کرایا جس کا نام <sub>ا</sub>س نے مہزرسیان رکھا ، موضع آبر*و*وان کے : دیک جو ضلع ار د شیرخور آه بین نظاا در جهاں وہ پیدا ہؤا تھا اُس نے جار گاڈں بَادِ كُرانِ اوران مِينِ ٱنشُكُدِ بِسِي بنواسنُهِ ، ان مِين سبح ابيك گاؤں خود اس کے اپنے لیے نغا اور ہانی تین ہیٹوں کے لیے جن کے نام زُروان داد ، ماکٹننٹ ور کار دار تنفی ، ابنے گاؤں کا نام اس نے زاز مرا آور خوز ایا (؟) رکھا جس کے معنی ہیں" کے خدا میرے یاس آ یشہ باقی نینوں گاؤں اینے اپنے مالک کے نام بر زُروان دادان ، ماہ گشنسیان اور کارداران کہلائے ا ان کے علاوہ بقول طبری اُس نے نین باغ لگوائے ایک تھجور کا ایک زنون کا اور ایک سرو کا جن میں سے ہرایک میں بارہ بارہ ہزار درخت تھے ،طبری لمه طیری نے اس کا ترحمہ" اقبالی الی مسبیس تی " کیا ہے اس ہے کہ خداسے مراد اس نے "اُل " لى ب اور آگ عربي ميں مؤنث ب،

نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہہ تمام گا وُں اور آنشکدے اور <sup>با</sup>غ " آج بھی اُس وارثوں کے پاس موجود ہیں اور کہا جا تاہے کہ بہترین حالت ہیں ہیں ہم بینبیں کہ سکتے کہ اس سے مراد طبری کا اپنا زمانہ ہے باکسی زیادہ قدیم صنّف کا زمانہ جس سے طبرتی نے یہ اطّلاع حاصل کی ہے ، موسبو ہرشفلٹ کاخیال ہے کہ قصر مثروشتان جوننیراز سے داراہجرد ور بندرعیّاس جانے موتے موک کے کنارے پر ملتاہے عمد برام نیجم کی یا دگارہے اور مکن ہے کہ <del>ہر زرسی</del> کے بنوائے ہوئے محلوں میں سے ہو اس لیے کہ لفظ " مَرْوِسْنان " کے معنی "مرو کاباغ " ہیں ، قصر مَرْوسْنان ا کیے جھوٹا ساگنبد دارمحل ہے اور سِرٹسفلٹ کی رائے ہیں اتنا جھوٹا محل شهنشاه کی رہائش سے بیے موزون نہیں سمجھا جاسکتا خصوصاً اس لیے کہ د**ربار کا کمره بهت مختصر ہے** ، دیواروں میں دروازے بهت ہیں اور **مح**ابلار چیتوں کی ساخت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمدساسانی میں فق معمادی خاصی ترقی کر جیکا تھا '، ڈروان دا دہیر بدان ہر برنفا جو کلیسائی حکومت بیں موہدان موید کے بعد ب سے براعدہ تھا، ما محرف نسب واستروشان سالار تھا یعنی وزیر مالیات وركاردار ازنيشتاران سالارتفايعني سلطنت ايران كا كماندر انجيب، برام کو اپنے عمد میں سب سے پہلے شمال کے وحثی قبیلوں کے ساتھ له زاره . برشفلت: برحست حجّارى، ص ١٣١، كه ابيناً ، ديولانواً في تصرمروستان كومخاختي عادو







قصر سروستان

جنگ آ ز مائی کرنی بیڑی حن کوعربی اور فارسی ٹاریجوں میں ملا امنٹیاز ترک کے نام سے موسوم کیا گیاہے ، یہ تبیلے غالباً قبائل چینوئین کھیں جو نوم مہون کی سے تھے ، ہم ان کواس سے پیلے شاپور دوم کی امدا دی فوجوں میں دہو<del>ہ چک</del>ے ہیں ایران کے ساتھ ان کی وفا داری مشکوک سی تھی ، یہ لوگ <del>مرو</del> کے شمال میں میدانی علانوں میں آبا ونتھے ، شاپور کی و فات کے بعد اُ ضوں نے بار ہا رخواسان لو ماراج کیا اوراس نواح میں وہ ابران کے سب سے بڑے وشمن سمجھے جاتے تھے، بہرآم نے بزات خود ان وحشیوں پر فوجکشی کی ادر فتحیاب ہوا،اس کی بر حاضری میں اس کے بھائی ترسی نے نائبِ سلطنت کے فرائض انجام دیے، شرنی صوبوں میں امن فائم ہونے کے بعد <del>زرسی کو خراسان</del> کا گورنر بنا یا گیا ہے ہیں ا شناء میں ایران اور دولتِ بازئتینی کے درمیان ازمیرنو مخاصمت کی جاپڑی، ایران کے عبسائی جب اپنی گسنا خیوں کی ہدولت پیز دگر د کی عنایات سے محروم ہوگئے نواس کی وفات سے بہلے ان برجور وتعدّی کا ایک بنیا دور شروع بواجس كا باني مبانى مهرشا بور موبدان موبد تفا ، برام نيم كے تخت نشين موت يى اس کا آغاز ہوًا اورمغربی مرحدی صوبوں کے عیسائی جونی درجونی بازنتینی علاقوں یں بھاگنے لگے ، مرشا پور نے عربی فبائل کو ان کے خلات بھڑ کا یا جنانچہ میشمار عبسائی مارے کئے ، ایک ایرانی افسرس کا نام اسببد تھا اور جو جیسا بوں كى ايزارسانى يرمأ مورتها اين ان فرائض سے اس فدر متنظر بؤاكه اس في أن ہدایات پرعمل کرنے سے انکار کیا جو اُسے دی جانی تغیب اور عبسائبوں کو نکل عه يد قباس ماركوارك كاب (ا برانشر ، ص ١٥)، على طبرى ، ص ٨٩٥ ، بھا گئے میں مدو دینے لگا ، آخر کار اسے خود بھی بھا گنا پڑا اور رومی سبہ سالار ان لول کے اسے اُن عربی تبائل کی ان لول کے اُسے اُن عربی تبائل کی سبہ سالاری پر اُمورکر دیا جو دولتِ بازنینی کے زبر فرمان تھے ، شاو ایران نے حکومت بازنینی سے مطالبہ کیا کہ مفرورین کو واپس کیا جائے بیکن اُسے منظور کرنے سے انکارکیا ،

یہ وہ وافعات عقے جو سلامی میں ایران اور روم کے درمیان اذہر اور کے جنگ چھڑ جانے کا باعث ہوئے، لیکن بہ جنگ کچھ زیادہ عرصہ بذر ہی، ایرانیو کی طرف لڑائی کا ساراانتظام جر نرسی کے ہا تھ میں تھا، رومی فی البحلہ غالب رہے ، سلامی کی طرف لڑائی کا ساراانتظام جر نرسی کے ہا تھ میں تھا، رومی فی البحلہ غالب میں عیسائیوں کو مذہبی آزادی دے دی ، یہ بات کہ میں آزادی اُن زرشتیوں کو میں عیسائیوں کو میں گئی جوسلطنت با زنتینی میں سکونت رکھتے تھے ایران کے سیاسی افتدار پر دلالت کرتی ہے لیکن عملی طور پر اس کی اہمیت بھے نہ تھی ، اس کے علاوہ رومیوں نے اس شرط کو منظور کیا کہ قبائل ہوں کی روک تھام کی خاطر قفقان کے پہاڑی دروں کی محافظت کے بلیے جو مالی امداد وہ پہلے ویا کرتے تھے اب دوبارہ دینی شروع کریئے ،

اسی زمانے میں ایران کے عیسائی سندّت کے ساتھ آپس میں اورہے تھے، سالائیڈ کے قریب دادیشوع جانلین مفرّ رمجُوا ، اس نے شال کے دِحثی قبائل کے خلاف خراسان کی حفاظت کرنے میں شاوا یران کی عمدہ خدمات انجام دیں، اُس کے مخالفوں کی ایک جماعت تنی جس کا لیٹر ربطانی تنفاج ہرمزد ارد شیر

کا بشب نفا ، اس نے دا دینوع پر بیرالزام لگا باکہ وہ اشبائے مقدّسہ کو فروضت کرنا ہے اور سوولینا ہے اور مغوں کو عیسا یُموں کی ایڈارسانی کی شہ دیتا ہے ، یہ الزام نمایت بوشیاری کے ساتھ لگایا گیاجس کانتیج یہ بوا کہ <u> دا دمیشوع</u> همرام کے حکم سے نبید کر دیا گیا ، بعد بیں جب و ، نبصر <u>نبیوڈوسیس دوم</u> کی کوشش سے رہ ہوا تو اس کو اپنے عمدے سے اس قدر نفرت ہوئی کہ اُس نے منعفا دینا چاہا لیکن اس سے طرفداروں نے مزاحمت کی اور جھنٹیس یا دریوں کی تحرکی سے جواس کے حامی تھے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اس کو مجبور کیا گیا کہ اپنا اسنعفاوا پس لیے ، بہ جلسہ جوعربی علاقے کے کسی نتہر ہیں منعقد ہوًا نضا اس لحاظ سے اہمیت رکھتاہے کہ اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ کلیسائے ایران آ ببندہ آزا دہوگا اورمغربی کلبسا کے ماتحت نہبں سمجھاجا ئیگا ، اس جلسے ہیں ایسی چویزمنظورکرا نے سے داد بینوع کا یفیناً بیمقصدنفاکہ ایران کے عبسائی خوب مبحدلیں کہ اب ان کی حالت مذبذب نہیں ہے ، اس کے علاوہ ایک فائرہ اس نے یہ مجی سوچا کہ آبیندہ ایران کے عبسائیوں بریہ شبرکرنے کی گنجائش نہیں دم گی ک وہ سلطنت روم کے ساتھ ساز باز رکھنے ہیں ' بهرام بنجم کے بھائی شاپور کی وفات کے بعدجوا سینیہ کا باجگزار بادشاہ عَفَا اِبِكِ شَخْصُ مُتِي اَرْنَشْيِسَ ( ارد شبر ) بِسِر ورم شابِوه كوجو خاندان اشكاني سے تعتن رکھتا نفا دہل کا باوشاہ بنایا گیا ، اس نے دس سال حکومت کی ، اس کے بعد بمرام نے اُسے معزول کر دیا اور آرمینیہ کوسلطنت ایران کا ایک صوبہ بنا دیا كيا ، امرائ ايران بيس سے ابك شخص ستى ديد مرشا بور وال كامرز بان مفرر مردا،

بهرام نيجم شاميم يا والمسيم يس فوت بوا، بقول فردوس اس كى موت طبعی تھی ، لیکن اکثر عربی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے شکار کا شوق اس کی موت کا باعث ہوًا بعنی ایک دن ایک گورخر کے بیچھے اُس نے گھوڑا ڈالا راستے میں وہ کسی خندق یا گہرے کوئیں میں گر کر غائب ہوگیا اور باوجود تمام کوششوں کے اس کی لاش نہ مل سکی ام مکن ہے کہ شاہ بیروز کی موت جوایک گرفت میں گرنے سے داقع ہوئی تھی اس انسانے کی ایجاد کا باعث ہوئی ہو یا نثاید یہ نصتہ لفظ " گور" کی تبحنیس سے بیدا ہوًا ہو کہ ہمرام کا ننب بی گور" تھا اور گور" مے معنی فریا گرھے کے بھی میں ،چانچ عمر خیام نے استحبیس کوایک راعی میں استغال کیاہے ہ آن تصرکه جمشید در و جام گرفت آبو بره کرد وسشیر آرام گرفت بهرام که گور می گرفتی دائم دیدی که چگونه گوربرام گرفت يزد گرد دوم جو بهرام كا بيتا اورجانشين نفا اينے باب كي سي عمده صفات نہیں رکھتا تھا ، بقول طبری آین تخت نشینی پرجوخطبہ اس نے دیا اس بس اس نے صاف صاف کہ دیا کہ میں اپنے باب کی طرح دیر دیر تک بیٹھ کر دربار نىيى كياكرونكا بلكه كوشے يى ميھ كرسلطنت كى بىبودى كى ندبيرىسوچاكونگا ایک سریانی کناب میں بھی اس نغیبہ حالات کا ببان ملنا ہے جس میں لکھاہے کہ قدیم زمانے سے یہ دسنورچلا آر م عقا کہ برمیینے کے بیلے ہفتے میں حکومت کے برعمده دارکواس بان کی اجازت بھی کہ با دشاہ کے صنور میں خود حاضر موکر تا م ا فولاً که ، نز جمر طبری ، ص ۱۰۳ ح ۱۳ ، ثعالبی ص ۵۹۸ ،

بے فاعد گیوں اور ہے اعتدا بیوں کو جو واقع ہوئی ہوں عرض کرے اور اُن کا مراداطلب كرك ليكن يرزد كردوهم ف اس دستوركوموقوت كردياً، بزوگرد کے آغازِ عهد میں دولتِ بازنتینی کے ساتھ ایک مختصر سی جنگ طام بنيء ميں واقع ہوئی ليکن اس ميں کوئی بڑا واقعہ پيش نہيں آيا ، آخر ميں ج صلح ہوئی اُس کی رُوسے صورتِ حالات وہی رہی جو بہلے تھی ، اگروقائع شہداء کے بیانات پر اعناد کیا جائے تومعلوم ہوگاکہ برز دگرو منروع میں عیسا یُوں ہر مهر بان نھا لیکن اینے عہد کے آھویں سال میں اُس نے ا پنا روہیّہ بدل دیا ، اس سال اُس نے چند اُمرا *رکوفتل کرایا<sup>ہیں</sup> وقائع* ہیں یہ نہیں بتایا گیا که به امراء کون نفحه لیکن به فرض کیا جا سکتا ہے کہ بیر و بہونگے جنھوں عبسائی مذمب قبول کرلیا تھا یا کرنے کا میلان رکھتے تھے ، یہ ہرگز خیال ہنیں کیا جا سکتا که امراء کافنل کیا جانا اس وجه سے تھا کہ با دیناہ عمومی طور پر اُن كى طاقت كو تورشنے كى فكريس تفا اس ليے كەعرىي ا در فارسى كنا بيں جن بيس ساسانی زمانے کے موہدوں کی رائے کا پر تؤیایا جاتا ہے اس کو ایک رحدل اور مهربان با دشاہ بتلار ہی ہیں، بہو دیوں کے ساتھ بھی اس نے زمرتج صلب كااظهاركيا يين مههم عين اكن كويوم سبت مناف سے روك ويا ، جلوس کے ہارھویں سال سے اس نے آرمینیہ کے عیسا بُوں بربھی سخنی کرنی نشروع ر دی مورخ المبیزے نے ایک دلچسپ بان مکھی ہے کے کریز دگر دنے <sub>ا</sub>ئی ا بوفن س٥٥ ، عله نولد كه ، ترجمه طيري ، ص١١١ ح ١ ، عله موفن ص ٥٠ ، الدور ص١٧ الله طبرى ، ص ١٥٨، هه فولد كه ، ترجم طبرى ، ص ١١٨ ، ح ١ ، كله الميزے طبع لائكاؤا ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، که ایضا س ۱۸۸ ،

تے تھے ، آج بھی اگر آپ ہمیں محبور کریں کہ ہم آپ کی ان تحریر در کوپڑھیں جن ا ند ہیں کوئی دلچین نہیں اور جوبرگر ہاری نوجہ کے فابل نہیں تو ہم وہی رینگے ہو پیلے کیا کرتے تھے ، ہم نے آپ کے احزام کی خاطرات کی تحریم کو کھولا اور بس کهبادا وه مور داستهزا رېږ ، کيونکه ايک ايسا مزمب حن ن ہمں علوم ہے کہ وہ ہے سرویا ہے اور جبند ہے عقل آ دمیوں کے **وام باطلہ کا** ہے اور جس کی تفاصیل آب کے بعض محبوثے اور مگارعا لموں نے بہی بہنجا کی ہیں اور حس سے آب بھی اور ہم بھی واقعت ہیں ہر گزاس فابل نہیں کہ اس کے اُمور کوشنا با پڑھاجائے ، آیب کے ان فوانین کو پڑھنے سے ہم ان کامضحکہ اُرڈانے پرمحبور ہونگے اور مذفوانین اور فنتن اور وہ لوگ جوان بہو دگیوں بڑمل کرنے ہیں ہ ۔ ہماری نظروں میں استہزاء کے فابل ہو بیگے ، بہی وجہ ہے کہ ہم نے با وجو دایپ کے فران کے اپنے مدیب سے اُصول آپ کو تکھواکر نہیں مجوائے ، کیو تکہ حب ہم باطل اور نایاک مذیب کواس فابل نهبس مجھنے که اس کے اصول کوبرٹھا اورسوچا جا تُو آب کو پیاہیے نفاکہ ابنی دامائی سے کام ہے کرتخرر پھیجواتے وفنت اس معلیلے برغو کرنے اور لینے مذہب کومور د استہزا و بنوا کمہ دل آ زاری شکراننے ،ہم بیکیونکر کرسکہ میں کہ اپنے باک اور نفذس نرب کو آب لوگوں کی جمالت کے سلمنے پیش کر کے اس کی تحقیر کرایس ؟ لیکن ہم اینے عقاید کھے منعلق آپ کو صرف اتنا تبا دینے ہیں کہ ہم ہرگز آپ لوگوں کی طبع عناصرا ورسوسج اور چا ندا ور بُوا اور آگ کی بینتش ہنیں کرنے ا در زمین اور آسمان بر آپ کے جننے معبود میں ہم ان میں سے کسی کو منبس ما <u>نن</u>خ بكه مضبوطي كمصه سائفه خدالتے واحد وبرحت كى عبادت كرنتے ہیں جوز میں اور آسمان اور

## ان تام چیزوں کا پیدا کرنے والاہے جو اُن کے اندر ہیں . . . . ، ، ا

ندميى مناظودن س نظرآ ناسبے جو وفائع شهد ا کے درمیان نو درکنار آ دمیوں مس ا ئنوں کا ایک اورغلط عقیدہ یہ ہے *کہ خد* کی فرمنت کرتے ہیں ، جیجوں کا پیدا ہو نامیو ب شجھتے ہیں لیکٹن ساتھ ہی ہانجے پن پر بھی کرتے ہیں ، وغیرہ ' ( لانگلؤا ،ج ۷ ، ص ۱۹۱)

بزدگرد کوجب یا وربول کا بہ جواب پہنچا نواس نے بڑے بڑے ارمنی نمانالوں *مے رؤساکو بلوا کو کے کروما ہ*فتول البیزے آٹھوں نے دل میں تو خدا سے بہ عهد کباکہ اپنے فدیہب بر فائم رہینیگے لیکن طاہر رہ کبا کہ ہم نے '' با دشاہ کے کفر کو تبول کرنے کا فیصلہ کر لیاہیے'۔ برز دگرواس وفت فبائل کو نثان کے مظلا من جنگ بیں مصروف نظا بینی وہ نیائیل جو فدیم ملکت کوشان کے علاقے بر فابض تھنے ' اس نے ارمنیوں کی'' اس جالا کی برمطلق کو نگ شبہ نہ کیا '''اور ان کے منصب اور حاکیریں ان کو واپس کر دیں ، صرف چند شاہزاد وں کو برغمال کے طور پر لینے یاں رکھا ، اس کے بعداس نے سات سومُنوں کو موبدان موبد کی مرکر و گی س آرمینی بمیجا تاکہ وہاں کے لوگوں میں زشتیت کی تبلیغ کریں ، اسی زمانے میں بزوگر دنے قبائل جول کے با دشاہ کوجو اتوام ہون سے تعلق ر کھتے تھے شکسن دی ، یہ قبائل کر گان کے شمال میں بودوباش ر کھتے ہے **د فائع شهدا دمس ان کا ذکر اسماسیے کی جوعلا فیراس نے فنخ کیا اس میں اس نے** یک نیامنهرآ با دکیا جس کا نام ننهرستان بیز دگر و رکھاگیا ، بهاں وہ جبندسال نقيم ربإجس كامقصديه نخاكه وه اس مرحد كے قريب رہيے جهاں وشنی فنائل کی غارتگری کا ہمیشہ خطرہ رہنا تھا '' اس سے بعد فبائل ہمون یا چینوئیت میں سے وہ نفیلے جوگداری کہلانے تھے تاہیران کے مشرق میں علاقۂ طالقان رحملہ آور ہوئے ، بیزگر وکو ان کے ساتھ نبرو آزمائی کرنی بڑی ،

له موفن ،ص۵۰ و ۷۷۷ ، مارکوارٹ : ایرانشرص ۵۹ ، قبائل چول کا با دشاہ'' خافان چول'' کهلانا نخفا اور بلخان میں سکونت رکھتا تھا ، سلھ ہوفمن ص۵۰ ، تلہ اس لیے کہ ان کے با دشاہ کا نام کِدارا تھا ،

اس اثناء میں آرمینیہ کے رؤسانے بغاوت کی اور وہاں کے عیسانی ٔ دربوں نے جہاد کا وعظ کہنا نثروع کروہ ، بیکن حسب معمول عالی خا لی باہمی زفابت کی وجہسے اُن میں اتّحاد عمل نہ ہوسکا ، آرمینیہ کا مرزبان ب سیونیکی چو و ہاں کے متاز ترین شاہزا دوں میں سے تھا ایران کا دفاد آ ا در زرتشتی ہوگیا ، اس کے بعد کئی سال وہاں خانہ جنگی ہوتی رہی جس سے ملک برباد ہوگیا ، باغبوں نے فیصررہ مسے مدد مانگی کیل جونکہ زنبننی اُن د نوں فبائل ہوں کے خلات اپنی سرحد کی حفاظت میں روف تھی اس لیے کوئی شنوائی زبوئی لیکن ادمینیوں کی اس حرکت نے حکومتِ ایران کے سانفرمصالحت کا دروازہ بندکر دیا ، ایر انی فوجوں کو شکست ہوئی ، وزگ گرفنا رموگیا اور جمراً دوبارہ عبیسائی بنایا گیا،اس کے بعد ہز دگر د حس کوکدار یوں کے ساتھ لڑائی میں کچھے زیادہ کامیابی نہ ہوئی فوج ع كر أرمينيه برحرطه أيا اور <del>اهام</del>يم من ايك زمر دست لرا اي من باغبون ست دی اوراکُ سرغنوں کو جولوائی میں مارے نہیں گئے تنفے اور اٹھ تمام سربرآ دروہ یا دریوں کو گزفتار کرکے ایران لیے آیا ، وزگ ج*س کو بجا طور بر* ایراینوں نے بھی اور ارمنیوں نے بھی غ**رارسمجھا** اور علاوہ غ**راری** نے بہت کھے لوٹ مار بھی کی تفی مرز بانی سے معز ول کیا گیا اور اس کا تام مال واسباب ضبط کرلیا گیا ، با د شاه نے ایران انبارگ مد <del>و به دین شا بور</del> لوحکم دیا که نمام گرفتار مننده یا در بور کوفتل کرہے ، اس کے بعدایر انی مرزبان جویکے بعد دیگرے آرمینیہ کی حکومت بر مامور موتنے رہے ملک کی حالت کو

نے کی مرگرم کوشش کرتے رہے ، بالآخریز دگرد کے مرنے کے بعد نبیوں کو دوبارہ منہی آزادی مل گئی ، شام کے عیسا نیوں کو بھی اختلاب مزمب کی بنا برکافی صید یں ،لیکن فی الجمله عبسا ٹیوں برجور دعفوبت میں وہ ہمہ گیری نہبس تنی جو م شاپور دوم کے عہد ہیں دہکھتے ہیں ، باد شاہ جول کے خلاف جنگ مائی سیامیوں کے بارہے میں بہت بڑا تجربہ موا چنا نیراس نے ال ہ نکال وہا اورطبیسفون وامیں آگر اُس نے حکومت کے چند<sup>ا عالی</sup> افسرول کو حکم دیا کہ مغربی صوبوں میں جنننے سر سر آوردہ عبسائی ہیں ان کو فید کرکھے اس بات پرمجبور کروکه ابنا مذمهب جبوژ دین ، ان اعلیٰ افسرو ن میں ایک نو نهم مزد کرد نفا جومغان اندرزيله نفا ايك آ ذر افروزگرد نفيا جو صوبه ارزيين روننا وُرُز داريگ تنفا اورايك سورين تنفا جو صوبه زاب صغير هم مين بیث گرمانی کا د<del>یشتور بهدا ذیفته نقاء جوعیسانیٔ قید کی</del>ے گئے ان میں سے اکثروں نے اپنا مرمب چھوڑنے سے انکارکیا چنانچہ پیسب لوگ مالیم کی ج بس سخت عذاب دے کرمارے گئے، ان مقتولین میں یوحتّان اسقف اعظم بھی تھا، اس سے اگلے سال ایک شخص ستی پینچییون جوعبسائی منته داء میں بہت منتہور مرون نفا عذاب وہے کر مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ایک جٹان مررکھا گیا هون سے *منٹرن کو جانے و*الی شاہبی *سڑک پر واقع تھی ، اس شخص* نے له دیکھواوپر، ص ۱۷۷، که آرمینید کے جنوب بر جیلوان اور دریاسے دسہ علاقے کا نام نقا، (مترجم)، کا عدالتِ عالید کا جج (جنٹس)، دیکھو آگے، لله موسل کے مشرق میں (مترجم)، شه محکمهٔ عدالت کا اعلیٰ اضر، و مکھو آگے،



سكة شاه پيروز



سكة يزدكرد دوم



ایر ان انبارگ بذ و یه دین شا پور کی ممهرکا نگینه

ہٹریا اور واوی وجلنہ کے درمیان بہاڑی علاقوں میں سجیتنیت عبسا ٹی مثلّنے ہ برى كاميابى ماصل كي تني یز دگر د اپنے عمدِسلطنت کے آخری سالوں میں کدار یوں کے ساتھ جنگ میں شنول رہا اور <del>کھ م</del>ہم میں طبعی موت مرا ،اس کے بعد اس کا بر<del>ا</del> ا بیٹا ہرمزدسوم جو اس سے پہلے سکستان (سبسنتان) بیں شاہی القاب کےساتھ حكمان ربا غفا تخت پرمبيشا ، ليكن اس كا چيوڻا بھائي ببيروز سلطنت كا دعوبداً ہوُا اورمشرقی صوبوں میں فرج جمع کرکھے <del>ہرمزد پرحملہ اور ہوُا جواس وقت کیے</del> مِم قیم تھا ، دونو بھا بیوں ہے درمیان عبالب کے دوران میں ان کی مارجی كا نام دينگ نفاطيسفون مِن فَالْمُ مِنْفَاتُ عَرِينَين سے حكومت كرتى رہى، ایک مُهراس وفت موجو دہے جس میں اس کی تصویر اور اس کا خام اور لفتب " بامیشنان بامیشن" ( را نبوں کی رانی " پہلوی حروب میں کھند ہے ہُوشے ہیں تصویر میں ملکہ کے سر پر تاج ہے جس سمے اوپر گیبند کی شکل کی ایک لڑتی ہے جو ایک چھوٹنے سے فیننے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے ، کان میں ایک بآلی ہے جس میں نبین موننی پر وئے ہوئے ہیں اور گلے میں موتیوں کا بارہے ، اس کے بالوں کو بہت سی جھوٹی جموٹی جوٹیوں میں گوندھا گیا ہے جو اس کی گردن ) کہ ببروزنے ہیتالیوں کی مدد حاصل کی وہ محض افسامذہ ہے جو غالباً سروز۔ لات کی نظلید سے وجود میں آیا ، کواذ ن**ے شا و بینالی**ان ( م ، ( ماركوارك ، ايرانتهر ص ٤٥ )، تله بيرلف "شا إنشاه ، بر بنا یا گیا ہے اور ( بفول بر السفاسٹ ) اس بات کوفا مرکز ناہے کہ و نیا

کے گرولفک رہی ہیں ، ایرانی روایات میں پیروز کے مذہبی عقاید اورمزدائیت کے تنعلق اس ك معلومات كوخوب عليا لكالياس اس سے صاف ظاہر ہے كمائے زرّنشنی کا وہ چینیا با د نشاہ تھا<sup>عمہ</sup> اس سےعلا**وہ ارکان** سلطنت میں سے ایک نهابت باافتدار شخص رام جو خاندان مهران سے تفا اور بیلےاس کا آنالبن بھی رہا تھا اس کی حمایت پر تھا ، رہا م نے ہرمزد پرلشکر کمٹنی کرسے اس کوٹنگست دى ، برمزو گرفتار بوا اور (بقول ابليزے) رام سف اس كومرواكر بيروزكو ىخت نىنېر ، كىما ، شاه پیروز کا عهدسلطنت (مهم ۲۳ میم میم میم کیمه زیاده خوشحالی کا مانه ننها بننمالي اورمشرقي سرحدو ں کی حفاظیت کی خاطر جنگ مسلسل جاری رکھنی بڑی ادرخشک سالی وجہ سے ایک منندیداورطویل فحیط بڑا جس نے جنگ کی صببتوں پر اور اصافہ کیا<sup>عہ</sup> ایر انی روایات میں اُن نداہیر کی باد معفوظ ہے جو پیروز نے اس تحط کی روک نظام کے بیے اختیا رکیں ،ایک نو مُس نے خراج کا بہت ساحمتہ معاف کر دیا اور دوسرے نحط ز دوں کو غلّہ نقنیبھ کرنے کا انتظام کیا ہے مہمہ عمیں ایک عبیسائی اسفف بارصومانے جانلین أكاس كو ايك خط لكھاجس ميں اس فحط كا ذكر موجود ہے اور لكھا ہے كہ دوسال بنک شالی صدیوں کے لوگ اس میں مبتلا رہے <sup>جھ</sup>

له مورٹش (Z. D. M. G.) ج ۲۸ ، ص ۲۰۱ بیعد ، پای کھی ، ص ۵ ، و فرمنگ نمپر۲۲۱ و ۲۲۳ سله طبری ص ۲۷۸ ، سله ایلیزنے طبع لائکگؤا ، ص ۲۲۸ ، سلم بعول عربی مؤرّخوں کے بر تحط سات سال تک رہا ، ہم طبری ص ۲۷۸ ، سله لابور ، ص ۲۲۸ ،

بیروز کے عمد میں میودیوں میر مہت نعدّی کی گئی، اس کا باعث بدہوا کہ لک میں یہ خبرمشہور ہوگئی کہ اُنھوں نیے دوززشتی موبدوں کوزیزہ کھال کھینج ک مارڈالاہیے ، ابسامعلوم ہونا ہیے کہسب سے زیاوہ سخنی شہراصفہان کے بھودلو یرموئی جماں اُس زمانے میں اُن کی کنرن تھی جیسا کہ آج تھی ہے'' عیسانی دنیا اُس زمانے میں ایک اُصو لی مشکے برسخت تھاگڑھے میں معنزلا تھی ،نسطوری فرقہ اس بات کا قائل نفا کہ میٹنج کی دو مُدا مُدا نظر نیں ہیں ایک بنٹری اور ایک رتبانی ، برخلات اس کیے دوسرا فرند جو مک فطری 🗝 بعفو بی ) لهلاتا نفااس بان كوما ننا نفاكه به دونو فطرتیس اُس كی شخصیبت بیس باسم ممز فیح مِن ، ہیر دونو فرنے <del>آریوسیوں کے خلاف ایک</del> دوسرے کیے جامی تھے لیکن با وجود اس کیے آبس میں ایک ووسرے سے سخت کبیند رکھنے نفیے ، یہ مذہ چھکٹ بالخصوص الرُّيَّ كے مکتب میں جہاں ایران سے عیسائی مُرہبی تعلیمریا تنے تھے نهایت نندمد نفا ، اس مکننه کا ایک نامورا سناد ایبس نفاجوایک 'برگر جونش تسطوری تفا ، جب وه تحصله عمیں مرگیا تو یک نطریوں کو غلبہ ہو گیا اور نسطوری علماء الرَّ<sup>ب</sup>ا سے نکالے گئے ، ان میں بعض نوجوان مرّرس <u>تھے</u> جن کے مخالفوں نے ان کے تو بین آبیز نام رکھ جیموٹرے نے مثلاً کسی کاناً) دمڑی وہانے والا " ربعنی کنوس ) ،کسی کا نام " نالی کا یانی بیبنے والا "، سى كا " جِهولًا سُوِّر " وغيره ، ابك كا نام" اس قدر فحن تفاكه اس كويم ته یعنی آریوس (Arius) کے پر دچ یونتی صدی میں آسکندر یہ کا بنند قے کا بانی ، زمتر عمی ، کله (Edessa)

لحاظ کے مارے لکھ بھی نہیں سکنے " سب سے زیادہ پُر جوش بارصو ما جن كانام" كهونسلون مين نيرن والا" منهورتنا ، والمايم مي من في ایک طبیعے بیں جو تاریخ میں" رسزنی افیس" کے نام سے مشہور بے نسطوری عقاید کی اس جوش کے ساتھ حمایت کی کہ یا در اوں نے اس کے اخراج کا مطالبہ کیا ، ان میں سے کئی مدرّس ایران میں اسفف کے عہدہے پر ہوئے ،اُن سے یک نطری مخالفوں نے اُن بر ہر قسم کی خیانت اور نسق و فجور کے الزام لگائے، بارصوما بطاہرایک جاہ طلب اورسازشی آء می تفامین بهرحال وه ایک متاز شخصیت رکهنا نفا اور اس کو ایک حدیمک شاه بيروز كي ثمايت حاصل كرنے بيں كاميا بي بيو ئي ، يفنيناً بيروز كو ان جمگرالو یا در بوں کے ساتھ کوئی اُنس نہ نخیا اور بذاس کے دل میں ان کے مذہب کی لوئی نوفه غنی لیکن وه و مکهه رما نها که نسطوری فرننے سے ایک ساسی فائد ُ اٹھاما کتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ایران کے عیسائٹوں کو اپنے اُن ہم مٰرمہوں اھ جومغز بی مرحد کے بار رہتے تھے تنافر بیدا ہوسکتا تھا ، جب فیص بنوشنے ایک منا فقانہ مذہبی پالیسی اختیار کی بینی بظاہرغرجانبدار بنا رہا ردل س مک نظری عقامدر کھتا کھاتو بارصومانے جس کو نصیب کی ب ادرىرحدى فوجوں كا انسيكٹر بنا ديا گيا غفا چنداور يا دريوں كى نائيد ہے نصیب میں ایک کونسل منعقد کرائی جس میں بہ فراریا باکہ جا نلیتی وائی کو جس کی نالاُنفی مسلّم ہوجگی تھی معزول کیا جائے ، بابووائی نے اس منتقد بوا ، (منزمم) من منتقد بوا ، (منزمم)

کابدلہ یون لیا کہ بارصوباً اور اس کے ساتھیوں کی تکفیر کی ، یہ جھگڑا بڑھتا گیا یہاں تک کہ بابو وائی کو قید کیا گیا اور پھر ایک انگلی سے لٹکا کر اُس کو انتے کو ڑے مارے گئے کہ وہ مرگیا ، اس کے بعد بارصوباً کا پُرُا نا رفیق آکا س ("ومڑی دبانے والا") جا ٹلین مقر" رہوًا لیکن ان دو نو سکے ورمیان بھی پُوری موافقت نہ تھی چنا نچہ جب آکا س نے سلوکیہ بیں ایک کونسل منعقد کرانی چاہی نو بارصوباً نے کئی ایک حیلے بہانے کرکے اس میں مدد دینے سے انکار کیا "

پانچویں صدی میں دولتِ بازنمینی وحتی قبائل کے حملوں کی روک نفام میں مشغول رہی اور اِس بید اس کی طرف سے ایر ان کو چندال خطرہ نہ تھا ، لیکن سانھ ہی ( جسیاکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ) سلطنتِ ساسانی پر بھی میں جملے ہورہے نفے کہ

پیروز نے ابنے عہد کے آغازیں اس بات کی کوئن کی کرداربوں کو خراج اداکرنے برمجبور کرے لیکن ان کے بادشاہ کردارانے انکارکیا لہذا جنگ دوبارہ شروع ہوگئی، لکھا ہے کہ اس کے بعد شاہ ایران نے کدارا کے بیٹے اور جا نشین گنگئاس کے سانھ صلح کرنی چاہی اور بہتجویز کی کہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے ہے، بہر کیف جنگ جاری رہی، پیروز نے قیصر روم سے مطالبہ کیا کہ روبے سے اس کی مدد کرے تاکہ وہ پیروز نے قیصر روم سے مطالبہ کیا کہ روبے سے اس کی مدد کرے تاکہ یہ روایت فالبا ایک اضام ہے، کہا جاتا ہے کہ بیروز نے بیائے ہی دوایت اس کی مدد کردے تاکہ یہ روایت موکا دیا، ایران میں یہ ایک عبول قدم کی روایت ہے، چانچ یہی قعقد ضروا وال آور خانان کرورہ ومورت الحجوا کراس کو دموکا دیا، ایران میں یہ ایک عبول قدم کی روایت ہے، چانچ یہی قعقد ضروا وال آور خانان کرو

کے درمیان میں بیان کیا جاتا ہے ، (او کوارٹ ایرانشر، ص عد وح مر)

اَر لوں کے ساتھ جنگ کو کا میابی کے ساتھ ختم کر سکے اور ساتھ ہی اُن وجھ نبائل کے حملوں کوروک سکے جونفقانے دروں میں سے آئبیریا اور آرمیا مر گھٹس آئے تھے ، لیکن با وجو د بار بارمطالبہ کرنے کے کوئی نتنجہ بیدا نہوً رہمی بیروزنے کداریوں کوشکست دی اور وہ کنگخاس کی رمنمائی **س بج**رت کے گندھارمں جا کرمقیم موگئے ، لیکن اُن کی بجائے ایک اور چٹی قوم ، ہیتالیان کے عین کے صور کا نسو سے نکل کرطخار سنان کے علاقے میں جس و کِداریوں نے خابی کیا تھا آن گھسی ، ہیتالی جن کو" سفید ہمون" بھی کہا جا ُناہے غالباً قبائل ہون میں سے نر خضے می بقول ہروکو ہوس وہ فیا ہا ہون سے مختلف تھے بلحاظ اس امر کے کہ ایک تو ان کی زنگٹ سفید تھی اور ورے وہ زیادہ متلان تھے ، بیروز ان نئے حملہ آوروں کے ساتھ جنگ آزما ہؤالبکن تشکست کھاکر گرفنار ہوگیا ،مجبوراً اس کو شہر طالقان جو کدار ہوں کے سانھ جنگ سے پہلے مرحدی شرنفا اُن کے حوالے کر دینا برا اور بیشرط بھی منظور کرنی برلی که وه آبنده کمبی اس حدسے آگئے نہیں پڑھنگا ، اس کے علاوہ اُس نے بطور فدیہ ایک بھاری رقم ا دا کرنے کا وعده کیا اور دو سال کی مترت تک یعنی حب تک کربر رقم اوا مذہوئی اس له ابراني مُندميثُن من مِنفنالان يبيه ( طبع أنكلساريا عن ٤١٩ / ١١رمني زبان مِن مِمَيّنعَلُ " فارسی میں'' مینناک'' اور عربی میں'' مبطل'' ، مینالیور سے بعض سے ونثاني مبنيال حروف لكھے ہی جو بونانی ابجد سے مأخود ہیں یا بھر مبندور راہمی کملاتی ہے ان پرنکھی یا ٹی جانی ہے ( دیکیوروٹرا دیرنٹین اکیڈی سے عله بغول ماركوارط ( ايرانشر ع م ٥٥ مح م ) ببل فبالل جينو تبيت "

ع بیٹا کواذ مثنا ہے ہیتالی کے دربار میں برغال کے طور پر رہا<sup>تہ</sup> کھے عرصہ بعدیا بدہرام کے سمجھانے بچھلنے کے باوجو دمیتالیوں کے بادشاہ کےساتھ ل**ڑا ئی** نثروع کی لام جس *کانتیج*ہ اس کھے جن میں بہت مضر ہوًا ، سیم<sup>یں ہو</sup> ہیں ایرانی فدج جوصحرائی علاقے ہیں بڑھنی حلی گئی ونٹمن کے ہانضوں بالکل نباہ ہوگئی، <del>بیروز</del> خود بھی مارا گیا اوراس کی لانش کا پنا ما چلا ، عربی اور فارسی مُوّرْخوں کی روایت کے مطابق اس کی موت اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے بہت سے ہمراہر ایک گڑھے میں جاگرا جو ہمیتالیوں کے بادشاہ نے کھدوایا نھا ، ہررواپ خواہ و صحیح مویا غلط بهت پرانی ہے اس لیے کہ لازار فربی نے بھی جو ایک معاص مصنّف مخااس کو بیان کباہے ، پیروز کی ایک بیٹی شاہ ہیتاتی کے ماغہ لگی جس کو اس نے اپنے حرم میں داخل کرلیا ، اس کے بعد ہیں الی له جوشواسطانی لائط کے نول کے مطابق بروز دو دفع ن کھاکر ہمتا لیوں کے اِتھ میں گرفیا په پيدا بونی میں ،ايرانی ځندېش ميں زمليے انکله لیکن حونکه مندمیشن میں به نام ایک مانیفٹ پرمبنی میں لہذا وہ بھی فامل اعتما د نہیں ، ( دع ارکو جو صدبندی کے لیے کا ڈاگیا نفا اکھر وا دیا اور حکم دیاکہ پاس باعثی اور مین سوآدمی ئے آگے آگے نے چلیں ، اس کے علاوہ اور اور انسانے بھی ہں جن سے بیے دکھ

غيون الاخبار لابن تنتيد ج ١٠ص ١١٠ بعد اور طبري من ٨٥٨ و ٥٥٨ مسطه طبع النكلو ا ٢٥٠ ص ٥١ م

ے اندرگھس آئے ادر بهرنت سے صوبوں اور شہروں برجن میں مرو آ**لرو** د اور مہرات نضے فابض ہو گئے اور ابرا بنوں براُ تفوں نے م اس زمانے میں ایران کے اُمراء میں سب ۔ دوتھے ، ایک تو زر بھریا سوخرا جو فارین کے اعلیٰ خاندان سے تھا ، میخفر اصلاً شیرازی نکهااورصوبه سکننان کی گورنری مر مامور تھا اور ہزا رفٹ سکے يُرِ افْتَخَارِلْفْبِ سِي مُلْغَنَّبِ نَهَا '' دوسرے نَنْالِورَ جِرَبِ كَا رَجِعُ والانْهَا الْرِ خاندان مهران سے نعلّن رکھنا نفاعم و کہ رہنے میں قارین سے ہرگز کمتر نہیں تھا ، لازار فرنی لکھنا ہے کہ یہ دونو سردار بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ آئبیسریا اور آرمینیہ میں جنگ میں شغول تھے جبکہ اُنہیں بیروز کے مرنے کی اطلاع بہنجی ،خبر سنتے ہی وہ طیسفون کی طرف بھا گھے تاکہ ننٹے بادشا ہ کے انتخاب مِن إينا انز "دال سكين ، بيروز كا بهائي <del>ولاش</del> ( يا بلاش ) با د شاهمنتخب مُو میں زرمبر ایران کا حقیقی فرمانروا تھا ، ما تھ جو آرمینید کے باغیوں کا سرغنہ تھا صلح کرلی ، ارمنیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور <del>وہان</del> نے جو شرائطِ صلح منظور کرائیں ان سے م ائی زیا دومتعصر ہونا ہے کہ ایر ا رہ کے **زرتشتیو**ں کی <sup>نہ</sup> مه نولهٔ که کا مصنمون بعنوان" مطالعات ایرانی" در رونداد ویا نه اکیڈی میمیمائ ۱۳۱ ہم بعد) سے طبری ، ص ۸ ۷ ۸ ، لانگلوًا ' ج ۲ ، ص ۲ ۳۲ ، شعه لانگلوًا ، ص ۲ ۳ مری ص

، منەصرت بېر بان منوائی کەعبىسا ئی مذہب کو کامل آزادی ہو بلکہ بدھی زرْشتین کو بالکل خارج کیا جائے اور نما م آنشکدے مسار کریے جائیں کہ یہ رعایات حاصل کرکھے وہاں زرقمر کا حامی و مدد گار بنا اور وولو مل کرزربر کو حویبروز اور ولاش کا بھائی نفاادرسلطنٹ کا وعویدارین بیٹھاتھا خلوب کیا ، زرس بهاروں کی طرف بھاگ گیاجهاں وہ گرفتار ہوکر مارا گیا<sup>ن</sup> ویان كو آرمبنيه كامرزبان بناياگيا ، موقع نهایت مشکل آن پڑا تھا ، باد شا و ہیاطلہ ( ہینالیان )<u>کے مقابلے</u> ىلطنىت ايران مغلوب وخوارېردىكى تقى ، اسى مناسبىت سىھ اېرانى سېرسالا*ر* شنسب دا ذبلقّب به نَخُوارگ عنے جس کوزر مهرنے ارمنبوں کے ساتھ صلح بات بیبت کرنے کے لیے بھیجا تھا دوران گفتگو میں <mark>وہان سے ک</mark>ھا کہ" اس نے ( یعنی پروز نے) اپنی ایسی وسیع اور آزا وسلطنت کو مہنیا لیوں کے پنجے میں اس طرح ہے ویاہے کہ جب تک ان کانسکط فائم رہنگا ایران کو کہجی ان کی زبر دست گرفت سے نکلنے کی امتید نہیں ہوسکتی ''، ۔ سیاہ کامنتخب تر حصّه نباه ہوچکا تھا اور بادشاہ کے پاس فوج کی تنخواہ کے بیے روییہ مذنخا، اپنی خفّت کومٹانے کے لیے ایر انیوں نے ایک خیالی جنگ انتفام کی روایت نبّار ہے اور نبلاما ہے کہ زرمہرنے شا و ہمینا لیا ن سے بدلہ لیا اور آخریں وصلحنا ّ قرار ما یا وہ ایرانیوں کے لیسے باعث عزّت نخا بعنی شاہِ <del>ہیںا لیان س</del>ے تمام ر ہروز ) میں النباس کر دیا ہے اور غلطی سے کواؤ کو بیروز کا جائثین بنلایا ہے له د مهمداور من ١١، كمه لازار طبع لانكلوًا عرج ٧ ،ص ١٥٥ ،

ببروز ہر فتح پاکرعاصل کیا تھا واپس کردیا اوراس کی بیٹی کو بھی وابس تھجوا دیا ، لیکن خفیفت بہ ہے کہ بہ بیٹی واپس منبس گئی ملکہ شاہ مٰدکور کی سے ایک رونی موٹی جو بعد میں کواذ اوّل ما د شاہ ساسانی کے ساتھ بیامی ولاش بظاہر ایک باہمتت آدمی نضا اور دل سے اپنی رعایا کی مہبودی جاہتا تنا، اس كے منعلن كها جا الب كرجب كسى كسان كى كيسنى ويران موجاتى منى تووہ گاؤں کے دہفان (نمبردار ) کو منزا دیتا تھا کہ کیوں اس نے کم می مدد نہیں کی اور وہ بجارا ذربعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے ہجرت **کرجانے** بور بروا ، عبسائی مصنّعت اس کے حلم اور اس کی نشرافت نفس کی بھی **نوب** تے ہیں ، لیکن با وجود ان خوبیوں کے وہ ایسا با د شاہ یہ تفاکر حیں کا وجود ہے و فار کو د ویارہ زندہ کرنے کے لیے مفید بنوّا ۱ امرادمیں ہے اطبینا فی وعمانتک کہ چارسال کی حکومت کے بعد ولاش تخت سے انارا گیا یدہ کو نتے کیا توہ یاں رومی حمّاموں کو دہمہ کرتکم دیا کہ اسی بنونے کیے حمّام ، م ورام ) ، لين ايسا معلوم موتاري كرساسان اوستا من كرم بان سف عسل کی اجازت دی گئی علی بشرطبکہ آگ کے نفدس کو برفرار رکھنے کے بینے خاص خاص اختیا ملیں عائن ( دین کرد ، کناب بیشتم ، ۱۰۲۷ ) ،

اورا ندھاکر دیاگیا ،اس کے بعدا مراء نے بیروز کے بیٹے کواذ کو با وشاہ بنایاً یہ واقعہ شمیمیم کا ہے ، اس انقلاب کاسب سے مڑا محک بفیناً زر مہر نھا جس کے بیش نظرغالباً عبض سباسی صلحتیر نھیں ،گواذ جونکہ اینے بایب **پیروز** كى سُكست كے بعد شاہ بيتاليان كے ياس كئي سال بطور برغال رہا تھا لهذا اس کے نعلقات میتالیوں کے ساتھ خوشگوار نضے اور اس بات کی امید نعمی که ان لوگوں کی طرف سے جو دباؤ ایرا نبوں پرڈالاجار ہا کفا اس سے **نجا**ت ہِ جائیگی ، بظا ہر کو آ ذکی تخت تشبنی سے بعد ایرا نبوں اور مبنیالیوں کے درمیا تمكش مين تخفيف موكئي اگرجير ابران برسننورخراج ادا كرنا ر لاعظه ولائن کے عمد حکومت میں بارصو ما کو دربار نشاہی میں نفری ىت سفەنسطنطنىيە كېيجاگيا تاكە ولاش كىنخىت نىنبىنى كا اعلان ماحا ماہے کہ کواڈ اپنی شخت میں ے ہیں) ولاش کے چارسالہ عمد حکومت کو نظر انداز کیا ہے ، لیکون درخنیفت میعا ے زمانے تک میتالیوں کوخراج اداکرتار اس میے کہ ك حروف كنده بي ، ماركوارت كاخبال ب كمه به سكة خاص طورير ميتاليون كوخراج کرنے کے لیے بنوائے مگئے تھے، رایرانٹرص ۹۲ - ۹۴) ، نیزمقابلہ کرو (Junker) کا مفہون بر حنوان " بہتالی سکوں کے نقوش "کربزبان جرمن در روئدا د پرشتن اکیدمی ،سطالهاه ص ۷۵۷ مبعد ،) ،

م اس کے مبیر د کر دیا کھا لہذا اس کو ایک نیا عذر یا کھ آیا کہ وہ اُس جا - مذہ<u>ر سکے جس کو اکاس</u> نے منعقد کرایا نفتا ، با ایں ہمہ جا نعقد ہوًا بیکن صرف بارہ یا دری اس میں نثر یک ہوئیے جن میں سے ، دُور سے حِل کر آئے تھے مثلاً گبرئیل جو <del>ہرات</del> کا بشب نھا ،اس <del>جل</del>یے من بین برطے اہم فانون پاس ہوئے ، ایک نوبیک نسطوری مزمب ایر ان کے عبسا بڑوں کا واحد مرمب وار پایا ، دوسرے یہ کہ مراسم مدمین سکے ادا رانے میں رامبوں کو یا در یوں کی ہمسری کرنے سے منع کر دیا گیا ، نبیہ سے بہ ا قفه کے بلیے اس بان کوممنوع قرار دیا گیا کہ وہ مجرّد رہینے کا عہد کریں كبونكه ننجر وصرف ان لوگوں كے بليے جائز ہے جو خانقاموں ميں مفيم ہوں ، آخری قانون مزدا تی طریق زندگی کی طرف افدام کا مترا دف نفا اس لیے کہ مز دا ٹیوں کے نز دیک نجرّد ایک نهابیت نفرت انگیز جبز ہے ، بارصومانے ہ بسروز کی خوامش کے مطابق پہلے ہی سے" ایر انیوں کی طرح" شا دی کر کھی تھی، سلوکیہ کے جلسے میں تحریم نبحرّد کی نائید میں پیھی کہا گیا کہ بہ نہذیب و تنائستگی کا نقاصاب کیونکه" تجروکی اس دیریندرسم کی وجه سے برحلی اور بے حیاتی کو جوفر فرغ ہٹوا ہے اُس پر اغیار ہمارامضحکہ اڑا نئے ہیں''۔ اغیاد

ایک اورچیزجس نے مشرقی اور مغربی عیسائیت کے درمیان افتران پیداکیا وہ بیغی کہ نصیبین میں یا دریوں کی تعلیم کے لیے ایک نیا مکنب قائم کیا گیا ، چونکہ الرہ الے کے مکنب میں نسطوری برعت کا عمل دخل موگیا تھا

ں لیے تبصر زینو نے اس کو بند کر دینے کا حکم دے دیا ،نصبیسن کا ، بعد بارصوَما نے قائم کیا ، علاّمہ نارسس<sup>ن</sup> ملقّب برُ' ابرص " سمو مکتب کا رئیس بنایا گیا اور اس وفت سے وہ ین گیا ، با رصوّها ادرجانلیق ا کاس دو نو سفته همیم میں فوت موتے ، آن کی و فات سے ایران کی عیسائیت کا ایک نهایت اہم دورختم ہوگا ہ چوتھی اور پانچویں صدی میں ایران کے سرکاری مذہب بعنی زرشتیت اورعیسائیت کے درمیان روابط کومعین کرنے کے . ہم <del>سخاتی</del> کے بعض افا دات کو بہاں نقل کرنے ہی<sup>گھ</sup>: "سلطنت ساساً میں عیسا ٹیٹ کے ساتھ ہمینٹہ روا داری کا سلوک ہونا رہا پہان ٹاک کہ حور و نعدّی کے مٹند بدترین زمانے ہیں ہی یہ روا داری ملحوظ رہی اگر چیه نشهر و ب ور و بہا توں میں بعض وفنت عیسائی جماعنوں پر حکومت کے برمثن افیروں دمىت درازى بوتى رمتى تقى ، بايە تخت سلطىن مىس كومت می ہ تکھوں کے سامنے مشرقی عبسا بُوں نے سنا<sup>بہ</sup> ء اور سنت<sup>ہم</sup> یح کانفرنس ا بنے مذہب کا دسنوراساسی معیق کیا اور یہ بات فابل تو تجہ ہے کہ ان ہوں میں فیصرروم کے دونما بیندے بھی شریک کا رکھے بینی مثیا فاڈنین بشب ارونا اور آمده کا بشب اکاس میم افرات نے حالانکہ اسفے مواعظ وشايور دوم كعديس كهاجوكه عيسائبون يرجورونعدى كابدنربن زمانه

کے ۱۹۵۳ ( ۱۸۵۳ کی ۱۹۶۷ ، من ۱۹۴۳ ، ۱۵۴ ، عله افادات دارالعلوم السن<sup>ک</sup> شرفیر ( برنبان جرمن ) ، ج۱۰ حصهٔ دوم ص ۷۷ ، عله اس اکاس کے متعلق دیکھو لابور ص ۸۹ ، ۱۹۱ ، ۱۰۱ ببعد ،

تفالیکن ان کے مطالعہ سے ہرگزیہ پنہ نہیں جلتا کہ اُس زمانے میں عیسائی مذمہب کے مراسم حسب معمول اوا نہیں مورجے تھے یا یہ کہ ان کے اوا

کرنے میں کوئی چیز انع نفی "۔ تعدّی جس فدر بھی تفی اس کا مدت علمائے
مذمیب نفے ورنہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عام عیسا ٹیوں کو ترک مذمہب پرمجبور
کیا جاتا نفا ، بڑے پیمانے پر جور وعقوبت کا اجراء بہت شاذ و نا در ہوًا
اور عیسائی لوگ تقریبا محمیشہ اپنے یا در یوں اور اپنے جا تلین کی دوحانی مدا

میں امن و اطمیدنان کی زندگی بسرکرتے رہے ،

والع شهداء جو سریانی زبان میں لکھے گئے ہیں ہمارے بیا خاص ولی بی بادے کے قانون فوجداری ولی بی بادت کی کارروائی کے متعلق معلومات درج ہیں، ڈاکٹر لاہور کی عالمار نصنیف کی مدوسے چوننی اور پانچویں صدی کے برطے عالمار نصنیف کی مدوسے چوننی اور پانچویں صدی کے برطے مزہبی مناقشات کو بیان کر چکنے کے بعدہم اس بات کو طبعی خیال کرتے ہیں کہ مقنمون فرا ( بعنی قانون فوجداری اور محکمہ عدالت) کو واضح کرنے کے بیاج و اطلاعات بیستر ہیں ان کو ہم بکجا کر کے بیاں لکھیں ، مینغہ عدالت کا رتبہ ایر ان میں بالعموم بدت بلندر ما ہے، ہخانشیو کے زمانے سے برابر اس بات کا ثبوت ملتا چلا آر ہا ہے کہ بادشا ہوں نے بیعیشہ حکام عدالت کی دیا نتداری اور ان کے اختیارات کے حن ابتقال کی نگرانی بڑے استام سے ساتھ کی ہے ، ساسا نیول کے زمانے میں بھی بھی بھی بیات کا نتیارات کے حن ابتقال کی نگرانی بڑے استام سے ساتھ کی ہے ، ساسا نیول کے زمانے میں کھی بھی

کاعہدہ بڑی عربت کاعہدہ تفااور صرف وہ لوگ ج مفر رہونے تھے جو تجربہ کار اور ایما تدار ہوں ہے تھے جو تجربہ کار اور ایما تدار ہوں اور حجیب کسی مشور سے کی حاجت نہ ہو ، رومیوں کے اس دستور کی مہنسی اڑائی جاتی تھی کہ عدالت میں جاہل فاضیوں کے بیسے جے قانون دان اور خوش بیان لوگ بحقائے جانے تھے تاکہ فافونی امور میں اپنا مشورہ دیں ہے،

ہم اور و مکیر آئے ہیں کہ ملکی عمدوں میں مصحاکم عدالت کاعمدہ رجس کے فرانص میں امراد کے درمیان ثالث کا کام انجام دینا نھا) منجلہ اُن عهدوں کے تفاجوسات ممتازخاندانوں میں متوارث تنصیبہ لیکن جونکہ دیں یارسی کی فطرت میں بیہات داخل ہے کہ مذہب ، اخلاق اور قانون ایک دوسرے بانخه لا ينحل طريقي بروابسته من لهذا عدالتي اختيا رات لازمي طورير علمانے مذہب کے ہاتھ میں مونے جا ہئیں اور بالحصوص اس لیے بھی کہ نخام دنیا دی اور دینی علوم بر ان لوگوں کا قبصنه نفا ، یہی وجہہے کہ جحوں کا ِ (جن کو <del>داؤوَرُ</del> کها جاتاً تفا ) ہمینند د<del>شنؤروں</del> ، <del>موبدوں</del> اور ہمرہوں اٹھ سانھ آناہے ، نمام <del>داذ وروں ک</del>ا رئیس یا بھیف جج جس کو · قاضي المالك" كهنا <del>جامي شهر داذ ور</del>يا واذ و<u>ر داذ وران</u> كهلاتا نظأ<mark>"</mark> كاذم نشك ) ين مى كلما ہے كہ جج كاعمده أس تض كے ليے مونا چاہيے ، حو قانون سے واقع رم نشک میں زیادہ معسل طور پر جج کے فرائض عدالت اور ان کے متعلق احکام مذہبی ریحت ہے د مجمو اوبرص ۱۳۸ ، تله و کیکمه <del>لواڈیا</del> کامضمون بعنوان <sup>ه</sup> عهدساسانی کی ایک دوننانه کیپیشپ<sup>۲</sup> ( رونداه انجن سنشرقين منعقده روم ) ،

» اورعهده دا رآیُنن بنر تفایعنی گویا " رئیس محافظین آبین و آداب " ابسایا یا جا ناہے کہ جج کے بعض وائض اس کو انحام دینے برطتے ہرصٰلع کی تھے ریاں ایک فاصٰی نترع کے ماتحت مونی تھیں جس کا فرض اس ت کی نگرانی کرنا نفاکہ عدل وا نصاف کا کام نستی بخش طور برموتارہے ۱۰س کی ئرانی صوبے کے اعلیٰ افسروں کی عوالت پر میں حادی تنبی ، اس کے علاوہ پر صلع میں بعض اور بھی اونیجے درجے کے حکّامِ عدالت تھے جن میں سے ایک سرو شُوَرْز دارِیک یعنی ناظرِ نترعی اور دوسرے <del>دَسْتُورْ ہمرا ذَ</del> نَفَاعَمُ کَا دُن کی عدالت كادائرة اختيارات كمنز نفاكبمي وبنفان حاكم عدالت كي فرانفل نجأ دینا تھا اور*کھی کسی گاؤں کے پلیے خاص جج مقرار کیا جا* نا تھا مفصّلات کے مبجسٹریٹوں ( شاہ رِینِثُن ؟ ) کا ذکر بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آ <sup>ب</sup>اس<sup>ے تھ</sup> لیکن ان کے فرائض اور اختیارات کے ب*ارے میں ہما رہے یاس کو*ئی ا<del>ملاع</del> نہیں ہے ، اوستا کے باب موسوم بہ سکاؤم نشک<sup>تی</sup>ہ میں جوں کے درمیان امنیاز کیا گیا ہے جمعوں نے دس ،گیارہ ، بارہ ، تیرہ ، چودہ اور میزر مسال علم فقة كوشحصيل كيا ہولہذا ايسامعلوم ہؤناہےكہ ان كے فيصلوں اورفتووں ، ابهیتن مختلف مونی تھی ، فوجی عدالت کا جج خاص مونا تھاجس کوسیاہ داذور نے والا مو بکے ، ہمارے نز دیک ہونمن کی تعبیر فابل نرجیج ہے، تلہ بعقوبی ، نیز دیکھواو پرمالہ ا المه وين كرد ، جزء ٨ ، ١١٨ ، ٩ ،

کہا جا تا تھا آ، ان کے علاوہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ محکمۂ عدالت کے بہت ے عہدہ دارجن کے خاص خاص نام نقے موہد اور مہیر بد ہونے نخفے ،ہمیر ملوم ہے کہ ہمیر ہد ججوں کی حیثیت سے فا نونی فیصلے صادر کیا کرنے تھے '' حَبِيغَهُ عدالت کے انتهٰائی اختیارات یا دشاہ کے باتھ میں نصے اور مہ اختیار<del>ا</del> تحض فرعنی نه نقصه بلکه متعدّ و روایات ساسانی با و شاہوں کی عدل گستری برشاہد ہیں ، با دشاہ کےمنہ سے نکلی ہوئی بات نا خابل نسخ ہو تی متی اوراس کے نا خابل سخ ہونے کی علامت یہ قرار دی گئی تھی کہجب کیمی با دشاہ کسی کےساتھ کو پئ *مهد کر*نا یا کسی کو *جعنا طن گزرجانے کی اجازت دینا نو* اس کو نمک کی ایک تقبیلی وسے وی جاتی تنی حب براس کی اپنی انگویٹی سے ٹھرلگائی جاتی تنی 'اگہقامی عدالنوں ہیں کسی شخص کی دا درسی نہ ہو تی تو اس کے لیے ہمبینند مکن ٹھاکہ ہادشا کی طرف رجوع کرکے ایئے مقصد میں کا میباب ہو ، اگر کوئی و نتش تھی توصرف په نغی که باد نشاه وُ درنفا اور اس کے حصنور نمک پنچنا مشکل نفا ،لیکن کتابوں یس *لکھا ہے کہ* ایر ان کے اکثر با دشاہوں کا بیہ دستور تھا کہ خاص خاص موقعو پر گھوڑے پرسوار ہوکر ایک بلندمقام پر کھرطے ہوجاتے تھے اور ار دگر د میدان میں حس قدرلوگ جمع ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے اور ان کی فریا دیں س س کران کی دا درسی کرتے تھے ، اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ" اگر ایک بادنثاه اینے محل میں بندرہے جہاں وروازے اور ڈیوڑھیاں اور در آ

له بيويشين ، ادمنی گرامراج ۱ ، ص ۱۱۳۱ ، تله مسعودی : مرفع الذمهب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹۱ ، تله فاؤستوس بازنتنی ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ - ۲۷۹۹ ، وغیرو ،

ورحاجب میون تو به حربیس اور شمگار لوگ اہلِ حاجت کو اس کے حصنور مک اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی اطّلاع دی گئی ہے کہ ساسانی خاندا کے ابندائی باد شاہوں میں بہ رسم تنی کہ سال میں دو دفعہ بھنی نور وز اور مهرگائٹھ کے موقع پر دربار عام کرتے تھے جس میں ہر خورد و کلاں کو حاضر ہونے کی اجات تقی ، چندروزیپلے با دمثا ه کی طرف سے منادی کردی جانی تھی کہ فلاں دن رہاً ہو گا جو لوگ با د نشاہ کے حصنور میں شکا بنیں بیش کرنا چاہتے ہوں اورجن کے خلات شكاينين مورسب نتيّار ربين ، نب بادشاه موبدآن موبد كوحكم دينا نفاكه چند قابل اعتماد آ دميوں كو دروا زے يركفرا ركھے ناكەكسى شخص كواندر آنے سے روکا نهَ جائے اور اس بات کا اعلان کیا جا<sup>ت</sup>ا تفاکہ جوکو ئی کسی **ک**و اس مو فع برشکایت بیش کرنے سے روکیگا وہ خدا اور یا دشاہ کا گنه گار ہو گا اوراس کو فانون کی حمایت سے محروم کیا جائیگا ، اس کے بعد لوگوں کو اندر داخل کیاجا تا تھا اور ان کی عرصندا شتوں برغور کیا جاتا تھا ، سب سے پہلے دہ *شکایتیں بیش کی جاتی تھیں جو خود* بادشاہ کے خلاف ہوتی تھیں ، باد نشاہ موبدان موبد ، ایران دہمیر بد اور ہمیر بدان ہمیر بدکو بلوا کا اور مذعی کے سانغەن كے سامنے بیش ہونا اور موہدان موہد کے سلمنے دو زانو ہوكر كهناك بادشاه کا گناه خداکی نگاہوں میں سب گنا ہوں سے بڑاہے کیونکہ خدانے اس کولوگوں کی نگہبانی سپر د کی ہے تاکہ وہ ان کوظلم سے بچائے اور اگر وہ خو د له سياست نامةُ نظام الملك ، طبع شيفر، ص ١٠٠ عله ديمجمو اوير، ص ٢٢٥-٢٢٠ ،

مایا پرظلم کرنے لگے تو اس کے ملاز مین آنشنکدوں کو ہر با د کرنے اور فہرں کھود ڈا لنے میں نبی اپنے آپ کو حق بجانب مجھنگے <sup>نہ ''</sup> لے موہدان موہد! میں ایک ادنیٰ غلام کی جیثنت سے ننرے سامنے بیٹھا ہوں حس طرح کہ تو کل خدا کے شنے بیٹییگا ، اگر آج تو خدا کی خاطرسے انصاب کریگا تو خدا کل ترہے ساتھ نصاف کریگا لیکن اگر تو با دشاه کی طرفداری کریگا تو خدا کیچھے سزا و ریگا "۔ موہدان موہد جواب میں کہنا : '' جب خدا اپنے بندوں کی بہتری جاہتا ہے نوان کے بیے ایسا با دشاہ انتخاب کر ناہے جو بہنزین انسان ہواور حب اس لى مرضى مونى سبے كه بادشاه كى منزلت كوان كى نظرو سيس واضح كرے تو وہ ر، محےمنہ سے ایسے کلے کہلوا ناہے جواس وقت تبرے منہ سے نکل رہے ہیں ''۔اس کے بعد شکایت کو سنا جاتا اور اگر ماد نشاہ کا قصور ٹابت موجاتا نو اس کی تلافی اس کو کرنی میژنی ورمنه مدّعی کو نبید کر دیا جاتا اور اس کو عرب اُگیز زادی جاتی اور بیراعلان کیا جا تا که " به اُس څخص کی سزاہیے جس نے باد شاہ كو بے عربت كرنا چام اورسلطەنت كونفضان پہنچانا چام '' جبب يەفىيصلە ہو چكنا تو باد شاه اینی جگه سے اُٹھ کر خدا کی حمد و ثنا بجالا اّ ادر پیر تاج بین کر شخت پر بیٹھ جاتا اور دوسرے لوگوں کو اپنی اپنی ٹسکا بیس بیش کرنے کے لیے بلانا <sup>ہم</sup> یہ بیان جس میں موہدوں کے اس دعوے کا پرتویا یا جا تاہے کہ وہ ا پیے مقدّموں کے فی<u>صلے ک</u>یا کرنے تخصے جس میں دینا دی حکومت کاسب سے

اله اصل متن مين كن حيران "كم الفاظ استغلل موت مين اوريد اسلامي خيالات كا يزلوب المعلم المالي خيالات كا يزلوب المعلم المع

ا حاکم ذیفین میں سے ایک ہونا نفا صرور کیجہ نہ کچھے ٹاریخی صد افت ر کھتاہے ، ہمارے تاریخی آخذ اس براضا فہ کرنے ہیں کہ اس رسم کو رزگر داوّل نے منسوخ کر دیا اور یہ وہ بادشاہ ہے جس سے علما ه زیاده نفرن تنمی ، و فائع شهدا رمین کههای<sup>ن</sup> که ساسانو ہے ہاں شرع سے به رسم تفی کہ ہر مبینے کے پیلے ہفتے میں ہڑخص کور حق ماصل ہونا نفا کر حگام سلطنٹ کے پاس جاکر اُن ظلموں کا حال بیان کرسک جواس پر ہوئے ہوں <sup>ا</sup>ور اگر اس کی فریا دندمشنی جلئے تو بھر با دشا ہ کی **طر**ف رجوع کرسکے ، لیکن اس رسم کو برزوگر د دوم ( نه که برزدگرد اقرل) نے منسوخ رویا ، اس بیان کی تصدیق طبری سے ایک مقام سے ہوتی ہے ' اوسنا اوراس کی تفسیر برسم ادر اجماع ٌنیکاں" بعنی فقهار سے فرنسے ُ فانون کے م*ا خذتھے ہے محوحۂ ق*وا بین کی کوئی خاص کناب تو موحو در تھی گیکر. ساسانی اوستا کے نسکوں کے اُس خلاصے سے جو دین کر دمیں ہے ایسا يا يا جا تا ہے كەكئى نسكوں ميں فانونى مسائل برسجت بننى ، بەخلاصە ساسانى ادسنا اور اس کی نفسیر کوسامنے رکھ کر بنایا گیاہے اور وہ غالباً <del>خسرو اوّل</del> و دوم کے زمانے کی یا دگارہے ، اس میں فدیم ترین نغییروں کے مطالب کو وال اِبِا کَیاہے اور ان پر نئے حاشیے چڑھائے گئے ہیں ، غرض بہ کہ علم نفنہ کی تام مفصیلات جن کی طرف دین کر د میں اشارات پائے جانے ہیں بیشنز له طبع بوفمن، ص ٥٠ ، عله وبكهوا وير، ص ١٥١ ، عله يعني وَلَد ، ويكهوا ويزص ١٨٠ لكه وين كرد ، جزء ٨ ، ٧٠ ، ٩٩ ، هه باريخولمي :" ذن در فانون ساساني "رجين ) ١٠٠

متسرین کے اقوال پرمبنی میں اور عهدِ ساسانی کے صابطۂ عدالت کا پتا دہتی قانون کی کتاب مادیگان مزار دادستان <mark>که کے جو اجزار باقی بچ سکتے م</mark>یں ن میں سے بعض کو بار تھولمی نے مع نرجمہ اور مترج شائع کیا ہے ، اُن می جائدا ز دواج اور عمومی طور برحفوق خانوادگی کے مسائل برسجت ہے ، ان امور کو ہم الکھے باب میں بیان کرنیگے ،اس کتاب کے صنفت نے بیان کیاہے ۔ فانونی امورمیں موہدان موہد کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی<sup>ا ہے</sup> اس سے نتيجه نكالا جاسكتا ہے كہ فانون فوجدارى ميں بھى جو اس دفت معرض سجت ميں ہے به فوقبتت لمحوظ تنی ، موہدان موہد کا فیصلہ سوگند سے بھی زیا دہ مُؤثّر ہوتا اور اس کویے خطاسم کھا جا نا کفا ، ن کا ذم نسک<sup>ت</sup> اور <sub>گ</sub>ز د مرزز د نشک بین مخلوط عدالتوں کا ذکر آیا ہے سخ ا بیبی عدالنیں جن میں مختلف ور حوں کے زجج مل کر بیٹھنے تھے، فانو ن کی *طرف* سے ججوں کو گوا ہوں کے بلوانے کے لیسے مہلت ملتی تھی لیکن مفدّے کی ساق کارروائی کے لیے ایک خاص مّرت معیّن تھی " صابطے ہیں ایسے احکام تھی موجود تنے جن کی روسے جھگڑالو دعوبداروں کی لاطائل نقریر وں کورڈک وبلجانا تحاكبونكه ابسي نفربرون سسے معامله خواه مخواه لمبيا اور پيحيده مؤناتحا یسے ججوں یر مقدمہ چلانا مکن ہوتا تھا جو کسی غرمن کے مانحت ایک مشکوکہ له دیکیموادیر، ص ۹۷ ، که <del>بارتخولمی</del>: "فانون ساسانی" (جرمن) ، چ ۸ ، ص ۶۹ مبعد تله ومن كرد ، جزوم ، ۱۹ - ۲۰ ، كله الضاً ، جزوم ، ۲۱ - ۲۷ ، هه ایشناً، ۲۷، که الضاً ۲۷،۲۰

كويفيني اوريفيني كومشكوك بنا دس ، شک کی صورت میں ملزم کے گناہ یا بے گنایی کوبطری استحان نابت کیا جا تا تفایجو کبھی کم اورکھی زیادہ شدید ہو نا تھات<sup>تہ</sup> دوطرح کا امتحان مذکور ن میں سے ایک'' امتحان گرم" اور دوسرا" امتحان سرد" ہے ع متحان گرم ( ور گرم یا گرموگ وربهه )ی ایک مثال به ہے که مازم کو ۔ میں سے گزرنے کے بیے کہا جا نا تھا ، اس مثال کا شاعرانہ بار ب پیرکیکاؤس کی داسنان میں اور ویس و را بین کے عشقبہ ا فسانے بی<sup>ل</sup> موجود س طریق امتحان میں جو لکڑی جلائی جاتی تھی اس کے انتخاب کے لیے خاص فواعد مفرته تنصه اور دوران امتحان مين مبض مذمبي رسميس اداكي جاتی نفی<sup>ں عم</sup>، امتخان گرم کی ایک اور مثال حسبِ روابیت بہ ہے <sup>–</sup> <u> شابور</u> دوم کے زمانے میں <del>آ ذر بذہ</del> بیسر <del>مرسیند ن</del>ے اینے مذہبی عقیدے کی سیائی کو ٹابت کرنے کے بلیے اپنے آپ کو اس بات کے بلیے پیش کیا کہ فِگلی ہوئی دھات اس کے سینے پر انڈیل دی جائے ، امتخان سرد (ورسرد) مفدّس پٹاخوں کے ذریعے سے عمل میں آنا کھا اور اس رت بیں اس کو بَرْشموک وربہہ کتنے تنصیفی ایک اورضمرکا امتحان ـ ننه غدم زمانےسے جیلا آنا نھا بہ نھا کہ حبب ایک شخص حلف اٹھا آ بهلوی از پروفسروسی (بابه ۱۵ از کتاب شایست نه شابست) منون بیلوی ج ۱ ، ق*َّمَا تَوْ الْسُعِ گَنْدُهِ عَلَى اللَّهِ يَ* لِي مِينِي كُو دِياجِا مَا ظَا ، بِهِ رسم وْنُدِيداد مِين بحي مذكور<del> م</del> اور آج بھی فارسی زبان میں امک محاورہ " سوگندخور د'ن" قسمہ کھانے کیے معنو میں موجو دہسے جس کانفظی نرحمہ '' گندھک کا بانی بینا ''سبے ، لبکن ساسا بنوں کے زمانے میں حلف اُنٹھانے وننٹ گندھک سے یانی کا استعال غالباً محصر ب ظاہری رسم تھی یعنی وہ پانی صرب حاصر کیا جاتا تھا اور پیا س حاتا لفاته محكمة عدالت كاايك خاص عهده دارنها حس كو وَرْسردا لنتے تھے 'اس *کا کام* اس بات کو دیکھنا تھا کہ امنحان *صحیح طریقے رکیاجا*ئے ُّامُةُ تَنسَريِس بِمِيں معصِ اطلاعات نظريَّةُ تعزيرِ سُحے منعلق ملتي مَهن، فانْدُ نے تین صم کے جرم تسلیم کیے تھے ، پہلی فسمر میں وہ جرم حوخدا کے خلا بنخص'' مذہب سے رکشتہ وجائے یا عفا رمیں رعن مری ضم میں وہ جُرم جو بادشاہ کے خلات ہوں جبکہ ایک خص بغاوت باغتراری کرے یا رطانیٰ میں میدان حبّگ سے بھ**اگ نیک**ے ہیری میں وہ جرم جو آبس میں ایک دومیرے کے خلاف ہول" جب کہ ایک ں دوسرے برظلم کرے"۔ عهدساسانی کی ابتدائی صدیوں میں میلیالہ ی قسم کے جرموں نعین الحاد ، بغاوت ، غدّاری اور فرار کی مزافوری مو ۔ دوسرے کے خلاف جرم مثلاً چوری ، راہزنی اور ہنگ ناموس ر انہ جانی عقوبت اور کہی موت ہوتی تنی<sup>26</sup> اس بات کی تصدیق کہ اله بارتقولمي "قانون ساساني "ج ۲ ، ص ، بعد، روپیمان حس کے سانھ حلف نہ اُکھایا گیآ ہو نیز عہدشکنی کی مزا کے بارے بیر هُولِي "مصطلحات زبان بهیلوی"ج ۲ ، ص ۱۶-۱۵، میمه وارمیششر، مجلّه آم

المهماع ، حقد اول ، ص ۲۱۹ ببعد و ص ۲۲۵ ببعد ،

ما دیبی سزائیں اس زمانے میں بہت سخت ہوتی تفیس ال<mark>میان مارسیلبینو</mark> کے قول سے ہونی ہے'، وہ لکھنا ہے کہ'' ایر انی لوگ قانون مے بہت ڈریتے ہیں ، بالخصوص وہ *ر*زائیں جو خیانت کرنے والوں یامیدان *جنگ سے باگ* جانے والوں کے لیے ہیں بہت ظالما نہ ہیں ، بعض اور مزائیں ہی جونماین <sup>ت</sup>ابل نفرت ہں مثلاً ہیر کہ ایک شخف کے جرم کے بدلے میں اس سکے تمام رشنة داروں كوقتل كرديا جا تا ہے'' سکا ذم نسک بیل اس ضم کے جرائم جیبا کہ چوری ، رہزنی ، صرررسانی ا قتل ، . . . ، مبس بیجا ، کسی کوسا مان خور و نوش سے محروم کرنا ، بیجا طور پر مز دُوروں کی اجرت کم کرنا ، جا دوگر وں کا کسٹ حض کو نقصان بہنجا نا وغیرہ کے منعلّن دعویٰ دا ٹرکرنے اور منقدّمہ چلانے کے قواعد بیان کیے گئے تھے اوران کےعلادہ بعض اور قانونی مسائل بریھی اس میں سجٹ نھی مثلاً بہ کہ ب نیتے کوکس حد بہک ملزم قرار دیا جا سکتا ہے یا بہ کہ اجنبی کے خلاف کسی قاتل كو بحر كاف كى كياسزاب وغيره ، ليكن وين كرد من جوخلاصدس اسي ان باتوں کی تفصیل نہیں دی گئی بلکہ مخضرسے اشارے کیے گئے ہیں، اس خلا مصہ سے بتا چلنا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا بکرا اجا نا تھا توجو مال اس جرایا ہونا تھا اس کی گرون میں باندھ دیا جاتا تھا آور اس کو گرفتار کر کے جج منے دے جاتے تھے پھر یا ہر زنجراس کو جیلخانے میں بھیج دیاجا اتھا، زنجيروں كى تعدا د جرم كى تنگينى كے مطابق ہونى تفى اور حبم كے جواعضا اسج م

له كتاب ١٤١٧ ، ١٥ ، عله وين كرد ، جزء ٨ ، ص ١١ سبعد ، عله ايضاً ، ص ٢٠ ،

سے مرکب ہوتے تھے ان کو اسی کی مناسبت سے کم یا زیادہ شدّت کے ساتھ جكرًا جانًا نَخَامُ به زنجير م محصّ مجرم كو فرارسے رو كنے كے ليے نہيں ہو تي تقبي بلکہ وہ عدل کی علامت بھی بھی جاتی تفیں ، سکا ذم نسک کے خلاصے سے یہ مبی یا یا جا کہہے کہ اجانب بینی غیرز زنشتی لوگوں کو مزمبی جرائم کے از نکاب برمنتکامی نہیں لگائی جانی نتی ہی لیکن بہ غالباً بعض مفسّرین کا ذاتی فتولی نفااور قانون میں اس کی علی پابندی نہیں ہوتی تھی کیونکہ و قائع شہدا یہ میں عبیسائی فیدبوں کو ہننکڑیوں اور زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھے جانے کا ذکر جابجا ؟ بابعة، مجرم سے سوالات كرتے وقت جج ضروري سجھنا تواس سے ظاہرداری کے طور پر مربانی اور لگاوط سے گفتگو کرنا تاکہ وہ اینے جرم کا افرار کرائے، اگر مجرم اُن لوگوں کے نام بنا دے جو جرم میں اس کے ساتھ بشر كب تضع توأس كواس بات كامعا وصنه ديا جانا نفآ اور جوشخص چوري کے مال کو لے کر مجیمیا لیے توائس کی وہی سزا ہوتی تنی جو چور کی سزائتی ،جاڑے کے کیٹروں یا بیماری کی حالت بیں علاج و دوا کیے معالمے بیں ملکی اورغیرملکی پوروں کے ساتھ مکیساں سلوک نہیں کیا جانا تھا، سکافتم نسک س عدالتی کارروائی برج بندربیهٔ امتخان "کی جاتی نفی اور جا دوگرول کومنرائے موت <u>بین</u> بر بھی سجٹ تھی ،

یہ بات صحیح طور برمعلوم منبیں که آیا ایرانی فانون میں سزاکے طور پر

له دین کرد ، ص ۲۱ ، کله ایمناً ، ۱۹ ، کله مثلاً ص ۱۱ از طبع بونن ، که دین کرد جزء ۸ ، ص ۲۱ ، هه ایمناً ، که دین کرد ، جزء ۸ ، ص ۲۱ ، هه ایمناً ،

يبعا دى فيد كالمبي وستورتها يانهيس، لبكن حوالات ميں بعض وفت فيديوں كو غیرمعین میعا د <sup>ب</sup>ک رکھا جا نا نظا ، <mark>نکا ذم نسک</mark> کی رُو سے مجرموں کو خاص طور ر نا خوشگوارجگهوں میں بند کیا جا تا نفا اور حسب مجرم اس جگہ میں موذی جانور حمور ویے جاتے تھے،اس اطلاع کی نصدیق تھیو دورس کے بیان سے ہوتی ہے جو شہرصور کا بشپ تھا ، وہ لکھنتا ہے کہ عبسائی قیدلوں کو ىعض دفنت تاريك كنو<sup>د</sup>وں ميں بند كر ديا جاتا نضا اور ان ميں <u>ئ</u>چوہيے چھوڑ دیے جانے تھے ، تبدیوں کے ہاتھ پاؤں با بدھ دیے جانے تھے تاکہ وہ ان سے اپنے آب کو بچا نہ سکیں اور یہ موذی جانور بھوک کے مارے ب طویل ا ورظا لمانه عذاب کے ساتھ ا ن کو کا ٹ کا ٹ کر کھاتے رہنتے تھے کیم اس کے علاوہ جبل کوبطور ایک ایسی جگہ کے بھی استعمال کیاجا یا نھا جہاں ذی رتبہ انتخاص کوجن کا وجو دسلطنت اور با دیشاہ کے لیے خطرے کا باعث ہوتا تھا چیکے سے غائب کر دیا جاتا تھا ، خوز متان میں ایک مضبوط قلعہ نفاجس کا نام گیل گر ُد یا اُنْدمِشْ عُلمِنفا جہاں استِسم کے یاسی قیدیوں کومحبوس رکھاجا تا تھا ،اس کو انوئش بُرْ دیھی <u>کہتے تھے</u>جس کے معنے " قلعۂ فراموشی " کے ہیں اس لیے کہ جو لوگ و ہاں قید ہونے تھے رُن كا نام لبنا بلكه خود نطع كا نام لبينا بھي ممنوع كفا<sup>4</sup>

اه لابور، ص ۱۱۰، کله دومرا نام بین اندمش حرن ادینی مآخذ کے ذریعے سے ہم کر پہنچا ہے، پیتین ا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ آند شک ہے جو شہر وزقول کا پرانا نام نفا ، (ارمنی گرام ع ۱، ص ۱۹) کله ہیونشن ، مقام مذکور، نولڈک، ترجم طری ، ص ۱۹۸، ح ۱، خایدان شای کے مئی ممبراس فلعے میں فیدر ہے نظیم مجملہ ان کے ارشک سوم شاہ آرمینیہ نفا ، بقول بروکو بیوس (ج ۱، ص-۱۹) کو آذ کو معزول کر کے بہیں فید کیا گیا تھا جمال سے وہ بعد میں نکل بھاگا تھا، شیرو بیٹ اس فلعے

فادُسٹوس بازنیتنی نے" فلعهٔ فراموشی" بیں ارشک سوم شاه آ کی موت کا در دناک واقعہ بیان کیا ہے '، ایک خواجہ سرا <del>دَرُسَمَّتُ تُن</del>َ<sup>تِی</sup> نامی تھا جو آرمینیہ کے کسی صلع کا امیر ( اِنشکن ) نھا ، <del>کو شان</del> کے ساتھ ایک اطابی مر اس نے شاپور دوم کی جان بچائی تھی ، اخلار شکر گزاری کے طور پر شاپورنے اس سے کہا کہ جو تمہارا جی جاہے مانگو اور چو کھے مانگو گے تمہیں دیا حالے گا، در تمت نے کہا کہ مجھے صرف ایک ون کے بلیے" قلعۂ فرامونٹی" میں جا کر آدشک سے ملا فات کرنے کی اجارت دی جائے تا کہ میں اس کی تعظیم بجالاؤں اور موسیقی سے اس کاجی ہملاؤں ، شابور نے جواب دیا کہ اس درخواست کا منطور ہونا دمننوارہیے اور نونے انوش مرد کا نام زبان ہرلاکراہنی جان کوخطرے میں والا ہے تاہم نبری خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے میں تجھے اس کی اجازت دینا ہوں ، نب با دنناہ نے اپنی گار د کے افسر کو <del>درسمنت</del> کے سانھ کیا اور ایک خط اپنی خاص قُرُ لگا کر دیا تا که اُس کو <u>قلعے بی</u>ں داخل مونے کی احازت ل جائے ، وہاں پہنچ کر درستمت گار د کے افسر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا اور ارشک کے یا تھ یا ؤں اور گردن کی زنجیریں کھول ڈالیں، پھراس لومنلا وصلا کرعدہ کیراے بہنائے اور اس کے بیٹے کے لیے جگہ ننار ء بعد دریار آرمینیہ کے آداب ۔ ں نام کے متعلق دیکھو ہیوتشمن ، ارمنی گرامر ،ج ۱ ، ص ۱۳۸ ،

ا کر رکھا اور تمراب بیش کی اور اس طریقے سے اس کو افسر دگی کے پنھے۔ تب گویوں نے موسیقی سے اس کاجی مبلایا ، فاؤسٹوس لکھناہے کہ کے بعد ارتنک کے سامنے تھیل اور سبب اور کھیرے اور تفنیں مٹھائیاں لاكرركھى گئيں اور ساتھ ہى بھل كاشنے كے يہے ايك چُرى اس كودى گئى ، رستمت نے جو کھیے موسکا ارشک کی نفریح کے لیے مہیّا کیا اور اس کی فارمت ، بعے سرا ہر اس کے سامنے کھڑا رہا اور اس کونشفی دنیا رہا ، اردشک نثار ے نشے میں چور ہوجیکا تھا اور دنیا کا منظراس کی انکھوں میں ناریک ہور **و** تفا ، اینے عمد گذشته کو یا و کرکے کہنے لگا : ' وائے برحال ارشک ! دنیا کے یہ رنگ ہں! مبری حالت کیا سے کیا ہوگئی!' یہ کہہ کر چیمری جس وه بجيل كاط رمانها اينے دل بيں بھونك بي اور حبال مبيھا نفاوہيں ڈھيہ ہوکر رہ گیا ، <del>در تنت</del> بیر دکھ کر فوراً اس سے ادیر آگرا اور چیری اس کے سِینے سے نکال کر اپنے ہپلو میں ماری اور شیم زون میں سرو ہوگیا " ابك نهابت عام منرا جوخصوصاً باغى شهزاه وں كودى جاتى تقى بېقى له ٱنكھوں مِيں گرم سلائی مچروا كريا كھولٽا ہؤا تيل ڈلوا كراندھا كر ديتے تفطيع مزائے موت كا اجراء عام طورسے بذربعة شمننبركيا جانا نفا، خاص خاص مجرموں مثلاً سلطنت یا مذہب کے ساتھ غدّادی کی مزا میں مجرم کوسولی میرحردهایا جا ما نفا ، امّیان کا بیان جسے کہ ایرا نیوں کے ہاں ٌ زنرہ آدمیوں کی ساری یا آدھی کھال کھیجوا وینے کا دستورہے " اور بفول له پروکوپيوس ،ج ١، ص ٧، فادُسٹوس طبع لانگلوًا ،ج ١، ص ١٧٧ ، تله كما ب٧٠٠٠٠.

وكوبيوس فقه ابك ادمني سيدسالاركي كهال كهچواكر اس ميں بھوسا بھرا گياا درايك ت اونچے ورخت پر اُسے لٹکایا گیا ، عیسا ئیوں پر جور و تعدّی کے زما۔ میں شہداءکو کھبی کھبی سنگسار بھی کیا گیاہے ت<sup>عم</sup>، ب<u>رزگر و</u> ووم سمے زمانے میں د وعبسائی دا مېبه عورتوں ميني ننوں کوسولي پرح<sub>ن</sub>ط ه*ا کرسنگساز کيا گي*ا ۹ ورچن شہداء کو زندہ دیوار میں جینوایا گیائے ہانھیوں سے یاؤں نلے روندوانے کی قدیم *سنرا جس کی مثالیس اسلامی ز*مانے میں بھی دیلیھنے میں آ رہی ہیں ساسانو<sup>ں</sup> ىدىبى عام طور**س**ے رائج تھی<sup>ھو</sup>، نىكا ذُم نسك كى رو سے ايسے آ دممول وجورنراك موت كالمستوجب بوني كله لعض وفت طبق مقاصد ميك زنده بمى رسن ديا جاتا تفاء د قائع شہدار میں انواع واقسا مے دہشتناک عذابوں کی ایک فہرستا دی ہوئی ہے جو اہل عدالت کام میں لاتے تھے ، ملزموں کو ڈرانے کے یا ختلف آلاب نعذیب ان کی آنکھوں کے سلمنے رکھے جاتے تھے ،قند**ل**ر وبعض وقت انگشت شہاوت کے سہارے اورکہبی ایک یاؤں کے سہالیہ اُٹا نٹکایا جانا تھا اور کلئے کی نسوں سے بٹے ہوئے چابک مار مار کر ان کو لنگرا کیا جا تا نفا<sup>نه</sup> زخمول پر ہینگ اور *مر*کہ اور نمک چیمر کے جاتے تھے ان مدنصیسوں کے حبم کے اعصنا ایک ایک کرکے کافٹے اور مروڑے نے تھے ، بعض وفٹ بینانی سے معموری مک جرے کی کھال اُنار هه موفهن ۱ ص ۵۳ ، طبری ص ۱۰۱۲ ، کشه دین کرو ، جزر ۸ ، ص ۷۰ ، م ، كه بوفن ، ص ۵۵ ، شه ايعناً ، ص ۲۵ ، هه ايعناً ص ۲۹ ،

بی جاتی تھی ا درکیمی مانحقوں کی یا ببیچہ کی کھال کھینچ پی جاتی تھی <sup>کے ک</sup>مبھی کا**نو**ں اور آنكھوں میں تکھلا مُوا سیسہ ڈال دیاجا تا نفیا اورکہمی زبان کھینچ کُرُکال لى جانى نقى ، ايك ننهيد كے منعلق لكھا ہے كه اس كى گئيسى ميں سوراخ كركے اس میں سے اس کی زبان نکال لی گئی '' ان کی آنکھوں اور باتی تمام جسم میں سلاخیں حبیبو ئی جاتی تخییں اور حب *بک* وہ مرینہ جائیں ان کے ىنىر، تانكھوں اورنخفنوں میں سركہ اور دائی برابر ڈ التے رہننے نھے علقہ، ایک آلهٔ تعذیب جواکثراسنعال کیا جا تا تھا وہ لوہے کی امکنگھی نفی جس سے مجرم کی کھال اُکھاڑی جانی تھی اور ورد کی مثلات بیں اصافہ رنے کے لیے بڑیوں برجو نظرآنے مگتی تقیں نفت ڈال کرآگ لگا دی جاتى عنى السكنجة جرخ كاعذاب يا جِنا مِن صِ برنفت والاجامًا تَفا جلاكر مار ڈالنا بھی ان مظالم کی فہرست میں مٰدکورہے جن میں سے اکثر میندوشان کے فدیم فوجداری فانون میں بھی دیکھنے ہیں آ رہے ہیں، سب سے زیادہ دہشتناک عذاب وہ نضاجس کا نام" نومونیں" نفیا ۱۰ س کی صورت بیفنی که جلآ د سب سے پہلے ما نفوں کی انگلیار کا منہ تھا اس کے بعد یا وُں کی ، بھر کلا بُیوں نکس ماعتہ کاٹ ڈالٹا تھا اورٹخنوں بکس یاؤں ، اس کے بعد بھر کہنیوں کک بانٹییں کا مٹمانظا اور گھٹنوں تك پنڈلياں ، بھر كان اور ناك كا الله كفا اورسب سے آخريں مرھه ، له لابور، ص١١٠ ، سله ايضاً ، ص ١١ ، سله موفن ، ص ٥٦ ، مله وسالكارجرتم ،

زعمة جرمن از مآئر ، ص ١١٩ ، هه لايور ، ص ١٩ ،

نقنولوں کی لاشیں دھنی جانوروں کے آگے ڈال دی جانی تھیں ، ت میسانی قیدیوں کو آزادی یا ضبط شدہ مال کی والیبی کا وعدہ ہے راپنے ہم مٰرمبوں کو قتل کرنے کے کام پر لگایا جا تا تھا کہ یعض اور ا ئیں یہ تخییں کہ مجرموں کا مال واسباب ضبط **کرلیا جا** ٹا نظ<sup>ا</sup> یا ان <del>س</del>ے بگار کا کام لیا جا تا تفاجس میں مٹرکوں کا کوٹنا ، پنصروں کا توڑنا، درختول کا کاٹنا اور آتش مفدس کے لیے لکڑیاں کا ط کر لانا وغیرہ شامل نف<sup>ے ک</sup> آگر ہم اس بات بریقین کرلیں کہ بیہے رحمیاں جو وفائع شہداء میں مذکور میں ابرا نیوں کے ہا*ں روزمرّہ کی عدالت میں کی جاتی تغیب* توہران ہے جن میں ہماری ناانصافی ہوگی ، نطع نظر اُن مبالغوں سے جواس ق ء بیانات می*ں فرمن کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال کر ن*ا بہلہ ہے کہ بیرسب کیچہ مذہبی نعدّی کے سلسلے میں ہُوا جس میں تعصّب کے ائد منهوانی مفاسد بھی مثر کیب تھے چنانچے یہی بانیں گذشتہ صدیوں میں حنساب مذہبی کے زمانے میں پورپ میں بھی ہوئی رہیں ، علاوه اذبي سزاؤن كااجراء بهيشه يوري سختي كيمسانقه نهبين بهونانخا نٹلاً ہمرام پنجے کے زمانے میں عیسائیوں پر جو نعقدی ہو رہی تھی اُس کی نبیّت ذمل کی مثال سے واضح ہوتی ہے: <del>مہر مثا</del>یور رئیس مغا*ں* نے یت برا وتمن نقا "سوارعیسا نیون کوحیفور سف اینا ل سطح اصناف دکھا یا گیا ہے کہ مجرم جو ایک امیرہے اس بات برمجور کیا جا ینے ذلیل ترین غلام کا محکوم ہوکر رہے اور منجلہ اور چیزوں کے اپنی بوی اس کے عوا

كردست ، يميسه لايور ، ص ١١١٧ ه ١١٠٠ ،

نذمهب تزک کرنے سے انکار کیا نظا برہنہ کرکے حکم دیا کہ ہر روز رات کو مشکیں باندھ کر ان کو بہاڑوں میں لیجایا جائے اور روٹی اور یانی مفدا قن لا مون دے کر رات بھر کے لیے ان کو و ہیں جھوڑ دیا جائے ،جب ا یک ہفتہ اس عذاب کا ان برگز رحیکا نو مرشاپور نے ان کے محافظ کو بلاكر يوجيها كران بدبخت عيسا بُول كاكيا حال ہے ؟ اس نے كهاكه زیب المرک ہیں ، مرشاپور نے کہا کہ" جا کر ان سے کہو کہ بادشاہ تہیں حكم دبناہے كه ميراكها مانو اور آفناب كى پرستش كرو ورمذ تها رہے یا ؤُں میں رسی با ندھ کر تہیں بہارٹوں میں گلسیٹا جائیگا یہا ں تک کہ نہاری کھال ہلیوں سے عالحدہ ہو جائیگی اور نمہارا جسم کارہے کرہے ہو کر ہخروں میں رہ جائیگا اور رسی میں صرف تہا دسے یا وُں کی رگیں باتى ره جائينگى " محافظ نے يرپينيام أنفيس پينجا ديا ، لعِصْ نو ان مِس سے بیموش بڑے تھے اور وہ بات کو سُن ہی نہیں سکے ، باتی حوشدت الم سے مغلوب ہورہے تھے مان گئے، لیکن مرشاپور نے بغیراس کے کہ ان کو آفناب کی پرسنش پر مجبور کرے اُنھیں سلوکیہ بھجوا دیا ، وہاں بہنچ کر جب اُن کے زخم اچھے بہو گئے نو اُ تفول نے روزے رکھے اور دعا بنس مانگیس ا*ور اینے ظاہر*ی ارتدا دیر نادم ہوستے اورگریہ و**زا**ری کی<sup>ا</sup> بعد میں ان میں سے بندرہ کو رہا کرکے اپنے اینے گھروں کو بھیج دیا گیا حالاتكه وه دوباره عيسائ مو كئ كف اورا رندا دير فائم رمن سيمنكر تغ صرف ایک شخص حبیس تھاجس کو بادشاہ کے حکم سے" فو مونوں "کے عذاب

سے شہبد کیا گیا اور وہ اس لیے کہ احمس نے بادشاہ کی عدالت میں مزد گرد اقرل کے بارے میں ہد کہ دیا کہ چونکہ اس نے عیسا بُنوں کے ساتھ لینے ا پیچے رویتے کو بدل ویا نظا اس بلیے وہ ایسی حالت میں مراکہ کوئی اس کے پاس مذنخا اور اُس کی لاش کو قبریمی نصیب یذہو ہی ہ<sup>اے</sup> اہل الحادیر تشدّد کے کام میں معمولی عدالتیں کوئی حصتہ نہیں لینے خیس ا تفتيش اور تخفين اورصدور احكام كاكام يانومرز بانون كوسيردكيا جانا تفايا دوسرے حکام صوبجات کو اور یا اکثر اوقات اس کے بلیے فاص تناہی کمیش مفرس کیے جانے تھے جن میں موہدوں کا حصّہ سب سے غایاں ہونا نظا ، معض او فان خود موبدان موبر عيسايون يرجرح كركي فيصله صادركرنا نفا، موسيو لا بور كلفة من كه" باوشاه اورسيه سالارون اورموبدون كے ساتھ سانھ عیسائی تبدیوں کے گروہ کے گروہ جلاکرتے تھے اور وہ جس و قنت مناسب سجعت ان برجرح كرن سلام " شاور دوم كي زبان برجرح كرن عديشوع ایک بشب تفاجس کے بدکار بھنجے نے (جواس کے ماتحت یا دری تفا ورعبد نینوع نے اسے فرائفن ندمی کے اوا کرانے سے روک دیا تھا) اس بریبالزام لگایا که ده فیصر کے ساتھ ملا ہؤاہے اورخط و کتابت کے نبیعے با د شاہ کے متعلق خفیہ باتوں کی اُسے اطلاع دے رہاہے ، معاملے کی تخیفاً ب سے پیلے شمزادہ اردشیر کے سپرد ہوئی جو اس وقت صوبۂ آیڈیا ہیں پر

له لايور ، ص ١١٧ - ١١٩ ، على مثلًا ديجمو بوفمن ، ص ١٨ و ١١ ببعد ، عله ص ٩ ٥ ،

نناہ " کے لقب سے حکومت کر رہا تھا ادر بعد میں ارد شبر سوم کے رسے اوشاہ ہوا، اس کے بعد موہدان موبد نے دومغوں کی مدد سے تفتیش کی اورسب سے آخر میں یہ کام خواجر سراؤں کے رئیں کے پرد کیا گیا جو" تمام *سلطنت کے ہاتھیوں کا مالک دمختار" تھا* ہ اس کے بعد ایک شحفیقا نی کمیش مفر رکیا گیا جس مغان اندرزید، شروشوُرُز دارنگ وستُوَرَّ ہمدا ذلک مترکی نفے اور ایک اور کمیش جس میں شاہی میگزیوں کا انسپکٹر اور <del>موبدان موبد ت</del>نے اوران دونو کے ساتھ رئیںخواجہ سرایاں اور رئیس خلون مشاوروں کی حیثنیت سے نثریک نفے " عیسائی شنریکری میچھو<sup>ن</sup> علیلے کی تحقیق مں حب ایک ناظرا مور مذہبی نے جس کو ہبلوی میں رذ" كُنتَ مَقِيمَ مسلسل ب رحيوں سے متنفّر ہوكر اس ير" نو موتوں " کی مزا کے نا فذکرنے سے انکار کیا نو <del>موہدان موہد</del> نے اس سے اُس کی مُرچِین لی جو اس کے منصبی اعزاز کی علامت بنتی اور امسے معزول کر دیااو<sup>ر</sup> س کی جگہ پر دربار کی طرف سے چیعٹ جج بعنی شہر دا ذوَرْ کو جو تھوڑا ہیءص پہلےمنتخب ہوًا تھا موبدان موبد کی امدا دے بیے بھیجا گیا<sup>ت</sup>، معول یہ تھاکہ جب کمبی کوئی شخص غیر مذمہب والوں کے خلاف جور و نعدّی کی ندا بسر اختیار کرنا چا ہنا 'نو اس کو لازم نفا کہ اس کے لیے باد شاہ کی خاص اجازت حاصل کرھے، غرض یہ کہ اس قعم کے معاطلت میں جو کہ غیر معمد لی نوعیت کے ہوتے

ئەلابور، ص ١٠ ، ئلمە بوفمن ، ص ٥٠ - ١ ھ ، شكە لازارفرني طبع لانگلۇا ،ج ١، من ، سىمە بوفمن ، ص ١٩٠ ، شھە لابور ، ص ١١٨٠ ،

ے عدل و انصا<sup>ن</sup> کی کارروائی روزمرہ کے معمولی تو ابن*ن پرمبنی نہیں ہو*تی چونکہ تحقیقاتی کمیشنوں کے جج بیشز حکومت کے عہدہ دار ہونے فقنی مسائل بر زیاده عبورنهیں ہوتا تھا لہذا انھیں فرامین شاہی ک ت پرچکنا پرط تا تھا جو ایسی صور توں میں غیر معمولی طور برصا در کیے جاتے تھے <sup>کیم</sup> اور ایسی تحقیقا توں میں بلالحاظ سب کے ساتھ پکساں سلوک ہونا تھا خواہ سربانی ہوں یا ایرانی ، اوسط درجےکے لوگ ہوں یا امراء عذاب اور موت کی بیزا سب سے لیے تھی ، سب سے زیادہ سختی اُس صورت میں کی جاتی تھی جبکہ ابرا نیوں میں سے کوئی اینے آبا و اجداد کے مذرب سے مخو<sup>ن</sup> ہوجائے ، عبسائی شہبدوں کی فہرست میں ہم کو بہت سے ایرا بیوں کے نام ملنے ہیں ، اعلیٰ خاندا نوں کے امراء حتی کہ خامذان شاہی کے افرادیمبی کمنعے اورموت کی مزا بھکتنے تھے جس کی ایک مثال پر شنسب ہے جو شایور دوم كالهيتيجا غفامه جس في عيسائي إوكرسرياني نام مارسابها اختياركرايا غفاء ں" رئیس مغاں" کا حال بیا ن کرتا ہے جس کو عبسائی *ہوگ* ینی جان دے وینی پڑی ، اس کا قصّہ بیر ہے کہ بیز دگر د دوم کے زمانے بیر مو بد نفاجس کو علوم دین میں نبجر کی وجہ سے" ہمگ دین" (علامہ) کا لفنب دیا گیا نھا اور حس نے آرمینیہ کے حیسا ٹیوں پر بار یا دم تعدّى درا زكيا نفا ، ان كي تابت قدمي سے وہ ايسا منانز مؤاكة خو عيسائي مُوّا ان تھے جو کرنصیبین اور وجلہ کے درمیان تھا ، (ہونن، ص ۲۲) سے و بکھو اویر، م

بتول ایلیزے دار وغهٔ سامان جوتتحقیقاً نی کمیشن کا صدر تنا موبد کے ارتدادیر اس باست کی جرأت نه کرسکاکدابنی ذمته داری بر ایک ایسے نامور زرشتی عالم کومزائے ن دے ۔ لہذا اس نے معاملے کی رُوواد بادشاہ کولکھی ، وہاں سے پیمکم آیا که کوئی ایسی تدبیرکر و که لوگ اس بر با د شاه محیخلات خفیه سازش کا الزام لگائیں، چنانچ ایساہی ہوا اور اس کو گرفنار کر کے صحرا بیں کسی دور در از مفام پر بھیج دیا گیا جماں وہ بھوک اور بیای*ں سے مارے مر*گیا<sup>نے</sup> سریانی زبان میں و فائع متهداء کی جو کتا ہیں ہیں ان کی نوعیتن وہی ہے جواس قسم کی کنابوں کی ہؤا کرتی ہے ، ہر حکدا ور ہر زمانے میں مذہبی ذہنیت کیساں ہوتی ہے ،ان میں سے جو زیادہ قدیم میں ان میں **توخاصی** معقولیت یا جاتی ہے نیکن جو بعد ک*ی تھی ہو*ئی ہیں ا*ن کا انداز اس قدر میجا*ن انگیز ہی*ے ک*ہ نا قابل ہر دانشت ہے ، اگر کو ئی شخص ان کنابوں کے ذریعے سے ایران سمے ں *رکاری بذمہب*ا ورعبسا بُٹو*ں کے درمی*ان *تعلّقات کو صیح طور شرحبنا جاہے تو* ا س کے لیے صروری ہوگا کہ وہ اُس تعصّب اور نفرت سے قطع نظر کرہے جن کا رنگ ان کے انداز نتحرمیر برغالب ہے ، عیسا ٹیوں کو مذصرت زرَشتیوں سے عناد نفاجن کے علماء ان کی نظروں میں جادوگر نقے بلکہ باقی تمام کافروں اور بيد بنو رکو بھی وہ فابل نفرت جانتے تھے ، اپنے دشمنوں پر وہ تقرم کی تهمنیں لگاتے تھے اور بالخصوص اُن کے شہو انی اخلاق کےمتعلق بہت بدگما بیاں ظاہر کرتے تھے ، <del>عرفا بنوں</del>سے وہ سخت منتنقر تھے ، ان میں سے ایک فرقے كے متعلق جو سدوستى كهلا تا تھا ان كا قول تھا كہ اس فرتے كے لوگ " وبيسے ہى

نگار میں جیسے کہ اہل سدوم اور وہ مور کے سری پرستش کرتے ہیں <sup>4</sup> "ای طرح 'ر بور بوری کے منعلق جن کے عقاید سد وسیوں کے ساتھ بہت لکھتے ہیں کہ" اس فرنے کے نایاک عقاید کو پاک لوگوں کے کا فون ٹاک بہنچا ماسخت حب تلقے " سینٹ <del>سانها</del> آورسینٹ <u>ویبشارنگ</u> آتشکدوں کو گرانے وران کی جگر ہر گرجے اور خانقا ہن نعمیر کرانے کے بیے ملک بھر میں دورہ کرتے تفے تھ الرُّ إكے مبنب رَبِّولًا كى تعربين اس بنا يركى گئى ہے كه اس نے بنے کلیسائی علاقے سے تمام بار دیسانیو<sup>ں ہی</sup>ہ یہودیوں ، <del>آر بُوسیو<sup>ں ھی</sup> ارسیور</del> <u>ا نویوں ، بوربوربوں</u> اور<del>مدوہبوں</del> کو خارج کر دیا نظا<sup>مد</sup> جو اپنی صلالت ہ ور وبوم بانون براندهاد صنداس طرح ايمان ركفت تف كركوما وه خابن من "-رِقِولاً کے منعلق لکھا ہے کہ" وہ ان کی جماعتوں کویرا گندہ کرنا تھا اور اُنھیس اُ<del>ن</del> ت خاذں سے جو ہنایت خوبصور نی کے ساتھ تعمر کیے گئے تھے خارج کر ماتھا وران کی جگہ پر ہمارے اپنے دینی بھائیوں کو داخل کر ناتھا ،لیکن ان لوگوں ہر ے جوایان ہے آتے تھے اُنھیں اپنی جاعت میں شامل کرلیٹا تھآ "'' يه كينے كى صرورت نہيں كرعيسائى اپنے اوليا ؛ كےكشف وكرا مات كواف نہیں سیمصتے تھے، وقائع متندا دیر جو کنا ہیں سب سے آخر میں لکھی گئیں ان میں سینٹ سابھا " ہا دی کقار "کے معجزے کمٹزت بیان ہوئے ہیں ،مثلاً ایک بیکدایکہ رتبراٹس نے ایک پیمٹر کی طرف اشارہ کرکے کہا: " اپنی جگہ سے اٹھ ''۔ اسی قِسنہ ج سنائی دی اور پیمراپنی جگرسے بسط گیا ، بوس مع بيرد ، ديميوم ١ ١٨٨ ، (مترجم) ، الله ان كاباني مارسيون فقا ، ديميوم

عه جوهن ، ص ۱۲۱ ، شه ايضاً ، ۲۱،

ىيد كولوگوں نے كرفتار كرنا جا ہا تو زنجير بن خود بخود ٹوٹ گئيں ، بھرجب أية یٹے ہوئے مضبوط رسوں سے با ندھاگیا تو بجلی کی ایک کڑاک نے و مکرطے ککرف کر دیا ۱۰س کے بعد رفہ بعنی انسبکٹرنے جسے پینفسون کو گر فناد کرنے کا کام میردکماگیا تھاخوداسے سے درخواسٹ کی کہ اپنی رضامندی سے زنجیر س<sup>ہ</sup> ہے، اس کو اُس نے فبول کیا اوریا برنجر ہوکرموبدان موبر کے سامنے آیا ، اس کے سے موبدان موبدنے برہم ہو کر حکم دیا کہ اس کی زنجیری خوب کس دی جائیں لیکن وہ سب ٹوٹ گئیں اوران کا ای*ک سرا* جواس کے م*ا نق* می*س تفا* شعل کی طرح جلنے لگا ، بھر پینھیبوں کو ننید خانے میں ڈال دیا گیا لیکن آدھی رات ، وقت وہ دوسرے فیدبوں کے سانھ اپنی جگہ سے اُٹھا <sup>ہ</sup>ان کی رنجر س خود بخو<sup>د</sup> رگئیں اور دروا زہے خود بخود گئل گئے ، اس کے بعد اس کو درما میں بھینکا گیا میکن یا فی دیوارین کر کھڑا ہوگیا اور وہ ذرائجی نہ بھیگا ، بھر موہدان موہد نے نشگاہ میں آگ جلوا کر اُسے اس میں ڈلوا دیآ 'لیکو، آگ بلند موکراس کے پر ایک گنبد کی*ننگل میں طو*لی ہوگئی اور جار گ<u>ھنٹے</u> اسی *طبحہ کھو*ٹی رہی ، اس سے بعد چند کا فروں کو حو حاصر نختے جلا کرغائب ہوگئی ، بیتھیون کو پیرد ایس فنیدخانے ہیر يجاكر كُنّة كى طح بانده دياكيا اور حكم بؤاكه أس كهاني بين كے يا كھے مذويا مائے ، وو میسنے کے بعد دیکھا تو وہ زندہ نخا اور اس کا رنگ روغن نرسائی دوتاً كى طرح ترد نازه نفا، بالآخراس كو" نوموتوں" كى سزا كا حكم ہمواجس برم مل درآ مد کرنے میں چھ ون لگے ، اس عرصے میں وہ برا بروُعاکر تاریا اورحاضرین دس کو نا پاک کرنا ذرتشتیوں کے ماں ناممکن بھتا ، کله دہمواد

باب مقتم

تحريب مزدكی

عمدساسانی میں ایر ایتوں کی معاشرتی حالت ۔ سوسائی کے مختلف طینے . خاندان ۔ خانونِ ولوانی ۔ کواذ اوّل کے عمد کا پیلا دور ۔ مزدکیوں کے انقلاب انگیز عقاید ۔ مزدکیوں کے ساتھ کواذ کا انتحاد ۔ کواذ کی معزولی اور فراد ۔ عمد زاماسپ ۔ کواذ کی بجالی ۔ اس کے عمد کا دوسرا دور ۔ بادشا کی جانشین کا مسئلہ ۔ مزدکیوں کا استیصال ۔ کواذکی وفات ۔

 ساز و سامان کی جیکب د کمب ہے ، ۱ ن کی عورتیں اپنے رمیٹی لباس سے پیجانی جاتی ہں ، ان کے سربغلک محل ،ان کی پوشاک ، ان کیے جوتے ،ان سے یا جامے ، ان کی ڈوییاں ، ان کا شکار " ور ان کے ووسرے امیرانہ شوت ، غرض ہر چیز ان کی عالی نسبی کا پتا دہنی ہے '' اہل سپاہ (سوار ) برطسے اعزاز كا درحه ركصنئه تخفه اور مرقسم كى رعايتيں ان كوحاصل تقبيں رشامِناً <u> فروسی میں جاہجا" کلاہِ خسروانی'" اورٌ زرّ بینرکفٹ " کا ذکر اٌ ناہے اور یہ</u> دونوچیزس امرائے عالی تبار کا امنیازی لباس تھیں ، اس کےعلاوہ سوسائٹی کے ہرطیقے میں مختلف مدارج تھے ، ہزشخص کا ا یک خاص رننه نفا اورسوسائٹی میں اس کی حَکَّـمُعیتن مَنی ، سباسن ِ ساسانی کا یه ایک نهایت محکمراصول تفاکه هرگز کو نی شخص اینے اُس ر تبصی بیندتم تبے کا خواہاں مذہوجو اس کو بیدائنی طور پر بعین از روسے نسب حاصل ہے مدالدین دراد منی نے مرزبان نامے می<sup>ل ا</sup>ایک حکایت بیان کی ہے جو اگر جیر ا پنی جگہ برایک افسانوی شکل میں ہے ناہم اس مسئلہ میں مفید مطلب ہے ، وہ لکھنا ہے کہ ساسانی باوشا ہوں میں سے کسی نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ ایک جٹن کیا جائے جس میں اونیٰ سے اعلیٰ تک سب لوگ جیع ہوں اہر امک کو ا بنے ابنے رہنے کے مطابق بٹھا یا جائے ادر عمدہ کھانے کھلائے جائیں،اس وعوت میں بہت سے حکومت کے عہدہ دار ادر اہل دیوان بھی مشریک تھے

له اس بات کا بڑت کرخوایین بھی شکار میں شریک ہونی تھیں بہرام پنجم کے شکار کے تقوں سے ملکا عدد طبع میرزا محد قرزونی ، ص ۲۷۵ ،

جو کہ عرمن مظالم کے لیے باد نشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے تھے ،مجرموں کوح قانون مزا دینے کے بعد باوشاہ شخت برمیھا اور شاہی نفیب نے بالفاظ ذیل لوكون كومخاطب كيا: " له عاصرين دربار! ابني جثيم بصيرت كوكهولو! تم یں سے ہڑنخص بر (خواہ وہ مہانوں میں ہے یا اہل دیوان میں) یہ بات واجب ہے کہ اپنے سے کمتر رہے کے لوگوں پرنظرد کھے اور اپنے سے بلندگر یتبے والوں کورنہ دیکھیے تاکہ جب ایک شخص دوسرے کو اپنے سے فروتر یائے تو اپنی حالت پر خدا کا شکر بجا لائے " غرض جب ہرشخص نے اسپینے سے کمتر درجے کے لوگوں کی حالت پرغورکیا تو اپنے رتبے کوغیبمت یا یا ،جو لوگ سوسائٹی کے سب سے نچلے درجے میں تھے وہ اُن لوگوں کو دہجھ کر شاکر ہوئے جو اپنے کروار بدکی وجہ سے مورد ملامنت ہوستے تھے اور جو موردِ ملامت ہوئے تھے اُ تھوں نے اپنے آپ کو اُن لوگوںسے مبتر ما یا س کوسزائیں ملی نفیب اورجن کو سزائیں ملی نفیب وہ ان لوگوں کو ویکھ کرخدا ک**ا** شكر بجالائے جن كوعبرت انگيز طور مير عذاب دئے گئے تنے اور جن كوعذاب فيھ گئے نفے اُنھوں نے اپنی حالت کو بو خنیمت جانا کہ ان کو دو مروں کی طرح سو لی نہیں حرّھایا گیا یا ان کی گر ونیں نہیں ماری گئیں پاکسی اورطریفنے سنے قتل میں کیے گئے ، اس کے بعد مصنّعت مکھتنا ہے کہ اس دن سے شاہان ابر ا ن کے ہاں اس فسم کے جشن کا دستور جاری موگیا ، ا مراء د سخیا ، کیے خاندانوں کی پاکی نسب اور ان کی غیر منقولہ جا مُدادوں کی محا نظنت قانون کے ذمتے تھی ، اس بارے میں شاہی خاندان کے متعلق

فارس نامے بیل ایک و مجسب مقام ہے جو غالباً آئم بین نامک سے لیا گیا ہے ، لکھاہے کہ مناہان ایران کے ہاں رسم تنی کہ وہ تمام غیرممالک مثلاً چین ، ترکتان ، روم ، ہندوستان کے با دشا ہوں کی میٹیوں سے شاد ما لينے تھے بيكن اپنى كوئى بيٹى كسى با دىناه كو نہيں دینے تھے، وہ ابنى بٹيور لی شادیاں صرت اینے خاندان کے لوگوں سے کرنے نفے <sup>88</sup> ممتازخا ندا نوں کے نام مرکا ری رحبطروں میں درج رہنے تھے جن کی حفاظت سلطنت کا فرص نتا ، حکومت کی طرف سے عوام النّاس ک ممانعت هنی که وه طبقهٔ امرا ء میں سے کسی کی جائداد کوخر پرسکیس آپیکن یا، س کے امرا ءکے بعض خاندان بمرور زمان مٹنے گئے ، نامۂ تنسر میں مکھ ہے کہ '' خاندان اورمرانب کی تناہی دوطرح سے ہوتی ہے ، ایک تو یہ کہ قرأ ۔ گھر کو بربا د کیا جائے اور اس کے حفوٰ ن کومنتقل کر دما حائے یہ کہ زمانہ خوداس کو بلاسعی غیرے بر با و کر د سے اور اس کی عزّت ومنزلت دے بینی اس کے ور<sup>ن</sup>اء نا خلف ہوں جو اجلا ف کے <u>سے طورطریقے</u> خنیار کرلیں اپنی بزرگی کو بھول جائیں اور لوگوں کی نظروں میں اپنا و فار کھو دیں ، جب ایسی حالت ہوجاتی ہے تو پھر دہ عام بینی وروں کی طح ال حمع کرنے کے دریے رہنے ہیں اور شہرت و نیکنا می حاصل کرنے کی روا نہیں کرتے ، فرو مایہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے کفونہیں ہوتے رشتے نا۔ ہوئی جب کہ ابران میں مزدکیت کی برولت سوشل انقلابات واقع ہو <del>چکے تقے</del>جن ہ لت پیدا ہوتی ہے جو لینے خاندا نے لگتے ہی پیران کی اولاد بھی کمیں خصر بى عربت كوخاك بيس الاتى ہے"۔ وفاتع شدارمیں امراء ونجباء کے بارے میں بعض اطّلاعات کھی ہوئی یائی جاتی ہیں ، شہرین کی و فات کے بعد جو خاندان مہران سے تھا اس کے بھائی نے آ دمیوں کو بھیجا کہ متو ٹی کے منٹے گٹن پر داد اسپنٹ سانہا) کو ڈھونڈ کرلائیں تا کہ وہ آ کر فربانی اور فانحہ کی رسوم کوا دا کرے جو از رُوئے درخاندان سے رئیس کواپنی جاگیرییں اوا کرنی پر<sup>دا</sup>نی تقبیں اگرچہ وہ نا بالغ ہی کیوں مز ہوجیسا کہ موجودہ حالت میں تھا ، جب گشن برزواد کے منعلق اُس کے چچا کو جواس کا اٹالین بھی تھا یہ معلوم ہُوا کہ وہ عیسانیٔ ہوگیا ہے تو اس نے اینے آپ کوخاندان کی جائڈاد کا جائز وارٹ نصوّرکیا ، اس واقعہ سے یہ فرصٰ کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم عهدساسانی کے خاص خاص زمانوں میں بیر قانون تفاكه ايك شخص مرتدمون كي صورت مين محروم الارث قرار ديا جاتا تھا اوراس کی جائدا د اس سے نز دیکیترین رشنہ دار کو مل جاتی تھی ،چندروز کے بعد گشن ہز واد کا حجا بھی نوت ہوگیا جنانچہ اس نے انی جا ڈا د کا فبصنہ حاصل کرلیا اورسب مال واسباب غریبوں کو بانٹ دیا <sup>شہ</sup> ہمیں ہیں معلوم نہیں کراس کے اس فعل کو قانونا گھا ٹرنسلیم کیا گیا تھایا نہیں ، عوام الناس كي مختلف جماعتوں ميں پھي بناين صريح امنياز غفا وسائٹی میں مرشخص کی ایک معین حکمہ تھی اور کو ٹی شخص مجازیہ تھا

له بوفمن، ص ۲۸ ببد،

ئے اُس پیننے کے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہو کوئی دو سرابیٹ سے اور پہلوی کتاب میں واکٹ خرو قلقہ کا گمنا م مصنّف لکھنا ہے کہ روں کو چاہیے کہ جن چیز وں کو وہ نہیں سمجھتے ان میںوخل مذور برجو کام ان کا اپناہے اس کو اچتی طبع انجام دیں اور اپنی جائز اجرت طلب کر س کیونکہ اگر کو ئی شخص ایسے کام میں شغول ہوجس کی اس کوخبر ہے تو وہ اس کے بلیے اکا رت اور بے فائرہ ہوگا '' بقول ابوالفدائ<sup>4</sup> شاہان ایر ان حکومت کا کوئی کام کسی نیج ذات ہے آدمی کو میرونہیں کرتے تھے، <del>فردسی</del> نے اس بارے میں امک حکار ہے جو مثال کے طور پر بیان کی جاسکتی ہے ، وہ لکھناہے کہ خسرواوّا وان) کو ایک دفعہ روموں کے ساتھ جنگ کرنے کے کی صرورت ہوئی ، ایک مالدار موجی باوشاہ کو ایک بڑی رقم قرص د<u>ین</u>ے سانی عهد کی روایات کی روسے موجی کی ذات بهت میت ، تاہم معاملہ طعے ہوگیا اور موجی نے رویوں کے توڑے اوٹوں پر لدوا کر بھجوا ویہے ، بادشاہ اس کی خدمتگزاری بربہت خوش ہوًا اوروہ یا که ردیبه واپس ا دا کرتے وقت ایک معفول رقم اس کو اصل **زر**کے علاوہ دی جائیگی ، لیکن موجی کو حرص دامنگیر نتی اس ننے خوام ن ظاہر کی اس کا بیٹا بادشاہ کے دہمیروں ( دہروں) میں داخل کر لیا جائے،بادشاْ القداونط وابس بمبحوا وبي ادرروبي كو ما تقة مك بمي

له نامهٔ تنسر، طبع دارمیستشیر، ص ۲۱۵، طبع بینوی ، ص ۱۸، که باب ۱۳، که طبع فلاکشر، ف کله شامهٔ اسامه جلع مول ، ج ۴ ، ص ۱۱ه ببعد،

ن لگاناچا إ اوركهاكه سه

يوفرزندما برنشيند بنخت د بىرى بىيايىن بىردرىجنت سپار و بدونشه بینا وگوسش بهنريابد از مرد موزه فروش اس حکایت سے بتہ جلتا ہے کہ سوسائٹی کے طبقات کی حدبندی کس منام سے ہوئی تھی ، بالعموم نیچ کے طبقے سے ادیر کے طبقے میں فتقل مونا ممنوع نفالبيكن بطور استثناء ابسي حالنؤن بين مكن نفاجهال كرحوم النآك بسسے کوئی شخص خاص لیا فن ر کھنا ہو ، '' ایسی صورت میں معاملہ بادشاہ کے حصنور میں می*ٹ کیا جا '*ا اورایک طولانی نفنیش اور امنخان ک**ے بی**ے موبڈ*ل* در بیر بدوں کوسیرد کیاجا تا ' اگر وہ امیدوار کی لیافت کونسلیم کرلیتے تواس کواور کے طبقے میں داخل کرلیا جاتا ۔" اگر وہ طاعت و تفوی میں متاز ہوتا تو اس کوموبدوں کے زمرے میں داخل کیا جاتا تھا ،اگر وہ توت وشجاعت بیس نا می موتا توامل سیاه بیس بحرتی کیا جاتا اور اگر ذیانت وحافظه میں فائق میونا تو دہیروں کی جماعت میں شامل کر لیا جا تا تھا ، ہرصورت میں نرقی سے پہلے اس کو نهایت مکمل تعلیم سے بہرہ مند کیا جاتا تھا ، بنا برين عوام النّاس مين سے كسى كا نرتى پاكر طبقة سنجباء ميں پہنچ جانا ناممكن نه نفيا اور با د نشأه كو اخذيار نفيا كه اس طريقيه سيے بنجياء كى رگوں ميں نيا خون واخل

له شا بنیامه طبع مول ، ج ۴ ، ص ۱۲ ه مبعد ، نله نامت<del>ه تنس ط</del>بع و ارسته بیرو ص ۲۱۴ ، طبع مینوی ، ص ۱۲

لم ليكن عملاً بهت شاذ و ناور ايسا بونا نها ، بهرحال شهریوں کی حالت نسبتہ مہتر تھی۔ اگرچہ ان کوہمی کسانوں کی طح جزیه دینا پر<sup>ه</sup> تا نخا<sup>ش</sup>یکن غالباً ان کو نوجی خدمت معان نقی اور تجارت و حرفت کی ہدولت وہ مالدار ہوتے تھے اور لوگوں کی نظروں میں ان کی و نعت مجی تھی ، لیکن کسانوں کی حالت بہت بدنر تھی ، وہ اپنی زمین کے س یتے تھے اور ان سے ہرطع کی برگار اور حدمت لی جاتی تھی ،مؤرّخ آبیا گی لکھناہے کہ"ان بجارے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ فوج کے یبادہ کوچ کرتے تنتے گویا کہ ابدی غلامی ان کی نقدیر میں لکھی ہے ، ادر کسی ق کی تنخواہ یا اجرن سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تفقی <u>''</u> عُرِض انو*ں کو خا*نون کی کچھ زیادہ حمایت میشر ندنخی اور اگر <del>ہرمز د جمار م</del> د شاہ نے اپنے لشکر بوں کو ایسا حکم دیا بھی کہ دبیا ن کے ٹیرَ امن لوگوں برکسی تسم کی زیادتی نہ کریں تو اس سے زیادہ تر دیمِغام بقعودُ مان ، ہمیں اس امرکے منعلّق صحِیح اطّلا عات میسر نہیں ہ*یں ک* کسانوں کی حالت امراء کے زیر اطاعت جو" اپنے آپ کو لینے غلام ررعایا کی زندگی اور موت کے مالک ومختار مجھنے تھے " کیسی تھی صوابط تقريباً ويي تقف جو الوئيروان في جاري بيع ، لله كتاب ١٠١ ، ١٠ ، ٨٠ ، طری ، ص ۹۸۹ ، سے اتبیان ، کتاب ۲۴

تعلَّق آ فاکے ساتھ ، اس بات کا بہیں علم نہیں ہے کہ شاہی گورنر کو اُن جاگیرہ رجواً سك صوب مي واقع بوتى تعيير كسى قسم كا اختيار تهايا نهيل يا آبا اُن حاکیروں کو گُلّی یا جزنی آزاوی حاصل تھی یا نہیں ، جو بات یقنینی طور بر علوم ہے وہ بہ ہے کر کسانوں کو یہ اختیار نفاکہ اپنی زمین کا لگان خواہ مالک کو ا د اکری خواه گورنمنٹ کو خواه وونو کو اور بیر که وه اس بات پرمجبور تھے کہ اپنے مالک کے مانحت بوقت ضرورت فوجی خدمت انجام وہی ، ترمیت زرشتی میں زر اعت کو جو اہمیت حاصل ہے اور کتب مقدّ میں اس کی جو بڑائی سیان کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم سخو بی اس بات وسمجھ سکتے ہیں کہ کاشٹکار دں کے نا نونی حقوق کو نہایت احتیا ط کےساتھ میں کیا گیا ہوگا ، اوستا کے بہت سے نسکوں میں خصوصاً ہمیارم نسک رسكا ذُم نسك بيں اس كےمنعلق تواعد وضوابط كا ايك يوراسلسلة وجود تفائم آبیاشی کے متعلق حس برزراعت کا دار و مدار تھا (جبیباکہ اب بھی ہے) ت مفعتل طور براصول و تواعد مقرّر كيه كئة تقيم ، مثلاً به بتا ما كما تفاكر نهروں کی مختلف قسموں میں سے کس حالت میں کونسی نهر کھدوانی جاہیے ؟ یانی کورو کنے کے بلے کس قسم کے بند بنوانے جاہئیں ؟ نہروں کی دکھ معال اور حفاظت کا کیا انظام کرنا چاہیے ؟ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا تنرا لُط ہیں ؟ وغیرہ ، اسی طرح بھیٹروں کی تعداد اورگڈر بوں کی حالت اور ر پوڑ کے کتوں کی پر ورش کے بارے میں بھی نواعد مقرّر تنقے ، جیسا کہ معلوم 

ہے زرتشتی مذہب میں کئے کی مڑی عظمت ہے چنا نچہ اسی لیلے وز د مرمزوف کا ایک یورا باب روڑ کے کئتے کی قانونی حفاظت کے متعلیٰ مخال<sup>م</sup> یہ جو کچھ بیان ہؤا سوسائٹی کے مختلف طبقوں میں امتیاز کے منعلی تھا ا برا نبوں اورغیرا برا نبوں کے درمیان بھی امتیاز ملحوظ تھا جس کی کیفیت ہم کو اُن نسکوں کے خلاصے سے معلوم ہونی ہے جو صائع ہو چکے ہیں ہنلاً جب لہجی ایر انیوں کو'' کفّار'' کے ساتھ کھانے میں نثر بکب مونے کا موقع ہو تواس کے لیے خاص نفرعی احکام و تواعد تھے جن کی بجا آوری منروری متی، خاص خاص حالتوں میں غیرا برائی ملازم کی تنخواہ اُس ملازم کی تنخواہ سے مختلف مروني لفي جوززشني مذرب سے نعلن ركھتا مود ، اسى طرح خاص حالات میٹ ایرا نیوں کوغیرا برا نبوں میں شادی کرنے کی اجازت تنی لیکن اس بارے ہمیں مفصّل اطّلا عات حاصل نہیں ہیں ، ساسانی سوسائٹی کے اوصاع و اطوار کو ایک ایسے قانون ویوانی کے ذريع سے منصبط كيا كيا كفا جس كى بنياد اوسنا و زند بريفى اور جو بهن معتقل نظا ، دین کر دمیں جوخلاصہ دیا گیا ہے اس میں فانون دیوانی کے بہت سے آٹا پائے جانے ہی لیکن کسی جگہ برتفصیل نظر نہیں آتی ، بعض مفصّل اطّلاعات جن کے ساتھ اکنز حالتوں میں فقہا کی مختلف تفسیر برسمبی شامل ہوتی میں کتا ماویگان ہزار داوستان کے اجز اء میں پائی جاتی ہیں ، بیعہد ساسانی سے

اله دين كرد ، كتاب ٨ ، ١١٠ عند ابعنا مهم ، ١١ - ١٢ ، عله ابغياً ١١ ، ١ ، كله ابعنا ٠١٠ ،

قانون کی کتاب ہے جس کے بعن جفتوں کا مطالعہ بار تقولمی نے کیا ہے، اس کا مواز نہ ہم مجموعۂ قوانین ساسانی کی سریانی اشاعت کے ساتھ کرسکتے ہیں جس کامصنیف ایشوع مُجنت ہے ہے۔

خاندان کی بنا نعدّ واز دواج برنفی ،علی طور پر ایک شخص کی بیوبوں کی تعداداس کی آمدنی برموزون تفی اور بالعموم کم چینبین لوگ ایک بیوی سس زمادہ ننس رکھتے تھے ، گھر کا مالک ( کذک ْخوذای) خاندان کی ریاست ر مروار نہہ دوذگ ) کا حق رکھنا کھا ، بیوبوں میں سے ایک کو دوسری سے مناز کیا جا ّا نفا چنانجه ایک" بڑی ہوی" ہوتی نفی جس کو ز<del>ن یا فشاہے ہا</del> کتے تھے، وہ دوبر بوں سے افضال مجھی جاتی نھی اور اس کے خاص حقوق تھے ا اس سے اترکر'' خدمنگار ہوی'' تنی جس کو زن چگار ہیا کہنے تھے'، ان دو موں کی بیویوں کے قانونی حقوق مختلف تنے <sup>ھی</sup> غالباً کونڈیا *ں جوز رخر*ید وتی تغییں یا عورتیں جو جنگ میں گرفنا ریہوکرآتی تخییں دوسری فسم سے تعلّق ر کھتی تغیب کٹھ، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہبلی تسم کی بیویوں کی تغداد محدود نمی یا نہبں لیکن فانونی مسائل کی مجت بیں اکثر البیٹ شخصوں کا ذکر آیا ہے جن **ی دو** بیا بتنا ببوم**ی**اں ( زن یا ذِشاہیے ہا ) تقیں ،ان میں سے ہر ایک يذك بانوك ملاتى تنى اور فالباً برابك كاكم عليى مونا تنفأ ، شوبركاب له د کیمه واویر ، ص ۹۷ ، نله د کیمه واویر ، ص ۷۷ ، نله <del>بار نفولمی ،</del> "فافون ساسانی" ربزبان جرمن ا

ج۱، ص ۱۳ ، ج۷، ص ۲۱ ، کله ایعناً ج۱، ص ۳۱ ، هم بارمنولی، "زن درقانون ساسانی" (بزبان جرمن) ، ص ۱۱ ، کله امتیان مارسیلینوس ،کناب ۲۳ ، ۲۰ ۲ ، سکه فارسی جدید : کدبانو ، شه " قانونِ ساسانی" - ج۱ ، ص ۲۳ ،

تھی بیاں تک کہ مور آن کے ساتھ شادی کو مذہبی جوازی صورت دی گئی تھی اور اس قیم کی شادی نویڈوگدس (اوسنا: نوئیت وُووُوَا) کملاتی تھی ایرانیوں کے ہاں اس قیم کی شادی کی رسم بہت دیر بینہ ہے چنا نچر ہخا منشوں کی تاریخ میں ہیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہوں ہے۔۔۔۔ بھی نسکت اور کھا وَرُشَمَا نَسر نسکت میں نویڈ وگدس کی ہڑی عظمت میان کی گئی ہے اور کھا گیا ہے کہ ایسی مزاوجت ہر خدا کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے اور شبیطان اس سے وُور رہتا ہے ، نرسی ہُرز مر مفسر کا یہاں تک وعولی ہے کہ اس سے وُور رہتا ہے ، نرسی ہُرز مر مفسر کا یہاں تک وعولی ہے کہ اس

سله بارتفولمی، ص 2، نله وبیسط: متون بپلوی ،ج ۱، ص ۱۸۴ - ۱۸۴ ، کرسٹن سبن:
"شارمنشا بی ساسانیان" ص ۹ به ، نکه «قانون ساسانی" ج ۱ ، ص ۱۹ ، که موفن ص ۱۹ و پرج مثال فرکورہ وہ غیر معمولی ہے بینی بیا کہ مرآن شنسب جیسائی ہوجا کا ہے جس کی وجہ سے اس کی بوجہ سے جری طلاق ہوجاتی ہے، ھے مثلاً شنا ہ کی وجہ سے اس کی بیوی کو جو اس کی اپنی بین ہے جری طلاق ہوجاتی ہے، ھے مثلاً شنا ہ کی وجہ ، دارویش دوم ، ارتخشتر دوم اور دارویش سوم اس قیم کی شادیوں کے مرکب ہوئے

له دين كرو ، كتاب و ، ١٠٠٠ ، ٢٠٠١ كه ايضاً ١٨ ، ١٨ ،

نوبندوگدس سے کبائر کا گفارہ ہو جا تاہے ' ایر انیوں کے ہاں عہد ساسانی میں محرّات کے ساتھ شادی کی رسم کی نصدیق نہ صرف معاصر مؤرّ خین مثلاً الگا عنیاس ' وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہے بلکہ اس عہد کی تاریخ بیں اسی شادی کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں ، . . . . مثلاً بهرام چوبین نے اور مہران شخب نے رابسائی ہونے سے بیلے ) اس قسم کی شادیاں کیں ' مہران شخب نے رابسائی ہونے سے بیلے ) اس قسم کی شادیاں کیں '

باوجود ان معتبر شهاد توس کے جو زر تشنی کتابوں ہیں اورغیر ملکی معاصر مصتنفین کے ہاں پائی جاتی ہیں آج کل کے بعض پارسیوں کا اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ زر تشنی ایران میں مح مات کے ساتھ مناوی کی رسم نہیں تقی محض ہرزہ مرائی ہے ، مثلاً بلسارا نے خویذ وگدس کی جو تأویل کی ہے اس کی روسے اس کے معنی ہونگے" خدا اور بزرے کی درمیان وہ تعلق جو بذر بعبہ زہر و تقدّس قائم کیا جائے ۔"بقول اس کے درمیان وہ تعلق جو بذر بعبہ زہر و تقدّس قائم کیا جائے ۔"بقول اس کے اگر مہلوی کتابوں میں یہ لفظ " تز و تیج محرّبات "کے معنول میں انتعال مواج ہوئات "کے معنول میں انتعال ہوئے ہوئات شکے معنول میں انتعال ہوئے ہوئات شکے معنول میں انتعال ہوئے ہوئات شکے معنول میں انتعال ہوئے ہوئات کے ساتھ شا دی کرنا مذہوں کے بارسے میں "و وہ کا رِ تُواب نیا ، بارسے میں "و وہ کا رِ تُواب نیا ، بارسے میں "کہ کرنا مذہبی نقطۂ نظر سے وہ کا رِ تُواب نیا ،

له شایست نے شابیست ، کتاب ۸،۱۸، کله ج۲،۲۸

م وَنِهُ وَكُدس كَ منعَلَق وكيم وسيط: "منون بهلوى" ج ١ ، ص ١٩ م بعد، اينوس نزانت ذليت : "مطالعات ساساني " زبزبان روسى ) ، ص ١١١ بعد، كله انه بيتنان و نرگستان ، ص ١٠ ، ح ٥ ،

چینی شاح ہمیوٹن سیانگ نے جو بہ کھاہے کہ اُس کے زمانے بی<sup>ل</sup> ابرانیوں کے ہاں شا دیاں بلاامتیا زہوتی تقیں تو وہ غالباً اسی رسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے '

بچہ پیدا ہونے پر باپ سے بلے لازمی نفا کہ شکر خدا کے افہار کے لیے خاص مذہبی رسوم اوا کرے اور صدقہ وے لیکن لوگی کے بیدا ہونے پر ان رسمول بس آس فدر دھوم دھام نہبس موتی تھی جننی کہ اراکے کے بیدا ہونے یو، اس کے بعد بیتے کا نام رکھا جاتا تھا ، ایسے ناموں كاركهنا جوكفّاريين رائح بول كناه بها جانا نفائك عهدساساني ك زرشق نام جوہم کو تاریخی کتابوں یا ٹھروں کے نگینوں سے معلوم ہوئے ہیں تقریبا سب سے سب اونچے درجے کے لوگوں کے میں اور وہ اکثر مذمبی نوعیت کے ہیں مکھی نو وہ خداؤں کے نام ہوتے ہیں مثلاً <del>ہر مزد</del> (= اوبرمزد ، ابورا مزداه) ، بهرام یا وبرام ( وَرُنْرَعْنا) ،نرسی ( نیر یو سُنگھا ) اور کھی دوخداؤں کا نام مل کر ایک نام بنتا ہے مثلاً مرنرسی (متھرا + نبریوسنگھا) یا کہی ایک نام کے دو حصوں میں سے ایک خدا کا نام ہونا ہے شلاً مروراز ( مخصرا + وراز بمعنی گراز) ، مهر بوزیز ( معنی "مندر نجات دینا ہے ") زُروان داد ( زُروان كا ديا بُوا ) ، برز مُبخت ( بمعن "خدا نے نجات

ا مین ساتیں مدی کے نتروع میں ، علمہ ترجمہ انگریزی از بیل ،ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، علم وین کرد ، کتاب ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳

دی ﴾ ، آناہیند پناہ ﴿ ( اناہتا کے پاس پناہ لینے والا) وغیرہ ، ایسے نا بن کی نرکبیب لفظ <del>آذر</del> ( آگ) کے ساتھ ہے بہت عام ہیں ، مثلاً ذر بوزے (نجات بزربعیہ آنش) ، با وہ جو مشہور آنشکدوں کے نا ساته مركب بهن مثلاً أَذْرُكُ نسب ، مُكُنِّ مهران كُتُ ن . شنسب فرسر بعنی گشنسب کی سی شان و نشوکت والا) ، آذر فرس بگر ب ، <u>بُرزین</u> ، بیناہ بُرزین ، ایسے نام بھی ملتے ہیں جن کے مین بَن حِصّے ہیں ، مثلاً <del>'آؤر خورشیذ آذر</del> ، بعض دفت نام سے بیعے کی عالى نسبى كا اخهار مونا نفا منلاً شاه پُبْر ( = شاپُور مبعنی شاهزاده) يا اس يس فال نبيك كالمفهوم مونا نها مثلاً ببروز ( فانح ) ، نام ويه ( بمعنى الْجِيْقُ نام والا) ، البِّيهِ نَام جن مِن بِيار كا انطار مِوْنا نَفَا مُخْتَلَفَ طريقيوں سے نزکیب دیے جانے تھے ، عموماً نام کے آخری حصے کو کا اس کراس كى بجائے دئے (دير) لكاتے تھے مثلاً البوئے ( ابوير يعني اور اس کے ساند ایک اور جزء جو معلوم نہیں ہے) ، <u>یُوا نوئے</u> ( یُوا نوید ، یوان = جوان ) ،عورنوں کے نام کا آخری حصتہ بالعموم لفظ وُخنت ر بمعنی بیٹی ) مونا تھا ، مثلاً ہرمزد دخت ، یزدان دخت ر خدا کی بیٹی ) ، آ زرمیدخت ( = وختر باعقت ) ، یا آخریں حرب گرمونا نظا مثلاً دینگ ( دین +گ) ، وَرُدگ ( ورد بعنی گلاب +گ) بعض وفنت صفیت مشبتہ کوعور نوں کے نام کے طور ہر استعال کرتے نکھے ك اس كا عاميانه تلغُّظ " مهرام كشنسي " عَمَّا ،

مثلاً نبيرين (بمعنى مبيتى) ، بإنچویں صدی کے وسط سے ایسے ناموں کا رواج عام ہوگباجو قدیم افسانوی تاریخ میں سے لیے جانے تھے ، مثلاً شاہ کواڈ کا نام ندیم بادشاہ کواٹ کے نام پر ہے جس کا ذکر اوسنا میں ملنا ہے ، اسی طرح خسرو ، <u> سبادش ، روسنهم (رسنم ) اور بعض اور نام ہیں جو پانچویں ، حیمٹی اور </u> ساتویں صدی کے لوگوں میں پائے جانتے ہیں ، یہ نام اس بات کی دلبل ہیں کہ عہد ساسانی میں ابران کے قدیم ٹیشوکت اضانوں کے ساتھ لوگوں کو دوبارہ دلجیبی بیدا ہو گئی تھی ، انھی صدیوں میں ایران کی اضافوی تا رہنج نے د ذنیکل اختیار کی جس کو نُوذای نامگ میں محفوظ کیا گیا تھا <sup>ا</sup> بييخ كونظر بدسے بجانا نهايت صروري مجھا جاتا تھا بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تفنی کہ کوئی ، . . ، عورت اس کے پاس مذ آئے تا کہ اس کی شبطانی نا یاکی بیتے کے بیے بدیجنی کا باعث نہ ہولا ، شبطان کو دورر کھنے کے لیے آگ اور روشنی کا استعمال کیا جاتا نھا بالخصوص پیدائش کے بعد بہلی نین را توں میں بیعل ضروری نفا ، بیچے کو گھٹی ہیں <del>آبر م</del> کے مفدس پودے کارس پلایا جانا نھا اور موسم مہار کا تھی چٹایا جاتا نھا اس کی خدمت اور دودھ بلانے اور کیراہے بہنانے کے لیے مزہبی رسوم مفرّ تفیق ، اسی طرح مونڈن کی رسمیں بھی خاص نفیق ، ۱۳ ، ۲۱ - ۲۷ ، ۲۰ ، میمیارم نساک) ، تله ایعنا ، ۳۸ ، ۲ - ۵ دسکادُم نساک) ، یکمه ایعنا گرمه ، ۲ - ۵ دسکادُم نساک) ، یکمه ایعنا گرمه ، ۹ ، ۹ در میکادم) ، ۵ ، ۳۵ میلیارم) ، هه ایعنا ، ۳۸ ، ۱۹ (سکادم) ،

بیتے کی یرورش ماں سمے ذیتے ہوتی تھی یا بصورتِ مجبوری پیوٹھی بڑی مہن کو یہ ذمّہ لینا پڑنا تھا'' اگر میٹا نالائق ہو اور باپ کی واجتبط ز کرتا ہو تو باپ کے نرکے میں سے اس کا حصتہ ماں کی طرف منتقل ہوم تفا بشرطبیکه ماں اس کی نسبت زیادہ اہلیتت رکھتی ہوئٹ رط کی کی ندمی نعلی ماں کا فرص نفا لیکن اس کی شادی کرنا باب کے فرائض میر اگر بای زنده نه بهو تو پیرلژگی کی شادی کسی اور شخص کوسپرد کی جانی تھی ، ہا پ کے بعدسب سے پہلے اس کام کی اہل ماں تنی لیکن اگروہ بھی زندہ ز ہو تو بھر چیا یا ماموں کو یہ ذِمّہ لینا بڑتا تھا ، لڑکی کوخود اینے شوہر کے انتخاب کا حی حاصل مذخفات، دورری طرف بای یا روکی کے ولی پر بیا بات لازم تھی کہ اس کے بالغ ہونے ہی اس کی شا دی کروے کیونکہ اس کواولا دکی جائز خواہن کے پورا کرنے سے باز رکھنا ہست بڑا گناہ نفاظیم منگنی عموماً بیجین کی عمریس مونی تھی اور شادی نوجوانی میں کر دیجاتی تھی، یندرہ سال کی عمر میں لڑکی کا بیا ہا جا نا صروری تھا '' رشتہ عمد ہا کسی درمیانی شخض کے ذریعے سے طے یا تا تفاعہ مهرمعین کر دیاجا تا تھا اس کے بعد شو ہر ایک خاص رفمہ لڑکی تھے باپ کوا د <sub>ا</sub> کرتا نضا لیکن بعد می*ں خ*اص حالتو میں وہ اس رقمر کی واپینی کامطالبہ کرسکتا تفامثلاً ایسی صورت میں 'نجبکہ ١١٠ ، ٩- ١٠ ( بسيارم ) علمه ايصناً سهم ١١٠ ( سكاؤم ) ته ایمنا ، ۳ سر ۱۰ (سکادم) سمه وین کرد ، کتاب ۸ ، ۱۱ ۸ (سکادم) ، سیم ، ۲۰ (سکاؤم) ، کله ایمناً ۲۰ ، ۹۵ (نکاؤم ) ، بارخفولمی ، لغات پہلوی ، ج ۲ ، ص

شادی کے بعد بہ معلوم ہو کہ دلین اتنی قیمت کی نہیں ہے " حس سے غالباً مرا دبیختی کہ وہ بانجھ ہے ، ان باتوں کے علاوہ ایک قاعدہ بہنھا کہ باپ لڑکی کوائس مٹوہر کے ساتھ شا دی کرنے پرمجبور نہیں کر سکتا تھاجس کو اس نے خودنخویز کیا ہو اور ایسی صورت میں حبکہ لوگی اس بنٹو ہرکے ساتا شادی کرنے سے انکار کر دے تو بایب اس کو اس بنا پرور نئے سے محروم نہیں کرسکتا تھا '' شادی ہو چکنے کے بعدعورت کے نیک اعمال کا اجر شوہر کا حق سمجھا جا نا تھا ' شوہر کواس بان کا اختیار نفا کہ ایک قانونی وثیقے کے ذریعے سے بیوی کو اینا پنتر کیب بناہے ، ایسی صورت میں وہ پنتوبر کی جا مُدا دمیں صحیر دا بن جاتی هتی اور جس طرح وه خود اینی جائدا دمیس تصرّف کر سکتا تھا اسی طرح وه بھی کرسکتی تھی <sup>تکہ</sup> صرف اسی صورت میں بی**رممکن نھا کہ عورت ایک تنیبر**ے شخص کے ساتھ کو ئی معاملہ طے کرسکے جس کو خا نون جا ٹز نسلیم کرسے کیونگ اہیں حالت میں اس کے طے کردہ معاملات اوران کے قانونی نتائج میں عدالت اس کو ایک مستقل فربق کی حیثیت دینی تنتی گویا که وه قید زنا شود ا سے آزا دہے دربذ و بیسے نو فانون دیوانی میں صرف شوہر کومستفل فردی سل کباجاسکا نظ ایسی صورت میں بیھی ممکن عفاکہ ایک نبیبرانتخص عورنہ دعویٰ دائر کرسکے بغیراس کے کہ اس سے شوہر کی ر**منا مندی حاصل کی <del>جات</del>ے** 

ور فرضخواه اس بان كامحاز كفاكها بينا لينا خواه عورت يسے طلب كرے خوا وہرسط<sup>ے</sup>، شوہرکواختبار بھا کہ اپنی دو بیاہتا بیو بوں کو بیک دفت اشتراك بال"كا ونبيفذلكه وسےجس كو قانوني اصطلاح مينٌ سم وِنْمِيشْنبه" کہا جاتا نفا ، ایسی صورت میں شوہر کی آمدنی میں ہراکیہ کا حقد پنو ہرکے ان*قەمشترك ہوتا نغا*ليكن آميس ميں أن دونو كاحصته ايك دوسرى <u>س</u>ے الگ الگ ہونا نظا ، شوہر کو اختیا ر نفا کہ جب جی جاہے اسٌ اشتراک ال کومنسوخ کر دے لیکن بیویوں میں سےکسی کو بیرحن حاصل نہ نظا، برخلا اس کے اگر وونتخص آ بیں میں آمدنی کی نثرکت کا معابدہ کریں توہراہاب کو اختیار تھا کہ جب جی چاہے معاہدے کومنسوخ کر دیگے، بیا ہنا بیوی کے حفوق میں ابیسے احکام موجو دینھے جن کی روستہ ایسی صورت ہیں حبکیشوم مجنون ہوجائے وہ خاندان کی جائدا دہیں ہرطی کا نصرت کرنے کی اہل مونی تفی م

معمول یه تفاکه خاندان کا باپ جو گھر کا خود مخنا د مالک ہوتا تھا اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کی ذاتی آمدنی پرمنصرف ہوتا نظا، صرف اتنا فرق تفا کہ اگر وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو وہ اس بات پرمجبور ہوتا تھا کہ اس کی ذاتی آمدنی اس سے حوالے کرھے لیکن اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کواڑا گرف تو بیمر غلام اپنے آفا سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا تھا ، جس جا کہ فافن ساسانی " ص ۲۵ میں جد ، عد " قانون ساسانی " حا ۲۰ میں ۲۵ میں بعد ،

له ٔ قانون ساسانی "ص۲۵ مبعد ، که " قانون ساسانی "ج۱ ، ص ۲۹ مبعد ؛ که مین کرد ، کتاب ۸ ، ۱۹ ، ۵ (ئیسپارم ) کله " قانون ساسانی " - ج۱ ، ص ۲۹ ،

ہیں کہ طلاق ہوی کی رمنامندی سے ہو نی تنی اس کو بیعیٰ نہ تفا کہ مثنا دی میں نئوہرنے جو کچھ اُسے دیا ہوا پنے پاس رکھ سکے <sup>4</sup> اس قاعدے یتجہ نکلنا ہے کہ اگرطلاق اس کی رصنامندی کے بغیر ہو تی تنبی تو وہ مشوہر کے دیسے ہوئے مال میں سے سب یا اس کا کیچہ حقتہ اپنے یاس رکھ سکتی بنی جب ابک شخص اپنی بیوی سے پیرکہتا کہ" اِس وفت سے شجھے اپنی ذات بريورا تعترف بهے " نواس مے اس كوطلات نبيل موتى ننى ليكن اُسے ان الفاظ سے کسی دو مرہے شخص کی" خدم تنگار بوی " یننے کی اجازت مل جاتی تھی ، اگر کوئی نتخص اپنی بیوی کو بغیرایک با صنا بطه طلاق اسے من میں اُسے اپنی ذات پر پورے نصر ت کا حق دیا گیا ہو حجوڑ وینا نفا تونئے منوہرسے اس کی جو اولاد ہوتی کنی وہ بہلے منوہر ہی کی سمجھی جاتی تقی حب نک کہ وہ زندہ رہے جس کے یہ معنے ہوئے کہ بیوی ایسی ورن میں اینے پہلے شوہر کی ملکتت میں تصوّر کی جاتی تھی ، شوہرمجازنظاکہ اپنی بیوی یا بیویوں میں سے ایک کو خواہ وہ "بیا منا بیوی " ہی کیوں نہ ہوکسی دومرے شخص کو جو انقلاب روزگارسے مختلح ہوگیا ہو اس غرص کے لیے دیدے کہ وہ اُس سے کسب معاش کے کام میں مدد ہے ، اس میںعورت کی رضامندی کا حاصل کرنا صروری نہیں ہونا تھا ، ابسی صورت ہیں نئے شوہ رکوعورت کے مال واسباب برنصر ت کا حق نهبس موتا نتنا اور اس عارصی از دواج میں جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے شوہر له بارهولمي ، قانون كي كتاب ، ص ١١٠ ، عله ابيهنا ، ص ٨ - ٩ ،

بار مقولی کی تحقیقات کی مدوسے ہم نے عورت کی حالت کا ہو خاکہ نیار کیا ہے اس میں بدت سے خط و خال منصنا و نظراً رہے ہیں، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ساسا نیوں کے زمانے میں عورت کے قانونی حقوق بدلتے رہے ہیں، بعثول بار تھو آئی نظری طور بر فانون نے عورت کی مشقل شخصیہ بنتہ بیم نہیں کی تھی بلکہ اس کے حقوق بالواسطہ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حقوق مستقل طور پر معین نے ، بات یہ ہے کہ بعض پڑانے تو انین باتی تھے جو نئے تو انین کے پہلو بہ بہلو نا فذر ہے اور وہ ظاہری صورت میں ایک ووسرے مصناو معلوم ہوتے تھے، عربوں کی فتح سے پہلے ایران کی عورت یقیناً

له "قانون ساسانی " - ج ۱ ، ص ۲۹ ، "زن در قانون ساسانی " ـ ص ۱۱ ، که قانون ساسانی " علام قانون ساسانی " علام ۲۹ ، تامون ساسانی " و ص ۲ ، تامون ساسانی " و تامون ساسانی

ائی آزادی حاصل کرنے کے دریعے ہو رہی تقی<sup>ام</sup> عمدساسانی میں خاندان کے متعلق خاونی مسائل میں سے ایک از دواج بدل "کا مسئلہ تھا جس کو نامۂ تنسر کے صنتیت نے بیان کیا ہے ،اس کے فارسی ترجے میں اس مشلے کو اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن ابیرونی کی کتابالہند ہیں ایک جگہ وہ زیاد و مفضل طور پر مذکور ہے ، البیرونی کا بیان ن**امرُ تنس**ر کے أسعربى ترجى سے مأخوذ ہے جو ابن المقفع نے كيا تفا اور جو صائع موجكا ہے ، وہ لکھتناہے کہ:" جب ایک شخص مرجائے ادر اس کی اولاد نربینہ نہ ہو نو اس کے معاملے پرغور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کی بیو ی ہے تو اس کی شادیمنو نی کے قربیب ترین رشتہ وار کے ساتھ کر دی <del>جا آ</del> اوراگر بیوی نہیں ہے تو اس کی لڑکی یا کوئی اور فریب کے رشتے کی عورت کو ں کے فریب ترین رشتہ وار کے ساتھ بیاہ و یا جلئے ، اگر ریشتے کی کو ڈیجورت ں سکے تو بھرمتو نی کے مال میں سے مہراوا کرکے کسی غیرعورت کو اس کے رشة داركے ساتھ بياه دياجائے، ايسى شادى سے جولوكا موكا وه متوفى كامجھا جائیگا ، جوشخص اس ذحن کو او ا کرنے سےغفلت کریگا وہ بیٹمارجانوں کے قُلْ کرنے کا ذمّہ دار ہوگا اور ہمیشہ ہمبیننہ کے لیے متو ٹی کی نسل اور نام کو

ز زنشتی موسائٹی میں سبنیت کی رسم بھبی بہت عام بھی جس کو سَذُر ہیں کہتے تھے ، جب کو ئی شخص مرجا تا نھا اور اس کا کو ئی بالغ لڑ کا نہیں ہوتا نھا جو اس

له " زن در قانون ساسانی " ص ۱۸ ، شاه طبیع دارسشیشر، ص ۲۷ ، طبیع مینوی ، ص ۲۱ - ۲۲،

سله طبع سخاد، ص ۵۳ ،

لی جگہ برگھر کا مالک ومخذارین سکے تو اس کے نامانغ بچق کو ایک ولی کی مرم مين ركها جاتا نففا ادراكر منوني صاحب جائدا دموناً تواس كا انتظام ايكه مبنيّ کے سپروکیا جاتا نظا ، اگرمتونی کی 'بیا ہتا ہوی'' ہونی نو' متبتی'' کا لفنب اختیار کر کے گھر کے سارے معاملات وہ طے کرتی <sup>ندہ</sup> برخلات اس مے **خدمتگا** ببوی" کو اس قسم کا کوئی حق حاصل مذنخا بلکہ اس کو نا بالغ بیچ ں کے ساتھ ه بی می نگرانی میں رکھا جا تا تھا اور وہ اس کا باپ نص**ور کیا جا** تا تھا ،اگرولی فوت ہوجائے تو " خدمتگار ہوی" کا بھائی یا بھا ٹیوں میں جوسب ہے بڑا ہو یا نربب ترین رشتہ داروں میں سے کوئی اور اس کا ولی فرار ما ما نظا اگرمنوفی کی" بیا ہنا ہوی" یا اکلونی مٹی نہ ہو تو پیمرتبنی "کے ذائفن اس کے بھائی کو ورنہ ہیں کو اور بہن مذہو نو بھننبجی کو اور اگر وہ بھی نہ مو تو بھینیجے کو ا دراگر بھننجا بھی مذہو تو بھرکسی اور قریب کے رشتہ وار کو اوا کرنے پرلتے تھے ﷺ، ازروسئے خانون "متبتی "ہونے کے لیے منروری شرائط پر تنبیلً وه بالغ مو، زرَّشَىٰ مو، عقلمندمو ، كثير العبال مو ، صاحبِ اولاه مبويا كم ا ز کم اولا د کی نو قع رکھنٹا ہو اور گناہ کبیرہ کا مزنکب نہ بٹوا ہو ، برخلات اس ، عورت کے '' منبنی " ہونے کے لیے ضروری تھاکہ وہ شوہر نہ رکھتی ہو اور رکھنے کی خواہشمند بھی یہ ہو ، وہ کسی کی مدخولہ نہ ہواورا ڈنکاب فواحقٌ سے کسب معاش نہ کرتی ہو نیز بہ کہ وہ کسی اور خاندان کی"منبنی" نہ ہو کہ ونکہ الله من میں اسی طیح پریت میکن یفیناً اس میں فلطی ہے ، بھینیج کو بھنیجی پر فائق عورت کو ایک سے زیادہ خاندانوں میں "منتنی " بننے کی اجازت نہ تھی ایکن مرد اس بات کا مجاز نخا کہ وہ بیک وقت جتنے خاندانوں میں چاہے " منتنی " کو تبنیت سے خاندان کی دیا گائی حاصل نہیں ہوتا تخاجس کی علامت گھر کی مقدّس آگ کو روشن رکھنے کا ذمّہ تھا "،

تبنیت کی تین قسمیں نفیں ، - (۱) " منبنی موجود" بیا بہنا بیوی یا اکلوتی کنواری بمٹی کو کہنے تھے ، ان دونو کی" تبنیت " طبعی رہنتے پر عصر تھی اور اس کے بلے کسی خاص فانون کی ضرورت نہ تھی ،۔ ۲۷) متبنّی معهود "۔ اس کو کہا جاتا نظا جس کومتوتی نے خود نامز دکیا ہو، (٣) " متبنَّي مأمور" جس كومتو تي كي وفات كے بعد أن رشته داروں میں سے انتخاب کیا گیا ہو جو تبنیت کے اہل ہوں تا ہم یہ بیابتا ہوی " جب بیوه ہوجاتی تھی تو اس کا فرض ہونا نفا کہ گھر کی ہر بات کی دیک**ے بجال** کرے مذہبی رسوم کو ا دا کرے اور صدقہ و خیرات اور نیک کاموں کی بجا آوری کی تعنیل ہو جو ہر گھر ہر واجب ہے ، اُس بر لازم تھا کہ متوفی کی بیٹیوں کی شادی کرے اور اس کی کنواری بہنوں کی ( اگر وہ اس کی سر پرسنی میں ہوں) وسٹگیری کرہے ،اس کو یہ حن حاصل تفا کہ متوقی کے مال کا بیشز حصتہ اپنے ذاتی مصرف میں لائے ، جب بیٹیوں میں سے کسی

ك " دادستان دينيگ " - ۵ ه ، ۲ - ۷ ، عله انتخاب از " ماديگانِ بزار دادستان " (فرمنگ پهلويک " مليع بيکرساله ايم عن ۹۰ ، شه دادستان دينيگ ، ۸ ه ،

کی شادی ہوجاتی تھی تو ماں کے اختبارات میں داماد نزر کی<sup>ں</sup> ہوجا تا تھا او<sup>ر</sup> ۔ وہ بیٹے کا بایب بن جائے تو اس کے اختیارات میں اصافہ ہو جا آ نفا خصوصاً ایسا بیٹا جس کے متعلق یہ امکان ہو کہ وہ کسی دن خانان تبنیت کی دوسم بھی رائج تھی جو اس لفظ کے معمولی مفہوم سے سمجھ میں آئی ہے ، اس صورت میں ماں باپ کو اپنے متبنّی سے ترکہ حاصل کرا کا حق نہیں ملتا تھا ،اگرایک منبتی جو " بیا ہنا بہوی "کے بطن سے ہوسِنّ بلوغ سے پیلے مرجائے تو اس کا نزکہ اس کے اصلی باپ کو ملنا تھا<sup>تا</sup> ترکے کی تقسیم کے بارے میں قانون یہ تفاکہ بیا ہتنا بیوی اور اس کے ٹوں کو برابر برابر حصتہ ملتا تھا اور کنواری مبیٹوں کا حصتہ ان کے <u>حصت</u>ے نصف موتا نفا ، ضرمتگار برد بوس اور ان کی اولاد کو کیم نهیں ملنا نفا ليكن مان به مكن تفاكه باب اپنے جين حيات ميں اپنے مال ميں سے ان ہ نام کیچہ مبہ کر دے یا وصبّت کرمرے کہ ان کو اتنا دیا جائے <sup>ہم</sup> فانون وراثنت کے اجراء کی دبکھ بھال سے بیے ناظر مفر رکیے جانے تھے، ب کوئی شخص مرنا تھا تو وصبت نامے کی رُو سے ترکے کو تقسیم کرنا موہروں کا کام ہوتا تھا ، اگر متو تی کچھ بھی مذھپوڑ مرے تو اس کی تجمیر و مکفین اوراں کے بیوس کی پرورش می موبدوں کے ذمتے موتی تنی، قانون میں اس بات

" فانون ساسانی " ع م ، ص م ، معدالیناً ع ٥ ، ص ١١ ، ح م ، مل ١٧٥ ، ح ١٠

رطری ناکیدنتی که مثنا ہزا د د س کے بدل مثنا ہزا د ہے موں اور نجیبوں *کے* اگر ایک شخص مرنے وفت اپنی جائدا دغیروں کو دے مرسے م اصلی وارن محروم ہو جائیں تو قانون ایسی وصبتت کو جائز تسلیم نہیں کر نا ننا سوائے ایسی صورت کے کمتونی مقروض موا دراس کا قرض اداکرنا ہو یا اس کی بیوٹ اور بیوں کی برورش یا اس سے باپ یاکسی اور بر سے بور هے کی مرد معاش مفصود مروحواس کا وست مگر مرو ، اگر کو ٹی شخص کسی یسے مرصٰ میں مبتلا ہو جو جنداں مہلک نہ ہو اور سجالت مرصٰ وصبت**ت ک**رے لیکن بعد من اُسے شفا ہوجائے تو وہ وصبت فانون کی روسے قابل عمل ہو نی تقی بنظر طبکہ اس نے اُسے بدر سنی ہوش و حواس کیا ہو ، وصبّت لکھ**وا** وفت ابک شخص بر به لازم نفاکه اپنی کنواری بیٹیوں میں سے ہرایک کوایک حصته اور ابنی بیامتا بیوی کو ر بشرطیکه وه ایک مهی دو حصّے دیے، مادیگان ہزار دا دستان میں سے ہم جا نگراد کے قانون کے بارے میر بهن سی تفاصیل افذ کرسکنے ہیں، کتاب مذکور میں ہمیں جن مسائل محے متعلّق اطلّاعات دی گئی ہیںان میں زبانی افزار نامٹے مختلف قسم سے مہبہ نامے ہ زمین کا ہبہ کرنا جس سے ساتھ نہروں کے یانی کواسٹغال کرنے کاحق ہو ہمیعاد ہے، رہن ،کسی چیز کا وفٹ کرنا جس کے ساتھ بہ شرط ہو کہ دعا وصلوٰ ۃ سے ج ١ ، ص > ببعد ، هه ابينا ً ، ج م ، ص ه ببعد ، له ابينا ً ، ج م ص ٢٩ ببعد ، كه ابيناً ، ص ٥

کسی متوقی کی رق کو تواب بینچایا جائے جس کو اصطلاح میں "پر رُوان بُرِشُ رای داشتن "کفتے تھے ان جائداد کے دعوے میں ایسا حلف اٹھا نا جس سے معلملے کا فیصلہ ہو جائے" چند آ دمیوں کو مشترک طور پر قرض دینے کے متعلق تواعد، صفائت کے متعلق مختلف نذا بیرکا عمل میں لانا کا، وغیرہ وغیرہ ہیں ، اگر کسی نا بالغ لوسے کا دلی خاندان کی جائداد کا کیچے حصتہ قرض ادا کر سنے میں دے والے تولو کا بالغ ہونے پر ولی کے اس فعل کے خلا دعوی دائر کر سکتا تھا، اگر ایک شخص اپنی کسی لونڈی کو بقدر دسویں حصتے دعوی دائر کر سکتا تھا، اگر ایک شخص اپنی کسی لونڈی کو بقدر دسویں حصتے کے آزاد کر دیتا تھا تو اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی بقدر دسویں حصتے کے آزاد ہوتی تھی ، مینجیب فالون تقریباً لفظ برلفظ ایشوع بخت کی مرانی کے آزاد ہوتی تھی ، مینجیب فالون تقریباً لفظ برلفظ ایشوع بخت کی مرانی

اس کے علاوہ سکاؤُم نسک بیس جائداد ، قرصنہ اور سود وغیرہ کے متعلق بعض مفصل قواعد بیان کیے گئے تفطے ' نیز مولیٹی ، باربر داری کے جانور اور گھوڑوں وغیرہ کی قرقی اور قرقی کرانے والے کی ذمتہ داریوں پر بجٹ تنی ان کے علاوہ مداؤوں کی گرفتاری اور ایس کے کپڑوں کی ضبطی اور اسی قسم کی اور باتیں بیان کی گئی تنی اور بیھی بتا یا گیا تھا کہ اگر کہیں سے جھیا ہموًا خزار برآمد ہو تو اس کے متعلق فانونی احکام کیا ہیں ' وغیرہ ، ایرانی سوسائٹی کے متعلق بیر اظلاعات جوہم اینے کا خذسے حاصل ایرانی سوسائٹی کے متعلق بیر اظلاعات جوہم اپنے کا خذسے حاصل

له "قانون ساسانی" جهم می ۱۹ سطه ایصناً مج ۴ می ۵ سطه ایصناً مج ۱ موسیمی سطه می سید است. می سید می سید می سید م جه ۳ می می ۵ سید می می ایصناً برج ۲ می ۵ سید می هدا بیشناً برج ۲ می ۱۳ سید ، می سید ، می سید کرسکے ہیں اگر چیمنتشر اور نامکمل ہیں تاہم وہ ایک ایسے معاشرتی نظام کا فاکہ بیش کرتی ہیں جس کا باطنی استحکام اس فدیم اور گھرسے احساس برمبنی نفا کہ فائد انی رشنہ نا فابلِ انفظاع ہے ، نو انین اس غرض کے لیے وضع کیے گئے کہ خاندان اور جا ہُداد کو محفوظ رکھا جائے اور سوسائٹ کی مختلف جماعتوں میں نہا بیت سختی کے ساتھ انتیاز فائم رکھا جائے اور معاشرتی نظام میں ہڑھ ساکھ ایک معبتن جگہ دی جائے ، لیکن پانچویں صدی کے آخر میں مزو کہت نے اس انقلاب کو ایک معبتن جگہ دی جائے ، لیکن پانچویں صدی کے آخر میں مزو کہت نے اس انقلاب انگیز نخویک کے لیے حالات کو نہایت موافق بنا دیا تھا اور ایک ایسے نازک وفت میں جبکہ شاہ بیروز کی شکست سے سارا ایران زیر وزیر مہور کا تھا بہت تحریک ملے میں نمایت نا مبارک نابت ہوئی کہت تھو کیک کے حق میں نمایت نا مبارک نابت ہوئی کہت

کے شاہ کوآذ اور تخریکِ مزدی کی جوتا رہے ہم نے یہاں کھی۔ ہے وہ بیشتر ہماری سابقہ تصینیف موسوم بہتو ہماری سابقہ تصینیف موسوم بہتو ہم نے اس کفاب کے حصد گول میں اس تاریخ کے تمام ما تعذی فرست ویدی ہے اور ان کے ایمی تعلق اور برایک کی تاریخی ہمیت میں اس تاریخ کے تمام میں میں نے دار ہمیں ہیں: -

(۱) مریانی تاریخ جو جوشوا طاقی لائٹ کی طرف نسوب ہے، وہ ایک معاصر صنت ہے اور اس کی کذاب میں سمال موجوع سے سال کا معاصر سکت کے واقعات درج میں ،

(۱) بازنتنی مصنّفین پردکو بیوس (ج۱، ص ۱۰ - ۱۱) اور اگا تشباس (ج ۱۸، ص ۲۷ - ۱۳)

(۱۳) پہلوی زبان کے مذہبی الربیح میں مزدکیت سے متعلق کمیں کہیں اشارے پا ہے جاتے میں بالخصوص وزریداد، و مہن نیٹت اور دین کرد کی شرحوں میں، ایک بہلوی ماخذ جس کا ہم نے اپنی سابقہ تصنیعت میں ذکر نہیں کیا وہ مجتدبی رطبع الکلساریا، موالا ہے جس میں خوذای نامگ کے کسی عربی نزیجے سے استفادہ کیا گیا ہے،

(بقيه نوط صغيره مهم پروكيمو)



سكة شاه كواذ اول

عمد کوافہ کے نفروع میں جندسال آزرمر (سوخوا) امرائے سلطنت میں اقلین مقام پرمسلط رہائی بیکن کوافہ ننیں چاہتا تفاکہ یہ جاہ طلب اور خطرناک شخص اس پر غالب موکر رہے ، لہذا اُس نے اُس رفابت سے فائدہ اٹھایا جو زرمہر اور شاپور مہران کے درمیان ننی ، مُوخرا لذکراس ط

د بقتیہ نوٹ )

( ہم ) عربی اور فارسی تواریخ میں جن کاسب سے بڑا ما خذ خوذای نامگ ہے ہیں روایت کے چار الگ الگ سليلے نظر آرہے ہیں: (1) يعقوبي عج ١٠ص ١٥٨ ، طرى مص ٨ - ٨٨٨ ، ٨٩٣ - ٨٩٠ (ب) سيدبن بطريق ، طبع يو كوك ص ١٧١ - ١٣٣١ ، ١٧١ - ١٨١ ، طبع شيخو ، ج ٢ ، ص ١٩١ مبعد ، ابن فتيبه ، طبع ووستنفيلك، ص ١٧٨ ، طبري ، ص ١٨٨ - ١٨٥ ، ١٩٩٨ ، ١ طابرالمفدسي طبع ببيوآر ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ببعد ، مسعودي : مروج الذبيب ع ۲ ، ص ۱۹ بعد ، حمزه ، ص ۱۰۱ – ۱۰ ، ( ع ) د بنوری ، ص ۹۲ ، ۹۲ ـ ۹ نها بير ، ص ٢٧٧ ميعد ، ( ح ) كذاب الاغاني ،ج ٨ ، ص ٩٧ - ١٦ ، حزه ، ص ٥٩ تُعالِي ، ص ٨٣ هـ ، فردوسي طبع مول ، ج ٧ ، ص ١٠٣ ببعد ، البيروني ، الآنثارالياقية ص ٢٠٩ ، مجمل التواتيج ، طبع مول ( مجلّه أسبائي ، سلسلةُ سوم ، ج ١٨ ، ص ١١١ ببعدُ ص ١٣٧ ببعد) ابن الاثير ، طبع إورب ، ج١ ، ص ٧ ٩ ٤ ببعد ، ابوالغداء ، طبع ظاشر، ص ۸۸، سلسلہ بھادم سے مستنفین نے افسان مزدک موسوم برمزدک ناگک سے استفاڈ كيا بع حس كويمياست نامر نظام الملك (ص ١٩١ معد) اور ايك يارس روايت موسكا به "دوابيت داراب مرمزياد "كے بيان سے دوبارہ تابيف كرسكتے ميں، دوكھوميرامغري بعندان " تأريخ مزدك كي دورواينين " جو موديم موريل ووليوم من ١٣٣ بعديين شائع ہوًا ہے) ، تا ریخ بلعی اور فارسنامہ ابن البلنی میں تحووٰ ای ناکب کی روایت کے مختلف سلسلوں كو كام بيں لايا كيا ہے ، "ارىخ ابن اسفنديار (نزجمُ انگريزي ازبرُون ص ٩٢ مبعد) ادر ناريخ <del>للبرالدين المرعثن</del>ي ( طبع ڈوژن ص ٢٠١ مبعد) بي<u>ن طبرسنان</u> كى مفامى روايت بائى مانى ب ، عقايد مروكيت كافصيل كے يد ويكيو شرسانى رالملا و المخل ،طبع لندلن مص ١ و١ مبعد) اوركتاب الفرست لابن النديم ص٧مه ٣ ،

مِن ربفول طبری ) <del>ایران سیاه بز</del>یبنی سلطنن ایران کا کمانڈر انچیف تھایا (بقول نہایہ) شاید سوا د کا سیاہ بذنھا ، کواذ نے دریردہ اس کی امداد مروا دیا<sup>ل</sup> اس وا نغه کا م*لک بھر*یس بڑا چرچا ہڑا اور اس<sup>سے</sup> ول صرب المثل بيدا بهوئی كه: " سوخرا كی بهوا اكفره گئی اور مهران ی موا بنده گئ<sup>ته ،</sup> یا بالفاظ دیگر : " <del>سوخراکی اگ بحد گئی اور شایور</del> لی بوا طی می با وجود اس کے شابور مران کا ذکر ناریخ میں زیادہ نہیں ملتنا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے رفنیب کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا <u>۔ رمبرکے قتل سے کوا ذ</u> کے خطرناک دشمن بیدا ہو گئے لیکن حب چیز ے امرا دکو زیا وہ ہرانگیخنڈ کیا وہ اس کے وہ نعلّقات تنصیحوں نے مزد کو ، ملحدامنہ فرننے کے ساتھ بیدا کر رکھے نتھے اور جو انفلاب اٹکییز بدعنوں کا ہوئے ، مُوتِّخ بروکوبیوس لکھناہیے کہ کوا ذ اپنی طافت کے استعمال عربی اور فارسی کتابوں میں حن کا ماُخذ خُوزای ناگل سے زرمبر کے نتل کو ایک اور باؤش کے قتل کے ساتھ جو نبیں سال بعد کا واقعہ ہے ملتنیں کر دیا گیا ہے ، دہکھو شاه کوافی " ص م ه ، ح ۱ ، لم طری ، ص ۸۸۵ ، لله نماید ، ص ۲۲۹ ، ں کو امیبیڈس (Aspebeds) ککھاگیا ہے اورحس نے رومی سیہ سالار مهدهم يا ملاهم مين عارمني طور برصلح كرلي مني ، وه كواذ الا نفا ( بروكو بيوس ) ، ليكن بغول شائيُ لا بي اس سياه بْدِ كا نام بوسطح نفا ، وه يِقِيناٌ وَبِي لُوئِے ہے جس کا لفنب وَبَرِيزِ نفا ﴿ بِيونتَمِنِ ، ارمني گرامر'ج ١٠ص ٩ ه و ا در حس نے الفول پروکو ہوں) گرگین شاہ آئبیریآ پر ایرانی نوج کے ساتھ چڑھائی کی تنی، لہذا ہیں بہ فرمن کرنا چلہ بیئے کہ بو تے ایران سیاہ بذیا سیاہ بنر<del>سواد کے عہدے میں شاپور کا جانبین</del>

میں برطب نشدّد سے کام لیتا تھا اور آئین حکومت میں بوئیں جاری کرمارہ ا نفا، اگا تھیاس بھی اس بیان کی تصدین کرتاہے اور لکھنا ہے کہ وہ فائم شده نظام كومتز لزل كهف كى طرف مأل تقا اورشهرى زندگى انقلا یرا کرنا جا مبنا نفا اور پرانے طریقوں کی حزا بنیا د اکھاڑنے کے دریے نفا لبکن ان دو با زمنتینی تُورّخوں نے نیز جوشوا سلائی لائٹ نے کواڈ کی انقلا یز نذا بیر میں سے صرف ایک کا ذکر کیا ہے بینی اشٹالیتِ نسوان واور رے بس بھی انھوں نے بہ نہیں بتلایا کہ آبا یہ برعت کسی نظام مذہب کا جز ، تمتی با نہبی ، صرف سائی لائٹ نے زر دشتگان کے نفرت انگیز فرنے "کا ذکر کیاہے ،اس فرتنے اور اس کے مذہبی عفاید کے منعلق اطلاعا صاصل کرنے کے لیے عربی اور فارسی کنابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن ، ببلے اس نام کی طرف نوجہ لازم ہے جو مثل ئی لائٹ نے اس *فی* کو دباہے ، عربی اور فارسی کتابوں می*ں صرف فرق<sup>و</sup> مز*دکیان کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کوئی شک نہیں کہ نخوذای ناگات میں بھی صرور اس کو پهي نام دياگيا مړگا ، ليکن با اين ممه تعض عربي اور فارسي کتا بو ب (مثلاً طبری ، بعقوبی ، نهایه ) میں ایک شخص <del>زُرُ وُشنت</del> بیس<del>ر مُورِّ گان</del> كواس فرنے كا اصلى بانى بتلا يا كباہے جوصوبہ فارس ميں شهر تيساً كارہنے والا نقا ، بقول نهايه وه فارس كاكوني اميرزاده نفا جو مزدك كي نعليم کا حامی نفا ، عربی اور فارسی کی اکتر کنابوں میں جن میں زر دشت کا نام مذکور نہیں ہے غلطی سے بیا کو رجو زرد شن کا وطن تھا) مزدک

ے سدائش تبلا ماکیا ہے ، لمذا گمان غالب یہ ہے کہ زروشت کا وذای نامگ بین بھی مذکور تھا ، طالاس کے بیان کرتا ہے کہ نبیجروا کولیث ، عهد میں ایک مانوی روما میں آیا جس کا نام مبندوس فقاور نئے عفاید نبلیغ کرنے لگا جو مانویت کے مردّجہ عقامہ سے مختلف نکھے ، وہ یہ کہتا تھا کہ خدائے خیرنے خدائے نثر کے ساتھ جنگ کی اور اس برغالب آیا لہذا غالب آنے والے کی برستش لازی ہے ، مبندوس مجرا بران چلا گیا نرمب كي نعليمر دينے لگا حب كواہل ايران مذم ب' نون د بنون " بینی ندمب ِخلائے خبر کہنے تنے ، کبلوی میں اس نام کی درمیت دینان" ہے جس کے معنی "سیحے مٰرمب والمے ہیں ہے، اور جگہ یر<sup>دہ</sup> طلاس نے کوا ذکو " کواویس مو دراس دینوس "کے ہ ذکر کیا ہے ، اس نام میں لفب کی شکل کسی فدر فلط ہے جو<sup>مد</sup> ہو دیس بنوس " ہونی چاہیے ، یہ لفنب جو کواذ کو بلانشہ مز دک کے سیرو ہونے کی س نام کی جو تشکل عربی اور فارسی کمنا بوں میں لمتی ہے اس سے بھی اس حمان کو تقویت ہونی ہے کو " ورسیت " ( بیاے معروف ) صبح ہے ،" درسیت دین " رسیا مرسب) کا لقد «ویه دین » ( اچها مذمیب ) کے لفت کا جواب ہے جس سے زرّنشیٰ لوگ اپنا مُزمب مراد لیتے تھے

وجہ سے ریا گیا ہے مختلف بگرلم ی ہوئی شکلوں میں ہمیت سی ایسی عربی اور فارسى كنابوں ميں يا يا جا تاہے جن كا مأخذ خُوا ذاي نامگ ہے، بنابرس دلائل مزدكيت اور وركبيت دين جس كاباني بُندوس ب ایک ہی مذہب ہے ، اگر یہ کہا گیا ہے کہ بہ مانوی مبندوس روما میں اپنے اخلا فی ذیتے کی دعوت کو نٹروع کرنے کے بعد تبلیغ کے بیسے ایران حلاگیا تو ، سے ہم به نتیجه نکال سکتے ہیں کہ وہ غالباً ایرانی الاصل نخا ،<del>مبندوس</del> اگر جبرا برانی اسمائےمعرفہ کے ساتھ نسبا ہت نہیں رکھتا لیکن وہ عزّت کا لقب ہوسکتا ہے جو نکہ نہ صرت اُن عربی کتابوں میں جن کا ماُ خذخوُ ذای نامک ہے بلکہ اتفرست بیں ہی جس کے ماخذ مختلف ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مزوکتِت کا اصلی بانی مزدک کا ایک پیشرونها اورچونکه <del>نوُوْای ناگل</del> میں س بیشردکانام زروشت تبلایا گیاہے جس کے ساتھ فرقے کا نام " زر د شننگان " مطابقت رکھنتا ہے جو <mark>سٹائی لابٹ</mark> کی کتا ب میں **کہ** مزدک کا معاصرہے مذکورہے لہذا بہ بات یقینی ہے کہ بندوس اورزر ش - ہی شخص ہے اور مرکہ زر وشن بانئ فرفد کا اصلی نام نفا جواہر ان کے ذیکم ر با نیٔ مزدائین کا بھی نام ہے ع<sup>ظم</sup> خلاصہ یہ کہ حس فرننے پر ہم اس باب وي ، (دمکیمو مَنْرُ وُوْ فَاکس : " زرنشنت اور زرنشتیت کا ذکر و نانی اور لاطیع

یں بحث کررہے میں وہ ایک مانوی فرقہ ہے جس کی بنا روما میں مزدک تقریباً دو صدی پیلے ایک ایرانی شخص ستی <u>زر دست</u> بسر خور گان نے رکھی ج<sup>و</sup> بيها كا ريبنے والا نفا ، بنا برس اگر سرياني اور با زنتيني مصنَّف<sup>ي</sup> مجنمو ل نے عمد کوا ذکی اس برعت بعنی مزد کبیت بر فلم فرسائی کی ہے مزدک کے بيرووں كو" مانوى "كتے ہيں نؤوہ بيجا نہيں ہے لئے عربی مصنّفین کے بیانات سے بہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زروسنت نظری تنمی ، مزدک نے جو مر دِعل نتھا اور بقول طبری '' عام لوگول کی نظرہ میں زردشت کا خلیفہ تھا "اینے بیشرو کی شرت کو ماند کر دما اور فرتے کا ام اس کے زمانے سے" فرقہ ٔ مزوکبہ " بڑگبا ، بعد میں لوگ بہ سمجھنے لگے کہ رنے کے اصلی بانی کا نام بھی مزوک تھا اور اس سے بہ فرص کر لیا گیا کہ دو ، تقعے ایک مزوکِ فدیم اور ایک مزدکِ جدید تلفظ طبری ، تعقوبی ال ایه کاید بیان کدزر دست مزوک کا معاصر تھا غلط ہے ، مزدک کی شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس اطّلاعات بہت کم ہیں ، ہم نے ابھی اوپر اس بات کو دہکھا ہے کہ بعض عربی مصنتفوں کابیان مروه بيها كا ربين والانقا غلطب اس ليه كربيها زروشت كا وطن نفاينه ، كا ، بقول طبرى مزدك كى جلئے ببيدائش مادربير ( ؟ ) تقى، مكن مراد شهر ما درایا موجو در مائے دجلہ براس جگه واقع تفا ورمبن مانويور كو فتل كروايا ، ان ما نويو سسے مراد غالباً مزد كى بن ، شده الفرست ،

جمال اب توت العمارة ہے ، یہ شہر نوبی صدی عیسوی کک نجبائے ایران کا سکن رہا ہے ، مزدک کا نام ایرانی ہے ادر اس سے باب بامداذ کا نام ایرانی ہے ادر اس سے باب بامداذ کا نام بھی ایرانی ہے ، بقول دینوری وہ اصطفر کا رہنے والانفا اور بصر العوام میں کھا ہے کہ وہ نیر برزیس پیدا ہوا ، یہ بات کہ ایک غیر معروف شہر کی بہائے جس کے نام کی قراوت غیر نقینی تھی اصطفر اور نیر بزکے نام کھ دیہے گئے باسانی سمجھ میں آتی ہے ،

اوپرجوکچے بیان ہو اس سے یہ نتیجہ لکاتا ہے کہ "ورسیت وہن" بعنی بندوس زردشت اور مزدک کی تعلیم مذہرب مانی کی اصلاح تفی " مانو تب کی طح اس میں بھی سب سے پہلے دوجوہر ہائے قدیم بعنی نور وظلمت کے درمیان رابطے پر بحث ہے ، لیکن مانو تب میں اور اس میں اختلاف یہ ہے کہ مزد کی عقیدے کی روسے ظلمت کا فعل نور کے فعل کی طح ادا دے اور تدبیر برمینی نہیں ہوتا بلکہ اندھا دھنداور انفاقی ہوتا ہے امذانور وظلمت کی آمیز ش حس سے مادی دنیا وجود میں آئی (برخلاف مانی کی تعلیم کے) کی آمیز ش حس سے مادی دنیا وجود میں آئی (برخلاف مانی کی تعلیم کے) کی آمیز ش حس سے مادی دنیا وجود میں آئی (برخلاف مانی کی تعلیم کے) کی آمیز ش حس سے مادی دنیا وجود میں آئی (برخلاف مانی کی تعلیم کے) کی نسبت مزدکیت میں ظلمت پر نور کی برتری کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور کی نسبت مزدکیت میں ظلمت پر نور کی برتری کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور یہ بات ملالیس کے بیان سے ساتھ مطابات سے جو کہتا ہے کہ بندوس کے عقیدے میں خدائے خیر (بینی نور) نے خدائے شرایعی ظلمت) کومغلوب

له تسطر بنج : "ممالک خلافتِ شرقی " ( بز بان انگریزی) ، ص ۱ س ، تله شیفر: منتبات فاری ا ج ۱ ، ص ۱۵ ، تله عقاید مانوی کے جانف کے لیے سب سے بڑا اگرفند "مشرستانی" ہے (طبع لنڈن ، مل مبد)

یا لہذا غالب آنے والے کی پرستش لاذی ہے ، صرف اتنی بات ہے کہ یہ غلبه ابھی کا مل نہیں ہے کیونکہ مادی دنیا جو دوجو ہر ہائے اصل کی آمیزش کا بنیجہ ہے ابھی نک قائم ہے اور اس دنیا کے ارتقا کا آخری مفصد ظلمت کی آمیزش سے ذرّاتِ نور کی رہائی ہے ، مزدکیّت کی تعلیم کے اس حصّے میں مانویت کی تقلید کی گئی ہے ، مانی کا قول تھا کہ نور کے پانچ عنصر میں : انتیز، بُوا ، روشنى ، ياتى اور أك ، يبكن مزوك في بين عنصر نسليم كم إلى : مانی ، آگ اور خاک ، اگرچیه شهر سانی اس بارے میں خاموش ہے تاہم یہ رض کیاجا سکتا ہے کہ حس طرح نور کے نین عنصر ہیں اسی طرح ظلمت سے بھی نین میں رجبیا کہ مانی نے نور کے پانچ عنصروں کے مقابلے پرظلمت کے بابخ صرتسلیم کیے ہیں ›اور یہ کہ مدبرِ مثران نین عضروں ہیں سے پیلا ہُواجس طح ، مەترخىرنۇر كے عنصرول میں سے بېدا بۇا ، مەترخىرسے مرا دخدائے نورہے جس کو مانویت میں" بادشاہِ نور" کما گیاہے ، <del>مزدک</del> کے نزدیک ہفدائے نور كا نصّوريه خناكه وه عالم مالا مِن تخت ير ببيها ہؤا ہے جيساكہ اس دنيا ہيں باوشاه ایران اور اس کے حضور میں جار'' ڈوننٹ' 'کا ضربس: 'نمیز ،عفل' حافظہ اور خوشی جس طرح کہ ہا د شاہِ ایران کے حضور میں جائٹنخص حاصر رہننے بینی موبدان مومد ، بیر مذان بهیرمذ ، سیآه بنه اور را مشکر (گویا) به جار اربول كوفيله الميكن تعجب اس بات من ب كدچاردن مي المستنكر عبى شرك

تُو تیں دنیا کا نظم ونسن سات وزیروں سے ذریعے سے کرتی ہیں بعنی : سألار (سردار) ، ييشكار (صدر) ، بازور رحمال ؟) ، بروان (ناظر) كُلَر دان ( ماهر ) ، وَتَنْتُورُ ( مُشير ) اور كودك (غلام ) ، به ساتون باره روحانی ہستنیوں کے وائرے کے اندرگردش کرنے ہیں ہم وہ بارہ ہستیال بہ مِن : خُوانندگ ریکارنے والا) ، دہنندگ (دینے والا)،منتانندگ (لینے والا) برندگ (یجانے والا) ، خُورُندگ (کھانے والا) ، ووندگ (دوڑنے والا)، ر خیر ندگ ( اعظمنے والا) ، کشندگ ( مارنے والا)، زنندگ ( سیلنے والا)، کُنُندگ (کرنے والا) ، آبندگ (آنے والا) ، نشوندگ (جانے والا)؛ یآیندگ ( تخیمنے والا ) کم ہر انسان میں چاروں تو نیں مجتنع ہیں اوروہ سات ( وزیر) اور باره ( روحانی ہستیاں ) عالم سفلی برمسلط ہیں ، شہر سنانی نے عقیدهٔ مزدکیه کی روسے مبدأ آفرینش کا جو بیان لکھا ہے وہ خدا تعالی کے کے نام کے حروف کی تعین بُرامرار نا ویلاٹ پرختم ہوناہے ، مزدكيّن مِن عفيدة معاد اور احوال فيامت كم تعلّق شهرستاني ني کو فی تفصیل بیان نہیں کی ، اس کا بد بیان کہ آمیز ش ظلمت سے نور کی ر ہائی بالکل اُسی طرح بلا ارادہ اور اتفاقی طور پرعمل میں آئیگی جس طرح کہ اس کی آمیزش عمل میں آئی تنمی بہت محبل اور مختضر ہے ، ہرحال نسان برواجب ہے مِب مانی میں اسی طع الومیت کے بارہ مطروس من کو" شرواد بیت " وسلطنتو ، کماگیا ہے کے واٹرے میں سات ا سرطرح گرونش کرتے ہیں جس طرح بارہ بُرموں میں سات سیّا مرستانی کی تناب سی بیره نام دیے بیں ، کله گنندگ کو کنندگ رکھود ف والا یا برباد کرنے والا) ہی پڑھا جا سکتاہے ، دیکھو'' عمدشاہ کواذ '' ص ۸۱ ، ح ۲ ،

ر اپنے نیک اعمال اور نفوٹی کے سانھ اس ریا ٹی کا آرز ومندر ے آخذمیں بیشتراعمال زہر وتقویٰ ہی پرسجت ہے جن کی کمبھرمز یں دی گئی ہے ، مانوبوں کی طرح مزدکیوں کا بھی سب مان کو اُن تما م باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے جن کی وجہ سے ماقتے کے باتھ روح کی وابستگی زیاد ہمضبوط ہو ، یہی دحہ ہے کہ مزدکیوں کونرکہ جو<sup>ا</sup>نا کی ناکید تھی<sup>ا ہ</sup>ور وہ خوراک کے معاملے میں ریاصنت کے خاص فاعد و بی پایندی کرننے تھے <sup>کام</sup> جانوروں کا گوشت کھانے کی ممانعت اس و<del>حم</del>یّ بھی پننی کہ کھانے کے لیسے ان کو مارنا صروری ہے اورخون بہانا روحوں کو نجات حاصل کرنے کی کوشش سے روکنا ہے تلم، شہرستانی نے ایک ایت بیان کی ہے جس سے بریا اوا ناہے کہ" مز دک نے جانوں کے مارنے كا حكم ديا تھا "اكه ان كوظلمت كى آميزش سے نجات دى جائے"۔غالباً سے مراد نفسانی ننہوا ن کا مار نا ہے جو نجانت کے راستے ہیں حامل ہمونی میں ، مزدک نے لوگوں کو ایک دو رہے کی مخالفت اور نفرت اور ه البروني ، إين الانثر ، ما نومت مع رگرشت كا كهانا " وزيد گان " كيے بليےممنوع خفا ، وكم ے حوالے کروما ، بس اسی کا ام است دوات کے ساتھ جا دکرنا بقول ابن الابتريز دكيور كوانده، ودوده ، مكمّن اورينركعاف كي احازت بفي ، "له ديجيرة عمد شأه كوكيا

ئی جھگڑے سے بھی منح کیا نضا اور چینکہ لڑائی اور نفرت کی بنالوگوں ہیں ات کا رز ہونا ہے لہذا اس عدم مساوات کو دُور کرنا ضروری ہے ، ہم ادیر دیکھ آئے ہں کہ مانوی سوسائٹی میں" وزیدگان" (گزیدگان) کی جماعت تاکید کفی کہ ایک ون سے زبا وہ کی خوراک اور ایک سال سے زیا دہ کے اپنے یا س نہ رکھیں ، اس بات کو دہکھنے ہوئے کہ اسی فسم کے زہد لی ناکبید مز دکبین میں بھی عقی ہم یہ فرض کرسکتے ہیں کہ اس سے ملتے بعلتے فاعِیرے مز دکیوں میں بھی او رکھے طبغو ں کے لیے مفرّ ر ہو نگھے ، لبکن عوام النّاسُ ے میں ان کے مذہبی پیشوا خوب سمجھتے تھے کہ ان کے لیے دنیاوی لّذات بازر ہنا تمکن نہیں ہے لہذا ان کو ہرطرح کی اجازت ہونی جاہئے ، اسی رکے سوچ بچارسے مزوکیوں کا بیرمعا نثرتی نظریہ بیدا ہوا کہ خدا نعالیٰ نے ئے زمین پرزندگی کے وسائل بیدا کیے ناکرسب بیساں طور ہر ان سے تتمتع ہوں اورکسی کو دوسرے کی نسبت زبادہ حصر نا ہرا مری زمر دستی کے ذریعے سے پیدا کی گئی اور برشخص نے بہ کوشش کی کہ *ر سے کا حصتہ چھین کر*اپنی خواہشات کو پورا کرہے ، لیکن جفنیقت میں کسی نخض کو دوسرے کے مفابلے پر مال اوراسباب اورعورتوں کا زیادہ حصتہ لینے کاحق نہیں ہے ، لہذا یہ صروری ہے کہ امیروں سے دولت جین ک غرببوں کو وی جائے اور اُس مساوات کو دوبارہ 'فائم کیا جائے جو 1 بتد ا مَّ بنی نوع انسان میں تفی مال و دولت . . . کواس طرح مشرک بناماچاہیے له ابن بطریق ، طبری ، نعالبی ، فردوسی ،

طرح کہ یانی اور آگ اور حوا گا ہیں ہی<sup>ا ج</sup> ایساکرنا تواب ہے جس کا خدا نے م دیاہے اور اس کا وہ نہایت عمدہ اجر دلگا ، اور جب کسی قسم کی قبود ہاتی نہ مینگی نولوگوں کی باہمی امداد خدا کے نز دیک مفبول اور بیندیدہ ہوگی کئے ہم بآسانی اس بات کوسمجہ سکتے ہیں کہ انشال بیند مزدکیوں کے شمنول نے کبوں ان پرعبش پرستی اورنسن وفجور کے الزام لگائے حالانکہ ختیفن میں ا بہی باننیں ائن کے اُصول زُمِد کے بالکل خلات نصیں جس بیران کے ندمہب کی بنیاد نفی ، زر دست اور مزدک فعیم معاشرتی انقلاب کی تعلیم دی تو و محض اخلا ن اور انسانی ہمدر دی کے نخبّلات برمبنی تھی جن میں اس بات ی ناکیدیا ڈیجانی تنی کہ نیک کا م کرنا انسان کا فرض ہے ، مزد کی مذمہب بذمرف جان کا مارنا ممنوع کنا بلکه سی کو ایزا پہنچانے کی تھی مانعت تقی ، مهان نو ازی کی بها*ل تاک تاکید نقی که کو* نیٔ چیز بھی ہو مهان سکو دینے میں دریغ نہیں کرنا چلہیے خواہ وہ کسی نوم کا ہ<sup>یوہ ح</sup>تی کہ دنشمنوں <del>ک</del> اندیمی مرانی کا سلوک کرنا جاہیے، مز دک کے ساتھ بادشاہ کے نعلّقات کیونکر پیدا ہوئے ہمیں ایے بیں صبح اطلاعات ببتر نہیں ہیں ، نعالبی اور فردوسی نے لکھا ہے کہ ایک دنعہ قحط کے زمانے میں مزوک نے بعض مکاری کی بانیں کرکے وا ذکو اس بان کا حکم د بنے کی نرغیب دی کہ جوشخص اپنے پاس غلّہ ئع کر کے رکھیگا اورمخناجوں کونہیں دنگا وہ سزائے موٹ کا مستوجب له شهرسانی ، نله طبری ، نکه الفهرست ، ککه طبری ، ازروی دوایت عربی ،

ہوگا ، اس کے بعد اس نے غربا کوجو وہاں حمع تھے اس بان ہر اکسایا کہ ا نباروں میں جننا غلّہ حج ہے اس کو لُوٹ لیں ، اس بیان کی نفصیلات بطاہرا فسایہ آمیز ہی لیکن ہوسکتا ہے کہ اس کی تدمیں کوئی تاریخی صدافت ہو ، قحط کا ذکر ابن بطریق نے بھی کیا ہے <sup>نے</sup> اس آفن سمادی سے وہیبیت لوگوں برنازل ہوئی اس سے بہ بان اُن پر واضح ہوگئی کہ ایران کے نظامِ معاثم میں دولت کی نفسیم بالکل غیرمساوی ہے اور فوتت تمامنزا مراء کے ما تھوں ہیں ہے ، ممکن ہے کہ اسی بات نے مظلوموں کو دلبر کیا ہواور با دشاہ کو انقلاب انگیز اصلاحات سُجُھائی ہوں ، ہرحال کواذینے مزدک کا مذیب ا خنیارکرلیا اور اُس کے اصولوں برعمل کرنے لگا ، سوائے سٹائی لائٹ کے کے تام معاصرا ورمناُ خَر ّ ناریجی کتابس اس بات برمنفن ہیں کہ اس نے عور تو کی اُشغالیت کے بارے ہیں فوانین وصنع کیے ، سٹائی لائٹ کی کناب میں مرت اتنا لکھاہے کہ اس نے " زر دُسْتُگان " کے فرنے کو دوبارہ زیژہ کبا جس کی تعلیم بیکفی که نمام عور تو س کومشترک رکھا جائے ، یہ دونوانس بالکل ایک نہیں میں ، نو بھر کواؤ نے اس بارے بیں کون سے فانون جاری کید ؟ کسی گناب میں بر منیں لکھا کہ اس نے شادی کی رسم کو موثوث کر دیا ، ایسی ندبیر برعمل کرانا نامکن نفا ، مکن ہے کہ کواذ نے فانون کے ذربعے سے شادی کی ایک نئی قسم کوراج دیا ہوجس میں زیادہ آزادی سے

اے ابن بطریق نے لکھا ہے کہ فحط کو او کے عہد کے وسویس سال کے بعد برا البکن اس نے ابنی معزولی کے زمانے ایک مرت کا تھا کا دیا ہے۔

کام لیاجاتا ہو،تو بھراس کے بیمعنی ہوئے کہ اس نے ساسانی قانون کی ج بہلے سے اپنی جگہ برموجود تھا صرت توسیع کی ۱س قانون کی روسے رجیسا کہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں) ایک شخف اپنی بیوی کو ، یا بیویوں میں سے ایک کو ۔ بہان تک کہ اپنی "بیا ہتا بیوی" کو ۔ اپنے کسی مختاج بھائی کو بدیں غرض دسے دیتا تھا کہ وہ اس سے کام کاج میں مد دسلے سکے ،

دوسری طون به نهایت عجیب بات ہے کہ کسی معاصر کتاب بین کسی ایسے قانون کا ذکر نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوا فرنے مال و وولت کے اشزاک کو رائج کیا ہو ، غوذای نا مگ بین البتہ اس قسم کی تدا بیر کا ذکر آ باہے اور ممکن ہے کہ اس میں کچھ صدافت بھی ہو لیکن بہ صاف ظاہر ہے کہ وہ تدا بیرانتی ہم نہیں نقیس کہ سربانی اور بازنتینی مُورِخوں کی توجہ کو اپنی طوف کھینچ سکنیں، نتا ہے وہ بعض غیر معمولی شبک مونگے جوغریموں کی امدا و کے لیے امیروں پر لگائے وہ بعض اور ندا بیر ہونگی ،

سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ با دشاہ ایران نے اپنے آپ کو اشخالیوں کے
ایک فرنے کا حامی کیوں قرار دیا ؟ مشرقی مؤرخوں نے بار باراس سوال پر
غور کیا ہے ، بعض کی نویہ رائے ہے کہ اس نے نئے مذہب کو اخلاص سے
ساخف اختیار کیا لیکن بعض یہ کھتے ہیں کہ اس نے دکھا وے کے طور پر باخوت کے
ساخف اختیار کیا لیکن بعض یہ کھتے ہیں کہ اس نے دکھا وے کے طور پر باخوت کے
ساخد اخری عفاید کو قبول کیا ، نولڈ کہ اس بادشاہ کی توتت اور سنعدی کی بڑی
تعریف کرتا ہے اور کہنا ہے کہ اُس نے دومر تبد نماین شکل حالات بین ناج و تخت
کو حاصل کیا اور اپنی طافت کو فائم رکھا اور کئی دفع سلطنت رقم کو اپنی تلوار

ك ترجمه طبرى ، ص ١٧٢ ،

سے ارزہ براندام کیا ، ان ہاتوں سے وہ بہنتیج نکالناہے کہ مزدکیوں کے ساتھ اتحاد کرنے سے اس کامقصد امراء کی طاقت کو نوٹرنا تھا ، لیکن با اس بمہ کوئی مصنّف جواس كامعاصريا تقريباً معاصرتنا بيبن بينهبن بتلانا كه كواذ دوُرُخي پالیسی کا آدمی تھا ، نہ بر بات بروکو بیوس نے کی ہے جو اس کا مدّاح تھا اور نه اگانخیباس نے جوا سے بیندنہیں کرنا نفا اور مزسا ئیلائٹ نےجواس سے نفرت رکھننا تھا ، برخلاف اس کے ہما رہے آخذ میں مہت سے اشار ہے اس فسم کے ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس کا ابما ل مخلصانہ تھا، بقو حزه اس کی سلطنت اس لیے نباه ہوئی کہ ده "عقبی کی فکر میں رہنا تھا "۔ بری نے نکھاہے کہ مزدک کے فیتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کواذ ایرا ن کے بہترین با دیثا ہوں میں شار ہوتا تھا ، تعالبی اور فردوسی نے قحط کے زمانے میں مزدک ادر کواذ کے درمیان حس گفنگو کا حال بیان کیاہے اگرجہ وہ کیسا ہی افسانہ آ بیز کیوں مذہو تاہم اس سے پتہ جلتاہے کہ مزدک کے منٹورے سے بادشاہ نے ہو ندا ہیر اختیا رکیس وہ مظلوم رعایا کی مصیبت کو دور کرنے ي غرض سے تعبيں ، كواف نے خراج بيں جو اصلاحات نجويز كي تغيب اورجن كو اس کے جانشین نے نافذ کیا ان میں بھی اُس کے جذبۂ رحم و انصاف کا اظما یا باجاتاہے ،

فديم عربي روايات جن كالهجه مخاصعانه بيع بهيس به بنلاتي ہيں كه زندين

ے اس لفظ کی تحقیق کے لیے دیکھوشیر آر کا معنمون" ورسلسلۂ مصنا بین ایرانی "ج ا (مجبوعهٔ معنایین انجن علمی "کونگس برگ ، سطاق عص ۲۷ مبعد) ،

مِمونے کی وجہ سے بد با دنشاہ '' ہمبیشہ اظہارِ ملائمت کیا کرنا نفا اورخون نہا سے خالفت نھا اوراسی لیسے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مہر بانی کا سلوک کرنا تفا " يه ظاہر سے كه نون بهانے كے نون كورن بحرف صحيح نهيں سمحا جاسکتا ، ایک یا دشاہ جس کے عہد کا بیشتر حصّہ لڑا ٹیوں میں گزراہوا در جھاپنے طافنة را مراء کی نا فرمانی اورغرور کے خلاف جد و جہد کرنی پڑی ہو وہ اس معلیلے میں زیادہ حتاس نہیں ہوسکتا ، اس کے علاوہ <u>روم</u> کے ساتھ **لڑا**ئیوں میں وہ ہمیشہ اس **مجرّب** اصول برعمل کرتا رہا کہ بیشی*سٹی کرا* ہنترین مرافعت ہے ، لیکن انصاف نٹرطہے کہ با وجود اس زمانے کی چیٹا فِرْیِرْ بوں کے کواذ کی طبیعت میں رحمد لی کے آنار نمایاں میں ،آمدہ کی فتح کے بعد کو اذنے و ہاں کے باشندوں کا بتوفنل عام کرایا اس کی کیفیت و شائی لائٹ نے دمشنت ناک بیرائے میں بیان کیا ہے لیکن اس کو مطالعه كرينے ميں دو با نوں كو مدّ نظر دكھنا چاہيے ايك نوائس زمانے كے آ دا ز جنگ دومرے عیسائی مُؤرّخوں کا نعقتب جو ہمینٹہ اپنے کافرونٹمنو ں کی مز کے درییے رہنتے ہیں ، بفول پروکو پیوس ایرا نیوں نے شہر ہیں داخل ہوکر لوگوں کا برط افتل عام کیا ،ایک بڑھا یا دری کو آذ کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ اسپروں کوفتل کرا نا ایک باوشاہ سمے شایان شان نہیں ہے ، باوشاہ نے جوابھی کک غصے میں بھرا ہیٹٹا نھا جواب دیا کہ" کیوں نم نے نیرہ سری سے میرے ساتھ لڑائی مول لی "؟ یا دری نے کما کر شخدا کی ہیں مرصنی تنمی کہ وہ آمدہ کو تیرے مانخلوں میں دیدے نہ اس لیے کہ

نے تیرے ساتھ لڑائی مول لی بلکہ اس بلیے کہ نونے اس کواپنی بہادری ت *فتح کیا " باوشا ہنے اسی ونت حکم دیدیا کہ قتل عام کوروک دیا جائے* لیکن مال واسباب کولوٹ لیا جائے اور اہل شہر میں سے جوزندہ رپج کھئے ہیں ان کوغلام بنالیا جائے "اکہ ان ہیں سے جوحسب نسب کے لوگ ہوں ان کو وہ اپنے بلیے انتخاب کرلیے ، لیکن حبب وہ اپنے لشکراورفیدیوں کو ساتھ ہے کر ایر ان کی طرف واپس جلا تو اُس نے '' ایسی رحمد لی کاثبو ویا جو ایک با دشاہ کے شایان شان تھی " بعنی سب نبیدیوں کو اجاز <sup>ن</sup> دیدی که اینے اپنے گھروں کولوٹ جائیں<sup>ہ</sup>، کواذ نے چلتے وقت ایرانی ہیہ سالار کلونیں کو کفوڑی سی فوج کے ساتھ آمدہ پر تمصنہ رکھنے کے لیے چیوٹر دیا لیکن رنم تو اس سیہ سالار نے اور رنہ خود کوافہ نے شہر کے اندرما *با* می عارت کو گرایا یا خراب کیا '، اینے معزول بھائی زاماسی کے ساتھ بھی اُس نے ایسی انسانیت کا سلوک کیا جو در بار ایران کے طورطربیقے کے بالکل خلاف بخالم بطورخلاصہ ہم ہیا کہ سکتے ہیں کہ اگر جیہ بیاضجع ہے کہ وا ذیادہ پابندی کے ساتھ مز دگیوں کے اخلاق پر کا رہند نہ تھال جیسا کہ طنطین عظم عبسا بینت کے اخلاق کا زیادہ یا بندیز تھا) ناہم کسی حد تک ز دک کی انسان دوستی کا نصتیر اس کے اطوار کی رہنا ٹی کرنا نفا م ہمیں یہ فرص کرلینا جا ہیے کہ معائثر تی نوانین جو کواذ نے اپنے عہدیکے کیے اُن سے صورت حالات میں ا درنجماء کے خاندانوں له بردكو پيوس ، ١٠٠٠ س- ١٨ ١٠ عله ابعنا ، ٩ ، ١٩ ، كواذكي فياصني كي ايك اورمثال كم ر) تله وتكهمو آشكے بي الله

ہے اوصاع واطوار میں جبنداں تنبدیلی رونما نہیں ہوئی ، کیونکہ اگران تو امین ں بدولت اس زمانے میں کوئی بڑے معاشرتی مٹنگامے بریا ہوئے ہوتے توز<u>ا ماسب جیسے</u> کمزور اور ملائم شخص کو جسے <del>کواذ کی</del> معزو لی کے بعد بادشاہ بنایا کیا ایسی مشکلات بیش اکتیں حن کے آٹار صرور ہمارے تاریخی مآخذ ں نظر آننے ، لیکن بنہ نو کو ٹی معاصر صنتیت اور نہ کو ٹی عربی یا فارسی ٹوٹن خ ی معاشر تی جدّ وجہد کا ذکر کرتا ہے اور پذکسی کتا ب میں کو ٹی ایسی با ت بمینے میں آنی ہے جس سے معلوم ہو کہ حکومت کوکسی انفلاب انگیز *تحریک*ے ، دبانے کی کوسٹسٹ کرنی بڑی ، شاه پیروز کی شکست اور ولائل کی کمز دری کے باعث جو ابنری پھیلی وہ کوا ذکے عہد حکومت کے پہلے دور میں جاری رہی ، یہ بان کہ کواز نے با وجود زندیق ہونے کے ارمنیوں براس بیے سختی کی ک وہ آگ کی پرسنش نہیں کرنے تھے ( جیسا کہ سٹائی لائٹ کی کتاب میں لکھا ہے رین فیاس معلوم نہیں ہونا ، لیکن باغی ارمنیوں کے ساتھ جو *جنگ جا*ر<sup>3</sup> نمی ده سیاسی بھی ننی اور م*ذہبی بھی* اور چونکه اُس صلحنا<u>مے سے</u> چوکشنسپ د ے ان کے ساتھ طے کیا اس جنگ کا خاتمہ نہ ہوسکا لہذا اوا کی از مر نوٹر فئے ہوئی اور ارمنیوں نے کواز کی فوج کوشکست دی ، کیرنیٹیول<sup>ین</sup> اورنموریوں نے ہو ایران کے بہاڑی قبائل تھے بغاوت کا جھنڈ اکھڑاکیا اورعربوں نے ہ سنگارا اورنصیبین کے علانے کے رسنے وا

جو نثاهِ حَبَرُو كي سلطنن بيس كه با د نثاهِ ايران كا يا حكزار اوروفا دار دو تفا بود و مانش رکھتے تھے لیکن شاہِ جیرہ ان کو ابنے فابو میں نہیں رکھ سکتا تھا شمالی وحثیوں کے خلاف درہ تفقاز کی حفاظت کے بارسے میں سلطنن روم وا ہران کے درمیان ہمیشہ سے جھگڑا جلا آرم<sub>ا</sub> تھا چنانچے کواڈ نے ہ*ی حقا* کے انتظام کے لیے فیصر انیسٹیسیبوس اوسے امدادی رقم کامطالبہ کیا ، قبصرنے اس کے عوض میں نصیبین کامستنکی شہرانگا لیکن کواڈ کو یہ شرط منطور سنبودي حالات کیصورت بیغنی جبکه کواذ کے خلاب محل س ایک انفلاب برما ہوگیا اور و ومعز ول کر ویا گیا ، اس انقلاب کا باعث موبدوں کی وہ نفرت تھی جوان کو ہرائس چیزسے تھی جس سے مانوی عقابد کی بو آتی ہو ،امرا دیں سے جو زرمہر کی یار بٹی کے تنتے موہدوں کے ساتھ نثر بک موگئے ، کواڈ کاسب سے بر<sup>و</sup>ا جانی دشمن شنسب داذ نفاجو" نخوبر" کامنصب اور " کنارنگ " کا اعلیٰعہدہ رکھتا نضا اور ارمنیوں سے ساغد معاہدے کی گفتگو میں <del>زرمر</del>کو س پرخاص اعتماد نظأ ،مثا ئی لائٹ کا بہ بیان کہ کو ا ذکو امراد کی سازش کا حال معلوم ہوگیا اور وہ بھاگ کر ہمیتالیوں کے ملک بیں جلا گیا صحیح نبیں ہے کیونکہ باقی نمام مآخذ اس بات پرمتفق ہیں کہ باونٹاہ کو معزول رکے فید کر دیا گیا<sup>ہ،</sup> بازنیننی مصنّفوں کے اس نول کی عبرکہ کواذ کی معزولی عله سنائي لائت ، عله ديجمواوبر، ص ١١، ٥ و دیکیمواور، ص سری ، لمله اگانفیاس مکھناہے کربدوانعہ اس کے محد کے گیارہو<mark>ر</mark> مال میں بڑا لیکن بیشنجے نبیس ، کواذ کی معزو بی س<mark>ر ۱۹۸</mark>۹ء کا وانعہ ہے ، ابنہّ اس کی بحالی اس ک

نخت نشینی کے گیارہ سال بعد ہوئی ، دیکھید نولٹرکہ ، ترجمہ طبری ، ص ۲۷ م ،

عام لوگوں کی ہے اطبینانی کے باعث ہوئی جواس کے انقلاب انگر ناخوش تخص<sup>نه</sup> اور ہر کہ" سب لوگوں نے بغاوت کی<sup>"</sup> ایر حالات کے مطابی کرنی جاہیے بینی یہ کہ م نثرثرع کی ہوگی اور عام لوگوں کی دلجیسی اس میںصرف و ہیں تک ہوگی جہاں 'مک کہ وہ امراء کے دست نگر تنفے یا موہدوں ۔ اور کم از کم ان میں سے ایک جس کا نام سیاٹونش نفا کوا ذ کا م اورباوفا حامی ننما ، أس زمانے میں وہ غالباً ابھی نوجوان نفا ، ے کواذ کے بھائی زا ماسٹ کو تنخت پر مٹھایا اور ہادشاہ کی کو**ک** نے نئے باوشا ہ کی صدارت میں حمیع ہوکرا یس منشورہ ء ، شخو سرکشنسب دا ذ کنار نگ نے جومبتالیول ی مرحد کا فوجی گورنر تھا یہ رائے دی کے عقلمندی کی بات یہ ہے کہ نشاہ ئے لیکن اکثروں نے اس نتجہ مز کو روکیا اور ذرا سے کا مەلىپىنے کی سفارش کیگە چنانچە کواذ کو فیدخانسے ہیں ڈال دیا گیا يروكو بيوس أكمننا ہے كه اس كو فلعنُه انوش مرد (" فلعهُ فراموشي") ميں فنيد ما گیا ، اس اطّلاع کیےصیحے ہونے میں کوئی شنبہ نہیں ہوسکنا اس لیے کہ باسی نبدی حن کا وجودان کے نسب اور رہیے۔ نے یہ النیاس بیدا کیا ہے ، کمک پر وکو پیوس ،

باعت سلطنت کے لیے خطرناک ہونا تھا وہ اسی قلعے میں تعد کیے جاتے

ليكن كوا ذ زياده عرصه فيديين منبس رما ، سياؤش نے اس كوكس تركمه سے وہاں سے نکالا ، فیدخانے سے اس کے نکل بھاگنے کے منعلق جلد ہی بہت سے اضانے اور قصتے بیدا ہو گئے <sup>ہمہ</sup> سیاوش اس کمے فرارس *ہ*ا اس كا نزيك رايم بالآخر كامبابي كے ساتھ وہ بيتاليوں كے با و شاہ ﴿ خاقان ﴾ کے درمار میں پہنچے گیا ، خاقان نے اس کا خبر مقدم نہایت تیاک کے ساتھ کیا جس طرح کہ ایک برانے دوست کا کیا جا تاہے اور اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ جو شاہ پیروز کی بیٹی کے بطن سے تھی

ك ويكيواويراص م. م ،

الله کواذ کا ایک وفاداردوست (سیا وُش ) کی مدو سے نجات یا نا پردکو بیوس کے ہاں مذکورہ اورع بی فارسی کی می اکثر کتابوں میں من کا مُخذ خوذ ای نامک سے اس کا ذکرہے لیکن وہاں سیاؤش کی بجائے زر مرکا نام لکھاہے ، ایک روابت بدھی ہے کہ کواؤ فے ایک عورت کے جیلے سے بخات بائ جس کے حس بر فلھے کا کو توال زیفینہ ہو گیا تھا ، پر وکو بیوس لکھتا ہے کہ ور دوایت و <sup>تا ریخ</sup> طبری اور فارس نامه (ص ۸۵) میں سان کی گئی ہے یہ ہے له وه عورت کواذ کی مین نقی اور اس نے بھائی کو ایک وری میں لینٹ کر فلعے سے باہر نکالا ، ساندید کما کدوری نایاک بوگئی ہے اوراس کو دھونے کی ضرورت ہے ، وینوری اور نمایہ میں ان دوفررواینوں کو ملا دیا گیاہے اور کواؤ کو باہر نکالے بیں عورت کی کامیابی کا فرکر کرنے کے بعد دوست كوبعى قفة مين داخل كرويا كياب، الكانفياس في صرف اتنابى لكهاسي كركواو تلع سے نکل بما گا بیکن اس کا فکر نہیں کیا کہ کیونکر ؟ اسسے ہم یی فرمن کرسکتے ہیں کہ ایرانی لتُقدُم والكائنياس كے مِنْ نظر تقے ان مِن عورت كے جيلے كاكوني ذكر نمين نفاء تله بروکوریوس ، نو دای نامگ ، کر دی ، تب اس نے کواڈ کو مدہ کے لیے نوج دی اور کواڈ نے بہ جمد کیا کہ اگر میں اپنا شخت دوبار ، حاصل کر لینے میں کا میاب ہوجاؤں تو تمبیں خراج اوا کیا کرونگا ، مروم ہے یا موم ہے میں اس نے بغیر جنگ کے اپنی سلطنت داپس لے لی کئی زاماسپ کے جمد کے وافعات کے سعلق تمام ارکینی خاموش میں ، ارمنیوں کی بغاوت اور باقی حجبکر طرح جو اس کے حمد سے پہلے تروع ہوئے میں ، ارمنیوں کی بغاوت اور باقی حجبکر طرح جو اس کے حمد سے پہلے تروع ہوئے کے بعد کیا گیا ، زاماسپ نے رحم وانصاف میں شہرت حاصل کی تھی لیکن اس نے مرکزم بمت اور مستعدی کا کوئی نئوت نہ ویا اور چونکہ کوئی جماعت اس کے مرکزم حامیوں کی نہ تھی اس نے میں بہتر جانا کہ رصا مندی کے ساتھ بھائی کے حق حامیوں کی نہ تھی اس نے میں بہتر جانا کہ رصا مندی کے ساتھ بھائی کے حق میں سلطنت سے وست بر دار ہوجائے ،

کے سٹائی لائٹ ، پروکو پوس ، اگا تھیاس ، اُن تمام کتابوں میں جن کا ما خذخو دَای نامگ ہے کواڈ
کے سٹائی لائٹ ، پروکو پوس ، اگا تھیاس ، اُن تمام کتابوں میں جن کا ما خذخو دَای نامگ ہے کواڈ
کے سٹان ایک افسانہ بیان کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ جب کوا ذبیب بدلے ہوئے جارہا تھا تواہرا
کو کسے شاوی کی اور اس کو اس گا وُں میں چھوٹر کر اسے حوالا گیا ، واپسی پر اسے معلوم ہو اُلکہ اس کے
لوگا ہو اہے ، بی لوگا کا بڑا ہو کر خرو او نیٹروان بنا ، جب اُسے معلوم ہو اُلکی ایک برائے
شاہی خاندان سے ہے تو وہ اُسے بیخ سیمن نے آیا ، بعض عوبی اور فارسی مصنقوں کے ہاں جو
سلسلہ روامیت (ب) و ( د ) سے تعلق رکھتے ہیں (دیکھواوپر، میں ہم ہم ہم اور ولائش کے قرمیا
سلسلہ روامیت (ب ) و ( د ) سے تعلق رکھتے ہیں (دیکھواوپر، می ہم ہم ہم اور ولائش کے قرمیا
درامیت بروکو بیوس کے ہاں النباس کا باعث ہوئی ہے دی ان شرقی مؤر تول کے ہاں ایک اور تھی تھی تھی کو دلائش کے عمد میں برخلاف اس کے سلسلہ ( د ) کے ما خذبون کی روایت یہ ہے کہ کواؤ دود فدیما گا (ایک فعد ولائش کے عمد میں برخلاف اس کے سلسلہ ( د ) کے ما خذبون کی روایت یہ ہے کہ کواؤ دود فدیما گا (ایک فعد ولائش کے عمد میں ترکوں کے ملک کی طون اور دور مری دفدرا ماسی کے عہد میں مہالیوں کی طرف اور دور مری دفدرا ماسی اصلی معلی عرکو ہوس ، اگا تھیاس ، خودائی نامگ ، ا

اس دا قعه کی ناریخ محمنعلّن و کیھو نولڈ که ترمبه طبری ص ۴۸ ۸

کتابوں میں <del>زاماسپ</del> کے انجام کے متعلق روایات بہت مختلف ہیں،صر*ف* مصنّعتٰ نے یہ سان کیا ہے کہ کوا ڈ نے اس کومروا دیا ، پروکو پیوس بر کنتا ہے کہ اس کو اندھاکر دیاگیا لیکن اس کا نام بجائے زاماسی کے ولاش لکھناہے ، جس با د شاه کو ام*ذها کیا گیا وه اصلی <mark>ولاش ت</mark>ضا جو کو*ا ذکا پین*یر د کفا ،* بغول <del>طبری و</del> ا بن بطریق زاماسپ کوجلا وطن کیا گیا ، و بنوری ، نُعالِی ا دو فردوسی کا بیان ہے کہ ۔ لواذ نے زا ماسپ کومعان کر کے اُس کی جاں بخنثی کر دی ، اُگا نغیبا س بھی جو ا قِل درجے کا مُاخذہ ہے اسی بیان کے سانڈ متفق ہے ، ہمارا خیال ہے کہ بلختالات روا بیت <sub>ا</sub>س بات کا ثبوت ہے کہ <del>کوا ذ</del>نے دربارِ ساسانی کے عام دسنور کی ہیرو تنیں کی بر کے سلطنت کے دعوبدار کو جومغلوب ہوجا آ مقا مروا دیتے نفے یا کم از کم اندھا کر دیتے تھے ، تمام علامتیں ہمیں بقین ولاتی ہیں کہ کا تفیاس کا بیان ایک ناریخی حقبقت ہے بعنی پہ کہ کواڈ نے اپنے بھائی انسانیت کا ایسا سلوک کیا جس کی مثالیں اس زمانے میں عام ہس نفیں ، بہ با*ت کہ کوا* ذینے با قاعدہ عمد کیا ت*ھا ک*ہ آبندہ مزدکیوں کی *حا*یت نہیں کر بیگا ( جببا کہ بعض عربی مُورِّخوںنے لکھا ہے) فربن فیا سنہ س علوم ہوتی ، یل بیرمکن ہے کہ اُس نے دل میں بیارا دہ کیا ہوکہ مزد کبوں کے م<del>عل</del> مِن آبندہ احنیا طسے کام لونگا،

جن امراءنے کواذ کو معرُول کیا تھا ان کے بارے ہیں سٹائی لائٹ نے پیغرض آبہز بیان دیاہے کہ اس نے ان سب کو مردا دیا ، کیکن یہ صاف ظا

له يعنى الباس فيديني ، ديكيمونولدكه ، نرجرطبرى ، ص هم١ - ٢٨١ ، ح ه ، كمه د بنورى ، نها به ،

ہے کہ ابسے مختصر اور فوری عمل سے وہ ایران کے امراء کی طاقنور حباعت لو ناپودنهبر کرسکتا نفا ، <u>دینوری</u> ، نغ<del>البی</del> آور <u>فردوسی</u> کی پیروایت کهاس <u>ن</u> ان کی معذرت قبول کر کے ان کو معاف کر دیا بلاشبہ نا ریجی حقیقت سے ریاوہ قربب ہے ،اس نے اگر سزا دی ہوگی توصرت ابسے لوگوں کو جن الم مخالفت زباده خطرناك نفي ،كنار نگ سنسب داذ في جونكه امراء كي ونسل میں کوا ذکوفتل کرنے کا مشورہ ویا نتا لہذا اس کو سزامے موت دی گٹی اور کنارنگ کا عہدہ آذر گنُداؤکو دہا گیا چوکشنسپ داذ کے خاندان سے نعان سائوش کواس کی خدمات کے صلے میں ازنیشاران سالار بنايا گيا بعنی سلطنت ايرا ن کا کمانڈر انچيف اور وزبر حبُگ عم دوبار ہ تنحنت نشین ہونے کے بعد کوا ذینے اپنی شابا یہ طافت کو استوا کیا ، کدمیثیوں اور نمور یوں نے اطاعت قبول کی ،عرب نیائل کے حملوں کو رد کا گیا اور <del>جبرہ</del> کے عربوں نے اپنے باوشاہ نعمان ٹانی <sup>سک</sup>ے ماتحت ر**ہ** مے خلات لڑائی میں ایران کاسانھ دیا ، ارمنیوں کو ہمی مطبع کیا گیا اور کواذیے موس نے اس کے متعلق حوکھ لکھا ہے اس کو ٹاریخی حقیقت نہیں کہ سکتنے ، وہ لکھٹا ہے آقے نئے یہ اعلان کیا تھا کہ ا ہران کی مرحد گوعبور کرنے کے بعدسب سے پہلائخف جوم ار اطاعت کرنگا میں اس کو کنارنگ کا عهدہ دونگا ،گویا وہ اس بات کو کھیے ۔ خاص خاندان میں مور وثی ہے اور چوتخص اس خاندان سے نہ ہواس کو ہہ ع ، دما جاسکتا، فیکن حس انفاق سے مب سے بہلاشخص حس نے اخبارا طاعت کیا وہ آذرگنداؤ ۔ شنسب واذہبی کے فافران سے تھا، گنارنگ کا عہدہ غالباً اُن سات بڑے بڑے ع سے تعابی سات متناز فا ندانول میں موروثی تنے ، ( دیکھوادیر، ص ١٩٧٤ ح مر)، بعدم خرو اقل (افرشردان ) في أوركندا فكومردا كريهده اس مع بيط برام كوديا (بردكويوس، ٢٣٠) ، على بروك بيوس كابيكمناك سياوش مب سے بهلا ادر آخرى شخص نعا ص كويهده طامنيح نهيں ہے، وبجموا و پرط

ن کومذہبی آزادی اس شرط پر دیدی که وہ وفاداری کے ساتھ رومیوں ک لاف اس کی مدد کرینگے ، اس مثرط کو اُنفوں نے باول ناخواسنہ فیول کیا گ لوا ذینے امراء کی طاقت کو نوٹرنے کے لیے بعض ندا ہراختیار کس، بغول موس نٹائن اس نے وزرگ فرماؤا رکے ساغدایک اُشنیکز عصمنقر رکیا جو بلحاظ عهده رئيس درباريتنا اورجاريا ذگوسيانون ته كي تعيناتي كا دسنورجاري كياجو بظاہر چار مرزبان شہرداروں کی کا بجائے مقر رکیے گئے تھے ، ہیپتالیوں کے بادشاہ کا موعودہ خراج ادا کرنے کے لیے کواذ نے مر آنیسٹیسیوس سے قرعن کامطالبہ کیا لیکن فیصرنے اس امید میں کہ اگر ارج ادا مہ کیا گیا تو ایر انبوں اور ہیتالیوں کے درمیان دوستی کے تعلقات نیْد**ه بو جائینگه زمن دینے س**ے انکا رکر دیا ۱۰س بنا پر کوا ذینے <del>۲۰۵</del>۰ میں تعیصر کے ساتھ جنگ نشروع کر دی ، اہل روم کو بہ دیکھ کرمٹری مایوسی ہوئی بہنتالیوں کی ٹومیس بھی ایر انیوں کے لشکریں منزیک ہیں ، اس جنگ کا ے سے بڑاوافغہ بنا کہ کواؤنے آمرہ کو فنح کرلیا ، لیکن قبائل ہون کے علے سے جو" دروازہ ہائے خزر" (ورۂ دارمال) کی راہ سے کھس آئے <u>تھے</u> بادشاہ مجبور بنوا کرسان سال کے یلیے قبصرسے صلح کرلے (مفتق ماکسی اس جملے کوروکنے میں وہ کامیاب برڈوا لیکن دس سال بعد اقوام مون تھے تھو ورء قطعات تُمفان من لفظها ذكوسيان "كي دونسكلين الي تُكُنُّ مِن ؛ يا ذكوس رق )، نیمروز (جنوب) ، نُوَرُورَان (مغرب) دیکھوطبری اس ۸۹۲ -

اور نبائل جو سابسر کهلاننے تھے آرمبینیہ اور ایشائے کوچک برحملہ آورموشے بالآخر کواڈ نے ان وحثیوں کے حملوں کو روکنے کے بیے صوبہ قفقا زکے ایک متمر کوجس کا نام بَرِ تُوْ مُنا ایک مضبوط سرحتری فلعے بین نقل کرکے اس کا نام بيروزكواذ ركهام اس زمانے ميں نسبنة زياده امن ريا لهذا مم فياس كرسكنے میں کدرفاہ و نفر س کے کام جن کا ذکر خوذای نامگ میں سے اسی زمانے بیں ہوئے ہونگے مثلاً نہروں اور یلوں کی نعمیر اور نئے شہروں کی بنا جن ہبا یک شهررام کواذ نظا ہو فارس اور خوزستان کی سرحد ہر آباد کیا گی<sup>ات</sup> اور ایک كوا <u>ذخوت</u>ه نخاجوصوبهٔ فارس میں بسایا گیا<sup>م</sup>، م<sup>91</sup>ھ بھے قریب با دنشاہ کی جانشبنی کامسئلہ در بپیش ہڑا ، کواذ نے اپنی طافت کو بیمان تکب بڑھا لیا تھا کہ اُس نے قدیم دستنور کو دوبارہ جاری رنے کی کوئشش کی جس کی رُوسسے با دشاہ اپنا جانشین خود نامز دکرتا تھا چکا س کوئشن میں وہ کامیاب ہوًا ، اس کے نین بیٹے تھے جو جانشینی کے مِل مِوسِكَتْ عَفِي ،سب سے برا كاؤس تفاعيم سُنسب واذكا خاندان شکا بنوں کی سلطنت کے خاننے کے وفت سے صوب ید شخوار گر (طبرستان) تا بن نفایہ اب اس خاندان کے مٹنے کے بعد وہاں کی حکومت کو اؤنے ط ، ایرانشهر ، ص ۳۷- ۱۸ و ۱۰۷ ، شه ایعناً ، ص ۱۱۸ ، روم نمی خلان <del>کوا</del> ئی دوسری لڑائی میں قبائل سابیر آبرانی فوج میں شریک تقے ، (پروکومیوس ، ۱۰۱۵) ، ٨٨ ، كله تعالى ، ص ١١ ٥٥ ، فارسنامه ص ١١ ٨ ، لله پروكوپيوش ، (١١) ٣) ابن اسفندباد ، ظيرالدين المرعني ، نيز ديكهو مهدشاه كواذ " س در ، عه نولوكم : كارنامك ، ص عهم ، ح ، م اركوارط : ابرانشهر ، ص ، ١٠٠

پنے جیٹے کاؤس کو دیدی ،اس سے ظاہرہے (جیسا کہ مارکوارٹ نےانٹار" ہے) کہ بذشخوار شاہ بسرِکواذ جس کا نام مؤتّخ تقبید فانیس نے فائروران ہے وہ بین کاؤس ہے ، جو نکہ عربی اور فارسی مُؤرِّنوں نے لکھا ہے کہ کواذ ا تیسرا بیٹا خسرو اس کے دوران فرار میں پیدا ہؤا لہذا کاؤس کی میدائش ں سے پیلے کی ہونی چاہئے ، بنابر س مارکوارٹ نے استدلال کیا ہے کہ کاٹس کی ماں مینتالیوں کے باونناہ (خانان) کی بیٹی نہیں ہوسکتی جرکھے ساخه کوا ذکی شاوی بعد ہیں ہوئی ، مارکوارٹ کا قیاس یہ ہےکہ اس کی ماں غالباً کواؤ کی وہ بیوی نئی حس نے اس کو نیدسے نکالا نفا ، علاوہ اس کے تھیوفانیس نے لکھا ہے کہ کاؤس کی پر ورش مانوی (بعنی مزد کی )عفیدے میں بوئی ، یہ فرین قیاس نہیں ہے کہ کواؤ نے اپنی بحالی کے بعد وو بارہ اتنی جرأت کی ہو کہ اپنے بیٹے کی تربیت مز دکیوں کومپر د کرکے موہد وں کی طا فتورجاعت كومقابل كي وعوت دى مو، لهذا ممين به فرض كرنا يربيكا کر کاؤس کی تربیت (اور بیدائش) کواذ کی معزولی سے بہت پہلے کی ہا كوا ذكا ووسرا ببيثا زم ايك آنكه سے معذور نفا اور اس ضم كاجها ني ب بالعموم نخنت <u>سے محرو</u>می کا باعث ہونا ن*ف*ا ، لیکن چونکہ اس اصول کی یا بندی ہیٹ زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی لہذا کو آڈ کو ( جس کی به خواهن نقی که تغسرو اس کا جانشین مود) به اندیشهٔ لاحق مؤا که مبادا لله نغبو فانیس نے فلطی سے اس کونبیرا بیا کہاہے ، (Phthasuarsan) رم جس نے اپنے مردانہ اطوار کی بدولت بست لوگوں کو اپنا حامی بنار کھا نفا سلطنت کا دعویٰ کرہے ، کواؤکی رحمدلی کا یہ ایک اور نبوت ہے کہ اُس نے سلطنت کے اس ممکن دعویدار کو راستے سے مٹانے کے بیے رسمی طریقہ (یعنی قتل) اختیار نہیں کیا ،

تیسرا بیٹا خسرو تھا ، باپ کے نز دیک اُس میں ایک ایسے شہزا دے
کی سب خو بیاں جمع تخبیں ، صرف ایک عبب اس میں یہ تھا کہ بدگائی اس
کی طبیعت میں داخل تفی کئی خوذای ناگ کی یہ روایت کہ اس کی ماں کسی
د محقان کی لواکی تھی اور قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس سے کواذ
فے دوران فرار میں شاوی کی تھی بظاہر افسانہ ہے ، بقول پر دکو پیوس اس کی
ماں اسپسیدس (بعنی سپاہ بدیا ایران سپاہ بد) بوئے (بویہ ) کی لواکی تھی
جس نے دومی سپہ سالار سیلر کے ساتھ مھنھ یا سیدھی میں عارضی طور
پر صابح کر بی ہتی تھی

کواؤ کا اینے چھوٹے بیٹے خسر دکو اپنے براے بیٹے کاؤس پر تخوار شاہ پر (جو علانیہ طور پر مز دکی تھا) ترجیح وینا اس بات کی دلیل ہے کہ اُس نے صریح طور پر فرقہ مز دکی کے ساتھ (جس کا وہ پہلے گرویدہ تھا) اپنا رویۃ بدل دیا مزار

خسرد کی جانتینی کومستکم کرنے کے لیے کواذ نے نیصر حَبْو فی کے ساتھ حتی طور پرصلع کرنے کی تجویز پیش کی اور اس سے بہخوا مہش کی کہ خسرد کو اپنا بیٹا بنانے ،

اله بروکوموس ، سه دميوري ، نهايد ، شه د كيمواوېر ، ص ۱ سه ، ح ه ، الله (Justin)

اس کا منشا یہ نخا کہ بیٹا بنا لینے سے قیصر اخلا فا اُس بان کا ذمتہ دار ہوجائیگا لطنت کے دوسرے وعومدار در کے مقابلے پرخسرو کی مد د کرے ، بہ تجویز ہمبی عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایسی ہی ایک مثال جود ہے کہ چوتھی صدی کے آخر میں نبصر آ رکیڈلوس نے اپنے خرد سال میٹے تخیبوڈ وسیوس کی جانشینی کی تونین کے لیے <del>ہز دگرد اقل ک</del>واس کامہر با نفا اگرچه بیص چه سے که بیز دگر و نے اس کو اپنا منبتی نہیں بنایا تھا ، م<sup>لی</sup> نے اینے مثیر <del>پروکلوس کل</del>ے کی اس رائے سے اتّفاق کیا کہ <del>کواذ</del> کی بویز کو منظور نو کر لیا جائے لیکن تبنیت کے بارے بیں کو ٹی تحرری اقرار یہ نہ دیا جائے بلکہ" جس طرح کہ وحتٰی فبائل میں دسنورہے" ہتھہاروں <del>ک</del>ے ذریعے سے تسماقسمی ہوجائے ، یہاں فالباً یورپ کے وحنی حرم بنبلوں کی رمیم ننبنیت کی طرف اشارہ ہے جس کی رُو سے زیادہ ذمتہ دارماں عا نهيں ہونی نفیس ، چونکہ کوا ذکو بہ شرط منظور یہ ہوئی لہذا گفٹ ونٹنید کاسلسا حب من ابر ابنوں نے منجملہ اور منرا نط کے لازیکا کابھی مطالبہ کیا منقطع ہو گیا اوزیان جمان نغی و ہیں رہی ، گفٹ وشنبید کی بہ ناکامی از نبیثنارا ن سالار سیاؤیش کے زوال کی ا بندا تھی جواس وفنت تک امرائے ایران میںسب نظا ، کواذ نے اس کو اور ایک اُور بڑے امیر مامینز کوجو خاندان سورین سے تھا رومیوں کے ساتھ ہات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، سیاؤنز له ویکیواویر، من ۳۵۳ ، تله (Justin) تله (Proclos) کله پروکویوس ،

مد سے زیا دہ منکبر نشخص نھا لیکن ہی**ہ وگو بیوس اس کی دبانت ا**ورا**یمانلار** کی تعریف کرناہے ، ماہمکہ اس کے نسلط واقتدار پر بخن حید کرناتھا جائج ، اس بریدالزام لگایا گهفت ونشنید کی ناکامی کا وہی ذمتہ دارہے ،معالم امراء کی کونسل میں بین بڑا جس کا صدر غالباً موہدان مومدتھا ، غدّاری کے جفتنے جرم تھے ان کا نصفیہ اسی کونسل کے ہاتھ میں تھا ،چونکہ اس کے ممبر سیا وٹسسے عنا در کھننے تھے اور اس بات بر تنکے ہوئے تھے کہ اس **کو مروا دس ل**مذالعو نے بعض اور گناہ بھی اس کے ذیتے لگائے مثلاً پیرکہ وہ ایران کی مفرسرہ رموم کےمطابنے زندگی سپر نہیں کرنا اور اد ب قاعدے کی بروا نہیں کرنا اور نئے نئے خدا وُں کی پرستش کرتا ہے ، اپنی بیوی کی لامش کو رجوحال ہی میں مری ہےی اُس نے وفن کرایاہے اور زرتشتی قاعدے کی پابندی نہیں کی جس کی روسے لاشوں کو دخوں پر رکھوا نا جا ہیے جماں شکاری پرندے ان کو کھائیں ، غرض سیاؤش کو مزائے موت کا حکم دے وہا گیا اور کواذ نے ا س کی گرفتاری کی منظوری و سے دی ناکہ فانون شکنی مذہو اگر چیر اس کو اس کا برا افسوس ہوًا ، پر وکو پیوس کی به رواین بهت ولیجسب ہے کیونک سے ہیں یہ اختال ہوتاہے کہ سیائیش کے خلاف یہ کارروائی وراصل مز دکتیت کے خلاف کارر وائی تنی جس کی طافت اس زمانے میں لینے عروج پر تھی ، پر وکو پیوس اکیلا مُؤترخ ہے جس نے سیاؤش کے زوال کے بایسے مين ميس مفصل اطلاع دي ميه، وه يه منين كننا كه سياؤش مانوي "رسي مزوکی ) نخا لیکن اس کی وجہ بہ ہے کہ اس کو ایران کے مذہبی فرقوں سے

نجیسی نہیں ہے ، ہم پیھی نہیں کہ <del>سکن</del>ے کہ <sup>ہ</sup>یا مز دکیوں ہیں مُردوں کو دفن ی رسم نفی یا نہبر<sup>4</sup> ہم نو صرف اثنا جاننے میں کہ سیاؤش نے کواڈ جو مزدكيون كے ساتف نعلق ركھنے كى وجه سے معزول اور مجبوس كياكيا تھا قبد سے نکالا اور بہ کہ اس *کے ع*قاید زرنشنی رسوم و آواب کے خلا *ٹ*ے اوروہ نئے نئے خدا وُں کی بیت ش کرنا تھا ، ان باتوں سے طبعاً یہ خیال یدا ہونا ہے کہ وہ مزد کی تھا ، لیکن اگر بیر خیال صحیح ہے تو بھرسیاؤنں ساغه کوافرکا سلوک اگر جد نظاهر بوفائی اور ناشکری کا سلوک معلوم مونا ہے تاہم اس کی دجہ بآسانی سمجے میں آسکنی ہے وہ بیا کہ مزو کی تبلیغ کے ے نتائجے سے با دشاہ کو خوف پیدا ہونا شرفرع ہوگیا تھا ، ایک مذت وه ابنے برانے ہم مدمبول ربعنی مزوکیوں) کے ساتھ روا داری کا ملوک کرنا رہا لیکن اب اُسے ان کی سا زمنوں سے روز افز وں نفر<sup>ن</sup> مونے لگی اور اس نے علانیہ طور برعلمائے زرنشتی کا سانفہ دبنے کا تهيبه كرابيا ، ما بين كواس في ابنا مشرخاص بنا با اور است مرنخور كان " كاخطاب دبا ،

ایسا معلوم بهوتا ہے کہ کوافر موقع کی نلاش میں نظاکہ وہ ندیہ ہمرق ج ریعنی زرشنتین ) کے بیے اپنی گرمجوشی کا اظهار کرسکے چنا بنچہ اُس نے آئیبریا۔ کے عیسائیوں کو مجبور کرنا چا ہا کہ وہ زرنشتی رسوم کو اختیا اکریں خصوصاً بدکہ ہ افریوں یں لاشوں کو کھی جگہ پرچوڑانے کی رسم معن علاقوں میں یاان کے خاص خاص خرقوں میں مرتبی علی کی ناب موسوم بہ کتاب الاصلین " یس لاشوں کو بریند ونن کرنے کی ہوایت کی گئی ہے در کیمور مجائد آسیائی " مطافح المحرصة واقع اس مرسم عصوص مصروم "

لم يعني نخويرون كا مروار (= خانخانان - مترحم) ،

د ه ا بینے مُرد و ں کو دفن مذکریں ملکہ ایرا نی طریفنے پر اُن کو دخموں ب*یر رکھیں* ۱۰ آخری مسئلے کو جو اہمبیّن وی گئی ہے رجیسا کہ ہم سباؤش کے خلاف عدالتی کارروا ئی میں بھی دہکھے چکے ہیں ) وہ سرمیری اور اتفاقی نہیں ہے ، آئمبیر با کے بادشاہ گزیگیں نے جوشاہِ ایران سے زیرِ افتدارتھا نبصرسے مرد مامگی ، فیصرنے اس کی درخواست کومنطور کیا جنانچدا بران اور روم کے ورمیان ع<u>له</u>يم مين علانبيه طور بيرا زسر نوجنگ منزوع موگئ<sup>6</sup> مزدكبین كی نایخ برجرموا د ہارے بیش نظر ہے اس كوبغورمطالعہ كرف سے ہم کو کواذ کے طویل عب سِلطنت میں اس نحریک کی نرقی کا اندازہ ہونا ہے ، مزدکبیت ننروع شروع میں ایک مذہبی تخریک تھی جس کا بانی ایک ا بييانشخص نفا بواصلاحا ب كامله كورواج وبینے كا خوام بشمند نفا، وه انسان د وسنی کے خیالات میں ڈو با ہرؤا تھا ، اس کی نبیت میں خلوص تھا اور ا س کی کوشنیں بےغرص تفیں ،اس کی تعلیمہ کے معانشر تی ہبلو کی اہمتیت دوسرسے ورجے کی تنی اور کوا ذیا اپنے عہد کئے پہلے وور میں بو توانین مزد کبتٹ کے د نیا *وی نصیب* البین کو حاصل کرنے کے لیسے نا فذکیے وہ اس می*ں شکٹ*ہیں کہ انقلاب انگیز نضے لیکن مذاس فدر جننا کہ بیرونی مُوّرّ حوٰں نے ان کوسمجھا ہے ، کوا ذکی معزولی کے وقت اور زا اسپ کے عمد میں مزدکیت سکی تحریک کیجد دبی سی رہی تاہم اشتالیت کے عقا بدعوام النّاس کے نیلے لبقوں میں جوصد بوں سے امراء اور متاز لوگوں کے مانتوں سختیاں س ہے تھے بھیلنے منروع موئے ، منروع منروع میں ان کی ترقی کی رفنارست

ہی لیکن آخر میں وہ نهایت سرعت کے ساتھ پھیلے ، رفتہ رفتہ بعض ابیے بڑر پیدا ہونے *نٹروع ہوئے جن میں ن*ہ ندمہی یا رسائی کتی اور نہ وہ <del>مزد کہ</del> ل طرح ہے غرصٰ تھے ، لہذا ہے اطبینانی زیادہ ہوتی حکی اور مز دکی فرقیے کیے لوگ اپنی پڑھنی ہو ٹی نغدا د کو دیکھ کر ولیر ہو گئے اور دست ورا زیاں کرنے لَكَ ، نامهُ منسر میں ذیل کی عبارت کو مڑھ کر اگر ہم بیٹنیجہ نکالیں کہ وہ اس زماً کی صورت حالات کی طرف اشارہ ہے تو ہمارا فیاس غلط رز ہوگا: -ناموس وا دب کا پر دہ ایٹ گیا ، ایسے لوگ بیدا ہو گئے جن میں نہ نزرافت تھی نه عل ، یہ ان میں مورو نی جاگیر تھی اور یہ الخبين خاندان اور نوم كاغم كغا ، مذ ان ميرصنعت كفي مذحرفت' ىزائىبىركسى نسم كى حكر دامنگيرتقى اور ىذان كاكو ئى مېينئه تضايحنلى اورشرارت مین سننعدا ور در وغ با فی اور تهمت مین مشّاق تھے ، یبی ان کا ذربعهٔ معاش نفا اور اسی کو د پخصبل مال و جا ه کاتیلبر

نیتج به ہواکہ ہر جگہ کسانوں کی بغاونیں بربا ہوگئیں ، لوط مارکرنے الے امراء کے معلوں میں گفس جاتے تھے عود نوں ا امراء کے معلوں میں گفس جاتے تھے مال واسباب لوٹ پینے تھے عود نوں کو پکڑنے جاتے تھے ، زمینیں رفئة رفتہ کو پکڑنے جاتے ہوائیروارزراعت سے بالکل ناوانف تھے ا غیرا او ہوگئیں اس بیاے کہ یہ نے جاگیروارزراعت سے بالکل ناوانف تھے ا اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ابتری کس حد تک پھیل چکی تھی ،

ك نامة تنسرطيع وارمبطير ص ١١٥، طيع بينوي، ص ١١٠ ،

اس کا اندازہ ہم*یں عرب مُصنّفین کے اُس بیان سے بھی ہوڈیا ہے* جو انھول نے خسرواوّل ( انونٹروان ) کی اُن ندا بیرکے بارے ہیں دیاہے جو اُسسے بعد میں ان خرا ہوں کی اصلاح کے بیسے اختیار کرنی پڑیں ، اٹکلے باب میں ہم اس مسئلے کی طرف پیر دجوع کرینگے ، اگر حدمز وکتن نے سوسائٹی کے نجلے طبقوں میں کھیل کر رفنڈرفتہ ایکر ا نقلاب ائکیز معانثرتی نظریهے کی صورت اختیا د کرلی ناہم اس کے عقاید کی مذہ بیا و اُ سی طرح فائم رہی ، علاوہ اس کے سوسائٹی کے اعلیٰ طبقوں میں بھی اس ے بسروموجود تھے ٰ '<sup>6</sup> بالآخر مزد کی فتنہ اتنا طافتور ہو گیا کہ اس نے کلیسانی م*کل* ایک نظام فائم کرکے اینا ایک رئیس اعلیٰ منتخب کیا جس کو وہ بقول طالاس" انْدَزُ زَرْ الله كين نفيه ، نوليْل في اس لفظ كو" اندرزكر" برطها ہے ہے جس کے معنی ہیلوی زبان میں مشیر یا معلّم کے ہیں ، یہ ظاہرہے کا لفنب ہے مذکر شخصی نام ،مطلب یہ سے کہ وہ فرفهٔ مزوکی کے رئیس اعلیٰ کا لفنب نفاعهٔ ملالاس اور نمیبوفانیس لکھتے ہیں کہ مزد کبیوں کے قتل عام م<mark>ں اندرزگ</mark> مارا گیا اور دوری طرف تمام عربی اور فارسی مصنّف جن کا م<del>ا خذ خوذ آی نا مگ</del> ہے یہ کہتے ہیں کہ قتل عام کے دن مزدک اپنے بیرووں کے ایک برطے انبوہ کے سانھ مفتول ہوًا ، ہدایہ اغلب ہے کہ اندرزگر ہا رئیں اعلٰ جس کو ز دکیوں نے منتخب کیا تھا وہ خود مزدک ہی تھا ، لیمہ مانویوں کے مان فشیس کے لغب کے متعلّق دیکھواویر، ص ۲۵۲،

مزوکیوں کے مِنگا ہے کی وجہ سے سلطنت ایران میں جو کمزوری پیدا ہوئی وہ اگرچہ کوا ذکورومیوں کے سانھ مردارز وارجنگ کرنے سے مانع منہ ہوئی تاہم اس کی وجہ سے بنوکندہ کے سردار حارث بن عمرو کو یہ ممتن ہو ئی کہ اُس منذر نالث شاه جره کو تخت سے اثارا اور خود ما د شاہ بن مبطا<sup>ک</sup> بالآخر ملاه ع كے آخر يا موجه ع كے نزوع ميں تباہى آئی ہے اس كا بات مز دکیوں کی وہ دلیرانہ سازش تھی جس میں اُنھوں نے کواؤ کی مرصنی کےخلاٹ فسرو کوجانشبنی سے محرو م کرنے اور اپنے حامی کا وُس پذشخوارشاہ کوتخت ایرا كا وارث بنانے كى كوئشش كى ، به آخرى فطرہ نھا جس نے بيالے كولبريز كرديا ا بِ صروری نہیں کہ اس بارے ہیں جو اطلّاعات ت<u>قبیو فانیں</u> نے دی ہں ان کو حرت بحرت صحیح سمجھا جائے تا ہم اُس نے اور ملالاس نے اس کے متعلّق جو کچھ لکھا ہے اس کا لتِ لباب ناریخی صدافت کی حیثیت رکھتا ہے ،ان دونوں مُورِّ خوں کا راوی 'بُشَکُرُ ' ایر انی "ہے جو بعد میں عبسائی ہوکر کمو تقیوس کے نام سے موسوم ہوًا ، کارروائی کے لیے وہی برانا مجرّب طریقدا ختیار کیا گیا بعنی یہ کہ ایک

کارروائی کے لیے وہی برانا مجرّب طریقہ اختیار کیا گیا بعنی بر کہ ایک مذہبی کانفرنس منعقد کی گئی ہے، فرقهٔ مز دکیہ کا اندرزگر اور باقی بینیواہی اس میں لے دوٹ شائن، ص ، مبعد ، لله نولاکه ، نرجہ طری ، ص ۱۹ مر ، لله بستگر ایک جمدوم جس کے منعقق بھیں اور کچے معلوم نہیں ہے ، لیمه (Timutheus) ہے کہ کواؤ نے ایک پیلک جلسمنقد کیا اور برظاہر کیا کہ مزدکیوں کی خواہش کے مطابق وہ اس بات پر مائل ہے کہ جلسے میں کا کوس پرشخوارشاہ کی دلیجدی کا علا کور نہ دواہیت صحیح نہیں مانی جا سکتی اس بلیے کہ چراس صورت میں یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ کور آپ میں مزدکیوں کا طرفدار مشہور تھا ، نمام وہ کتا ہیں جن کا مافذ

نمریک مہوئے اور مز دکیوں کے ایک بڑے انبوہ کو اس میں حاصر ہوکر ہا<sup>ضاہ</sup> مباحظ کو سننے کی دعوت وی گئی اور رغبت دلائی گئی ، کواذ نے سارا انتظام اسين مائه مين ليا ليكن خسروج وليعمد مقرر موجيكاتها اوراس وقت ابين حقوق کو کاؤس اور مزدکبوں کے اتحاد سے معرض خطر میں دیکھ رمانھا اپنی پوری طاقت اس کوئشنل ہیں صرف کر رہا تھا کہ معاملہ اس طرح انجام بائے کہ فرقد ا مزوكيه كو امك كارى صرب لگے ، مويدوں بيں سے براے براے قابل مباحثه كرنے والے بلائے كئے جن میں بسر ماہدافہ، نبو شا بور ، داذ ہر مزد ، آور فر<sup>س</sup> بگ ، آ ذر بذ ، آ ذر مهر اور بخت آ فرینه <u>منف<sup>ظه</sup>،</u> موبدان موبد بهی ( بقیبہ نوٹ ) خوذای نام کک ہے اور وہ بھی جوا فسانۂ مزدک بینی مز دک نامگ کو پین نظر رکھ کر کھی گئی مِن مَدْمِی مبا<u>حظ</u> کا ذکر کرتی مِن اور اس کی تصدیت و ہمن میشنند ( ببلوی )<u>سے بھی ہوتی ہ</u>ے ( دیکیمومتون بہلوی مج۱ ۰ ص ۱۹ ۳) جس میں ا مں موقع ہر آوستا کی ایک ہمیلوی نفسبر کی عملاً ہے) دہرائی گئی ہے، جب کسی مدعن کا استیصال منظار نخا نواس قىم كے مباحثے معمولاً كرائے جانے نظے اور بەكىنے كى صرورت نہيں كہ ان كانتيجہ کی سے معلوم ہونا تھا ، اگر جیہ مانی اور موبدان موبد کے درمیان ببلک مباحثے کی رو ایت ( دیکیو اوبرو ص ۸ ۷۷۵) مشکوک سے لیکن سریانی زبان میں وفائع سشداءی روایات بس عبسائیوں اور زرتشتنوں کے درمیان مذہبی مباحثوں کا ذکراکٹر آیا ہے ، عہداسلام منطلبینہ <del>امون</del> نے مذہبی مناظروں کی اِس برانی رسم کو دو بارہ زندہ کیا بر دیجھونتخبات فارسی ا زشیفر ، ج ۱، ه ۱۲ ، نیز بهلوی کمناب مجنشک ابالین طبع بارتقبلی ) ، له دېموملالاس اورنفيو فانيس ، څمونفيوس کې ښهادت اس **غوذای نامگ کے جس کی رُو سے مز دکیوں کا قتل عام خسرو کے عہد میں مُوا ، دو مرے لفظوں ہر** ور بهناجا مید که اس مسللے میں نیم سرکاری نواریخ کی نسبت افسامہ تاریخ حفیقت سے زبادہ تر عمه اس معلطه بین خسرو کی مرگری کا ذکر طالات اور <del>تقبو فانین ن</del>ے نہیں کبا بلکہ <del>وہمی بینیت ب</del>ین م*ا*کور ب (۱۰۱ - ۸) ، تله ويمن بيثت ،عدشاه كواذ ، ص ده ،

موجووتها اورجؤنكه إبران كيے عيسائي نهي مز وكيوں كيے خلاف روشتيوں كاسگھ في ربعي نقص اس بيه ان كالبنتيب بازانيس ميي جليه بين حاضر نما كواذ کے ول میں ہازانیس کی خاص عرّت تنتی کیونکہ وہ علم طب سے بھی وافغیت رکھتا تھا ، طبعاً مزد کیتن کے حامیوں کوٹنگست ہوئی اور اُسی فیفت کام وہ سیاسی جو مزدکیوں کو گھیرے کو طے تھے بمجر مکھٹ اُن بر ٹوٹ پڑے ، الدَرْزُكِرِ (جِ عَالِماً خُوهِ مِزُوكَ مُفَا) ماراً كِيانَ إس كُصات مِن كُل كَنْهُ مِزْدِكَى مارے سکتے ہمیں اس کا اندازہ ہونا منشکل ہے ، عربی اور فارسی مُورِّخوں نے جو اعداد بنالا ئے ہیں وہ محض فرضی ہیں لیکن ابسا معلوم ہونا ہے کہ ان کے میشوا سب کے سب اس مقع ہر مارے گئے اور پھر جب مزد کیوں کو خانون کی تھا۔ سے مورم کیا گیا اوران کافتل عام دوبارہ شروع ہوتو وہ تنز بنز ہو گئے اور چونکہ ان کا کوئی سردار ہا تی مذر ہا نھا اس لیے وہ وشمنوں کے مفلیلے ئ ناپ مالا کے ، ان کونیسٹ و نا بود کر کے ان کی جائدا ویضبط کرلی میں اوران کی نہ ہی کتا ہیں جلا وی گئیں ، ایسا معلوم ہونا ہے کہ مزدکبوں کنے فنل عام اور نخنت جیزہ مرمنذر کالث کی سجالی کے «رمیان صرور نعلن نظالیکن ہم اس کو صبح طور پر معلوم مہیں کر سکتے له اس نام کی ایرانی شکل صبح طور برمعلوم نهیں ہیں، علمه طالیس، تغیبو فائیس، نیز سیاست؟ نظام الملك بروايت توزاي تابك ومزدك نامك رباب ١٨٨) ، سه مولاس، نمثيو فانبس، ابوالفداء، وید تاکه وه ان کوگرج ب مین منتقل کرایس طلانس اور تفتیو فانسی نے دہرایا ہے لیکن بریاد . بشر غیبوس ایک ایرانی تفاج عیسانی موجها تفالهذا اس کی بات کو طنف میں فی را کا مل سے کا مرکینا جا ہے۔

وعهم من منذر كو غاصب سلطنت <del>حارث كے مغلوب كرنے اور امنا ملك</del> وایس لینے میں کا میابی ہوئی ' منذر ایک بهادر یا دشاہ تنفا اور فی حنگ کا مام تھا ، روم کے ساتھ جنگ ہیں اس نے ایر اینوں کی گرانیہا خدمات انجام دین یمی ہے جس کو مُورِّخ پر وکو یوس نے الامونذروس موسِخِنجس" ( بعنی منذا بن الشَّقبقد) لكهائه بہ فرون کیا جاسکنا ہے کہ مزد کیوں کے خاتمے کے بعد کواڈ نے اصلاح کی ندا برکوا ختیار کرنا نثروع کیا جن کو بعد میں اس کے جانشین نے نہایت عمر گی کے سانھ انجام کو بینجایا ، غالباً اسی سلسلے میں اس سنے خراج بیر میمی صلاحا کی نجویز کی جن کے نا فذکرنے کا سہرا خسرو کے سرم<del>ے</del> ، راس ہے میں کواذ بیار بڑا اور ماہیُذ کی رائے سے اس نے خسرو کی جائی کے بارے بیں اپنی آخری وصیت لکھوائی ، ماہمبند نے اس کو تحریر کیااورشای گرلگ کر وہ اُسی کے ما تھوں میں دے دی گئی ' اس کے تھوڑا عرام و آذنے انتفال کیا ، ساسا نیوں کے خاندان میں وہ یفیناً ایک غیرمعولیٰ وشا تفاء مزدی ننا ہزادہ کاؤس جس کے قدم اپنے صوبے بدننخوار مرمضبوطی ے ساتھ جے ہوئے تھے تخن ایران کا دعویدار مُوالبکن امبہُذنے امراء كونسل ميں جهار حسب وسنور جانشبني كا فيصله مونا نضاكوا ذكا وصبيت نأم بیش کر دیا جنا نجیر کاوُس کا دعولی رد کر دیا گیا ، کونسل میں صفحه لوگ موجود ، ما بیمنز کی رائے سے اتفاق کیا کہ نشاہ متنوفی کی د**می**تت فانون ائر، ، مو ، ۸۹ ، کا ایعناً بس ۷۷ ، سمه میفویی ، طبری ، م مابى ، فردوسى ، بلعى ، كله پروكويموس ، طبرى ،

کا حکم رکھتی ہے کیونکرسب کو معلوم تھا کہ انقلابی شورشوں کے دبانے بین خمرو کی بالسی نابت قدمی اور مفبوط ارا دے پر مبنی ہوگی ، موبدان موبد کا فرض ضبی اس موقع پر صرف اسی بات پر محدود رہا کہ اس نے شاہ متوقی کا وصبت نامہ کھول کر خسرو کے سامنے پڑھ دیا ، معلوم ہوتا ہے کہ کا توس نے بھائی کے فلات بغاوت کرکے تلوار کے ذریعے سے قسمت کا فیصلہ کرنا چا ہا لیکن اسے فلات بغاوت کرکے تلوار کے ذریعے سے قسمت کا فیصلہ کرنا چا ہا لیکن اسے کا میبابی نہ ہوئی اور کچیوصہ بعد مارا گیا ہ غرض اس طرح اُس آخری خطرے کا میمن فائنہ ہوگیا جو مزدکیوں کی طرف سے سلطنت کے بینے خوف کا باعث ہوسکتا تھا ، اس وقت سے مزدکیت کا دجود ایک خینہ فرمیب کی حیثت سے باقی رہاور اس حالت میں دہ سا سا بنوں کے بعد تک بھی زندہ رہا اور عمد اسلام بیں دوبارہ خلور بذر برمؤا ،



## خسرو انوشروان

شاہی اقتدار کا استحکام - معاشرتی نظام کا از سرنو قائم ہونا۔ اصلاح الیا ۔

فوجی اصلاحات ۔ روم کے سافھ جنگ ۔ ہینالی اور گزک ۔ بین کی فتح ۔

خسرو کی خصیت ۔ انوشک آونی بغاوت ۔ پایتخت اور محلات شائی ۔

نظام حکومت کی تفاصیل ۔ شہنشاہ کی ہیئت ۔ آواب دربار - انتیازات ۔

خطابات ۔ سیاست ۔ اوبی اور فلسفی تمدن کا شاندار جمد ۔ تعلیم و ترجیت ۔

علوم ۔ طب ۔ برزویہ طبیب و اویب ۔ نربب اور فلسفہ ۔ ہندوستان کا اوبیا شو ۔ اوبیات اخلاق ۔ زرشتیت کا انخطاط ۔

ادبی اثر ۔ "کلیگ و و منگ " ۔ اوبیات اخلاقی ۔ زرشتیت کا انخطاط ۔

خسرواول نابر عنی سامی اور فاس رانوشگ آوان معنی صاحب و جافی کی خسرواول نابر عنی صاحب و جافی کی امر سے ساسا نبول کی ناریخ میں ورخشال تربن

مله فردوس اس كو تُونِيروان لكمتاب،

عهد کا آغاز ہوتا ہے ، مزدکیوں کی خطرناک بیعت کا خاتمہ ہوًا اور ملک کے ایر امن وامان کا دور دوره برُوا ،لیکن به امن اُن لوگوں کا سا افسردگی آمیزامن غا جوملک بیںطولانی شورشوں اور بدامنیوں سے نڈھال اور نا دار ہو <u>جکہ</u> ہوں ، موسائی کے ہر طبقے بران بدا منیوں کا انریزا نھا ، طبری کی تاریخ میں ایک خط کے نثروع کا حصّہ محفوظ ہے جو نیئے بادشاه نے نتوبرگ زاد ویہ (؟) کو لکھا تھا جوشابی سرحد کا یا ذگوسیان تھا۔ سلام کے بعد داضح ہو کہ کو نئ جبزلوگوں کے بلیے اس فذرہجا طور پر خون کا موجب نہیں ہوسکتی جنٹنا کہ ایک ایسے شخص کا ڈیباسے اُکھ جانا جس کی عدم موجو دگی اُن کے لیے فقدان راحت کا باعث مو اورائس کی وجه مصفنتنے بریا ہوں اور نیک لوگوں کو اس بات کا ڈریبیدا ہو کہ مبا د ا ائن پر ، اُن کے خُدّام بر ، اُن کے مال پر اور ہراُس چیز برجو اُنحیب عزیز ہو آفتیں نازل ہوں ، ہم کسی چیز کولوگوں کے لیے اس فدر حثت وخوف اورنفضان كاباعث نهين سمجعت جذناكه ايك الحجيجه بإوشاه كامزنآ ان الفاظ كى نديس بفيناً سياست كواذ كى ننقيد بوشيده بي جوعداً كى مكى ہے ، اُس سیاست کا نینجہ اگرجہِ صرور میہ ہؤاکہ با د مثناہ کیے اختیا رات کوامراہ کے ہاتھوں سے آزا دی مل گئی لیکن وہ آزا دی سلطینٹ کی نتاہی کی فیمیٹ م خرمدی گئی ، لیکن سائفر ہی اس خطا کی عبارت میں اطبینان کا ابسالہجہ پایا جا تا ہے جواس بان کا یقین دلانا ہے کہنئے باوشاہ کا مستمارا دہ ہے کہ اس کے له ص ۸۹۲ م ۲۹۸ ، له خطری به جادت بظایر ستندید ، پیشرونے جوحالات بیداکر دیے نصے اُن سے پورا فائدہ انظانے ہوئے اپنے دوبارہ حاصل کر دہ شاہی اختیارات کو ہرشخص سے خواہ وہ کوئی ہو بچائے اور ملک نے جوجونقصان اُنظائے ان کی نلافی سے بلیے اپنے نام مادی اوراخلاقی ذرائع کو کام میں لائے ،

بادشاہ اب نئے رہے سے سلطنت کے تمام افنیارات کا جامع ہوگیا،
امراء اور عوام الناس براس کی خود مختار حکومت فائم ہوگئی بیان تک کو علی خدہب بھی اس کے تابع فرمان ہوگئے ، نامۂ منسر بیں جواگرج تنسر کی طون فسوب ہے لیکن خفیقت بیں دہ خسرواقل کے عمد کا سیاسی نفشہ بیش کرنا ہے لکھا ہے کہ با دشاہ اپنی رعایا اور اپنے لشکر میں بمنز لہ قانون " اور فظام " کے ہے ، حب خوت کے دن وہ رعیت کا ملجا و ماوی اور منسن کے وان کی وہ زمین و بناہ ہے ، خوت کے دن وہ رعیت کا ملجا و ماوی اور وہ شمن کے خلاف اس کی نثیت و بناہ ہے ، خسرو نے یہ علمان لی تفی کہ وہ بالکل اپنی مرضی کے مطابان حکومت کردگا اور امراء کی طرف سے کسی قسم کی مدا کو روا نہیں رکھیگا ، وزرگ فرا فرار کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے اس کے وبعن فرائص جواب کا اس کے قسمے تھے گئی دو سرے محمدہ دادوں میں نشیم کردیے ،

خسرد نے اصلاح کا کام نثر قع کیا اورسب سے پہلے اُن ابتر ہوں کا تاارک کیا جو مزد کی فتنہ پر دا ذوں نے بھیلائی تفییں ، اس نے حکم دیا کہ

شه کل ۲۲۴-۱۹۲۴ ارسی دارسیسیبراس ۲۰ ارسی سینوی ، تله دیکهموضیمه نمبر۲ کے آخر میں ، عله ابن بطرین و طبری ، نیز دیکیموهمدشاه کواذراج ۱،

ص ۲۲ - ۳۲ ، ۲۳ - ۲۲

مركى حائدًا دمنقوله وغيرمنقوله جس كومز دكيوں نےغصب كرابيا ہو صل مالكور س کی جائے اورحس جا ٹدا ہ کا کوئی جا ٹز دارٹ با قی نہ رہا ہو اس کوخراہوں لاح میں صرف کیا جائے ،عور توں کے با رہے ہیں جن کو مز د کی مکڑلے نتے یہ حکمہ ہؤا کہ اگر امک عورت گرفنا رہونے سے پہلے شادی شدہ نہیر نعی یا اگر ایک عورت کا شوہراس آنیا میں مرکبا تو بھرگرفنا رکرنے دا ہے پرلازم نخا سے ما قاعدہ مثنادی کرہے منترطبکہ وہ اس کا کفوہو ورینہاس سے دست بردار یے، ایک اور روایت میں بہتے کہ عورت کو اختیار دیا گیا نفانسکہ ہے اس کے ساتھ رہے جاہے اس کو چھوڑ دے ، ہرصورت میر بجورت*ظا کرعورت کے خاندان والوں کو حہرا دا کرتے ی*ا بفول این بطریو<sup>.</sup> ہر کی دگنی رفم ا د ا کرسے ، اگر عورت کا اصلی شو ہر بقتید حیات ہو تو لازم نفاکہ وہ اس کے پاس واپس جائے اور گرفتا رکرنے والیے ہر واجب مخفا مراصلی شوہرنے عورت کوا داکیا نخا اثنا ہی وہ بھی ادا کرتے ۔ اگر ایک شخص نے کسی کوصرر رسانی کی ہویا اس کی کوئی چیز چھین لی مونو آں برلازم تھا کہ اس کے نفصان کی **ب**وری تلافی کرے ، ساتھ ہی اس کوا*س کے* جرم کےمطابق مزاہمی وی جاتی تنی ، امرا ءورؤسا کے اُن خاندانوں کوشار کیا گیا جن کے باب فتنہ ٔ مزد کی کے دوران میں مارے گئے تنے اور مدیں وجہ دەفلاكىن اورتنگەستى مىں مبتلا بوڭ<u>ىئ</u>ے ئ*قے*، ا<u>بسے</u> خاندا نوں میں ننبیوں اور بیواؤں کی تعداد کےمطابق ان کو مدومعاش دی گئی ، ان نتیمیوں کو بادشاہ اه ابن بطری ، عله طبری ، عله ایجناً ، عله ابن بطری ،

نے ٌ نینے بیتے " بنالیا ، اُن میں سے جولڑ کیاں تھیں ان کمے رہتے مطابق ننرلین گھرانوں میں بیایا اور شاہی خزانے سے ان کو ہمیز دیہے، ور حواط <u>کے نت</u>ھ ان کی شادیا ں نجیب خاندانوں کی اط کیوں کے ساتھ کرکے ا نے سے مہر ولوائے ،ان کومالا ہال کیا اور در بارمیں ان کی نعلیم فزیر کی ''اکہ وہسلطنت کے برطب براے عہدے ٹرکرنے کے فامل مو جائیں' اس طرح سے خسرونے امرائے درباری ایک نئی جاعست پیدا کی جواس کے مطبع فرمان اور جاں نثار تنف ، علاوہ اس سے اس نے بیر بھی حکم دیا کہ جرمکا نات اورزمینس مالکوں ہیں جھن جانے اور ہروں وغیرہ کیےمنہدم ہو جانے کے ماعث فنصةُ مُخالفا يذك زمانيه مِين بريا و مُوكَّنيُ مِونِ إن كو دوباره آباد كما حا زمين اروں كومونىنى اور آلاسنۇ كشاورزى سىسدا مدا د دى گئى تاكە وە ازىمە نو کا ننتکاری کے کام بین شغول ہوں ، جو گاؤں نبا ، ہو <u>بیک</u>ے تھے ان کو دوبار<sup>ہ</sup> په کرا پاگیا ، لکڙي ڪے مل جوبالکل گرچکے تنصےاُن کو ارسرنو بنوا پاگيااور خفر ، ُيل جن كونقصان بينجا نضاان كي مرمّدت كرائي گئي ، جو منفا مات غيبر محمّدوُ ط تھے وہاں سنجکم نطعے بنوائے گئے ،

خراج اور شخصی شکس کے دسول کرنے کا جوط بیندا سوفت مک رائج مقاوہ ہز صرف بدکہ حکومت کے لیے چنداں فائڈ، مندز تھا بلکہ اواکنندگان کے لیے بھی موجب زحمت تھا ، مثلاً ہمیں یہ بنلا پاگیا ہے کہ زمیندا روں کو یہ اجازت نہ تھی کہ خراج اواکرنے سے پہلے پکھے ہوئے بھل کو ہاتھ لگاسکیں

له نولد که ، ترجمه طبری ، ص ۱ ۱۴ ۲ ، ح ۷ ،

واذ کو جب اس کا علم ہؤا تو اس نے جی میں ارا دہ کیا کہ خراج وصول کرنے طریقے کو بالکل ٰبدل دینا جا ہیے لیکن بالآخریہ اصلاح خسرواوّل کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی ، نمام اراصٰی مزروعہ کی پیمائن کرکھے لگان کی نئی ّ ں مفرّ رکی گئیں ادر بہ کام' لبیسے لوگوں کے ہائفوں انجام پا یا جومنصصبۃ ورایما ندارتھے "جن کوخود با دنشاہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا نھا، لگا لى نئى نغر مين حسب ذيل خنين : كيهون ا در جَو بر في جريبُ سالانه ايك دريم ، الكور مالانه آنههٔ دریم، چارے پر<sup>ه</sup> فی جرب سالانه سات دریم، چاول بر فی حرب مالانہ 😩 درہم، چارا برانی کھچورکے درختوں پریا چھ آرا می کھچور کے درختوں مریا چھ المیتون کے درخنوں پر سالانہ ایک درہم ،اس کے علاوہ ہاتی ہزنسم کی ہیداوآ ہر لگان معاف تھا اورکھجور کے جو درخت بھھرے ہوئے موں اوکسی ہا فاعدٌ غلستان میں اُگے ہوئے مذہوں وہ بھی خراج سے معان تھے<sup>ہ</sup> کگان کم یہ نترحیں کیجدایسی گراں نه نھیں لیکن ہمیں یہمعلوم نہیں کہ ان نیٹے نو ابین <del>س</del>ے ماليات كاكيا فيصدى وصول موناتها اوربيكه آيا وه وصولى صب نا نون ہوتی تھی یا اُس سے بیسے غیرمعمولی تدا بیراختیا رکرنی پڑتی تھیں ، ناہم فیالجملہ بہ نیالگان لوگوں کے لیہے آسو دگی کا باعث ہڑوا اورسانھ ہی شاہی خرانے کی آمدنی بھی سنتقل اور چیند در چیند ہوگئی ، یہی وجہ ہے کہ عہد خلافت میں بھی لگالا کی ہیں نترجیں اختیار کی گبیس ،

له ایک جریب = ۲۲۰۰ مربع میشر = ۲۵۸۰ مربع گز (تقریباً)، مله طبری میں لفظ رطانہ ہے جو گھوڑوں کے بلنے ایک قسم کا چارہ ہے (مترجم)، تله طبری ، ص ۹۹۰ – ۹۹۲،

خسرواة ل نے اُن محاسین کی تجویز کے مطابی جن کا اوپر ذکر ہؤاشخصی شیکس (بینی جزیہ) کی بھی اصلاح کی ، یہ ٹیکس اُن سب آدمیوں برجن کی عمر بیس اور پچاس سال کے درمیان ہوتی تنی لگایا جا تا تنا،" امراء،عظار ، سپاہی ، موبد ، دبیر اور دوسرے سرکاری طازم اس سے منتئی تنے " تموّل کے اعتبار سے اواکنندگان کو مختلف طبقوں میں تفییم کیا گیا تھا ، بعبن بارہ درہم کی شرح سے جزیہ اواکرتے تنے بعض آٹھ درہم تعبض چیر درہم اور بہت زیاوہ تعداداُن لوگوں کی تنی جو چار درہم دیتے تنے ، ٹیکس مسابق طوں بیں ادا کیے جاتے تنے ،

خرو نے نے لگان کا نرختامہ لکھوا کر سندان کے دفتر ہیں رکھوا دیا اور اس کی ایک ایک نقل محکمۂ مال کے سب افسروں کو اور اصلاع کے حجوں کو بھجوائی ، ان حجوں کا فرعن اس بات کی نگرانی کرنا نخا کہ خراج کی وصولی انصا کے ساتھ ہو اور بہ کہ اگر کسی شخص کی کھیتی یا درخوں کو لگان کی رقم کے متناسب نفضان بہنچا ہو تو اس کو لگان معاف کر دیا جائے ، اصلاع کے حجوں کو معاف در کی ربورٹ مرکزی حکومت کو جمیعی پڑتی تھی اور وہاں سے تھیل اور کا مناسب احکام صادر کہے جاتے تھے ، اس انتظام سے خسرو کا منشأ کے نام مناسب احکام صادر کہے جاتے تھے ، اس انتظام سے خسرو کا منشأ یہ نظاکہ لگان کی وصولی میں اس وفعت کے جو بجازیا دنیاں عام طور برمور ہی تخییں ان کا سیر باب کیا جائے گئے ،

اصلاح ماليات كى غرص وغايث كو ضرو من خود بيان كياب ادركها

له بعنی خراج اور جزید ، کله طری ، ص ۹۹۴ - ۹۹۳ ،

ہے کہ شاہی خزانے میں رویے کا حمع رمنا صروری ہے تا کہ جنگ کے لیے ب ذرائع متیا رہیں اور مین وقت برغیر معمولی ٹیکسوں کے لگانے کی ضرور نہ ہو<sup>ا ہ</sup> خسرو کے نز دیک خارجی اور داخلی دشمنوں کی مرافعت سب<u>ہ</u> سئله نفالهذا اس نے اصلاح مالیات کے بعد فوجی اصلاح کی طوت فدم اُٹھایا اس دقت تك قاعده به تفاكه كمتر درج كے نجبا جو بمنزلهٔ مغز سیاه تصرالآنخوا فوی خدمت پرمجبور کیے جانے تھے بلکہ لڑائی کا سارا سازوسا مان می کیب ا پنی گرہ سے فراہم کرنایڑ تا خفا ، لیکن خسرہ نے "عرض سیاہ کا خاعدہ جاری کیا یعنی اس طرح که سواروں کا جائزہ لیا جائلہ نظا اور ان میں سے جو نا دار ہونے نھے اُن کو گھوٹرے اور مختیارہ تیا کیے جانے تھے اور اُن کی ننخواہ مقرس کی حاتی نفي " بياده فوج جوكسانون برشتل مونى تفي جنگ مين مبيشه ايك حفيراً له كار تھی ، ہازئیتنی سبیر سالار <del>بہلی ساریوس</del> اور <del>ہر روجینیوس کا</del> نے اس کی توصیف بدیں ا الفاظ كي ہے:" و مفلوك الحال كسانوں كاابك غول ہوتا ہے جو فدج كے يبجع صرف اس يليے آنے ہيں كه ديواروں كو گرائيں لاشوں كے كيرات ا أريں تکه س اور سیا مبیوں (بینی سواروں) کی خدمت کریں ۔ جوش ، بیلنے کی زرہ ، ران یوش ، نلوار ، نیزہ ، ڈھال ، گرز جو کر بند کے

سانمهٔ بندهی رمتی نغمی ، طبرزین ، ترکش جس میں دو کمانیں جبنہ چلتے اور میں نیر

له طبری ، ص ۹۹۰ - ۹۹۱ ، طه طبری ، ص ۹۹۰ – ۸۹۸ ، تله (Belisarius, Hermogenus) کله پروکو پیوس ، ۱ ، ۱۹۱۰

ہونے نفے ، اس کے علاوہ دوبٹے ہوئے چلّے بیچھے کی طرف خود کے ساتھ ہند ہتے تفط<sup>عہ ،</sup> لوہے کی بھاری زرہ کی وجہ سے سوار دں کو توُریک کہتے تھے، ، سے بڑے ہتھیار کمان اور نیزہ تھے جو ایرا نیوں کے رزمیہ متھیا رہیں اور جن کے استغال میں اہل ایر ان نہایت فدیم زمانے سے ماہر چلے آئے ہیں ، <u>یر وکویوس</u> اس بات کی نثهادت دین*ا ہے ت<sup>ین</sup> که نقریباً سب ایرا نی نیراندا*زی كا فن جلننے ہیں اور اس فن میں وہ سب لوگوں سے زیادہ ماہر مہرلىكن أن کے تیربیں زورنہیں ہونا کیونکہ ان کی کمانوں کی زموں میں کافی کھیا وطانہیں ہوتی ، علادہ اس کے خسرو سمے زمانے میں لفظ اسوار " کے نئے معنے مدا ہوئے <del>جاحظ ادر سعودی کے ہا تق</del> ایک اطّلاع جو ساسانی م*آخذ سے حاصل کی گئیہے* محفوظ ہے، اس سے ہمیں بنہ جلنگ ہے کہ خسرو کے دربار میں اسوار اور ننهزا دے عمس سے اوپر کی حماعت تھے ، <del>جاحظ کی کتاب الناج میں ایک</del> اورمنفام ہیے جس میں بدلکھا ہے کہ باوشاہ اپنے ہمسفر امراء اور اسواروں میں سے انتخاب کیا کرنا نخا ، بھر ایک اور اطلاع بیہ کشے کہ اسواروں کی ایک فطاص تعداد خسرو دوم کے بیٹوں کی محافظت سے بیسے مأمور تھی ، مادیکان ترنگ ہیں اُسواران مردار '' کا ذکرمو چود ہے'، <del>وہر</del>یز جو <del>بین</del> کو فتح کرنے کے بعد وہاں کا حاکم نفر رکیا گیا" اسواروں " بی*س سے نھا* ا دراس کا جا کنٹین <mark>زین</mark> ھی" اسوار" کا لفنب ك طبرى، ص مه ١٩ ، المن لفظ تنور سى مانود ب (منزم) لله ١٨٠١، تاہ دیکھواسی باب میں فرا اور آگے ، همہ شهر اووں سے بهاں مراو صرف ساسانی خاندان کے نناہزادے نہیں بلکہ آن شہروار وں کے بیٹے مبی جوشاہ کے نفب سے ملقّب بنے ، لنہ طبری، صلیم

که متون میلوی اج ۱ مص ۱۱۷ ه

ركه الله الله

بیکن خبرد کی فوج کی ایک اور امتیازی خصوصیت<sup>ن</sup> ہے جس کو سی*ے* وسیو شاین نے واضح کیا ہے ، صوبُر کر مان میں ایک بہاڑی قوم یاریز کو مطبع کرنے کے بعداس نے ان کے بیجا ندگان کوسلطنت کے مختلف نتفل کر دیا اور وہاں ان کونٹے گھروں میں آباد کرکنے فوجی خدمت برمجرا کیا ، اسی طرح اس نے ایک اور قوم <del>چیل آ</del>ہ کو جس نے یفییناً بغاوٹ کی تعنی مُنَّلِ رکے صرف استی آ دمیوں کو ہانی رکھا جوان کے بہنزین لڑنے والے تھے واُن نے شہر شاہ رام بیروز مین مقل کرکے اُسی طرح فوجی خدمت برمائمور ، بِهرحب اس نے انوام ابنخاز ، خزر اور الان برفتے پائی جوابران برجرہ ے تھے اور آرمینیہ سے دس ہزار قیدی مکڑنے گئے تھے توان کوائس کے آذر بائجان اور اس کے گردونواح میں لابسایا " یہ مٹالیں ہم نے تاریخ طبری س سے نکالی ہں نیکن بلا ذری کے ہاں اس فنیم کی اور مثالیں موجود ہیں جو ان برم اصٰا فہ کی جاسکتی ہں ،مٹلاً الشّابران اور مسقط کے ننہروں ہیں جن کوخسرہ نے آبا دکیا نھا اور <del>در بند</del> ( الباب والابواب) کے مشہور *مرحدی فلع می*ر جس کے انتحکامات کو اس نے اور زیا دہ مضبوط کیا اُس نے بہا دراور حبُّلجو پاہی نیبنان کیے جن کوعربی میں السّیاسِجین ( ؟ ) لکھا ہے ،ایخی لوگوں کو نے آرمینیہ کے کئی شہروں میں جو اس نے رومیوں سے فنخ کیے تنفے بطور كا "باول بست عاميه ، اس سے ظاہرہے كه اسواد سے بياں وہي معنے بي جو برانے دالمنے بر انگلسنان میں نائٹ کے منی نف رسر حم، کله سالنامهٔ بازنتین و فویونانی در بان جرم

لله دیکموادیر ، ص ۱۳۷۹ ، محه طبری ، ص ۹۹۸ ،

محانظ نوج کے متعبیّن کیا ، گرجستان سے متحکم شرصُغد بیل مں جس کی بنا خسرو نے رکھی تھی اس نے شغدیوں اور یا رسیوں ( اہل یا رس ) کو آبا و کیا ، اسی صنّف کے فول کے مطابق معتمرہ نے علاقہ و تفقار میں کئی چیوٹے چیوٹے بادشا نصب کیے ، اگر حیمغلوب قوموں کو ایک جگہ سے دو مری جگہ منتقل کرنا ایکر انی رسم ہے جس بر شامان آسوری تھی کاربند رہے ہیں اور ہخا منشبوں نے بھی وَقَتا فَوْقَالُ إِس بِرعمل كيا سِي اور ساسا بنوں مِن بھي مِم اوير د مجھ بيكے ہيں كم شا پوراول اور شاپور دوم نے قبد یوں کی مستنباں ایران کے مختلف علا قول یس بسائیں لیکن جیسا کر موسیو شابن نے مشاہرہ کیاہے انتقال اقوام کے ے میں خسرو کے اصول اور اس کے پیشرووں کے اصول میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ خسروان کو ہمیشہ فوجی مقاصد کے بلیے ایک جگہ سے دور ری جگہ منتقل کرنا تھا ، وحثی اقوام کوجن کے جہانی تولے ابران کے خستہ حال کسانو سے بدرجها بهتر نفنے وہ ہمیشہ عجر محفوظ علاقوں کی حفاظت کے لیے مأموركرنا نظا ہماں وہ پنٹمن کے حملوں کو روک سکیں اورسلطنٹ کی فوجی خدمت انجام ہے سکیں ، اس طریفے سے خسرو نے جومنتقل نوج تیار کی اس میں ایک تو ابراني سوار منف اور دومرس بروحتى مهاجرين جوابني فوجي خصوصيّات كوملف كيك بغيرابيضن محول سے جلد مانوس موجانے عقع ،خسرونے دملم اوراس کے گروو نواح کی نوحوں کو بمن بھیجا تا کہ حبشیوں کے خلاف وہاں کے لوگوں

له بلاذرى طبع بورب ، ص ١٩٨- ١٩٥ ، كله ابصناً ص ١٩١ ، كله بيرودوش، ج ١٩،٥٠٠ مج هان)

کی مدوکرین ا فرچ کا یہ نیا انتظام سپہ سالاری کےعہدے ہیں بھی نفیر کا باعث ہوًا. نسرو نے ابران سیاہ بذ کاعمدہ منسوخ کرکے جارسیا ، بذمفر سرکیے جو نوج مح منتقل مردا زفرار بائے ، ہرایک کو اُس نے سلطنٹ کے چوتھائی حصتے پر غرر کیا ہمشرن کے سیاہ بذکے ماتحت خراسان ، سکستان اور کرمان کی جویں نفیں ، جنوب کا سیاہ بذ فارس اور خوزشان کی فوجوں کا کمانڈر نظا ،مغرب کا بیاہ بذعراق سے لے کر سرحد روم کیک کی فوجوں کا سالار نھا اورشال کا سپاہ بغر بڑے میڈیا اور آور بائجان کی فوجس اینے مانحت رکھتا تھا م سرکاری مجُمد وں کی ترتیب میں سیاہ بذکے رہنے کے منعلق <del>مسعودی</del> کے کے ہاں ایک ولمیسپ اطلاع ملتی ہے جے وہ لکھناہے کہ ارونئیراق اسنے رجس کی نسبت کہا جا تا ہے کہ اس نے نظام حکومت کی تمام جزئیات کومیتن کیا ) سلطننٹ کے لوگوں کوسات گر وہوں بین تقسیم کیا '' اوپر کی چارہجا عتور بيں اس نے عمّال صُکومت کو رکھا بعنی ان لوگوں کو جوامورسلطنت بیس حصّہ لیتے تھنے اور وصنع ونفاذِ تانون کے ذمتہ وار تھنے ، اوّل وزراء ۔ و تسریے موبدان موہد بعنی جبیب جج اور ہیر بدوں کا رئیس نتیبرے چار سیاہ بذ جو ، ص ۹ ۹ ۸ ، وہلمبوں کےمنغلق دیکھہ منورسکی کامصنمرن پرعموان' نسلط وہلمیا ن لهُ مطبوعات انجمن مطالعات ابر انی و فنون ایران -بزبان فرانسیبی <sup>،</sup>ممبر<sup>ا</sup> بیر*ن السط*ا پۇس نرائنت زىين: مطالعات ايرانى ( رسالە كامًا نسٹييٽوٹ نم ، ص به ۱۸ ، د منوری، ص ۷۹ ، شله مرفیج الذمیب ، پیج ۷ ، ص سمہ آگئے جل کرمسعودی تکھنٹاہے کہ بھرام بنجےنے مطربوں کی جماعت میں بعین تبدیلیا رکیں کن بعرضره اقل نے دوبارہ ارد شیر کے نظام مراتب کو برقرا رکیا ، لیذا مسعودی اسی نظام کا ذکر کر ر

ہے جو خرواول کے دقت میں تھا ،

لطنت کے جاربڑے رکن تھے اور ان میں سے ہرایک اینے اپنے علقے میں صاحب اختیار نفا اورسلطنت کی ایک چونهائی پر حکمران نفا اور چونشے رزبان ، ہرسیاہ بذکے ساتھ ایک مرزبان بطورنائب اور مددگار کام کرتا نفا ، ان چارجماعتوں کے بعد اُس نے ایک خاص جماعت گانے بجانے والوں کی رکھی بینی وہ تمام لوگ جن کا پیشنہ موسیقی تفا<sup>انہ</sup> بہاں سے بیتہ جیلتا ہے مرز بان سپاہ بذوں کے فائم مقام تھے ، علاوہ اس کے <del>مسعودی</del> کی فہرست سے بعض اور ولحیب بانیس بھی معلوم ہوتی ہیں ، <del>وزراء سے</del> مراد بفینا وزرگ فرما ذار اور د و مرے اعلےعمدہ وار ہیں جن کوخسرونے بعض فرا تھز نغوبین کیے نفے جواس سے پیشنز وزرگ فرما ذار کے ذیعے نفے ،عمّال عکوم کی اعلیٰ جماعتوں میںموسیقی وا نوں سمے موجود ہونے کی نصد بن عجیب طور بر حٰدائی در بار کے مرانب سے ہوتی ہے حس کا نقشہ مزدک نے اپنے زولنے کے ایرانی دربارکے نمونے پر اپنے ہیرووں کے سامنے کھینیا نقآ ،لیکن جوآ سے زیادہ عجیب ہے وہ بہہے کہ یا ذاکوسیانوں کا ذکرمسعودی کی قہر میں نہیں ہے ، اس کی وجہ بنظا ہریہ ہے کہ جاریا ذگوسیان جوکوا ذکھے عمد ہیں موجود تھے ان کی جگہ جارسیا مہذوں نے لے بی رجن میں سے ہرایک کے سا نفا بک ابک مرزبان نائب کے طور پر تھا ) حب طرح کہ یا ذگوسیانوں نے جارمرزبانوں کی جگہ لی تھی جو ہز وگرد دوم کے عہد میں تھے ، چنا نچ طبری کے

له آخری دو جماعتوں کے بارے بین مسعودی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دنیا ، لله دیکھو اوپر ، ص ۱۹۸ ، دربار کے مطروب ادر گویّوں کے مرتبے کے منعلق مم آگے چل کر بجث کتا

اِن سے تمیں بنۃ جلبا ہے کہ خسرواول کی تخت نشینی کے وفت جارہ ذگوسیان سلطنٹ کے چارحصتوں برحکمران تھے ، ان کی بجائے جار إببذون كومغر ركرني سي خبروكا يفيناً به منشأ نفا كرسلطنت كيربه رحصے بس حکومت کی فوجی نوعیت کو تفویت مو ، خرو دوم کے عدیس فربی مرحد کے ایک یاؤگوسیا<sup>ن</sup> کا وجود با با جا ناہیے جو سیا ہبذکے تمام اختنیا دان رکھنا تھا اس سے یہ ننیجہ نکلنا ہے کہ اس آخری زمانے میں یا ذکوسا ورسیا ہمذکے الفاب بلا انتیاز استعمال کیے جانے تھے ، لبکن اس مشلے کی بحث بیں ایک اور اہم کناب کو بیش نظر رکھنا عروری ہے ، نامزُننسر بیں لکھا ہے کہ" کوئی شخص مجو بھا رہے خابذا ن سے نعلنی نه رکھننا ہو اس بان کا مجاز نہیں ہے کہ شاہ کا لفب اخلیار کرے منتنّائے حکامِ مرحدات ( اصحابِ النّعوٰر ) بعنی سرحدّ الآن و مغرب وخوارزم و کابله ب نامهٔ تنسری اس عبارت میں چار مرحدی گورزوں کا **فکرہے اور چونکہ اس کی نالیف خسرو اوّل کے عہد میں فوجی اصلاحات کے** بعدہوئی لہذا ظاہرہے کہ اس سے چار سیا ہبذ مقصود ہیں ، صرف اننی بات ہے کہ چا رسرحتروں کی نعیبین میں کسی فدرغلطی ہوئی ہے کیونکہ اگر کا ہا ہضرو ت بین شامل نفا نو اس کو سرحدّ مشرن میں شار ہونا جا ہیںے و وسہ ۱۰۱۰ م ۱۰۰ م على شابن، ديموطبري ، س١٠٠١، وائے شابل باچگزار کے ، پہلی تین جگہیں مذکور ہس لیکن مینوی کی اوفیشن میں کابل کا نام بھی ہے ، ید کہ جنوبی سرحد کا ذکر اس عبارت میں مفقود ہے ،

طبری اور فردوسی سے ہائی ایک عجیب حکایت منفول ہے ، پاگب ایک دبیر خفا جس کو ہا دشاہ نے سپاہ کی موجودات لینے کا کام میرد کر رکھا تھا ، ایک دفعہ عن سپاہ کی موجودات لینے کا کام میرد کر رکھا تھا ، ایک دفعہ عن سپاہ کے وقت اس نے خود بادشاہ کو بیش ہونے کے لیے بلایا اور اس کے سامان جنگ بیس کسی نفض برا سے ملامت کی اور بالآخر دو مرے سپا میوں کی نسبت اس کی تنخواہ بقدر ایک در ہم زیادہ مقرار کی ، بیحکایت اس بات کی نسبت اس کی تنخواہ بقدر ایک در ہم زیادہ مقرار کی ، بیحکایت اس بات کی شہادت بیش کرتی ہے کہ خسرد کی فوجی اصلاحات نے لوگوں برکس قدر گرا انزکیا تھا اور وہ توا عدکس قدر سخت تھے کہ ان سے کوئی بھی مستشنے ان تھا ، اسی بات نے اس کے لشکر کو جنگ کا ایک مهیب آلہ بنا دیا تھا جس کی بدولت سلطنت میں نظم قائم رہا ،

اگرچراندرونی خطرہ جوسلطنت کو مزدکیوں کی طرف سے بیش آر ہا تھا رفع ہو چکا تھا تاہم بیرونی دخمنوں کی طرف سے جو صورتِ حالات ورمین تھی وہ خسرو کو اپنی فوجی سرگرمبوں میں حق بجانب قرار دیتی تھی ، سلاھ یہ میں بینی خسرو کی تخت نشینی کے دوسرے سال روم و ایران کے درمیان اگرچہ صلح ہوگئی تھی لیکن دوبارہ جنگ منزوع ہوجانے کا ہردفت امکان تھا، دوسری طرف ہیتالیوں کے مقابلے میں ایران ابھی تک ذکت کی حالت ہیں مقاکیونکدان کے بادشا ہ کو اسے سالان خراج اداکرنا برا تا تھا ، سلطنت

له نهاید (س ۲۷۷) میں الان خزر کی مرحد کے ذکر میں مرزبان کے پرانے لفنب کو محفوظ رکھا گیا ہے ، علمہ طبری ص ۹۷۳ ، فردوسی، طبع مول ،ج ۲ ، ص ۲۲ بعد، علمہ دیکھواوپر ، ص ، ج ۳ ،

غتیان ادر شاہ حیرہ کے درمیان کو ئی حبگڑا پیدا ہوگیا ، چونکہ غتیان کا بادشاہ قیصرروم کا باجگزار نخیا اور مثاہ جبرہ شہنشاہ ایران کے مانحت نخیا لہذا ان دو ہو میں مسلطننوں میں ہی جنگ جھوا گئی ہے، سنتھ بھیرع ہیں خسرو نبے انطاکیر کو فتح کرکے ہریا دکر وہا اورسلسل کئی لڑا ٹیوں کے بعد جن میں کہجی امرا کا بلّه بھاری رہا اور کھبی روم کوغلبہ حاصل ہوًا بالآخر تھیں ھی عارضی طور سرمىلع ہوگئی ، کمچه عوصه بعد تفقار بیں جنگ شروع ہوئی جاں محسرو فبأكل لاز كومطيع كرناجا بتنائفا جو مذبها عبيسا أي تقع لبكن اس كي كوششوك کو رومیوں نے کامیاب مذہونے دیا ، آخری صلح کی رُوسے و ط<del>اقع م</del> میں ہوئی پہطے یا یا کہ جانبین بچاس سال مک امن فائم رکھنے کا بیڑا الخائم اور دونو سلطنتو س كى حدود ويى ريس جو بيلے تقيس ، نيز يدك ایران وروم کے درمیان نخارت میں آزادی ہو ، عیسا ٹیوں کو نزمی ازا دی دی گئی لیکن دونو مذہب والول پر به واجب کرویا گیا کہ کو ہی وررے کو اپنے مذہب کی دعوت نہ دے ،

جنگ روم کے خاتمے کے بعد خمرو سلاھ اور سلاھ کے درمیان مپنالیوں کی سلطنت کو نابود کرنے میں کا میاب ہؤا جس کی طاقت کو ایک ترکی بھیلے نے اپنے سروار سِنِجبو (سِلْزِبُول) کے ماتحت حملہ کرکے متز از ل کردیا تھا '' دریائے جیون کو اپر ان اور خاقانِ انزاک کے درمیا

لے طبری ، ص ۸ ۹۵ ببعد ، روٹ شٹائن ، ص ۸۱ - ۸۸ به

لله مادكوارك: ايرانشر، ص ١٩٠ و٢١١ ، شيطر: ايرانيكا ، ص ١٨٠ سيد ،

حدّفاصل قرار دیاگیا جو بیتالیوں کے بادشاہ سے بھی زیادہ نوفناک وشمن تھا ، بعض ترکی قبائل تفقار کے بادشاہ سے بھی زیادہ نوفناک وشمن تھا ، بعض ترکی قبائل تفقار کی کے بلے خسرو نے قلعہ در بندکو از سرو شخکم اس طون کی سرحدکو محفوظ رکھنے کے بلے خسرو نے قلعہ در بندکو از سرو شخکم کیا ہے

جنوب کی طرف خسرہ نے بین کو فتح کرکے اپنی سلطین کو وسعت دی ا بین اُس وقت جیشیوں کے قبضے میں تھا ، خسرہ کے سپہ سالار وہر برزنے نے عربوں کے ساتھ مل کر سنے ہے عیس حبشیوں کو وہاں سے نکالا اور بادشاہ کی طرف سے وہاں کی حکومت پر ما مور ہؤا<sup>تان</sup>

اینی آیام میں سِنِجبو نے رومیوں کے بھڑ کانے سے ایران پر حملہ کیا اوربعن سنتی قلعوں کو جو خسرہ نے تعمیر کیے تھے عارضی طور برخراب کیا ، اس واقعہ سے ایران و روم کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی اورساتھہی آرمینیہ میں بھی بعض فساد ہریا ہوئے جن کی وجہ سے سے کے جن کی وجہ سے سے بھر جنگ چھڑ گئی اورمیسو پو طبیا میں دوبارہ نباہی آئی ، میلیٹین کے میدان میں نامین کے میدان میں نامین کے میدان کی میدان کے میدان کی میدان کے میدان کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دو

ا معض شرقی معتنفین کے ہاں یہ روایت دیکھنے ہیں آتی ہے کہ ضرو ہند وستان کے باوشاہ پر حملہ آور ہو مبدور ہند وستان کے باوشاہ پر حملہ آور عملہ آور عملہ آور عملہ آل ہوں نے بغیر حباب کے باطاعت بندول کر لی اور عمل آل ایک کردونو احماط احت بندول کر لی اور عمل اور استعودی عمان اس سے پہلے بہرام کورکے زملنے میں ویا جا پچکا تنا " (بلعی نج ۲ ، ص ۲۰۰ ) ، بفول مسعودی (مرقع الذہب عب ج ۲ ، ص ۲۰۰ ) ، ہندوستان ، سنده اور شمال اور حبوب سے سب بادشاہوں نے ایران کے ساتھ مسالحت اختیار کی " ساتھ و مہر زیار کے مرفز کے بعد خرود نے میں کی حکومت ایک شوار " مستی زین یا وین ( ؟ ) کو دی جس کو ہر مز چارم نے معزول کیا اور اس کی جگدیر ایک شخص مستی مروز ان کو مقدم میں مروز ان کو میں اس کا بیٹا خورہ خرود اس کا جانئین ہوا ہو ہیں کے ایرانی گورزوں میں سب سے آخری فضا (طبری ، ص ۲۸۵ و ۲۰۰۹ سے ۱۰) ،

یں دومی سیدسالار حبثینین نے ہدن بڑی فتح حاصل کی لیکن پیرخرو نے اسے شکست دی ، اس کی بجائے <del>ماربس</del> سپہ سالارمنقرر ہوُا حس نے ایر انی علاقے ہر یورش کرکے سنگارا کو فتح کرایا ،اس سے بعد صلح کی بات چین سروع ہو ڈیکین مرونے محتصم میں انتقال کیا اوراس گفت وشنید کا نتیجہ نہ و کھے سکا، منغرقي روايات مين خسرواقل ايك ايسا با دشاه ما ناگياسيم جوعد ل أنصا کا نموں ہے ،عربی اور فارسی مصنّغوں نے بیٹیار حکایتیں بیان کی ہیں جو اس بادشاہ کی دادگستری کی مثالیں میش کرتی ہیں ، نظام الملک نے اسی بارے میں نمونے کے طور پر ایک حکابت لکھی ہے جو مظاہر کسی عمدہ ماخذسے لی گئی ہے ، وہ لکھنا ہے کہ اگر چیخسرونے اپنی نخن نشینی کے ونن عال حکومت کو تاکید کر دی منی کہ لوگوں کے ساتھ ایا نداری اور جربانی کے ساتھ برناؤ کر س بیکن اُ منوں نے کیھر پروانہ کی اور مرطع کی من مانی کا رروا نیاں کرنے رہے' نین چارسال کے بعد اس نے ان سب کو ایک جگد بلوایا اور کما کہ "خدانعالی نے جب مجد کوسلطنت عطاکی تو میں نے تم کو حکومت کے کام میں ترکیب کیا اور ہرایک کو ایک ایک صوبے کا حاکم بنایا اور ص کسی کا مجھ برحی تفایس ف اس کو محروم نہیں رکھا ، نم میں سے جن کومیرے با پ نے عمدے دیے تھے میں نے ان سب کو مرفزار رکھا اورکسی کے عہدے یا تنخواہ میں تختیف نہیں گئے" به که کراس نے سب کو رخصت کبا اور پیر ناکبد کی که لوگوں برنغدّی مذکریں ،

> له دیکموادپر ، ص ۱۳۰۵ ، ۲۰ ، (متزجم) کله سیاست نامه طبع پیرس ، ص ۲۹ بیعد ،

اینی اینی جگه بر واپس گئے تو بھر وہی جور و میداد کا ونیرہ اختنبار یا اور باوشاہ کے کیے کی مطلن بروا نہ کی کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے غرورمیں سیمجننا تھا کہ بادشاہ کو میں نے شخت پر بٹھایا ہے میراجی جاہے تو کو با دشاہ نسلیم کروں اور نہ جاہے تو نہ کروں ، ان میں سب سے زیادہ ظالم ایک سباه سالار<sup>که</sup> نفا جس کا نوتت و دولت میں کو پی ٹانی بنر نفا اور سرونے اس کو آذر بائجان کا حاکم مفرّر کبا نفا ، اس کا ارادہ ہوًا کہ حوالی نثهر بیں ایک محل نعمه کرے لیکن اس زمین میں کسی برڈھیا کی جھوزہ ی تھی جو بہج میں حائل ہو رہی تنی ادرجو نکہ وہ اس کو بیجینا نہیں جا مبنی تھی لمذا س سے زبروسنی چھین لی ، برط صیا بہت روئی چلآ ئی اوراینی زمین ئى نميت مانگنے میں اس نے بهت سرمارا لیکن سیاہ سالار نے ایک نہ سنی' آخر ننگ آگر اُس نے باوشاہ کی طرف رجوع کیا . چو نکہ حاجب و درمان اس ، حانے نہیں دینے تھے لہذا وہ خبروسے جنگل میں شکار کرتے ہوئے ملی اوراینی عرضی اس کو بین کی ، با دشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے معاملے میں غور کریگا ، کچھ عرصے کے لیے وہ اس کو پاس کے گاؤں میں جیوٹا گیا، شکارسے واپس آنے ہوئے وہ بڑھیا کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا اور و ہاں اس کو رکھا ، بھر اُس نے ایک معنبرنو کرکو <del>آ ذر ہائجان ب</del>ھیجا اورلوگور کے دکھا نے کو اسے بہ کام مبیرد کیا کہ نم وہاں جا کر زمبنوں اور باغوں کاحا<sup>ل</sup> علوم کرو کفصلوں کی حالت کیسی ہے اور کسی نسم کی آفات سماوی نے اُن له سپاه سالارسے بها ریفیناً سیاه بد مرا دہے ، دونو نفظوں کے بالکل ایک می معنی میں ، کو تباہ تو نہیں کیا ، اس کے علادہ چرا گاہوں اور شکارگا ہوں کا حال بھی معلوم کروکہ وہ کس حالت میں ہیں ، لیکن خفیفت میں وہ جس بات کو خفیہ طور پر معلوم کرنے کے یہے بھیجا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ آیا بڑھیا کا تصد سچا ہے یا نہیں ، وہا جاکر اس نے دریافت کیا تو معلوم ہؤا کہ وہ بالکل میچے ہے ، تب با دشاہ نے اپنے درباریوں اور موہدوں سے پوچھا کہ حاکم آور بائجان کے پاس زرونقد کس قدر ہے ؟

انفوں نے کہا بیس لاکھ دینا رجن کی اسے کچھ حاجت نہیں ، اور مال واسباب کس قدر ہے ؟

پایج لاکھ دینار کا سامان سونے اور جاندی کا ہے،

جوابرات كتن بين ؟

چھ لاکھ دینار کی قیمت کے ،

زمین اور جا گیر کننی ہے ؟

خراسان اورعران اور فارس اور آ ذربائجان کا کوئی صلع اور شهر ا بسا نہیں ہے جہاں اس کے مکان اور سرائیں اور زبینیں مذہوں <sup>ام</sup>

گھوڑے اور خچر کتنے ہیں ؟

تيس ہزار ،

بھیڑیں کتنی ہیں ؟

دولاکم،

اه يه بيان اس بات كى منها دت سيدكد امراء كى جائدادين برمكد كمرى بوئى موتى تحيين،

کتے غلام اور لونڈباں ہیں جن کو اس نے قیمت دے کہ خریدا ہے؟

سترہ سو ترک ، یو نانی اور صنی غلام اور چودہ سو لونڈیاں اس نتب باوشاہ نے حاصرین دربا رسے سوال کیا کہ ایسے امیر کی کیا سزا ہونی چاہئے جو اتنے زرو بال کے ہوتے ہوئے ایک غریب بڑھیاسے اس کی جونپڑی چیین لے ؟ سب نے کما کہ اسے نمایت ہے رحمی کی سزا ملنی چاہئے ، با وشاہ نے حکم دیا کہ مجرم کی کھال کھینچی جائے اور گوشت کتوں کو کھلایا جائے اور اس کی کھال ہیں بھوسہ بھر کر شاہی محل کے دروازے پر لفکا یا جائے اور اس کی کھال میں بھوسہ بھر کر شاہی محل کے دروازے پر لفکا یا جائے اور اس کی کھال میں بھوسہ بھر کر شاہی محل کے دروازے پر لفکا یا جائے اور اس کی کھال میں جوسہ بھر کر شاہی محل کے دروازے پر لفکا یا جائے اور اس کی منادی کی جائے کہ جو شخص کسی بڑوللم کر گیا

ایک اور حکایت جو فریڈرک دوم شاہ پرشیآ اور سبنہا دے کہ حکایت
سے بدت مشابہ ہے مسعودی نے بیان کی ہے اور بعد کے مصنفوں نے
اکٹر دہرا با ہے ، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اختنام جنگ کے بعد حب
خسرو عراق واپس آیا تو مختلف با دشا ہوں کے سفیراس کے در بار میں حام
ہوئے ،ان میں قبھرروم کا سفیر بھی نفا ، اس نے شاہی محل کو دیکھا اور
اس کی شان و شوکت کی تعریف کی لیکن محل کے آگے جو صحن نفا اس میں
ایک جاکہ کمی تھی اس پر اس نے کہا کہ اس کو مرتبع شکل کا ہونا چلہ ہے تھا ،
ایک جاکہ کمی تھی اس پر اس نے کہا کہ اس کو مرتبع شکل کا ہونا چلہ ہے تھا ،
ایک جاکہ کی تاریف کی توریف کی بھی ایک مکان تھا جو با دجود با دشاہ کی بخریب

له یه کهنے کی صرورت منبیں کہ یہ اعداد و شار صبح معنوں میں ناریجی نہیں ہیں ناہم ان سے امراد کی دولت و خروت کا اندازہ ہوتا ہے ، کله مروج الذم ب ، ج ۱ ص ۷ و بعد ،

ولانے کے اس کو بیخنا نہیں چامنی تھی ، باوشاہ نے نہیں جاما کہ اس مرزروتی ارکے اسے مجبور کیاجائے ، اس کمی کا باعث یہ ہے ، سفرنے کہا کہ ایسی کے نناسب سے کہیں خوبصورت بعض اور روایات بھی ہں جواگر حیوافسانہ آمیز ہن ناہم ان سے یات کی حقیقت کھُلتی ہے کہ خسرو کی انصاب بیندی کی روایت بہت براتی ہے'، مثلاً نظام الملک کے سیاست نامے میں ایک حکایت لکھی ہے ک رو نے اپنے محل میں ایک گھنٹی لٹکا رکھی تھی اور اس کے ساتھ ایک ونجير مبذهوا دى نفى نا كەحرشخص مر كوئى ظلم مووه باد شاہ سے شكايت كرنے علية زنجر كو تعيني ، سار هاس سرس ك أس زنجر كوكس ف الخديد لگایا ، اس مترت کے بعدایک دن گھنٹی بجی ، دیکھا تومعلوم ہوًا کہ ایک خارشی گدھا زنجر کے ساتھ اینا جسم رگرا رہا تھا ، خسرو نے اسی وقت اس کے مالک کو ملوا ما اور اُسے ناکید کی کراس کو ایچی طح رکھے ، ابوالفدا نے بمی تکایت بیان کی ہے لیکن اس نے گھنٹی کی ایجا دکو ہر مزدہمیارم کی طرف نسو

پرتکایت بیان کی ہے بین اس مے مسی ی دیا دو ہر مردب رم میراط موجہ کیا ہے ، لیکن یہ ایک متداول اضافہ ہے جوغالباً مندوستان اور جین کی سی رسم پرمبنی ہے : رسم پرمبنی ہے :

اگر چوخسرو اوّل کے زمانے میں توانین کا اجراء عدل و انصاف کے ساتھ ہوتا تھا لیکن سزائیں کسی قدر ملکی کروی گئی تھیں ، ہم نامئہ منسر کی ایک عبارت

كه ديميموكتاب المحاسن المساوى للبيه في صمه ، شايه ، ص ٢٣٢ ،

لله ص ۲۷ ، سله طبع فلائشر ، ص . ۹ بعد ،

ے باتے :" تبصرۂ روایات عامیا نہ " (بزیان فزانسیسی) ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۱ سبعد '

ویرنقل کر آنے ہی<sup>ا۔</sup> جس میں یہ بنا باگیاہے کہ اگلے وفتوں میں بغاوت ، غداری اور میدان جنگ سے فرار کرنے کی سزا فوری موت ہوتی تنی اور جو جرائم اینے مہجنسوں کے خلاف کیے گئے ہوں مثلاً چوری ، رہزنی ، بدکاری ً ُ ظلم وغيره ان کے بیسے یا توسخت جہانی سرائیں دی جاتی تھیں یا قتل کیا جا 'ا تفا ، اس کے بعد مصنّف لکھنا ہے کہ شہنشاہ نے ایسے جرائم کے لیے پہلے کی نسبت بهنز توامین وضع کیصے ہیں ، زمانهٔ سابق میں جینخص مزیہب سے پیم جاتا نھا اس کو ہلا کا خیرفنگ کر دیا جا نا تھا لیکن اب شہنشاہ نے حکمر دیا ہے کہ 'مجرم کو کامل ایک برس حوالات میں رکھا جائے اور اس عرصے میں علمائے مذمِب اس کو ہر وفٹ نصبحت کرنے رہی اور دلائل ویرا ہن سے اس کے شكوك كورفع كريس، اگروه اين غلطي كومان جائے اور نوبر كرے نو اس كو ہُرْاَ وَکر دیا جلئے بیکن اگر وہ صنداور نکترسے اپنے کفریر اڑا رہے تو اُس كُوْفِلْ كُردِيا جائے "به قانون أن لوگوں بر عائد نہيں كيا جاتا نفاج عيسائي یا بیودی مذہب اختبار کرلیں لیکن غالباً باقی ہرضم کے مشرکین اور کفّار کے بیے اس برعمل ہونا نھا ہ جو لوگ با دشاہ سمے خلات جرم کیے مزکمب ہو نے تھے ان کو منرا و بنے میں اس بات پر فناعت کی جاتی تھی کہ ان میں سے مصل کوقتل با جائے تاکہ بافیوں کو عبرت ہو ،ہمجنسون کے خلاف جراثم کی مزا جرمانہ با نامئة تنسر میں نوبہ شہنشیاہ ارد مثیراقل ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بیہ ب شاپوردوم کا ایک فرمان درج سپه جو مسهمتری بین جاری بئوا نفیا اورحس کا ذکر وفائع مثهرا و ين طباب ، ( رساله" تبعره تاميخ مذاسب "بزبان فرانسييي ، ج ه و ، ص ا

قطع اعضائتی ، ڈاکو کو چور کی نسبت چارگناجر مانہ کیا جا" ما تھا ، زمانہ سابق کے معمول کے فلات اس زمانے میں عضو کا طبخے میں اس بات کا خیال رکھاجا آما تھا کہ مجرم کا مرکبے سے عاجز مذہو جائے مثلاً بدکار کی ناک کا طبای جاتی تھی اگر مجرم جرماند ادا کر کے رہا ہونے پر دوبارہ اُسی جرم کا مرکب ہو تو بھراس کی ناک اور کان کا طبیعائے تھے" بغیراس کے کہ اس کو دوبارہ معافی مانگنے کا موقع دیا جائے ہے"

یہ میسے کی ضرورت نہیں کہ فانون تعزیرات میں سزاؤں کا نسبنہ ہلکا گرایا جانا باد شاہ کو انتہائی بیرجی کی سزا دینے سے مانع نہ کھا ، مُورِّخ پروکو ہوس نے کئی مثالیں بیان کی ہیں جن میں خسرو نے مجرموں کے جسم بین بخیر شھکوائیں ہے اگا تھیاس نے لکھا ہے تلقہ کہ جس نخو برگ نے لازیوں کے علاقے میں شکست کھائی نقی جوایر اینوں کے لیے تباہی کا باعث ہوئی خرو نے اس کی زندہ کھا ل کھچوا دی تنی ،

میں اسلامی ادبیات کے اُس شعبے میں جس کو ّادب " کہا جا ماہے کنڑت سے تکا یتیں موجود ہیں ،

خسرو کی جو توصیف بیر وکو پیوس نے کی ہے وہمشر تی روایان کے ساتھ بالكل مطابغنت نهيس ركھتى ، ليكن وەغيرجانبدارئوترخ منبس ہيے اور اس كيھينبھن کے نقریباً ہرصغے برسلطنت بازنیتنی کے اس خطرناک دشمن کے خلات بُغض و عداوت مے آنار نمایاں ہیں ، وہ خسرو کو ایک بے چین اور فلنذ انگیز بادشاہ بتلا ر باہے جو بدعتوں کو بیند کرتا نفا اوراپنے گر دہیجان کی فینا ہیدا کیے رکھٹا مخنا اور امراء کومهمیشه اشنغال ولا تا رمننا تفاقه، به عبارت جوایک بعباطن نورخ کے قلم سے نکلی ہے حفیفت میں خسرو کی اصلاح بیندی کی توصیعت ہے ، آگئے جل کر پروکو پیوس اس پرمکآری اور حبلاگری کا الزام لگانا ہے اور لکھناہے ۔ ۔خسرہ کومب لوگوں سے زیادہ اس بات بیں کمال حاصل نضا کہ جو بات دیڅ نہیں رکھنی اس کو بیان کرے اور جو وجو در رکھنی ہو اس کو چھیلئے اور اپنے مطالم کی ذمتہ داری ایضے مظلوموں میر ڈال دے ، وہ اپنی تسمیں نوڑنے کے بلیے بہیئے ا ماده رہنا تھا اور تصبیل زر کی فاطر ہر نسم کے بیے اعمال سے اپنی روح کومیت كرتا ربتا نظا ، وه زمد و نقدس كا دكها واكرنا نخا ادر البين اعمال كي وتمرداري كواينے زور كلام سے اللا تفاع خسرو كي پتى اخلاق كى شال كے طور بروه ایک واقعه بیان کرنا ہے جس کو اگر ایک غیرجا نبدار مُوترخ لکھتا تو بالکل دومری

سله دیمیموکماب المحاسن دالمساوی بلیبه بقی و ص ۱۹ ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ مژوانی ، نرجمدریشروش مجاز عله ع ۲ ۲۳۰۱ تله ع ۲ ۰ ۹ ۰ ۸ ۰ ۰ طح اس کی تعییر کرتا ، ایرا نبوس نے جب شهر سورہ کو فتح کیا توضر و نے ایک حگہ دیکھاکہ ایک وحتی آدمی ایک حین عورت کو نهایت ہے دمی کے ساتھ زمین پر گھسیٹ رہا ہے اور اس کا چھوٹا ہجتہ زمین پر گرا پڑا ہے ، خسر و نے بہ دیکھ کر ایک آہ بھری ( لبکن مُوت خ مذکور کے نز دیک بدسب دکھا وا تھا ) اور اینا اشک آلو دہیر و سب کو دکھا یا خصوصاً فیصر کے سفیر آنیسٹیسیوس کی کو بینا اشک آلو دہیر و سب کو دکھا یا خصوصاً فیصر کے سفیر آنیسٹیسیوس کی کو بواس وفت موجو دہ تھا اور کہا کہ خدا اس کا بدلہ اُس شف سے لے جو اس حافظے کا ذمتہ دارہے ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود مذکر فیصر جیٹینین (جو اس کا مقصوبی کلام تھا ) سب سے زیادہ گھگا رہے ،

لیکن قطع نظراس سے خسروکی عبّاری کی مثالیں مشرقی تواریخ میں مجنایاب نہیں ہیں ، بلا ذری نے لکھا ہے کہ خسرو نے خاقان اتراک (سِنجی ہے دوق کرنی چاہی اور یہ طے پایا کہ خسر و آپنی بیٹی خاقان کو وے اور خاقان کی بیٹی خود شادی کرئے ، لیکن اس نے بیٹی کی بجائے اپنی کوئی کنیز اس سے پاس بھجوا دی ہے، تب دونوں با دشاہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور اس مواصلت کی خوشی میں بڑی بھاری ضیافت کی گئی ، لیکن خسرونے اپنے آومیوں کو حکم دیا کہ رات کے وقت ترکوں کے خیموں میں آگ لگادیں اور جب خاقان نے اس سے اس بات کی شکایت کی تو اس نے لاعلی ظاہر کی ،

اه (Anastasius) که طبع پورپ ، ص ۱۹۵ ببعد ، کله به ایک تاریخی وافقه سپسه که خرو نے ایک توکی شهزادی سے شادی کی ، وہ استہی خاقان کی بی گئی نمی جوسنجو کا چھوٹا بھائی تھا ، ہرمزوجہارم کی ہاں دہی بمتی (شیڈر ; ابرائیکا ، ص ۲۸) مله یہ تصدیمت جگہ بیان ہوا ہے ، دیکھو او بر، ص ۲۸۳ شاہ بیروزکی تالیخ میں ،

ب وفد بھیر دوبارہ رات کو مسی طبح آگ لُکا ٹی گئی ، تبییری مرتبہ خسرو پنے خیموں میں آگ لگوا دی اور خاقان کے پاس اس طبح شکایت کی کہ گویا نے لکوائی ہے ، جب خا قان نے شمر کھائی کہ اُسے نے ایک نجورز پیش کی حس سے اس قسم کی حرکتیں آبیندہ کے **ں جائیں ، وہ بیر کہ خاقان اس بات کی احازت د**۔ ب دبوار بنا دی جائے ، خاقان نے اجازت ملک کو وائس علاگیا ، جنانچ<del>ه خسرد</del> نبے ایک نهایت منتحکم دیوار منوا دی ،حب خافان کوینهٔ جلاکه اس کے ساتھ دھوکا کیا گیاہے اور اس کی بیوی منسرد کی مِیٹی نہیں بلکہ کنیزہے تووہ بدلہ <u>لینے سے عاجز تھا '</u> امك اورحكايت جاحظ كي كتاب الناعج مين اوركتاب المحاس والاصداد ، بہ جاحظت میں بیان ہوئی ہے ، وہ بہ ہے کرخسرو کو اپنے ندمجول میں سے کسی برخیانت کا شبہ ٹھالیکن اس کے جرم کو ثابت کرنے کے یا مس کوئی دلیل نرتنمی ، خسرونے اُسے قبصر روم کے دربار میں جاس ر ریجیجا اورا بسی نرکب کی حس سے قیصر کو اس کے جاسوس مونے کا حال حل ہوگیا اور اس نے اُسے مروا دیا ، یه دونو حکایتیں بظاہر خوذای ناگ سے مأخو<sup>ز</sup> یں ہں لیکن غالباً ان می<del>ں خسرہ</del> کے *کیر کیڑ* کے ایک خاص ہیلو کی یا دمحفوظ ہے ء اس کےمعاصر ناوا نفٹ نہیں <u>تھتے</u> لیکن بیر ہبلوخسرد کی اُس بے بیب مِن نہیں دکھایا گیا جو ایرانی روایت نے کھینچی ہے ، ابن فرداذ برنے بھی بیان کیا ہے وص ۱۵۹ بعد) لیکن اس خزر کا نام بیاسه ، که ص ۱۴ بعد ، کله طبع بورب ص ۲۷۷ سعد ،

خسرو کی نظروں میں فابل اور ماہر لوگوں کی رائے کیا قدر وقیمیت اس کا امٰزازہ امک حکایت سے ہونا ہے حوطری نے خسرو کے جدید بندونسنت ا دراصلاح مالیات کے ذکر میں کھی ہے ، اُس نے ایک کونسل منعفذ کی اور وہبرخراج کو حکم دیا کہ لگان کی نئی نٹرجیں بآ واز ملبند پڑھکر سنائے ، جب وہ پرطمھ چکا تو خبرونے دو دفعہ حاضرین سے پوچھا کرکسی کو کوئی اعتراص نونہیں ہے بَجِبِ رہے، جب ہا دشاہ نے نبیسری مرنمہ میں سوال کیا تواکش تھن را بواا ونعظیم کے ساتھ یو چھنے لگاکہ آیا با دشاہ کا بدمنشأ سبے کہ نایا ٹرار چیزوں پر دائمی ٹیکس لگائے جو بمرورزمان ناانصا فی میننہی ہوگا ، اس پرماد نٹأ للكاركر بولاكه لے مروملعون وگسناخ! توكن لوگوں میں سے ہے؟ اُس نے چواب دیا کہیں دہیروں میں سے ہوں ، با د شاہ نے حکم دیا کہ اس کو فلمدانوں سے پیبٹ پیٹ کر مار ڈالو ، اس پر ہر ایک دبیر نے آینے اپنے قلمدان سے اس کو مار نا شروع کیا بہاں تک کہ وہ بجارا مرگیا ، اس کے بعدسب نے کہا لے بادشاہ! جننے ٹیکس تونے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نزویک سب له انصات پرمبنی ہیں

خسرد کا ایک بھائی کاؤس جو اس کے مفابلے پرسلطنت کا دعویدار ہوانغا مارا جاچکا نفا جیساکہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ، اس کا دوسرا بھائی زم نفا، امرائے ایران میں سے جو خسرہ سے ناراض تختے وہ سب اس کے ہوا خواہ تغتے لیکن خسرہ نے اس کوفنل کر داکے اس کی مجوزہ بغا دت کو روک دیا ،

له طبری ، ص ۹۹۱ ، که ص ۲۸۳ ، ،

ساتھ ہی اس نے آیندہ سازشوں سے محفوظ رہنے کی خاطر ہاتی نمام بھا ٹیوں اوران کے بیٹوں کواور اپنے چیا <del>اسببیدس</del> کو مروا دیا ، صرف زم کا ایک میثا کواذ اس قبل عام سے بچا کیونکہ اس کو کنارنگ آذر گُنگاذ کے اپنے باس مجیباً لبا نظا ، کئی برس بعد جاکر اس کاراز فائن ہؤا ، بجارا بڑھا <del>آ ذرگندا نہ خسرہ</del> کے حكم سے ماراكيا اوركنا رنگ كاعده اس كيميت بمرام كوطا ، بروكو بيوس ف بھی یہ وانعہ بیان کیا ہے اور سب معمول اس موقع بر بھی وہ خسرد کی عبّاری کو غایاں کرناہے ، میں حشرایک اور امیر کا ہؤا یعنی مریخویر گان ماہم ندجس کو حکو کا اعلی عمدہ خسرد کے باپ سے ملا تھا ، پیشخص جس نے پہلے اپنی سازشوں سے ا رنبشاران سالار سیا<del>وش کا خانمه کیا نخا اب خود ایک اورا مبر زمرگان کی مازث</del> کا شکار ہوگیا ، بروکو پوس تکھنا ہے کہ بادشاہ نے زبرگان کو حکم دیا کہ ماہندکے ياس جادًا وراس كو درباريس لاكرحاصر كرو ، ما بيئة اس وفت فوجس إليه الرائي میں صروف نفااس نے کہ وہا کہ بہاں سے فارغ ہوکر باوشاہ کے حصور میں گار ہوجاؤنگا ، زبرگان نے با د نشا ہ کو آ کر بدر پورٹ دی کہ وہ جیلے بہانے کر کے بہاں آنےسے انکارکر رہا ہے ، باوشاہ نے غصے بیں آ کر حکم دے دیا کہ ما ہمبذکو نیائی بر مثما بإ جلت ، بجارا كن ون ولا ب مثمار إلا تخر إ د شاه ك حكم سع ارا كبا جركا ڑا چرچا ہوا '' اس واقعہ کو نعابی اور فردوسی نے افسانہ امبز شکل میں بیان کیا <sup>ہے</sup>

له دیمهواوید، ص ۴۴۸

करा । भग

سعه ایک نپائی شاہی محل کے دروازے پر رکھی رہنی تنی جس پر ایسے مجرم بھلنے جانے تنے ہو با دشاہ سے فیصلے کے منتظر ہوں ، سلمہ بر دکو پریس ، ۱ ، ۲۴ ،

وہ بہ کہ زروان جو بادشاہ کارئیس حجاب نما ماہئیز کا جانی وشمی نما اور بادشاہ سے اس کی چغلیاں کھا نا رہتا تھا ، ایک یہودی کو کچھروہیہ ہے کر اس نے اس بات پرراصی کیا کہ بادشاہ سے یہ کھے کہ ما ہئیز تمہیں زہر دینا چا ہتا ہے ، بادشاہ کو یقین آگیا اور اپنے وفا دارخا دم یعنی ماہمئیز کو مردا دیا ، بعد میں حب انفاقی طور پر بادشاہ کو اس سازش کاحال کو اس سازش کاحال کو بڑا تواس نے مجرموں کو مزادی اور بہت بچھتا یا کہ ماہئید کو مردانے میں اس نے جلدی کی ہے۔

خسرو کو خود اپنے بیٹے انوشگ زاؤ کی بغادت کو بھی دیانا پڑا ، بادشاہ سخت بیمار پڑا اورخبرشہور ہوگئ کہ وہ مرگیا ہے ، انوشگ زاؤ نے بیخبرسن کر بغادت کی لیکن اس کا جلد خاتمہ ہوگیا ، خسرو نے اُستے قتل نہیں کرایا بلکہ اندھا کرا دینے پر تفاعت کی یا بقول پروکو پیوس ممنح لوہے سے اُس کی پلکیں جلوا دیں تاکہ دہ جانشینی کے قابل نہ رہے یا کم از کم جانشینی اُس کے کیا یہ دشوار ہو جائے ہا۔

طبسفون جوسلطنت كاپایتخت اورشهنشاه كامسكن نما خسرواوّل کے

له فردوسی کے ہاں ڈروان یا زوران ہے (= زبرگان ) تعالی نے عمد خسروکے دوامبرو کو باہم ملتبس کرویا ہے اور ماہمیز کے وشمن کا نام آور و تھاؤ ( جو آفر گنداؤکی زیادہ پرانی شکل ہے ) مکھاہے ، لے ثعالمی ص ۹۲۵ ببعد، فردوسی طبع مول ،ج ۲ ، ص ۲۹۸ ببعد، سلا دیکھو نولڈکہ ، ترجمہ طبری ، ص ۷۴۲ ببعد،

ر مانے میں اپنی انتہائی وسعت کو پہنچ گیا ' احسسفون در صل شہروں کے ایک مجوعے یں سب سے براسے شہر کا نام تھا،اس مجوعے کو سریانی زباریں ماحوزت مل جاتا تھا اور کھی اس کے ساتھ لفظ" ملکا " ( بعنی باوشاہ) بطورُصنا من البديرُ معاكر م<del>ا حزے ملكا</del> ( بادشاہ كے شهر ) كينتے تھے ، مرمانی میں اس کو معصٰ و ننت مَریناتاً یا مَرینے ( مذیبهٔ کی جمع ) بھی کہا جا نا نصافہ جِنانچەاسى نام كوبعد ميں عربون نے المدائن كى شكل ميں اختياد كيا ، ہم به فرص کرمکتے ہیں کہ یہ سامی زبانوں سے نام کسی بہلوی نام (غالباً شہرتانان) کا نرجمہ ہیں جو ہمارہے ہ خذبیں محفوظ نہیں رہا ، ساسانی سکوں پر باونناہ کے مسکن کولفظ" در" لا معنی دروازہ )سے تعبیر کیا گیاہے ،عمدساسانی کی آخری صدی میں اس مجموعے میں سانٹ شہر تنھے ، عربی اور فارسی سنین ن کے زملنے میں وہ سب بر باد ہو چکے نصے ان کی نغدا د کے بارے میں آ نار تدیمه محمطالعے تھے لیے سفر" ( ہزبان جرمن ، طبع برلن سلاماء ) ، ج شرق قدم "ج ١١ ، ص ١٠ - ١م ، ابل جرمني نے كفدائي كاكام موسو رائير (Reuther) (Schmidt) کامغیران " (بران طلط فاء) ، اس سمے علاوہ دیمیموشمط " طیسفول کا وفد (۱۹۳۱ مع س" (برنان فرانسیسی)، رسالدسیریا ، ج ۱۵ ، ۱۹۳۲ ء ، کله احزاکی جمع جس سکے معن « شر" سے ہیں ، کله زارہ - برشفلت ، ، کتاب ڈکور ، ص ۸۸ ، ۲۰۰۰ ،

الله مروایش: با با (سٹرک، ص ۴۳)

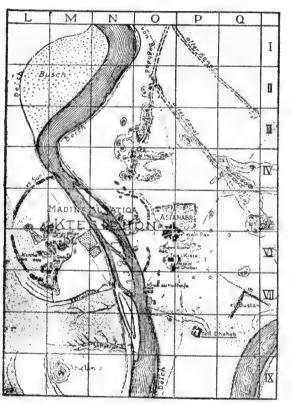

شهر سلوكيه طيسفون اور اسكركرد و نواحكا نقشه

طبسفون جس کو بہلوی میں بیسپوں کا کہتے تھے دھید کے مشرقی کنارے پر نظا ، اس کے گرونصف دائرے کی شکل میں ایک دیواد بنی ہوئی تھی جس پر بڑج تعبیر کیے گئے تھے اور جس کے آئار آج بھی موجود ہیں ، اس دیوار اور دریا کے درمیان جتنی جگہ گھری ہوئی تھی اس کا رقبہ تقریباً ۸ ھ مکٹار تفاقی اس کو

ص ٢٤١) هه ايك يمثار= ٢٠ ايكر (مترجم)،

۵» کہتے تھے ، م<del>الا</del> یہ ایل جرمنی نے جو کھدائی کا کام ک مانی زمانے سے ایک عبسائی گرجے کی عمارت برآ مربوئی ہے ہی بینٹٹ کے مجتمے کا دھڑیا یا گیا ہےجو زنگین گھے کا بنا ہوُا ہے ، <u>مفون کے مشرنی حصّے میں رہماں اب اسلامی زمانے کا ایک مزارہے</u> کو سلمان یاک<sup>ن</sup> کہنتے ہیں ) محلّہ اسبان ت<sup>ہ</sup> نخا ۱۰س جگہ کھنڈران کے سے آنار ہیں جومشہور سا سانی محل طا<u>ن کسریٰ</u> کے گر وحلفہ کیے موٹے ں، اس مقام پر غالباً شاہی محل کے پارک اور باغان ہونگے، دیوار کا ایک رِهٰ جِسُ *و ببتان کسر کی کینتے* ہیں در اصل غالباً اُس دیوار کا آخری بچا ہوًا ہے جو بارہ سنگوں کے وسیع رہنے کے گر دکھبنجی گئی تنبی ،محلّہ اسیان ہم لے جنوب کی طرف دریائے <del>د حلہ</del> کی بُرُا نی گزرگا ہ<sup>نتی،</sup>یہاں پر ایک ٹیلہ ہے جس کو <del>خزنۃ کسریٰ</del> ( خسرو کا خزامہ ) <u>کہتے ہیں جس کے</u> اندر غالباً کسی مڑی مارت کے آثار بوشیدہ ہیں مجم موسيو باخمن کی رائے ہیں جو موسیو رائٹر کے شریکب کار ہی مُبنان کمریٰ وہ ہمکہ ہے جماں شہرا نطاکیۂ نو آباد تھا جو مجموعۂ مدائن کے شہروں میر ایک نفیا ، اس کا سرکاری نام ویه انتبیوخ خسروه نفا لیکن عام طوریراس ، ومگان (روموں کا شہر می کہنے تھے ، بیرخسرو اوّل کا آباد کیا ہوًا تھا ، نطاکیہ کو فتح کرنے کے بعداس نے وہاں کے نمام باشندوں کو ایک نیے تا

استعترب ، الله زاره برشفاف، ص ٥ ، عيردكوبيس فانتيوخياخرون لكماب، له عرفي الرؤمير

ں لاکر آباد کیا جو اس نے <del>طبیسفون</del> کے نواح بین نعمیر کرایا اور اس مقصد لیے نشام اور سزیرہ روڈس کے شہروں سے اس نے سنگ مرمر کی سلیں اور ن منگوائے بیچی کاری کے بلیے بلور فراہم کیا اور عمار نوں کے بلیے رہتیلا پیقر نگوا ما<sup>لی</sup> مسعودی کھنا ہے کہ <del>خر</del>و قیصر کے ساتھ صلح کرنے کے بع**ر**ب با توشام سے اپنے سائھ سنگ مرمر اور مختلف تسمر کے نسکفسا اور ين نغيرلايا ،" نُسيفسا شِينتُ اور رنگين حيكدار بتصرد ب كي ملاوث كا ناه ، جو مکقت شکل کے ٹکڑٹا وں میںعمار توں اور فرمشوں کی آر اکنٹ کے بلیے ال ہوتی ہے ، اس کے بعض کمکڑے دیکھنے میں بلور کے بیالے کم جيكيلے ہوتے ہيں ، اس قميتي مال غنيمت كے ساتھ وہ عراق والي آیا اور مدائن کے نز دیک اس نے ایک شہر تعمیر کرایا حس کا نام اس نے رومیه رکھتا ۱۰س کی عارتوں اورُصبیل کی اندردنی جانب کو بیتی کاری ' آراسن*ہ کر*ایا ٹھیک اُسی طبع جبیسا کہ اس نے انطاکیہ اور <del>مثنا م</del>رکے دو شهروں میں دیکھا نھا ، رومبیہ کی دیواریں جومٹی کی بنائی گئی تھیں اگر چہ نیم خراب شٰدہ حالت میں ہیں ناہم ابھی باقی ہیں اور ہارہے بیان کی نصد ہی گرنی ہیں' افے نے اس بریہ بات اوراصا فدکی ہے کہ بہ شہربعینہ انطاکیہ کے نفتے بر برکیا گیا نضا اور دونو شهر باہم اس درجه مشابہ تنصے که ہرمها جرنے اپنا مکان خ<sup>ود</sup> لِبالم منسرة نے اس میں بہت سے حام بوائے اور ایک گھوڑ دوڑ کا <u>ه</u> طری ، ص ۸ ۹ ۸

مان تبارکرایا ، وہاں کے باشندوں کوائس نے خاص رعایتیں اور خون عطا میکھ سائیول کو پوری مذہبی آ زا دی دی ، اہل رومبد ملا وا سطہ با د شا**ہ کے مانخت** دماں آکربناہ لینے والے مجرم گرفتاری سے بے خون ہونے تھے <sup>اُ</sup> مغرب کی طرف ایک شهریناه کے کچھ آنار بانی ہی جب کامشتر قصّہ ہامل کی اینٹوں کا بنا ہوُ اہے اور حو ۷۸۷ مکٹا ر کا رفنہ گھیے موتے لوكيه كى جائے و نوع ہے جومجموعة مدائن ميں سب سے يرانا شرنفا اورحس کے ایک حصتے کو ارونٹیراوّل نے ویہ ارد نثیر کے نام۔ د ومارہ نعمہ کیا تفائ شہریناہ اُس سلوکیہ کی نصیبل ہے جوسلوکیوں کے ونت بیں کے متقبل شہر ماحوزا نفا ، لیکن سریانی اور بیو ے سلوکیہ کے رنفے کے لیے امنتعال کیا ہے،ور با زاروں اور کو چوں مں فرش کیا گیا تھا، مکانات ، کے لیے جرا کا ہس کنیں کیونکہ شہر کے امیروں کے یاں بیٹیوں کے گلے تھے جن کو دن کے وقت ایک متنطبل درہے ہیں جو ماحوزا کے ، منا اور مِن كو" ما حزا كا يحيواله ه" كهنة نقع جرن يحي لي جيوله ديا نفا، ویه ار دننیر کا باز ار بهت برا نفاجهان بهو دی نشراب فرونش اور م م کے پھیری والے سووا گربہت ویکھنے میں آنے نفیے اور وہاں کے تمال تنے ، ننمرکی نجارت بہت رونق پرتھی جس نے لوگوں کو مالا مال ک

کھاتھا ،سونے کی زنچیرں ادرچوڑیاں وہاں کمچیز اید فیمیتی چیزیں نہیں جیجاتی تنمیں چنانچہ عورتیں ان کو کنیر مقدار میں فقیروں کو بطور خیرات دے دیتی تعیں اورصدفه حيم كرنے واليے ان كو نقدر دييے كى بجائے قبول كرييتے نفے ہيكن وہاں کے رہنے والوں کوروحانی ہا توں محےسا تھ کوئی دنجیبی زمننی ،عیش رسنی ،تزابخاری وربے اعتدالیوں کی وجہ سے وہ موروطامت تھے ،"عورتیں سوائے کھا ہے کے کوئی کام نہیں کرتی تھیں '' سلوکیہ ماحوزا کی خاص سنعتوں میں وہاں کے مشہور تخييك تحد اورايك خاعرتهم كى جيائيان حن يركمجوري كمائي جانى تعبين، دیہ اردشیر آیران کے عیسائیوں کا مرکز اورجا نگین کامسکن تھا، یمیس ان كا برا اكرا خا جوسلوكيه كاكنيسة كرى "كملاً الخاج شابوردوم ك عدك نعدى کے دور میں نباہ موگیا تھا اور پھر اس کے مرفے کے بعد دوبارہ تعمیر موا اور دولت بازنتینی کی مالی امداد سے کئی باراس کی مرمت ہوئی ، اس کے علاوہ عبسائیوں کی اور کئی منبر ک عمار نیں تعبیں مثلاً سینٹ نارکوس<sup>©</sup> ( نرمسس ؟) كا گرجا اور پاوریو س كا مدرسه جوهیثی صدی میں قائم كيا گيا تھا ، پینفیهو ن سمی خانقاه خاص طبسفون میں تھی ، دو اور گرہے بینی سبنٹ میری کا گرجااور سنیٹ سرجیوس کا گرجا بعد می خرو دوم نے بنوائے تھے ، ديرار د شيرا درطبيه فون مين ميوديول كي مبي خاصي آبادي نفي ، وإل ان كا ایک مدرسهٔ عالیه تبیسری صدی سے فائم تھا اور بینی لونیا کی یہودی نوم کامر او سله مستقلات جزافيا وعلم الاقوام" (جرمن) ، ص . به ببعد ، لله سنرك : أسلوكيه وطيسفون "-ص ه به - ١١١ ،

ں کورمین گالوتا ( رأس الجالوت) کہنے تھے ماحوزا میں رمبنا تھا'' دیہ ارد شیر کے شمال کی طوف تقریباً یا نیج کیلومرط کے فاصلے پر درزنبدان كا چيوڻا ساشهرواقع نفاق ايك اورشهر ولاش آباد ( سابات )جس كو ولاش نے آباد کیا تھا وجلہ کے وہنے کنالیے پرغالباً ویہ ارومٹیر کے مغرب کی طرف تھا<sup>تکہ</sup> غرض أن نثهروں میں سے جن کے مجموعے سے ایران کا یا پہنخت نبأ نظا ں پاننچ کا علم ہے: طبیعنون کا قدیم شہراور رُومگان جو دریا کے مشرقی کنار<sup>ح</sup> يرواقع تقه ، وبه ار دننير (سلوكيه) ، درزنيدان اور ولانن آبا د جومغړي كنار یر تھے ، اگر ہم محلّہ اسیان ہر کو جو وریا کے بائیں کنارے پر نھا اور ماحز اکو جو و منی طرف تھا منتفل شہر شار کریں توسات کی نعداد پوری ہوجاتی ہے، <u> کھدائی کا کام جو اسوا</u>یج بیں امّ السعار آور المعاریذ میں ( جو طاق کسری کے شمال اورمشرق میں دو طیلے ہیں ) کیا گیا تھا اس سے ساسانی محلّات کی چند بنیا دیں برآ مد ہوئی ہں جن کا نفتنہ دوبارہ فائم کرنے ہیں پہیو وافْٹس مُوٹ کو کا میابی ہوئیہے ، اس کھدائی میں اسنز کا ری کے آرائشی کام ے کچھ نمونے دسنیاب ہوئے ہیں جن میں کلاپ کے کیٹول ، کھچور کے بنتے کلکاری کا ابھروال کام ( جو اسلامی آرٹ کا بینٹرو نھا )، جانوروں کُنٹ کلبر' لمی*ں جن پر پیچیو*ں اور سؤروں کی برحبنتہ نصویریں بنی ہیں، درخسن<sup>ی</sup> زندگی کی نضومرحب میرمور <del>بییط</del>ے ہیں ، مرتبع انیٹیں جن بیرشا ہزا دوں اورنشاہزادیو مْرِكِ ، ص ٧٤ ، ٩٣ ، نيز د كيموانسا يُكلوبي ثميا آن اسلام ، عنوان " مدانن " سٹرک اس ۱۹ سا ۱ سله طیری اص ۱۹ ۸ ۱

، نیم مجتمع بنائے گئے ہیں دغیرہ وغیرہ پائے گئے ہیں ، عمار توں کے بلیے بعض مکرطے ابیعے بنوں سمے بھی ملے ہیں جو ناچینے والی عور توں اور بربط بجانے والوں اور شرابوں کے مجتبے ہیں کہ بستروں برمست بڑے ہیں، شاہی محل دریا کے دونوں کناروں پر تھے ، شاپور دوم کے زمانے سے ایک نہایت خوبصورت جیوٹا سا شکار کا محل سلوکیہ کے باہرایک میدان ہیں کھڑا تھا جماں جھاڑیاں ، انگور کی ہیلیں اور مرو اُگے ہوئے تھے ،اس کے کمروں کی دیواروں برابر اینوں کے دستورکےمطابن تصویریں نی موڈیخیں جن میں با د نشاہ کو شکار میں ہرتسم کے وحنی جا نور وں کو مارتے ہوئے دکھایا گیا غیا کیونکہ بغول امتیان "اہل ابران کی مصدّری اور بت نزانتی ہیں سوائے جنگ ا درخونریزی کے کوئی چیز منیں دکھائی جاتی <sup>ہے ،</sup>'' معمو لاً بادشاہ خاص <del>طبسفہ ہی</del>ں سکونت رکھتا تھا جماں شاہی محل دریاستے اس قدر قربب دانع تھا کہ بعض ا وقات میل میر لوگوں کی آمد و رفت کے شور سے با دشاہ کی نبیند میں خلل واقع ہوتا نفا ، یسی وجد نفی کہ شاپوردوم نے دوسرائیل بنانے کا حکم دیا نفا ، برمحل غالباً وسي كاخ سفيد" تفاجس كو انفتنام سلطنت ساساني كے وهائي سُو برس بعد خلیفهٔ المعنضد اور المکنفی نے اس غرض سے معارکرا ویا نفا کہ اس كا مساله بغداد بين ايك محل كى تغيير بين صرف كيا جلئے عه،

له ننمٹ : "سیریا " مهم اواء ، مله تاریخ امتیان : کماب ۲۷، ۲، ۳ کله زاره برنشفلٹ ، کماب مذکور ، ج۲

لیکن شاہ ن ساسانی کی عار توں میںسب سے زیادہ مشہور دہ محل۔ کوایرانیطاق کسریٰ یا ایوان کسر<del>یٰ</del> کہنے ہیں ، وہ محلّۂ <del>اسپان بر</del> ہیں واقع عقی ں کے کھنڈرات ساحوں کے لیے حبرت کا موجہ دیر) ، از روئے افسانہ اس کی بنا <del>ضرو</del> اوّل کی طرف منسوم مفلٹ کی رائے میں وہ شاپوراول کے زملنے کی تعمیر ہے لیکن موسیور قبول عام روایت کی تائید کرنے ہوئے <u>کہنے میں</u> کہ طاق خبرہ اوّل کے محل میں دربارکا ہال کمرہ نظا ،محل اور اس کے متعلّقات کے کھنڈراٹ کا مجموعی رقبہ ۳۰۰ × ۰۰ ہم میٹر ہے جس میں ایک توطاق ہے اور اس کے مشرق کی جانب نفریباً سُوگز کے فاصلے پر ایک عمارت کی کیجہ ٹوٹی بھیوتی دیوارس ہر ا در حنوب کی طرف ایک ٹیلے ہے جس کو حریم کسریٰ " کہتے ہیں اور شمال کی طرف بعض عمار نوں کے ڈھیر ہیں جو ایک جدید فیرستان کے بنیچے ایکئے ہیں ، ان تمام عمارات میں سے صرف طاق ایک ابسا حصتہ ہے جس کے کافی آ ٹار اب تک باقی ہیں ،اس کے سلمنے کا رُخ جومشرق کی جانب کوہیے ۔ ۲۹ گز اونجا ہے ،اس میں ایک دیوار ہے جس میں کوئی کھڑی نہیں ہے لیکر ننونوں اورمحرا یوں سے آراسنہ ہے ، جیموتی حجیوتی محرابوں کے قطار



استرکاری میں ارائنی کام کے نبوے اصفون)



commentis -

چادمنزلوں میں بنی ہوئی ہیں ، اس قسم کی دیواروں سے نمونے مشرق سے اُن شرور بیں جہاں بونانین کا انز زیادہ ہؤا خصوصاً پبلما میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں ، اس عمارت کے سامنے سے نُرخ پر شاید رنگین استرکاری کی گئی تھی یاستگ مرم ی نختیاں مڑھی گئی تفس ہا (جیبیا کہ بعض جدیدمعتنفوں نے دعو کی کیاہیے) تانیے مے پترے جن برسونے یا جاندی کا ملتے کیا گیا تھا چڑھائے گئے تھے ،لیکو اس آخرى وعوب كيمنعتن موسيو برشفلت كوكسى فديم مأخذيس كوئى اطلاع نهبس ملى ، ششماء كلب سامنے كا رُخ اور مركزي بال كمرہ اپني جگه بر قائم تحقیم لیکن اُس سال شالی باز وخراب موجیکا نھا اوراب جنوبی باز ومھی گرینے کو ہے' اہنے کی دیوارکے ومطیس مبینوی نسکل کی غظیم الشان محراب کا د ہانہ ہے جس کی گہرائی محل کی عمارت کے آخر تک جلی گئی ہے ، یہ دربار کا ہال کمرہ تھاجس کی لمبائی ۱۴ میٹر اور چوڑائی ۲۵ میٹر تنی ، سامنے کے رُخ کے دونو باز و واسکے فقب میں یانچ یانچ کمرے تھے جو اونجائی میں طاق سے بہت کم تھے اور حن بر واب دارتھیتیں کھیں اور باہر کی طرف سے ایک بلند دلوار سے گھرے ہوئے نھے ،عمارت کی مغربی دیوار کے بیچھیے غالباً وسطیس ایک مرتبع شکل کا ہال کرہ تھا جودربارکے کرے کاجوڑ نخا اور اس کے ودنوطرن دو چیوٹے چیوٹے کرے تھے ہ ام دیواریں اور محرابیں اینٹوں کی نی ہو تی تغیب اور اُن کے آتاروں کی چڑائی غِرمعولی تفی<sup>ک ا</sup>بل حرمنی نے جو کھدائی حال میں کی ہے اس سے جہد ساسانی لی ارائشی استرکاری کے قطعات برا مد موئے ہیں ،

له زاره برسفلك ، ص ٧٠ - ٧١ ، نيزمفابل كرو ديولانورا ، ج ٥ ، آريكل ٢ ،

طاق کسری کی ساخت تمدّن کے ابتدائی مدارج کا نمونہ ہے، دو دیکھنے والوں کواپنی مجموعی شکل یا جز ئیات کی خوبصور نی سیے اس قدر جیرت و روسیس نہیں ڈالتی جنناکہ اپنی جسامت اور اپنے طول وعرض سے ، با دشا ومعمولاً بیس رہنا تھا ، ابن خرواذ پہ لکھنا ہے ہ کہ " اینٹ اور چونے کی تمام عار نو س مہترین *ضرو کا محل ہے جو مدائن میں ہے'۔* اس کے بعد اُس نے بحری کے وہ امتعار نقل کیے ہیںجن میں اس محل کی شاعرانہ نوصیب کی گئے ہے : ۔ وكأنَّ الأيوانَ مِن عَجَبِ الصَّنْعَ إِنْ وَبُ فِيجِنِ أَرْعَو بَجِلْس مُشَّمَخِرُ تَعْلُولُه شُرُّفاتُ رُفِعَتُ نِي وُرِسَ وَيْوِي وَتَوْسِ لَيُسُ يُلُوكُ أَصُنْعُ عِلْسَ لِجِنَّ سَكَنُو الْمُصَنِّعُ جِنَّ لِإِنْسَ ينى محل كى حيرت انگيز بناوك و ديمه كرابيا معلوم موتاب كر كويا و وكسي بها أر كى اونجى چوٹى بىر سے تراشا گياہے ، وہ اننا بلندہے كرگويا اس كى ديواروں کے کنگرے کوہ رضوی اور کوہ فدس پر انتائے گئے ہیں ، پنہ نہیں جلتا کہ آیا اس کو آ دمیوں نے جنّوں کے نسمنے کے لیے بنایا ہے یا جنّوں نے آدبیوں کے لیے ، یبی محل تفاجهاں شاہنشا ہِ ایران اپنے بُرشوکٹ دربار کے <u>حلقے</u> میں سکونت رکھنتا تھا اور ہیں ہے وہ سلطنت کے معاملات پر احکام جاری رّما غفا ،عربی اور فارسی صنفین نے انظام سلطنت کے بارے میں جِتفعیلات یان کی ہیں ان میں سے بعض خسرواقل اور اس کے جانشینوں کے زمانے کے ساتھ مربوط ہیں ، مرکزی حکومت کا نظم ونسیٰ جیند دفتروں کے ذربلعے له طبع يورب ، ص ۱۹۲،

ے ہونا تضاجن کو ہیلوی میں" ویوان " کیننے تھے ،ان دفتر وں میر صابطه اورسليقه كارفره عنااس كو بالتفصيط معتن كياكيا نفاء بهير سنقياً ال بات کا علم نہیں ہے کہ وفتروں کی نغداد کیا تھی اور نطام حکوم کے اختیارات کی حدود کہاں بک تنیں ، صرف انتی بات معلوم ہے **ماد شاہ ک**ا رکٹر مختلف ٹمریں موتی تھیں ایک محفی مراسلات کے لیے ایک برکا ک<sup>ی</sup> خلوط کے بیے ایک فوجداری عدالت کے لئے ایک نغویین عهده و اعز ازکے امور مالتان کے لیے ، میرے خیال میں ہم اس سے نیتیج نکال نتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صیفے کے لیے کم از کم ایکر ز بن فناس ہے کہ ایک دیوان فوحی امور کے لیے ایک محکمۂ ہل اوراوزان کے بلیے اور شاید امک جاگر ہائے خالصہ ہوگا ، علاوہ اس کیے یہ بات بھی ذرامشکل سےسمجھ میں آنی ہے کہ حکومت سے اہم محکمے بعنی محکمۂ مالیات کے لیے کئی ویوان نہ ہوں جیبہ ی بنوامبتہ اور بنوعبّاس کے زمانے میں تھے تلم

بلاذرى كى كتاب بين ان دفترون خصوصاً دفتر ماليات كم طريقة كاريم بچه اطّلا عان منی م<sup>ین به</sup> ، مثلاً بیکه وصول شده رقمو*ن کی میز*امین با د شا ه سکے صنور میں بآوا زبلندیژ مدکرمُنا دی جاتی خنیں اورسال کے سال واسترادِ شار سالاُ لختلف ٹیکسوں کی آمرنی اورخزانے کی حالت پر ایک ربورٹ باوشاہ کو پیش کرتا تفاجس پر باوشاہ اپنی مُهرلگادینا تھا، خسرو دوم نے جس کو چیڑے کے کاغذ کی کوپیٹا منین تفی تکم دیا تفاکه سالاند ربورط ایسے کا غذوں پر مین کی جایا کرے جن کو کلاب میں بھیگو کر رعفران سے دنگا گیا ہو ،جب با دنشاہ کوئی فرما*ن جاری کر*تا نضا نوشاہی سکرٹری ( ایران دہبیر نبر ؟ ) اس کے حندر میں مبٹیہ کر اس کو لکھتا تھا ، ایک اورعهده داراس بات پر مأمور نفاكه برتال كي خاطراس فرمان كو اپنے رجسٹر میں درج کرنے ، مہینے کے مہینے یہ رحبط مرتقب ہونا تھا اور باوشاہ کی مُمرلگ لر**ما فظ** خانے ہیں رکھوا دیاجا تا تھا ، اصل فرمان کوسب سے بیلے باونشاہ کے مُر دار کے پاس بھیجا جا تا تھا جو اُس پر مُهر لگا کر اُس عہدہ دار کے پاس بھیج دینا غفاجواس کے اجراء کا ذمّہ دار ہونا نضا ، وہ اس کو ابرا ن کے آدابِ انشاء كےمطابن نقل كرنا نضا اور اصل اورنقل دونو كو دہركے ياس روانه كردنيا تھا جو اُسے بادشاہ کے حصنور میں بیش کرتا تھا ،اس کے بعد وہ اپنے رحبطر کے سانته اس کا مقابله کرنا تھا ، اگر دونوں کا مضمون بالکل ایک ہو نو وہ اُس مِر بادشاہ کے سامنے یا اُس کے سب سے زیادہ معتبر ہمراز کی موجود گی میں مُهر لگا نانغاجس کے بعد فرمان جاری کر دیا جاتا تھا ،

له سجوالة ابن المقفع ، وكيميونولد كه ص ١٨ ١٥٥م ٧ ،

شاہی فرامین ، عهدناموں اور دوسری مرکاری دستاوبزوں پرجوشاہی مگهر لگانی جاتی تنی وه ایک علفے کی تنکل میں تنتی جس پرجنگلی سؤر ( وراز ) کی تصویر کھُدی ہوئی ہوتی تھی ،جب کسی دوسری حکومت کے ساتھ ( خواہ وہ ایران کے تحت ہویا آزاد ہو )کوئی اقرار نامہ طے ہوتا تھا تو دستا ومزلکھ کراس کے ساتھ نمک کی ایک تخیبلی جس برشاہی ممر لگلنے تفے بھیجی جاتی تنی جس سے بیعنی ہوئے نفے کدا فرار نامہ نا قابل فسخے ہے''، بادشاه کے گر دہبت سے متاز اور باالقاب درباری ہونے تھے،مثلاً ایک تگر بذ نفا جس کو رئیس دربار سمجھنا چا<u>ہی</u>ے ایک اندیمان کاران سردار (ماسالار) تفاجومبرتشريفات كامترادف سيئة اورايك خرم بانن بيني حاجب ويرده وارتفا ن سے اُترکر محل کے داروغے ، جمعدار ، سانی (مے بذ؟ ) '' کھانا چکھنے والے نخور؟ ، رئيس طبخ (خوانسالار) ، مُجّاب ( سَنْكِيْن ، ما سَنْكَيْت بشكل ارني ن بازداران (شاه بان ؟)، رئيس اصطبل (أخُورُند يا أَخُورُ سالار ما ربان ک<sup>3</sup>، رئیس دربانان ( دربان سالار<sup>6)</sup> وغیره یخفه، باوش**اه** سے <del>لُوسِ</del> ما زنتِني طبع لانگلوُ)، ص ٢٧٩، <u>ما نكانيان ، مجلّه آسيا في ٢٤٨م</u>اء ،ح**عت**هُ أوّل م**عل**اً و دی نے نہایت نفصیل کے سانھ خبرواوّل کی جارمجروں ادرخبرو دوم کی نو مہروں کاحلا ککھا (مرشرج الذبب ، رج ٧ ، ص ٢٠٠٧ و ٢٧٨) ، عند برشفلت: يائي گل ، فريتك نمبر ٩٩٩ ، ادتعولمی: فریتک ایران فدیم، ص ۹ ۵۱، برنسفلت: پای مگی، فرمینگ نمیر۱۰۰، بہ لفب شکوک ہے ، دیکھوم پونٹین ،ارمنی گرام'ج۱، ص ۹۹، ہے <del>ہوفین</del> ، ص و لله ارد نیرسوم کوج سات سال کی عمری*س تخت پر مبیا خوانسالار <mark>ه آه آدرکشنسی</mark>ت* نے بالا تھا اطبری ص ۱۰۹۱) ، که پاتکانیان ،مفام مذکورص ۱۱۵ ، شه ایعنا ، که بهدنین ، ص ۱۹۵ ،کارنا ٧٠٣ منله اون والا : "شاه خسره اوراس كاغلام "-فرم مكاك نمبر ١٨٩ ،

اِدْی گارڈو ( بُشتیگ بان<sup>6</sup> میں سیام ہوں کی خاصی تعداد تھی ، اس کا کام باد**ننا**ہ کی محافظت کرنا اور اس کے جلو میں حیلنا تضا ، اس کا سروار میٹیٹیگ بان ساللا کہلا تا تھا جس کی دربارمیں سب سے زیادہ ندر دمنزلت تفی عم خرو اوّل و ووم کے زمانے میں ہمیں ہزار مز کا لفب بھی ملتا ہے جس کے معنے آدمیوں کا سروار" ہں لیکن پہلے کی طبح وہ وزیر عظم کا لقب نہیں ہے ملک لفظ کے اصلی معنوں میں باڈی گارو کا افسر ہے علمہ ہمر ہزز کے لفت سے غالباً دستهُ يُشِيِّبُكُ بان ياكسي اورمحافظ فوج كے افسر مراد تقيُّ ما سابيوں ہے آخری زمانے میں یہ دسنہ عالی نسب لوگوں برشتمل تھا<sup>ء،</sup> جب باوش**اہ گھوٹ**ے یرسوار ہونا تھا تو باڈی گارڈ کے سیاہی دوصفوں میں کھڑے ہوجانے تھے ، ہرسیائی زرہ ، خود ، ڈھال اور تلوار سے سلّع ہوتا تھا اور اس کے ایک مانھ میں نیزہ ہوتا تھا ، جب باد شاہ اس کے برا برسے گزرتا 'نو وہ اپنی ڈھال کو بادشاه کی زین کے کنا رہے کی طرف بڑھا کر اپنے سرکو اتنا جھکا تا کہ میٹیا نی ڈھال كومجَبُوحِاتي لله

لوگوں کی بعض اور جماعتیں بھی نخیب جن کا باوشا ہ پر ذاتی اثر نخا اور اس وجہ سے وہ سلطنت ساسانی میں بڑی اہمیت رکھتی تحییں ، ان میں سب سے

ا پیدوشنمن، من ه ۲۵ ، کاه کارنا مگ بین پشتیک بان سالار کوموبذان موبد ، ایران سپا و بذر ، و بهیران مسنت اور سملم اسواران کے پیلو به پیلو بادشاه کے خاص تدبیوں میں شاد کیاگیاہے (۱۹۵۰) مله دیجھوا دیر ، ص ۱۲۵ ، کله بهر صورت ہمہ ہر زکا عهده ایک ممتاز عهده نفا ، ارمنیوں نے آئینگونوس کو سکندر اعظم کا ہمہ ہرز بتلایا ہے ( ہمیونشن ، ارمنی گرام ، ج ۱ ، ص ۱۵۷) ، همه باؤی گارڈ کے معمولی سپاہی بھی نجیا د میں سے ہوتے تھے ، (ویکھونولڈ کو ، ترجمہ طبری ، مص ۱۳۹)

پیلے نجومی ( اختر مار ) تنعے جن کا رئیس اختر ماران سردار کہلا نا نفاجس کا رتبہ د بیردن اورغیب گویوں سے برابر نفا ، شاہان ساسانی ابینے پیشر وا**شکا**ینول یوں سے ہر بات میں مشورہ ادر ہرایت طلب کرتے تھے بقول ہُوّرۃ مارسيلبينوس شاپوردوم" جنتم كى تام طافتوں سے طالب بدايت بومانحا ورغیب کوبوں سے آبندہ کا حال یو جیا کرتا تھا"۔ بزرگرد اوّل نے درمار کے نجومیوں سے اپنے فرائیدہ بیچ کا زائجہ تبار کرایا تھا، خبرو دوم نے لینے غیب گوںوں ، جادوگروں اور نجومیوں کو جو تعداد میں ۹۰ میں نفیے حمع کرکے چھاکہ وجلہ بربند کی تعمیر مٹروع کرانے سے لیے کونسا وفٹ مبارک ہوگا ، یونکہ اسے اس معبر میں ناکامی ہوئی اس لیے ان میں سے بہت سوں کو اس وا دُّاللَّهُ، ہم طبعاً بہاں اس بات کومعلوم *کرنا چاہینیگے کہ ج*ا ووگروں اور بنجمّوں کو علمائے مذہب کے ساتھ کس تعم کا را بطہ نضا ، اس میں کو ٹی شک نہیں ( اور اُگا تھیاس منج لمداور مُؤرخوں کے اس بات کی تائید کر ناشنے ) کہ علمائے مذمب خود اینے آب کوغبب گوئی کے فن کے ساتھ مربوط کرنے تنے ، دومرے لفظوں س پوں کہنا جاہیے ک<sup>ی</sup>منوں نے قدیم کلدا نبول کا درنہ حاصل کیا ن<del>فا '' ن</del>جومبوں *کے* علاوه دربار كے طبيب ( دُرُست بنه ) تھے جوخسروا ول اور خسرو دوم كے زمائے يه إما ازطيع والمعسلية وص ١١ ازطيع مينوي ، كله ماريخ عه لاور ، ص ۱۹۲ ، ۱۱۹ ، علم طب سے منعلی و کیمیوائے اسی باب سے آخر میں ،

لى جماعت بمى جن كا سردار غالباً <del>مرد بذ<sup>له</sup> كملا نا نضا برمى ابميت ركھتى تھ</del>يك<u>ار</u> رہ بظاہر کہی طبقہ سنجیا رمیں شمار نہیں کیے گئے ، دربارِعام طان کسریٰ کے ہال میں ہونا نھا ، روز معبتن براوگوں کا ابنوہ محل کی ڈپوڑھی ( اَیُدانَ ) برحمع ہوجا تا مختاادر آن کی آن میں سارا ہال بھرجاتا تھا ' فرش بربنایت نرم قالین بھیائے جانے تھے اور دیواروں کے بعض حقتو**ں** پر بھی قالین لٹکائے جانے تھے ، دبواروں کا جننا حصّہ ننگارہ جانا تھا اس کوتصورو یا مانا نخا جو خسرو کے حکم سے غالباً اُن روی مصوّروں نے بنا کی ختیں مے حبطینین نے اس کے در بار میں صبحاتھا ، انصور دں میں خملہ اور مصنامین کے انطاکیہ کا محاصرہ اور اُن لڑائیوں کے سین دکھائے گئے تھے جو اس شهر کے اردگر د ہوئی تقیس ، خسرو کو تصویر میں اس طرح دکھایا گیا تھا کہ ہز لباس بہنے کمبیت گھوڑہے برسوار ابرانیوں اور رومیوں *کی صف*وں کے اگھے سے گزر رہاہے ، شاہی شخت ہال کے سرے بریر دے کے پیچھے رکھاجا تا تھا، اعبان سلطنت اور حکومت کے اعلے عہدہ واربر دے۔ برجاگزین ہوتے تھے <sup>ہمہ</sup> درباریوں کی جماعت اور ووسرےمنازلوگوں کے درمیا . حِنگلا حائل رمنا تفاء اجا نکب پر وه اُٹھنا تفا اور شهنشاه تنحنت پرمبیشے دیبا ے نیکیے برسہارا لگائے زریفنٹ کا مین بہالباس پہنے جلوہ گر ہوٹا تھا ، 'تاج اور جاندی کا بنابئوا اور زمرّ دیا نون اور مونیوں سے مرصّع تقاباد شاہ ، ح ۲ ، کله نتیونی لیکش، جزه ، ۲۰، ۲۰

جواس قدر با رمک تھی کہ جب <sup>ب</sup>رک تخت کے بالکن فریب آگرینہ وہک**ھا** جاہے میں، آنی تنمی 'اگر کوئی تخف 'وورسے دیکیننا تو بہی مجتنا تھا کہ تاج با د شاہ کے سرم رکھا ہڑاہیے ، لیکن جفیفت میں وہ اس قدر بھاری تفاکہ کو ٹی انسانی سراس کو نهيں أعماسكنا تخا كبوتكه اس كا وزن 🚽 ٥١ كيلو مختا ، بإل كى حيت بيب ١٥٠ روننىدان تقيے جن كا قطر ہار ہ سے ببندر ەسنىٹى مېٹرىخا ، ان میں سے جو روشنى جین کرا ندر واخل مو تی نغی اس کی میرامبرا رکیفیت میں جوشخص مہیلی مرنبہ اس رعب و جلال کےمنظرکو دکھنٹا نھا وہ اس قدر ہیبت زوہ ہونا نھا کہ بے اختیار کھٹنوں کے بل گریرا نا تھا ، دربارکے بعد حبب با و شاہ اُ تھ کرچلا جا تا تھا تو ناج اسی طرح لعکار میتا تھا لیکن اُس پر دیبا کا ایک کپڑا لپیٹ دیا جا تا تھا ٹا کہ اس پر گر د یرے اہلمی لکمناہے کہ دربار کی ہر رسم تحسرواول نے جاری کی اور اس کے ثینوں کے عمد میں جاری رہی<sup>ہ</sup> ، حلقہ جس کے ساتھ تاج کی زنچے جھیت <u>س</u>ے نگاتی تھی سلاماء کی اپنی جگه بر موجو د نھالیکن اس سال اُتار لیا گیا<sup>ہ</sup> ، بادنشاه كى مبيئت ابنے لباس اور زبورمیں ایسی باشکوه نفی جس من نبوکت اور بربرتین دونو یا بی حاتی نخبیر ، <del>جان کربیبوسلوم</del> تلفیجونفی صدی میں ایران ے ایک با دشا ہ کی حبمانی صورت کو کسی فدر گسنا خانہ الفاظ میں بیان کرتے پوٹے لکھتنا ہے کہ " اس کی ڈاڑھی سنہر*ی رنگ کی ہے* اور اُس کی ہیئے میت یننے ہے ، مسلیم میں انطاکیہ میں پیدا ہوا اور محترین مجالت جلا وطنی فوت ہوا اترج

وعى ايك عجيب الخلفت جانور كى سى الله " تفبونى ليكش في خرو بن <del>ہرمزد حیارم کی ت</del>حضیت کو می*ن بہ*ا لباس میں تنخت شاہی ہیر . ذل کے الفاظیں بیان کیا ہے :"اس کا ناج سونے کا تفا اور وابرا عمرضع نفا ، سرخ یا نونوں کی حیک جواس میں حریب ہوئے تھے آنکھور کو خیرہ کرتی ننی ، اُن کے گر د موننوں کی نطاریں جواس کے بالوں برلٹک رہی یں ابنی لہراتی ہوئی شعاعوں کو زمر و کی خوشنا آب و ناب کے ساتھ ملا کرانسی ہب کیفیت میش کرنی نخیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں فرط حیرت سے کھگی را جانی نفیس ، اس کی مثلوار ما نفر کے بنے ہوئے زریفین کی تفی جس کی قیمت انداز ننی، فی الجمله اس کے لباس میں اسی قدر زرق برق تھی جس قدر ودونائش كا تفاضا نعاف "بى بيان خسرو اول يربعي صادق آسكنا م و اصفهانی نے اُس کتاب کی رُوسے جس میں شاہان ساسانی کی تصویریں بنائی کئی تھیں کے خسرو کا حلبہ یوں بیان کیا ہے": اس کی فیا سفید ( یامنقش ) بفبت کی ہے اور شلوار آسمانی رنگ کی ہے اور وہ اپنے تخت پر تلوار سے منک لگائے بعظامے " اسی وضع میں اس کی نصوبر آیک بنایت خوبصورت سالیے کی نذمیں بنائی گئی ہے جو بیرس کے قومی تنخانے میں محفوظ ہے ، یہ نصور مینگ ملّ نگروں کے ایک واٹرے کے ایذر نی ہےجس کے گرو گلاب کے محد لوآ ، ترجمه طبری ، ص ۱۵۳ ، عله خنید فی لیکش، ج س ۸۱ - ۸۷ ، کله تاریخ حزه ، طبع برکن ، ص ۹۹ ،

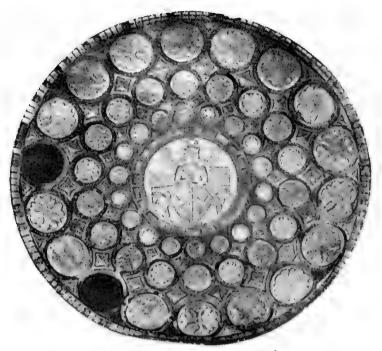

یتهرکی ح نمکری میں خسرو اؤ ل کی تصویر (پیاله)



سكة خسرو اول (انوشيروان)

رخ اورسفید میں اور سونے برجڑے گئے ہیں ، (وکیمو تصویر ) باوشاہ کوسلسنے سنخت پر بیٹے ہوئے دکھایا گیاہے جس کو پر دار گھوڑے اُ کھائے ئے ہیں اور وہ دونو ہانخہ نلوار پر طبیکے ہوئے ہے ، شہر شابور ( فارس ) میں ۔ چٹان برجوکسی فتح کی یا دگار میں ایک برحبتہ نصوبر بنانی گئی ہے وہ غالباً رواوّل بی گیہے ، یہ نصور کسی فدر بھونڈی سی بنی ہے ،اس میں آدمیوں کی دو فطاریں دکھانی گئی ہیں، اوپر کی فطار کے وسط میں با دشاہ ایسی وضع کےساتھ چھاہے جس کو دیکھ کرییا لیے می<del>ں خسرو اوّل کی تصویریا وآتی ہے ، صر</del>ف اتنا ز ق ہے کہ اس میں اس کا بایاں ہاتھ ایک خخر میر رکھا ہو اے اور دایاں ایک اً یا نیزے پرہے، بائیں طرف اد کان سلطنت اپنے روایتی انداز میں کھیے ہں مینی واباں ہا تھ چرے کے برا برنک اُٹھائے ہوئے ہیں ، وائیں جانب امبان جنگ کو باوشاہ کے سامنے لایا جا رہاہے ، نیچے کی نطار میں ہامٹی طرف ایرا نی سیامی مبدان جنگ سے ایک گھوڑا لارہے ہیں اور وائیں طرف ایک شخص ہا تھیں ایک کٹامٹوا سر بکڑے ہوئے ہے اور اس کے بیجے کھاور اسپران جنگ من ، ایک شخص م<sup>ا مق</sup>ی برسوار بهاور کئی آدمی برتن اور دوسرا مال النيمت المقائمة لارس بيك،

له دولا و این از م ه پلیٹ مرا۷، فرست نمود الے خاتم کاری در کما بخانه بیرس، نمبر ۱۳۵۹، داره:
صنعت ایران فذیم، پلیٹ مبر ۱۷، فرست نمود الے خاتم کاری در کما بخانه بیرس، نمبر ۱۵، م
سله موسور ارد من بیر ادر میا اے کی تصویر کی شاہمت سے اس بات کا بتوت آذ دیجہ لیا
ہے کہ دولو تصویرین ایک ہی بادشاہ کی جس کمین وہ اس بادشاہ کو شرود دم مشخیص کرتے ہیں،
دایران کی برجبہ مجاری مص ۱۳۷ مبدل برخلات اس سے موسید برشد قال کا ہے، برجہ تصویر میں
کی طون منسوب کرتے ہیں، کاج جو یادشاہ پہنے ہوئے ہے دو یقناً حسورا آل کا ہے، برجہ تصویر میں

ناج کی شکل واضح طورسے دکھائی منبس دینی ،

سکوں برخسروکو معمولی وضع کے مطابی مؤنچیوں اور نوکدار ڈاڑھی کے ساتھ و کھایا گیا ہے ، تکلے میں موتیوں کا نار اور سر برتاج ہے جس کے پیلوڈں برئر لگے موسئے میں اور اوپر ایک ملال ہے جس کے انذر ایک گیندر کھی ہوئی ہے ، ( دیکھو تصویر ) ،

جوشخص بادشاه كيحصنور مين حاصر بهؤنا نضا اس كو فندم وستور كيصمطابن سلمنے آگرسجدہ کرنا بڑتا تھا ، طری نے بیان کیا ہے کہ کس طح بوا نوبہ جو کہ اُمُراٹے بزرگ میں سے نھا ایک بیغام لے کر <del>ہرام پنجم</del> کے حضور میں حاص بُوَّا ادر با وشاه كا شكوه وجلال ديكه كراس قدرمرعوب برُّوا كسجده كرنايمول كيا ليكن بإوشاه اس كي حيرت كاسبب مجه كيا اوراس كوازراه كرم معات ر د مان قاعده به تها كه شتيك بان سالار ما كوئي اوريرًا عهده دار حس كوميل كى در مانى كاكام سيرومونا تفا بادشاه كوآكر اطلاع دنيا تفاكه فلال محنص **خرب باریا بی حاصل کرنا جا ہتا ہے ،جب باوشا و اجازنت ویتا تو وہ اندر** واخل موسنے وفت اپنی آسنین میں سے سفیداور صاف کنان کارومال کال لرمنہ کے آگے باندھ لیننا ، اس رومال کو پذام ( اوسنا : یا بنی وائ) کہتے نھے اور وہ اس بیسے ہا ندھا جا تا نخا ٹا کہ انسانی تنفس سے منفدّ س چیزیں اور عناصر وغيره تاباك مذمو جائي، با دشاه كه سامنے اس كو باندهنا اس ی جلالت کے نفترس کے خیال سے نشاء قربب آگروہ ننحض فوراً زمین پر كربرطتا اورجب كب باوشاه أسع أعضفى اجازت مذوينا وهاسى حالت

له طبری ، ص ۵۵۸ ،

میں بڑا رہتا ، اُسطنے کے بعدوہ" نہایت تغطیم کے سابھ یانھ سے سلام لرُنا<sup>تَّة</sup> " جب با دشاہ اُسے بات کرنے کی اجازت وینا تو وہ سب سے پہلے بادشاہ کے لیے دُعا کے طور برکوئی رسمی جملہ منہ سے اداکرنا مثلاً ا نوشگ بوینه " ( سدا سلامت ربو! ) اور به حمله اکثر کها جا با نفاه یا او کامک رسی " ( مرا د کو بیونیو! ) " وغره ، شا إن ساسانی سے" شکاخ بغان" (تم خدا) یا " نمهاری خدا لی " کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا تھا ، باوشاہ" مردان ہیلوم " (اوّلین انسان نفاطه اس سے خطاب کرتے وقت اس کا نام نہیں لیا جا تا تھا ، جاحظ کی <u> آنب المتاج میں ایک جگہ لکھا ہے</u> کہ یہ فاعدہ مناکہ لوگ با دشاہ کا نام یا کنیبنت ہر گز زبان بر منیں لاتے شفے نہ مدحبہ اشعار میں نہ سرکاری مداکرات یں اور مذرح ویمنا بیں ، اسی طرح پر بھی ممنوع نضا کہ جب باوشاہ چھینکے توکوئی اُسے وُعا دے یا اگر وہ دعا کرہے تو کوئی آبین کھے ،کیونکہ" نبک ہا ونٹنا ہ پر بہ فرصٰ ہے کہ اپنی نیک رعابا کے لیے دعا کرے لیکن نیک رعایا له غالباً امني طريفے سے جهم مرحبنہ نضا و بر میں دکھھنے ہیں بعنی داہنے یا تقرکی انگشٹ شہا دت کو آگے بڑھاکر، سلام کے اس طریقے کو <del>طری</del> نے ( ص لارو کے افسروں میں اُسے ایک شخص پردہ دار کے فرائفٹ انجام دے رہا نفا ، ، باننکے باتی ہرطرج سے خسرو کی ویسی ہی تعظیم کی جارہی تقی جیسی کہ بادشاو وقت لى يوتى سے ، ( د كيمو فوللك ، ص ٣٧٧ ، ح ١٧) ، رنامگ ، ۹ ، ۱۹ <u>و ۱۰ ، ۷ ،</u> رطح انگریزی میں <u>گؤرمیجستی</u> یا <u>گوژ مالی نس وغیره کهاجاتا ہے</u> (منزمم )، دکھیوفرمنگ پای گئی معرف والله المعدد الله الله على الله وساله كل من المرابع من المومن المومن المومن الموادم في المع قابر

یر یہ فرص نہیں ہے کہ وہ نیک بادشاہ کے لیے دعاکرہے اس لیے کہ نیک با دشاہ کی دعا خدا کو سب سے زیادہ قبول ہے"؛ بادشاہ اور رہایا کے درمیان امنیاز کو اور بھی کئی طریفیوں سے ظاہر کیا جاتا نخا ، مثلاً جس روز بادشا سینگیاں لگوا تا یا فصد کرا تا یا کوئی دوائی کھانا تو لوگوں میں منا دی لرا دی جاتی تاکه تما م درباری اور پایتخت کے رہنے والے ان میں سے ین کام نه کرس کیونکه عفیده به عفا که اگر کوئی د دسراشخص تھی اُس دن دی علاج كرك توبير با دشاه يرعلاج كا انز كهث جائيكا ا دربار کے سخت ا درنفصیلی آواب کے بارے میں جاحظ کی کتاب التاج م فصّل اطلّاعات ملتی ہ<del>یں ج</del>و غالباً گ<del>اہ نا مگ</del> یا آبیُن نا مگ سے مأخوذ ہر<sup>ا</sup> صنّف اہل دربار کی نین حماعتوں کا ذکر کرتا ہے جو ازروئے روایت ونثیراول نے قائم کی تھیں ،سب سے پہلی جماعت میں اسواد اورشاہزاد تھے، یہ جماعت دربار میں یر دے سے جو بادشاہ اور دربار بوں کے درمیان حائل ہوتا نفا دس ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی ہوتی تھی ،اس سے دس ہاتھ اور ہسٹ کر دوسری جماعت ہوتی تنتی جس میں با دستاہ کے نداء اورمصاحب حظ ، ص . و ، كله ايمناً ، ص ٨٥ - ، ٩ ، جاحظ ف اس يريمى امنا فركيا بي ك عموماً سنپیر کے روز سینگیاں لکوا تا تھا اور اس روز صبح کے وقت منادی کی جاتی تھی بِيُ تَحْفِي سِينَكُمانِ مِذِلِكُوا تِي بِهِ اللاع لِحِيبِ سِي كِيونكُواسِ سِي بِينَهُ عِلنَاسِ كُرُمس وَلمن مِي اری را تج منی ، (مقابله کرو ا دیر ، ص ۲۲۱ ، ج۱۰) في ٢٧ ير جوكماب الاغاتى كاحواله وياكياب وه بطابر خلطب،اس كى بحاف ما المعضال مين" كتاب الآبيّن" (آبيّن نامك) بونا چاہيے، لكه جاخلنے الأنساورة من أبن أع لُـلوك لكاب (ص ٢٥) ، مقابلكرد ادير ، ص ٩١ ،

ورمحدّت موتے تھے جواہل علم ونصل تھے ، دوسری جماعت سے دس مانحہ ور بیجیجے نبیسری جماعت کی جگہ ننمی جس میں صخرے اور بھانڈ اور ہازگر میو ننے تھے جو اصحاب طب" کہلاتے تھے ،اس آخری جماعت بیں بھی کسی بیس الاصل مثلاً کسی جولا ہے یا حجّام کے بیلے کو واخل نہیں ہونے دینے تھے خواہ وہ اپنے فن میں کنٹا ہی باکمال کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی لولا لنكرايا ناقص الخلفنة بإبيار أومي تعبى دربارمين جانب نهيس ياتا تفأن جاحظ ہے کہ اروشیرنے علم موسیقی اور اغانی کے ماہروں کو در اِریوں کی ہیلی حماعت کے برابر جگہ دی تھی اوران کا وہی رتبہ بھی تھا ، دوسری خ<del>بات</del> کے ہم رننبہ" اصحاب الموسیفنیات " یعنی دومرسے درجے کے بوسیفی دا ن تھے اور نبیبری جماعت کے ہم بلّہ سنار نواز اور دوسرے تاروا لے سازوں ہے بجانے والے تھے ، ہرجماعت کا سازندہ اپنی ہی جماعت کے گویتے پر ساغه بچانا تخااور اگر کیجی شا ذونا در با دشاه بجالت منتی کسی سازند سے لونحلی جماعت کے گویتے کے ساتھ بجانے کا حکم دیتا تھا تو وہ انکار کرتا تھا اد<sup>ر</sup> بنے انکار کی تصویب کرنا تھا، ایسی حالت میں بادشا ہ کے نوکر اس کو نیکھوں لے حجّام سے بہاں نائی مراد نہیں ملکے میں نگانے والا ، (منزحمہ ) ، عمّاہ جگر ۱؍ بادشاہوںکو اورسپا ہبذوںکو ، نُعالَی کھتا ہے کہ شاہ ولاش نے مُسخروں کو اپنی اکہ وہ اپنی بذار سنجیوں سے حکومت کے کام کو ہلکا کریں اور اس ، لیکن وہ ان کو نین جگھوں ہریاس آنے کی اجازت نمیں دیتا تھا ایک عما دنگاہ رے دربارعام میں اور نیسرے میدان جنگ میں ، لله كناب الناج ، ص ۲۵-۲۸ ،

درجوریوں سے مارتے تھے لیکن وہ یہ کہ کراپنے آپ کونسلی دیتا تھاکہؒ اگر مجھے یہ مارماد ثناً لی مرضی سے بڑرہی ہے نوجب وہ ہوش میں آئیگا نو بیسن کر خوش موگا کہ میں نے اپنی جاعت کے عنوق کی حفاظت کی''۔ بادشاہ کے دربارمیں دوغلام اس کام پر مأمور ينفي كدبا دنشاه بحالت مسنى جو كيجه منه سسے كه اس كولفظ بدلفظ محفوظ ركھيں ایک اُن میں سے نکھا *نا جائے* اور ووسرا لکھننا جائے ۔ اگلے دن مبیح کو لکھنے دالا باونثا ہے۔سامنے وہ احکام بڑھ کرسنا نا جو اس نےمسنی کی حالت میں دیے تھے ،نب یا د نشاہ اُس مطرب کو ملوا نااس کوخلعت بخشنا اور شامانش و بنا کہ اس نے ایک نا واجب حکم کو ماننے سے انکار کیا ،اس روز باد شاہ اپنے لیے پر سزانجویز کرنا کہ دن بحبرسوائے جَو کی روٹی اور نیبرکے کیچہ نہ کھا نا ، جاحظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہرام پنجم (گور) نے ارونئیر کے مغرّر کیے ہوئے قا عدوں میں بعض تبدیلیاں کیں جوجنداں فابل تعربیت مذیخییں ، اگرجہ اس نے نجبا اور شہزادوں اور بسریدوں کی جماعت کو اپنی چگہ ہر فائم رکھا " بیکن ندهاء ا درگوتوں کومسا دی کروما اور سخروں کو مہلی جماعت بیں شامل کر اپیا حالانکہ وہ سب سے پنیچے کے طبقے میں تقے اور حن لوگوں نے اس کی مرضی کی مخا کی اُن کو دومری حباعت میں اُ نار دیا ، ایسا کرنے سے اس نے ار دشیر کی مقرّات كو ڤاسدكر د ما خصوصاً جما*ل نك كەمط*ريوں اورگو توں كا تعلّق نخعاً -" يەنئى صور پ ئے چیز س تقیں ،<del>مسعودی</del> دونو کا علیجدو علیجدہ ذکر کرناہے ،

خرواول کے زمانے بک فائم رہی جس نے جماعتوں کی ترمیب کو دوبارہ اسی طرح بحال کرویا جس طرح که وه بهرام پنجم سے بہلے تنی ، جبسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں شاہی محل میں جومجلسیں ہوتی تقبیں اُن میں باد شاہ اورحاضرین کے درمیان ایک پیردہ حائل ہونا تھا ، با د شاہ کے بیٹھنے کی جگہ اور بروے کے درمیان وس ماتھ کا فاصلہ ہونا تھا اور بردے اور جمار اوّل کے درمیان می دس باتھ کا فاصلہ رمنا نفا لہذا سب سے اگلی صف مے درباری با وشاہ سے بیس ہاتھ سمے فاصلے پر مونے تھے ، جاحظ<sup>ہ</sup> اور سعودي أن مجلسور كے أواب بيان كرفي بين لفظ به لفظ متفق بس: بردہ داری کے فرائض ہمبیشکسی اسوارت<sup>کہ</sup> کے بیٹے کو تفوی*ین کیے جانے تھے* جس كالقب خرهم باش تحقا ،جب بادشاه ليف نديمون اورورباريون كوباريان کرنا نضا تو خرتم بایش کسی آ دمی کو حکم و نینا که محل کی چوٹی بر حیڑھ کراہیں بلند آواز سے کرسب سن سکیں مرحبلہ کھے:"اے زبان خبردار کراس وقت نونهنشاه کے حضور میں ہے! " به سن کرکسی کو جرأت نہیں ہونی تھی کہ آواز 'نکالے یا فراسی بھی حرکت کرے ، اس کے بعد بروہ اٹھتا تھا اور فرهم باش ایک کو محکم دینا که فلاں چیز گاؤ اور دومرے سے کہتا کہ تم فلاں لأك بجاؤنة

آوابِ دربار میں جامط نے ایک اور فاعدے کا وکر کیا ہے جس کے

له ص ۱۷۹ - ۲۹ ، سل مروج ، ج ۷ ، ص ۱۵۸ ببعد ، تله دبجعو اوپر ، ص ۱۹۷ ، ۱۵۴۵ سه موسیقی بریم انگلے باب میں بحث کرینگے ، هه ص ۲۹ - ۲۰ ،

منعتن وہ لکھتا ہے کہ اس کو اردوانِ احرائے نے جاری کیا تھا، حاصرین دربار
میں سے جس کو بادشاہ سے کوئی درخواست کرنی ہواس کو حکم تھا کہ کا غذیر
لکھ کرشغل نشرائے سے بہلے بادشاہ کو پیش کرت تا کہ وہ ستی سے بہلے اُس کو
پڑھ لے اور سمجھ لے ، اگر کوئی شخص اس وقت کے علادہ کسی اور وقت اپنی
درخواست بیش کرتا تو اُس کی گرون مردا دی جاتی تھی ، ہمرام بنجم نے اس
قاعدے کو بھی بدل دیا اور حکم دیا کہ جب بادشاہ حالت سنی ہیں ہوتو سب
درخواسنیں خرم بابش کو دے دی جایا کریں ، خرم باش ان کو بادشاہ کے
درخواسنیں خرم بابش کو دے دی جایا کریں ، خرم باش ان کو بادشاہ کے
سامنے بیش کر دینا تھا اور وہ ان کو بغیر دیکھے رقبی کے ڈھیریس بھینک دیتا
اور حکم دینا کہ سب ورخواسنوں کو منظور کیا جائے ، لیکن ہمرام کے بعد اس
اور حکم دینا کہ سب ورخواسنوں کو منظور کیا جائے ، لیکن ہمرام کے بعد اس
سے متجا در ہوں ان کو منظور نہ کیا جائے ،

جب یا وشاہ سفر کی تیاری کرنا تو اسوار اور امراء جو بالعوم اس کے رفقائے سفر ہوننے تھے اپنے اپنے گھوڑے معاینے کے لیے چابک سواروں کے پاس لاتے تھے کیونکہ یہ لازم تھا کہ جولوگ با وشاہ کے ہم سفر ہوں اگن کے گھوڑے عمدہ حالت میں ہوں ، نامست دفنا د ہوں نامرکش موہی مذفلوکر کھوڑے عمدہ حالت میں ہوں ، نامست دفنا د ہوں نامرکش موں اور دنیا وشاہ کے گھوڑے کے برابر آنا چاہتے ہوں ، یہ بھی صروری تھاکہ وہ راستے میں لیدا ور بینیاب مذکریں ، چنا شجہ ہوں ، یہ بھی صروری تھاکہ وہ راستے میں لیدا ور بینیاب مذکریں ، چنا شجہ

اله شاید شابانِ اشکانی میں سے آر دوان نام کے بادشاہوں میں سے کوئی ہوگا ، ( شابانِ اشکانی میں مائخ اردوان موٹ ہیں - مترجم ) ، کله "شغل" کی بجلٹے" تنقّل" کا لفظ قابلِ ترجیح ہے،

سی لیے ایک دان پیلے ان کو کھانے بینے کو کھے نہیں دیا جاتا تھا ، ان حالات میں بادشاد کے ساتھ سفر میں جانا ایک مصیبیت کا باعث ہونا نضا اور یہ ایک ایسا فخونخها جس کو حاصل کرنے کا کوئی جینداں خوا ہشمند نہ تھا ، اسی مناسبت پسے إوشاه بهن زياده عر<u>صه</u> تك ايك ہ*ى شخص ك*واينا ہمركاب نہي*ں ر*كھنا تھا، جب با دننا ومجلس سے غیرحاصر ہونا نخیا توخاص جاسوس اس کا مرم ماً مور رہنے تھے کہ حاضرین دربار کی حرکات وسکنات کو دہکھنے رہی تا کہ وه اینے طرز کلام اور ا دب آوا ب حتی که سانس لینے میں بھی وہی اُنداز قائمُ رکھیں جو باد شاہ گی موجود گی میں رکھا جا ناہیے ، جوشخص اس ادب فاعدے کا پابند ہو اس کو"مر دِ بکب رخ" کہا جا نا نضا لبکن حرشخص کا روتہ بادشاہ کی موجو د گی میں اور مو اورغیرحاضری میں اَور مو اس کو'' وورُخا آدمی' خیا ل كياجانا نخفااور بادشاه اس كومنافق سبحينا نفاتك با د شاہ بر تا تلایہ حملوں کی روک تھام کے لیے خاص احتیاطیں کی حاتی

بادشاہ بر قاتلانہ حملوں کی روک تقام کے پیے خاص احتیاطیں کی جاتی تھیں، کسی تخص کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ رات کو کہاں سوتا ہے ،
کہتے ہیں کہ اردنتیر اول ، خسرواول ، خسرو دوم اور بہت سے دور رے ساسانی بادشاہوں کے لیے چالیس مختلف جگہوں پر مبتر بچھائے جانے تھے اور اس بھی بعض وقت بادشاہ ان میں سے کسی سبتر بر ہنیں سوتا تھا بلکہ کسی ممولی سے کمرے میں مغیر بہتر کے باتھ کا سر ہار نہ ناکر لیٹ رہتا تھا ،

با دننا ہ کے برا تُوبٹ کمرے مبرکسی کو داخل مونے کاحق نہ تھا بہات کم کہ س کا اپنا بیٹا بھی وہاں بغیرا جازت کے نہیں جاسکنا تھا، <del>جاحظ</del> اس بارے ں ایک دلحیب حکایت بیان کرنا ہے ہم پر دگر داقیل نے ایک دن اپنے بیٹے بهرام<sup>سی</sup> کو جو اس وقت نیرہ سال کا تضا<sup>س</sup>ہ ایسی جگیہ میر دیکھا جہاں ا**س ک**و آنے کا حق حاصل مذتھا ، اس سے یو چھنے لگا کہ آیا دربان نے تمہیں بہا ں آنے و کھیاتنا ؟ بہرام نے کہا ہاں ، باوشاہ نے کہا کہ انتجا جاؤ اس کوٹنس کوڑے مارکرنکال دواوراس کی جگہ <u>آزا ذ</u>مرد کو دربان مفررکرو ، چنانچہ ابساہی کیاگیا ، کچھ مدت بعد ایک دن پھر بہرام نے وہاں آنا جا ہا لیکن زاذ مرونے اس کے بیلنے برزور کا مُرکا مارا اور کہاکہ" اگر میں نے بھر نجھے بہاں وہکھا نو تنجھے ساٹھ کوڑے لگاؤنگا تیں اس بان کے کہ تونے پہلے وربان برطلم کیا اور نیس اس بات کے کہ وہی طلم تو مجھ پر نہ کرے '' با د شاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی نوائس نے آزاؤمرد کو مبوا کرخلعت اورانعاً

بادشاہ کے بلیے لازم تھا کہ اپنی رعابا کے ساتھ فیاّ صنی کرے خصوصاً اُن لوگوں برجو اس کے حاشبہ نشین ہوں ، اس کی سخاوت اس کی شوکتِ شامانہ میں اصافہ کرتی تھی اور ناریخ میں اس کے بقلئے نام کا موجب ہونی تھی' نظام الملک نے روابت کی ہے کہ شاہان سا سانی کے ہاں فاعدہ تھا کہ

اه جاحظ، ص ۱۲۵ عله و مي نفاجو تحت نشين موكر مهرام بنجم بوا ، سعه بقول طرى مهرام ت جو فی عرص منذر (شاه جره) نے پالا نفا بعد میں وه اپنے باب کے دربار میں والی آگیا اور کھی

جس وقت با د شاه کسی کی بات با عل برخوش موکر لفظ نه ه ( شناباش ) سے ابنی خوشنودی کا اظهار کرنانوخز انجی اس کو ہزارور ہم دے دینا ان کا رنا گا۔ بیگ لکھا ہے کہ ابک مزنبہ حب موبدان موبد ہا دشاہ کے یاس کوئی خوشخبری لایا تواس نے صلے میں اس کا منہ جواہرات سے بھروا دیا ، باوشاہ کی خدمات كاصله يانے كا بيعجيب طريقه نفاحب كى مثاليں اسلامى زمانے ميں بھى ملتى سب درباری بادشاہ کی مرکارسے شخواہ پلنے تھے اور مرایک کی تنخواہ اُس کے اخراجات كےمطابق مو تى تىتى ،اگر درباريو پىس سے كو ئى تتحض زمين باجاگير کا الک ہوتا تھا تو اس کی آمدنی اس کی نخوا دیں شار ہوتی تھی ، لیکن اس کے علاوہ بادشاه كي تخيينے كے مطابق اس كے منصب اور رہے كى صرور مات كو مدنظر د كھنے ہوئے دمثلاً وس مزار درہم ماہوار) اس کو دیے جاتے تھے تاکہ اُسے باد نشاہ کے خزانے سے کے مزیرمطالبے کی حاجت ندریتے، جب باوشا ہے اپنے وزرا داور امراد میں سے کسی کے گھرجا تا تھا تو وہ اس دافعه كواس قدر المبيت وتبالفاكه آينده اينے تام خطوں برجو ناريخ وه ا سیاست نامد طبع بیرس ،ص ۱۱۸ ، جننی حکایتیں اس فاعدے کی مثالوں کے طور پر بیان ہوئی ہیں و سانیوں کی نامیج سے لگ تی ہیں امذا ظاہر ہے کہ سیاست اسے میں جہاں بجائے ساسا بنان ہے بيامانيان لكها كما ہے وہ يفنناً غلط ہے ، كائر زہ غالباً زى ہے جو زِنُو ( بمعنى جينے ربو! ) كامخفف ، (دیکھرمیفو یی، ص با 19) ، لفظ زه جدید فارسی میں بھی موجروسے ، ، ، ، ، ، مله مثلاً وبكيو ايك حكايت <del>بهار مفال</del>و نظامي عروضي مين جس مي<del>ر عنفري ك</del> متعلّق کماگیاہے کے سلطان محمود نے اس کی ایک فی البدبہد رباعی بر تین مرتبہ اس کا مندمونیوں سے بھروایا ، (ص ۳۵) ، کمه جاحظ؛ ص ۴۸ ، صبح بهاں بادیشاہ ہے مراد اردنسپراقل اور رو انوشردان ہے (جاحظ ، ص ۱۵۸) ،

لکفتانھا وہ اس ون سے نشار کی جاتی تھی ، جنٹخص کے گھر میں با دنشا ہ نرول جلال فرما یا اس کی زمین پرایک خاص مترت کے بلیے خراج معات ہوجا تا تھا اور اس کے گھوڑوں اور دوسرے سواری کے جانوروں پر ایک انتیازی نشان داغ کیا جا"ما نھا ، پولییں کا ایک اعلیٰ افسرنین سُوسوار اورسُو بیا د وں کے سانھ اس کے گھر کے وروازہے برروزانہ صبح سے شام کک ہیرہ و بنا تھا اور حب صاحب خانہ سوا ر **ہوکر نکلنا نفا تواس کے آگے آگے بیا**وے اور تیجھے سوار جلتے تھے، بادنٹ**ا** ى تشريعت آورى كے موقع ير وه تحفي تخالف نذر ميں دينا بھا اور جلنے وفت اسب را ہوار مع زین زرنگار پش کرنا نفاجس کو با دشاہ سانھ سے جاتا نفا، باوشاه کے نزول اجلال سے صاحب خانہ کو مہینتہ کے بیے بعض انتہازی حقوق حاصل موجلت غف مثلاً بدكه اس كيكسى فربيي رشنة داركوكسي جرم يس : فید کی مزا نہیں مل *سکنی تھی اور* نہ اس *سے کسی نوکر کو بغیر اس کی رصنامندی کے* مجرم قرار دیا جاسکتا نفا ، جو تنحضے وہ با د شاہ کو نوروز اور مہرگان کے نہواروں پر بھبجتا تھا وہ دوسروں کے تھا نُفٹ سے پہلے بادشاہ کے سامنے بیش ہوتے تھے ، دربار کے دن وہ سب سے پہلے داخل ہوتا نھا اور بادشا ہ کے دہائی طرف اس کوجگه ملتی تقی ا درحب و ه گھوڑے پر با د شاہ کے ہمر کا ب ہونا تھا تواس کے وائیں طرن جِلنا تھا ،

سال کے دوبریٹ تنواروں بعنی نوروز اور مبرگان کے موقع پر امراء بادشاہ کو تنجفے دیتے تنھے ، ہرشخص وہی چیز تنجھے بیں دیتا تھا جو اسے خود پیر

له دیکمواوپر ۱ ص ۲۲۵ و ۲۲۷ ۱

**پوتی نفی** منلاً عنه یا مشک یا میش فیمین کیرسے یا کوئی اور جبز ، فوج کےلوگر ار بالعموم گھوڑے اور متھسار دیتے تھے ، مالدار لوگ سونا اور دینے نصے اورصوبوں کے گورنر ( علاوہ وصوا ، شدہ خراج ) اپنے اپنے صوبے کی زائد آمدنی کا ایک حصّہ بیش کرتے تھے شاعرا پنے نصیدے سناتے نھے جو دہ خاص اس مورفع شمے لیے لکھنے تھے اورخطیب موقع کی مناسبت سے نقر ہریں کرتے تھے ، ہا د شاہ کے ندہاء سال کی ہمپلی مبزیاں ٹنگو ن کمے طور مرتشحفے میں دیننے نضے ، اگر بادنثاه کی بیولوں میں سے کو ٹی ا س کو ایک خوبصورت اور **زرو ز**یور<u>سے</u> پته کنیز پیش کرتی تھی نو وہ شاہی حرم کی دوسری بیگمات برافصالبت ک**ا** وعویٰ کرسکتی تنمی ، با دنشاہ بھی اپنی طرف سے نور دز و مہرگان کے سخا کھٹ کے وضے میں مہت بینن قمیت چیزیں انعام میں دیتا نظا ، ہزنتحفہ جو بادشاہ ی خدمت میں میش ہو تا نفا اور اُس شخص کا نام جو پیش کرتا نخا دریا رکے رحيثر میں درج کیا جا 'یا تھا ، اگر تحفہ دینے والیے کوئسی غیرمعمو بی حاجت کی وجہ سے اخراجات کی صرورت ہونی تورجبطرسے اس کے سخائف کی فیمین معلوم کی جاتی ادرجتنی فنیت مونی اس کا دُگنا اس کو د سے دیاجا ٹا نھا ،اگر کو بی تخفہ ابسا ہوتا چیز حض نشکون کے طور پر بیش کیا گیا ہو اور اُس کی کوئی خاص فیمیت نہ ہو تو اس کے معاوضے کا ایک اور طریقہ تھا ، مثلاً اگر کسی نے تحضے میں ایک نارنگی وی ہمو تو انعام میں اس کو نا رنگی کے پھلکے بیں آشر فیاں بھرکر دى جاتى تھيں ، بهر صورت تحفه د مهنده كوية صرف بيه عن نفا بلكه أس كا فرض

ہ پونٹ حاجت دفتر محاسبات کی طاف رحوع کرہے اور مدو مانگے ، نی شخص ایسا کرنے میں کو تاہی کرتا تو اس کے بدعنی لیے جاتے تھے ک بادشاہ پراعتاد نہیں ہے ،ایسی صورت میں اس بات کاامکان ما کہ جھ حیبینے سمے لیسے اس کی تنخواہ بندکر دی جائے اور اس ے کے دنٹمنوں کو دی جائے ، بعض با دشاہ مثلاً ار دشی ادرخسرواقیل نوروز اورمهرگان کے دن ابنا خزایز رعایا کونفسیم کر<u>دین</u> نھے اور ہنٹخص کو اس کے رہنے کے مطابق حصتہ ملنا نھا ، نور وزکے . ( جوموسم بہار کا نہوار نھا ) بادشاہ کے جاڑے کے کیڑے دربادیوں میں بانٹ دینے جاننے تھے اور مہرگان کے موقع برجونکہ موسم سرماکی آمد ہونی تھی اس لیے اس کے گرمبوں کے کیڑے اسی طرح نفسیم کیے جانے تسي تخص كواعزا زكے طور برخلعت دينے كا شاہى دستور بهبت فارم سے جِلا آ رہا ہے ، بعد ہیں اس کو خلفائے اسلام نے اختیار کیا اور ان کے ذربیعے سے تمام اسلامی و نیا میں پھیبل گیا ،ابن خلدون کی تا رہیج مفام سے بیتہ جلناہے کہ خلعت کے کیڑے میں مالعموم با ونشاہ لى نصور منسوج گى جانى كفنى يا بعض اورنفنش و نىكار بنائے جانئے تحفیے تنصب شاہی کی علامات پرمشنل ہونے تھے جمہ ارمنی سبہ سالار مینوئل کو پلے اعزا زخاص حوخلعت شايور دوم نے ديا اس ميں سمور کا پوسنبن اور سريم الم جاحظ ، ص ٧ م ١- ١١٠ ، نور د زادر مركان كي مونغول مرحو دربار كي جانبي تفي ان محتنعلق

کے جامع اس میں میں ہے۔ ۱۵۰ ، نوروز ادر ہرکان نے موقعوں برجو دربار کیے جانے تھے ان عصنعلق دیجھو اوپر ، ص ۹۹ ، کله مفدیما بن خلدون طبع وائس ، ص ۵۷ - ۵۸ ، ۹۷ – ۹۷ ،

ود کے اوپرنصب کرنے کے بلے سونے اور جاندی کا زبور نفا ، اس کے علاوہ مِیٹائی برباندھنے کے بیے ایک سرجیج اور سینے پرلگانے کے بلیے ابیے زاؤ جوہا د مثنا ہوں کے لیسے خاص ہونے ہیں ، ایک ارغوانی رنگ کا خبر مرم الک عقاب اور خیمے کے دروا زمے پر بچھانے کے لیے چند بڑے بڑے آسمانی زمک کے فالین اور دسترخوا ن کے بلے سونے کے برنن دغیرہ تھے یہ بنول مروکو تک مو**نے کے اروں کامبنا ہ**وُا سررہیج ( معنی تلج )جس بر موتی حرطے ہونئے <u>سکت</u>ے مب نشاہی سے دومرے درجے ہر اعز از کا نشان سمجھاجا نا نھا ، وہ پبھی لکھننا ہے کہ کسی شخص کو سونے کی انگویٹی بیننے اور کمرسندا ور مکبسوالگانے کا جی نہ نھا ب نک که به بچیز س ۱ س کو با د شا ه کی طرف سےعطا مذکی گئی موں ، اگر کسی نْحَصْ سْنَے سلطىنت يا يا دشاہ كى ابسى خدمات انجام دى برد ن جن كا ذكر با فى ركهنا منظورمو نواس كانام شاهى عمارنوں كے كتبوں ميں لكھ دياجا نا نھائلھ اعزاز وامنیاز کی ایک اور علامت خطاب یا لفب تفا،عمده خد کا صلہخطاب کے ذریعے سے ا داکرنا ہخامنشیوں کے وقت سے رامجے نھا، مبروڈوٹس لکھٹا ہے کہ چیخص ہا دشاہ یا سلطنت کی طرف سے صلے کا خذاہ مِوْنَا يَضَا اس كوعلاوه جاكبركے" نبكو كانْ " كا خطاب ديا جانا نضا،ساساني<sup>وں</sup> کے زمانے میں بیٹیما رضم کے خطابات رائج تھے ، اس تسم کے خطابات جیسا کہ '' میمنشن '' ( بمعنی برزگترین بعنی با د شاہ کے خدمتگزاروں ہیں

لے فاؤسٹوس با زمنینی ،ج۱ ' ص ۱- ۱۱ ، سله ج۱ ، ص ۱۱ ، سلم پردکویپوس ، تله" ،مورزک" کا قدیم لفظ شایدا نفی معنوں ہیں ہو ،

عصيرًا ) في "وبرمز" اور " بزارفن " (بزارخوبيون والا؟) عام طورسے دیکیفے میں آنے ہیں ، فہر نرسی کا لفنب " ہزار بندگ " (مرزار غلاموں والا) صحفا ، بعض سببه سالاروں کو" ہزار مرد" کا خطاب ویا جاتا تھا ہ ایک خاص صمے خطابات وہ تنصیح بادشاہ کے نام کے سانخه تزكيب دييے جانئے تنفے جس كى خدمات خطاب يلنے والے في وی برون ، است می نرکیبون مین لفظ نتهم (مبعنی نوی) کا سب زياده استعال مونا عفا منلاً تهم ميز دكر د ، تهم شايور، تنم خراد ، ت اسی نوعبتت کے اورخطابات کی مثالیں یہ ہیں: خسر شنوم ("بهجت زامدان خسرو ("جا دیدخسرو" )"، گُنْدیشالور" بن شابور (نُشالور کا ج اے یہ خطاب پرزوگروا دل نے منڈر یا دنشاہ جبرہ کو دیا تھا ، (طبری ، ص ۵ ۵ ۸ ، فرمنگ یا ی تکی ۵۴۷) ، تنهایه ( ص ۴۲۷ ) س اس کی بولٹے" شنزا مُشنزان" (مسنزے مسنزان ) مذکور ہے ں کے معنی ' اعظم العظاء' بن، عله برأس سبد سالاد كا خطاب نفاجس في خرو اول مح جمد ي بين من كيا نفاه (طبري ، ص مهه وي ، تله بزبان ادمي " بزار وُفَت " زوم آور سياه بذ وِيُسْتِهُمْ أَسِ لفنب سنتِ ملفَنْب مضح ( نولڈ که ٬ نرحمہ طبری ٬ ص ۷۹ - ۲ ٫ میپویشمن ، ارمنی گرام ٬ ج ۱ ، مل ۱۷٪)، کمه طبری ،ص ۹ ۸ ۸ ، هه یعنی جس کے مانخت ہزاد سیابی ہوں ا وہر سز فانتح بَين كوبه خطاب ديا كيا نفا ، خسرو دوم نے به خطاب ايك دوى سبيسالار كو ديا مفاجس كو قيصر مارنس نے اس کی مدد کے لیے بھیجا نفا ، ( وَلَوْ كُورُ تُرْجِيهِ طِيرِي ، ص م ، ۱۸ ، ح ۲ ) ، له دیکھونولڈکہ، نرجمُ طبری، ص ۱۷۴۷ء عنه آذر بائیجان میں گفترک سمے ایک مرز بان کا بینطاب تھا، ه ایک ادمنی رئیس سمبت جمرانونی کا خطاب مفنا ( یا تکا نیان ، مجلّه آسیانی س<sup>بنه ۱</sup>۵ م معتدٔ اوّل<sup>،</sup> ص ۵ و ۱ ، ہیپونٹین ، ارسی گرامر ، ج ۱ ، ص به ۲۱ ) ' تنا دسید کی لرفائی میں ایک ابرا فی میردا و بروشنوم سے نفنب سے مفتّب نفا ، (طبری ، ص ۷ ۲ مو۲ ) ، فحمہ ایک ادمنی مستی <del>ورژز تیرونس</del> كاخطَاب لَخَنَا ( يَا تَكَانِيان ، مُجَلَّدُ ٢ سيا في سلاك أنه ؟ ، حققهُ أَدَّلِ ، ص ١٩٩ ، مِيوستْن 'ادمي تأركم ع ١٠ص ٨١)، شله فالجسوس باز منبي ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مكندى براني شكل ومند دمين مرحد هِي، لله الليزية، طبع لانعلوا ، ج ١٠ ص ١٩٠ ، لازار فربي في اس خطاب كي زياده فقل شكل " وبيدتن شاور" دي ہے (" شاور كا اجماعيم") ،

رام از و فرزوگر و ("بروگرو کی خشی کو بڑھانے والا") ، لوخو ہر مزد و برمز برم نی برم فیصله نمیس کرسکنے که آبا وه کوئی خطاب نخا جیسا کہ برٹسفلط کا خیال ہے ہا کسی برٹرے عمدے کا نام نخا ، علمائے مذہبی کے لیے مخصوص خطاب "ہمگ دین" نظا بین "وه شخص جو دین کے جمله علوم سے دانف "بو" ، اگر (جسیا کہ موسیو نشائن کا خیال ہے ) جو برند کرد دوم کے عمد بیس رائج نظا در حقیقت وزرگ فرا ذاری کافظاب بو این کا فیا مولول ان نظام الدول" انظام الدول" انظام الدول" انظام الدول" سے بہت مشابہ ہے ،

خطابات ، اعزازی تحفے اور درباد سرکار کے عمدے فابلیت کامعافیہ دینے کے ایسے ذریعے تھے جوسب سے زیادہ استعمال کیے جانے تھے، بعض فیت

ا به به خطاب منذر با دستاه جره كو دیا گیا تفا ، ته آید (ص ۱۷۷۱) پس اس كی بجائے افزود فرقه می به جو غالباً " افزو فرقری [ یردگر و ] " كی تبدیل شده صورت بے جس کے وہی معنی بس جو الرام افرو فریز دگر و " کے بیس ، یک فوقو كاميد فر افعل التفضيل فوقو شت ( تخست بعنی اول التفضيل فوقو شت ( تخست بعنی اول التفضيل فوقو شت ( تخست بعنی اول ) به ديكيمو بر شسفلت ، پای كلی ، فرمنگ نمر ۱۹۸۸ ، شله وراز کے معنی جنگلی سورکہ بیس ، ( بر شفلت ، پای كلی ، فرمنگ نمبر ۱۸ می مرزبان كا خطاب نفا، بطایر و د اس كوج انی مے زبانے بیس شاپور اول سے طام و کا ( ديكيمو فاؤسوس باز نتينی ، بطایر و د اس كوج انی می دربان کا حاب کا ، مند و بدر ، ص ۱۹۸ ، منده جدر حاصر میں خطابات كا دستور بند كرد و اگراب ب

سی کولالچ و کھانے کے لیے بھی ان سے کام لباجا نانٹھا خصوصاً اُن ایرانوں وجوعيسائي بوجان ننص اور الخبين زرتشننيت كي طوت وايس لانا منظور ہوتا تفا<sup>لئ</sup> جب با د شاہ نمسی کو تاج عطا کرنا تضا تو اس سے اُس شخص کو يبتن حاصل موجا بانفاكه شابي دمنزخوان برمبيجه سكے اور با دشاہ كى مجلس مشاورت میں شریک ہوسکے ' کواذ اوّل نے ایک سونے کا تاج جس بر موتی حطیے نے نفے مران کو امنیاز کے لیے عطاکیا تھا لیکن پیمرائس سے واپس دلیا ، ہرمزد جیادم نے شاہ عرب نعان الن کو ایک ناج عاین کیا نفاجس كي قيمن سائط مزار درم تقي، موسيو روط تشائن كاخيال م معمولي عطبه مذكفا بلكه اس كي المببت بهت زياده نقى اوروه کوئی اس قسم کی جیز تھی جیسے ہما رہے زمانے میں تمغا ہوتا ہے ، مُوتَّتِ <del>فَارسنامہ</del> ہمیں ذیل کی اطّلاع دینا۔ بیٹے جوغالباً آئین نامگ سے لی گئی ہے : '' آنوشبروان کے دربار میں بہ دستور (ا مجن ) نفا کہ دنے کی ایک کرسی اس کے تخت کے دائیں طرف ایک بائیں طرف اوا ۔ بیچیے رکھی جاتی تھی ، ان تین کرسیوں میں سے ایک شاہ جین کے لیے ایک قیصرروم کے لیے اور ایک شاہ خزر ( نثا و ہیپنالیان ) کے لیے

له ہوفمن ، ص ۸ ۵ ، طه تا ریخ امّیان ، کتاب ۱۸ ، ۵ ، ۹ ، امّیان سنے اس مقام پرجس شخص کا ذکر کیا ہے وہ ایک اجنبی پینی رومی ہے جس کو بادشاہ نے رومیوں کے ساتھ فلٹاری کے صلے میں تاج عطا کیا بھا ، اس سے پنہ چلتا ہے کہ اجنبیوں کوشاہور دوم ہی کے زمانے سے او پنچے طبعنوں میں شامل کر لینے کا دمنور شروع ہوچکا نھا ، سمہ بروکو پیوس ، ج ۱، ۱۷ ، ۲۹ سے ۲۵ طبری ، ص ۱۰۱۸ ، ہے ص ۱۲۵ ، کتا ہے ص مخصوص تھی بینی بدکہ جب سمبی وہ ور باریس آئیں تو ان کرسیوں پر بیٹیل ،

یہ تینوں کرسیاں سال بھر اپنی اپنی جگہ بررکھی رہتی تھیں اور کھی اٹھائی نہیں

جانی تھیں اور ان تین بادشا ہوں سے سواکوئی دو راشخص ان برنہیں بیٹے

سکنا تھا ، لیکن شخت کے سامنے ایک اور سونے کی کرسی رکھی رہتی تھی جب

بر وزرگ فرما ذار بیٹھنا تھا نہ اس سے اُتر کر موبدان موہدگی کرسی ہوتی تھی

اور اس کے بعد مرزبانوں اور دو سرے برزگوں کی کرسیاں ہوتی تھیں ، ہر
شخص کے بیٹھنے کی جگہ معین تھی تاکہ تر تیب نشست بیں کسی قیم کا جھگڑا ا

نہ ہو ، جب خسرو کسی سے خفا ہونا تھا تو اس کی کرسی دربار سے اعظوادی

جانی تھی "

جنگ کے زمانے ہیں جب ملک آفت میں مبتلا ہونا تھا نوشاہی صنیافین بند کر دی جانی تھنیں اور بادشاہ اپنے وسترخوان برسوائے موبدان موبد، ایران و بہیر بذاور رئیس اسواران کے اور کسی کو نہیں سطانا تھا اور کھائے میں سوائے روٹی ، نمک ، سرکہ اور سبزی کے اور کچھ سلمنے نہیں آنا تھا، اس کے بعد ایک کھانا لایا جانا تھا جس کا نام بزم آور دستی تھا ،جب بادشاہ اس میں سے تھوڑا سا کھا چکتا تھا تو دسترخوان بڑھا دیا جاتا تھا اور بادشاہ بھر کام میں مصردف ہوجاتا تھا ، جب جنگ کا خاتمہ فتح اور کا میابی کے ساتھ

له فارسنامے محے متن میں ہزر جہرہے ، لیکن ہارا خیال ہے کہ یہ نواوت غلط ہے ، و کھیونمیمہ نمبر ہا سے آخر میں ، سلہ برزم آورد ( یا برناورد) گوشت پخت و نره و خاکینہ باشد کردرنان تنک پیچیند دامنند توالہ سازندو یا کاردیارہ بارہ کنندو خورند ( ہر ہان ) ،

جب کسی کو یہ اطلاع ملتی تفی کہ بادشاہ اس سے ناراض ہے تواس پر واجب ہونا نفا کہ نہ کسی مفدّس جگہ میں جا کر بناہ لیے اور نہ رُو پوش ہو بلکہ لوہ ہے کی ایک نبائی پر جو شاہی محل کے دروا زے کے سامنے رکھی رہنی مفی آ کر میٹھ جائے اور جب نک با دنناہ اس کے حق میں کوئی حکم صادر یہ کرے وہاں سے نہ آ تھے، اس عرصے میں کوئی شخص یہ جرانت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی کسی طرح سے حمایت کرسے "مزائے قبل کا اجرا وفصر شاہی لے جانظہ میں ہو ایسے دیا ہو ایصنا "میں مور، علیہ ایضا میں ہو ہو ا

که جامطه ص ۱۷ بیعد ، که ایصنا ، ص ۱۸ ، که ایسا می ۱۷ ، که عهداسلامی میں جب کسی شخص کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تو وہ مسجد میں بیناہ (بست) کے کر امن میں موجاتا تھا ، ایسا معلوم موہ کاسپے کہ اسلامی زمانے سے پہلے آتشکدے بھی اس طرح جائے بیناہ کا کام دیتے تھے ، ہد بیروکو بیوس ،ج ۱ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

کے اندرایک کھلے میدان میں ہوتا تھا ، وہیں مجرموں کے اور اُن لوگوں۔ جو ہا دشا ہ کےمعنوب ہوننے تھے سر نلم کیے جاتے تھے اور مانھاؤں <u>کاٹیجائے ت</u>ے ، با دشاہ کے رہنے سے یہ بات فروتر تھی کہ جیمو ٹی جھو ٹی خطا وٰں کو خا میں لائے ، جاحظ نے اس بارے میں ووحکا بینیں بیان کی ہوگ جو قابل نوخ آ م خواه وه صحیح مول یا غلط، بهرام گور کو ایک مرنبه نسکار میں بیشاب کی خاب ہوئی ،ایک گڈریے کو اینا گھوڑا دے کرخو ذفضائے حاجت کے بیے میٹھ گیا ، گڈریے نے نگام میں سونے کے طلقے لگے دیکھ کر <u>ُجیکے سے</u> اس کا ایک برا کاٹ لیا ، باوشاہ نے اس کور حرکت کرنے دیکھ لیا لیکر مجیب رہا ، واپس الكرُّ وه دا نسنه أنكهم ، تحصِيك لكا اور به ظاهركيا كرُّويا اس كي أنكهمون مين كرُّم پڑگئی ہے اور لگام کا جو نقصان ہڑ اہے وہ اس نے نہیں دیکھا ، پھرسوار ہوکر گڈریے مے رخصت ہوگیا ، واپس آ کراس نے اپنے داروغہ اصطبل سے کہہ ویا کہ میں نے لگام کا رمرا کا ط کر ایک نفیر کو دے دیا تھا، دوسری حکابیت اسی طح خسرو انوشروان کی حیثم بوشی کی مثال ہے ، نوروز ما مرگان مے موقع پر دعوت تنی ، میہما اوں میں سے کسی نے سونے کا ایک بیا لہ ٱرًا لها ، خسره نے دیکھ لیا لیکن دانسنذ منہ یھیرلیا ، نشرا ہدار نے جب دیکھا که ایک پیاله ندار دیدے تو باکواز بلند کها که جب نک پیشخص کی نلامنی مذ ہے بی جائے کوئی با ہرمذ جانے پائے لیکن با دشاہ نے بیس کر حکم و باکہ کسی سے نعر صٰ مذکیا جائے اور کہا کہ"جس نے بیالہ لیاہے وہ اُسے وایک ہیں دیگا اورجس نے چور کو دیکھا ہے وہ جنبی نہیں کھا بُرگا "

دفائع شداری ایک مقام سے ہیں اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ بجاء کے بیٹے دربار کی ملازمت میں کس طرح واخل ہونے تھے ، مہران شنسپ ایک نوجوان امیر زادہ تھا ، اوبیات ایران اور دین زرتشتی کے نظری اور علی اصول میں اس کی معلومات ایسی وسیع تھیں کہ اس کی وج سے ہر مزوجہارم کی نظرعنایت اس کی معلومات ایسی وسیع تھیں کہ اس کی وج سے ہر مزوجہارم کی نظرعنایت اس پرمبذول ہوئی ، کتب مقد شد کی عبارات کو از برسانے میں جب اس نے اپنی قاملیت کا اظہار کیا تو بادشاہ نے اُسے ایک بھاری رقم انعام میں وی اور اور ہو تو کھی خوش قامت اور زیرک جوان تھا اس کے خاندان عالی تھا اور وہ خود بھی خوش قامت اور زیرک جوان تھا اس کے اور ہو گا ، پونکہ اس کا خاندان عالی تھا اور وہ خود بھی خوش قامت اور زیرک جوان تھا اس کے اُسے بادشاہ کے وسترخوان کا بیش خدمت بنا ویا گیا اور فرخ شا ذر؟) یا پیشخورہ کے عمدے پر سر فراز کیا گیا ،

بادشاہ کے دربار میں ہمیشہ اجنبی اور دور دراز کی قوموں کے سفیر آئے رہتے تھے '' ان کی بڑی خاطر کی جاتی تھی ، جب کوئی سفیر وار و ہونا تفاقہ حاکم سرحد فوراً اس کی اطلاع بادشاہ کو پہنچا تا تھا ، ہرصو ہے کا گور نرجس میں سے وہ گزرتا تھا اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ ہرمقام پرسفیر کے رہنے کے مطابق اس کے لیے تظرف کی جگہ نبار رہے ، جب گور نرکواس کی آمد کا مقصد معلوم ہونا تھا تو وہ با دشاہ کو اس سے مطلّع کرنا تھا ، تب با دشاہ کی طرف سے ایک

ا اس کاباب تصیبیس کا اُستا مذار تھا ، عله کھانا چکھنے والا ، عله طبری ، ص ۸۹۹ ، عمد اس سے ظاہر ہے کہ سغیر کو اپنے آنے کا مقصد یا دشاہ کی ملاقات سے پہلے بیان کر دینا پڑنا تھاناکہ اس کا جواب نیار رکھا جائے ، فوج کا اعزازی دستہ جو اس سے استقبال سے بلیے جانا تقااس بات پر معبی مائمور مونا تھاکہ جمان تک مہو سکے احتیاط کریں کہ وہ ملک سے حالات کو زیا وہ مجما پینٹے نہ یائے ، جب ایران سمے سفیرو و رسے ملکوں ہیں جانے محفظ تو ان سے ذہتے یہ کام بھی ہوتا تھاکہ جمال بھک محمل ہو اس

جلوس اس کے استقبال کو جاتا تھا اور اپنے ساتھ اُسے شاہی محل میں لانا تھا،
اس کے بعد بادشاہ اُسے باصنا بطہ دربار میں باریاب کرتا تھا اس طح کہ وہ فو تخت پر میٹھتا تھا اور ارکان سلطنت اس کے گر د کھر اسے ہوتے تھے ،
سفیرسے وہ اس کا نام اور سفر کے حالات دریا فت کرتا اور پھر اس کے آنے
کا مقصد پوچپنا اور اس کے ملک کے حالات ، اس کے بادشاہ اور اس کی
فوج کے متعلق معلومات حاصل کرتا ، اس کے بعد بادشاہ بڑے شاوہ وجلال
کے ساتھ جو ایک سفیر کے شایان شان ہے اُسے اپنے ساتھ محل میں لیجا تا
اور اپنے ساتھ جو ایک سفیر کے شایان شان ہے اُسے اپنے ساتھ محل میں لیجا تا
ور اپنے ساتھ جو ایک سفیر کے شایان شان ہے اُسے اپنے ساتھ محل میں لیجا تا
ور اپنے ساتھ جو ایک ان کھلانا شکار میں ساتھ لیجاتا اور بالاً خراسے طعنی
فی کر مناسب رسم و رسوم کے ساتھ جو سفیر کی شان کے لائق ہوتی تھیں
اُسے رخصیت کرتا تھتا ''

معلوم رہے کہ اجنبیوں کو دربار بیں آنے کی اجازت رہ تھی، اور دربار

قو درکنار وہ بر بھی بنبس کرسکتے تھے کہ سید ہے اور آسان ترین راستے سے

پا بہ شخن کی طرف آسکیں بلکہ ذیل کے پا نیج شہروں میں سے ایک بیں ان کو

روک لبا جاتا تھا ؛ شام کی طرف سے آنے والوں کو ہمیت ہیں، حجا زکی طرف

ربقیہ نوٹ) ملک کے داستوں اور گھا بیوں سے وا تغیت پیدا کریں کہ کہاں کہاں دریا ہیں،

کہاں کو میں ہیں، کہاں کہاں جانوروں کے لیے چارہ مل سکتا ہے، عنان سلطنت کس کے

باتھ ہیں ہے، فوج کی کیا حالت ہے وغیرہ ، یہ بایش نظام الملک نے سیاست نامے میں اپنے

زمانے سے دستور کو بیان کرنے میں گھی ہیں لیکن وہ دستور بھینیا گرفت خردوس کے بیان

زمانے میں مغیروں کے استقبال کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ بھی حرف بحرف خردوس کے بیانا

مانی ہے جن کا خلاصہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں،

الے فردوسی، طبح مول ، چ ھ، ص ۱۳۲۷،

ایران کے اصولِ سفارت کے بارے بیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ اپنے سفیروں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا تھا، دربادیوں میں سے ایک شخص جب متعد دبار آزمایا جا چکتا تھا تب اس کو سفارت کا کام اسجام دینے کے لیے ائمور کیا جاتا تھا ، سب سے پہلے بادشاہ اس کو بایہ تخت کے لیے ائمور کیا جاتا تھا ، سب سے پہلے بادشاہ اس کے ساتھ بی ایک جاسی آدمی کے پاس خط لیجانے کا حکم دیتا تھا اور اس کے ساتھ بی ایک جاسوس کو بھی بیجیے نا تھا کہ اس موقع ہرجو با نیں ہوں ان کی آگر ریا ریا میا ہے ساتھ کیا جا تھا ، اگر بادشاہ کو اس کی دنائی اور ایما نداری ہر اطبینان ہوجانا ساتھ کیا جاتا تھا ، اگر بادشاہ کو اس کی دنائی اور ایما نداری ہر اطبینان ہوجانا ساتھ کی جو وہ اس کو سلطنت کے کسی دشمن کے پاس کوئی بیغام دے کر بیجیا تھا اور پیلے کی طرح بھر ایک جاسوس اس پر تنعین کرتا تھا تا کہ اس کی کارگر داری کی اور بیلے کی طرح بھر ایک جاسوس اس پر تنعین کرتا تھا تا کہ اس کی کارگر داری کی بھر یا دشاہ کو دے ، اگر دوسری مرتب بھی فاصد اپنے امتحان میں پورا اتر تا تو بھر یا دشاہ کو دئس پر پورا اعتاد ہوجاتا تھا ،

له ابن خرداذبه اطبع يورب اص ١١١١ عله جاسط، ص ١٢١،

یہ خسرواوّل ہی کاعہ دنھا جس میں کہ ابران کے اندرادب اور فلسفے کے ایک عظیم النتّان دور کی ابندا ہوئی ، پینیز اس کے کہ ہم نمرّن کے اس ہملو پرسجٹ کریں ہم جینہ بائیں بطور کُلّی اس زمانے کے نظام نعلیم ریکمنا چاہئے ہیں ، افسوس ہے کہ اس مسئلے بر ہمارے یاس اطّلاعات کی کمی ہے اور بتدائی تعلیم کے بارے بیں او کچے بھی معلوم بنیں ، دیمات کے لوگ او کوئی برنہیں کہ بیشتر ان پڑھ ہونے تھے، ان میں سے دمِقان البتہ ایک طمع تعلیم سے ہمرہ مند تھے چنانچے ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد صدیوں بک وہ قومی تاریخ اورافسانوں کے محافظ رہے ، شہروں کے نجارت بیشہ لوگوں بیں سے اکثر کم از کم لکھنا برطھنا اور حساب کرنا جانتے تھے لیکن سے علاوہ عام لوگوں میں اوبی نعلیم کا کوئی حیرجا نہ نفا ،میبوئن سیانگ لهنا ہے کہ اہل ایران علم و دانش سے بے بروا ہیں اور صرف لینے بینئے نْغُول رہنتے ہیں ، اس میں کوئی نشبہ نہیں کہ ابندائی تعلیم بالکل اور اعلیٰ علیم کا کم از کم کچیصتہ علمائے مرب کے ماتھ میں تھا اور اس کی مذہبی نوعيتن بهن نمامان تغير،

سوسائی کے اعلیٰ طبقوں کے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے بارے میں ہمیں زیادہ مفصل اطلاعات حاصل ہیں ،عہد ہخامنسیٰ کی طرح امراء و نجبا کے لوگوں کو تعلیم کا کچھ صقہ نوجوان شاہزاد دں کے ساتھ دربار میں

که ترجمه انگریزی از پیل ص۲۷۸، کله مقابله کرو میک نسک ( وین کرد ، ۹ - ۰ ۵ ، ۱۷) ،

ملنًا نَهَا ، اسْ نَعلِيم كا دُانُركِرٌ " معلّم اسواران" نَهَا "، انُ كو برُّصنا لكهناسكهاما ) اور حساب ، چو گان با زی<sup>که ،</sup> شطرنج<sup>ته ،</sup> سواری اور شکار کی تعلیم دی حاتی تھی "، یہ کہنے کی صرورت نہیں کہ نجیب زا دوں کوسب سے بیلے بغیاد ک استعال کی شن کرائی جانی تھی ، بقول طبری شنزادہ ہرام نے جو آگھے جل کر ہرام بیجم کے نام سے بادشاہ بنا اور حس کی تعلیم شاہ عرب مندر<sup>ہ</sup> وسپروکی گئی تنی یا بنج سال کی عمریس اینے مرتی سے کہا تھا ک<sup>ور</sup> میری تعلیم ، بیسے ماہراور فاصل معلموں کو بلوائ<sup>ے جو</sup> مجھے لکھنا ، پڑھنا ، تیراندازی او<sup>ر</sup> علم فقد سکھا ئیں " منذر نے کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو بیکن شاہزاد ہے نے مند کی چنانچہ با دشاہ نے اس کے لیے فقیائے ایران اور فن تیرا مدازی ستسواری ، خوشنوبسی اور علوم صروری کے ماہر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملوائے اور ان کے علاوہ ابر انی اور ہازنتینی علماء اور عرب قصّہ گو فراہم کہے ،جسمانی طری ، ص ۱۳ به به ، ناه چوگان بازی کم لعات ایرانی" ( نزحمه انگریزی از نوگ<del>ز آنوت</del> طبع بمبئی ، ص ۷۷ مبعد) جس می*ں حم*له طَّلاعات بحواله عيون الاخبار لابن قتيبه دي كُني مِس حِس كا مَ خذ ٱللَّهُ بِينَ ناكُلُ ہِم ، طریخ کے متعلق دیکھی آگے ، لکھ کارنا گگ ، ۲۰ ۲۱ مبعد ، منہر کی آبادی سے قوور ب سوار گھوڑوں کوسدھانے تھے اور جمان گھوٹر دوٹر اور اور دو مرسے جانوروں کو مدھانے اور مرندوں کو شکار کی تربیت دینے کے نون برکتا میں موجود هنین ( فرست ، ص ۱۹ م، نیز مقابله کرو آینوس ترانت زیف : " مطالعات ایرانی ص ١٢ اور تريان : "اسلامي تمرّن برايراني الرّات " ص ٢٩) ، تيراندا ذي كے فن ريع من اطلاقاً جوعيون الاخبار ميں بجوال الم يُمن نامك وى كئى ميں ان كوموسيو آينوس ترانت زييت في ميان کیا ہے اور ان بر تواشی بھی مکھے ہیں (مطالعات ایرانی ، ص ۳۵ مبعد از ترجمہُ انگریزی) ، هه دیکھ اور ، ص ۲۵۹ ، کله طری ، ص ۸۵۵ ،

اور اخلاقی تربیت کوختم کرنے کی عمر پندره سال ننی ، بیندنا گر زر دنشت میں مِس لکھا ہے ہے کہ اس عمر بیں اس بان کی نو تع کی جاتی تھی کہ ایک نو جوان اوشا وزند کی روسے مذہبی سائل سے وافعت ہو اور انسانی زندگی سے مال اور اس کے فرائض کو جاننا ہو ، میں سال کی عمر میں علماء اور ہیر بلہ اور دشتور ا س کا منخان بلنے نفط<sup>عی خسرو</sup> ا<del>قل کے</del> در بار کا ایک غلام اپنی عاصل کر دفعلیم لى تفصيل كويوں بيان كرتا ہے جي "مفرّ ره عمر ميں مجھے مدرسہ ميں بٹھا با گیا جماں میں نے " ایک ہیر بد کی طرح " او سنا کے اہم ترین حص*ے مع شرح ز*بانی یا دیکیے ، اس کے بعد درجۂ متوسط کی تعلیم میں میں نے ادب اور تاریخ اور بلاغت ادرشهسواری اور نیرا ندازی اور نیزه با زی اور طبر زین کے استعمال میں کسبِ کمال کیا ،ان جیزوں کے علاوہ مجھے موسیقی ادر علم بنجوم ہیں تھی ول سله پند نانگ دَر دِشت (مقال بزبان انگریزی از <del>فرائی مِن</del> ویانا <del>کلافا</del>یع)، یله مُهردساسانی گیب مثنیب<sup>۷</sup> ( مزیان حرمن ) از مینکر ( روزُداد یا <sup>ب</sup>یدُّ ل برگ اکدِّ می سازه اع ، آرمُکاله میهه « فغ<u>اه خسره</u> اور اس کا غلام » ( بهبلوی منن ، طبع او<u>ن والا ؛ پیرس منظ ق</u>ماع) ، غلام اسپنے أيب كو واميئمر كهنا ہيے ، ( ديكھواوپر ، ص ۱۷۸ ،ح ۴ ) ، تغالبی نےخبرو دوم کے عجد کی تا ریخ مبعد) اس با دشاٰہ اور اس کے غلام خوش آرزو کے درمیان ایک ی ہے جس کا مائفذ اصل ہبلوی منن کا رجس بر آون والا کی اڈ بیش مبنی۔ ہے ، دونو مسخوں میں (جیبیا کہ ظاہرہے) ایک نو یا دشاہ کا نام مختلف خسرو دوم ہے) اور دومرا اختلات یہ ہے کہ ایک میں غلام کامام ور دوسرے میں نمیں ہے ، موسیو سلی نے اصل بہلوی منن میں وا سبر سے افظ سے انداز ہ کیا ہے کہ غلام سوسائٹی کی کس جماعت سے نعلق رکھنتا نفا، اصل کستھے مِن اس كا نام (نوش أرزو) سافط بوگياب، ( ديكهو رسالهٔ مدرسهٔ علوم مشرقي در اندش ساس ایک من ۷۷) ، دونونسخوں میں سے ہرایک میں بعض عبارات میں جو دوسرے میں انعليم كى تفصيل تعالى كى كماب يس نيس دى كئى ،

ہا ورشطر نج اور دو سری کھیلوں میں بھی اہر مُہوں ''۔ آخر بیں وہ با دشاہ کے سامنے اپنے دوسرے منرح اُسے آنے تھے بیان کرتا ہے مثلاً کھانا پکانا، کیوے سینا وغیرہ ،

الوكيون كى تعليم كے منعلق ہارے ماخذيس كوئى اطلاع نهيل ملتى ، بارتفولومی نے بجاطور کریہ قیاس کیا ہے کہ ان کی تعلیم کا نصب العین بمینتر خانہ واری کا سلیفہ نھا ، اس کے علاوہ بک نسک بیں صربحاً اصول خاندواری میں عور نوں کی نعلیم برسجت کی گئی ہے "، با ایس ہمد منناز گھرانوں کی عورتوں کو معض وقت علوم کی گری تعلیم بھی دی جاتی تنی اور اس بات کا ثبوت ہمیں کتاب مادیگان ہزار داد سنان کے ایک مقام سے ملناہے <sup>ہے</sup>۔ لكها محكه ابك ج كوجبكه وه عدالت كوجا رما نفا يانج عورتوں نے آكر كليرايا اوران میں سے ایک نے اس سے ضمانت کے خاص موار دیر کھے سوالات یو چھے ، آخری سوال کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا ، اس برعور نوں بیں سے ایک بول اتھی که" استاد! اس مشلے پرزیادہ مغز کا دی مذکرو بلکہ سیدھی طح سے کہ دوکر مجھے معلوم نہیں ، میں نمبیں بنانی ہوں کہ اس کا جواب مگوگان اندرزير كى سرح بين لكهاب "-

علوم میں اہل روم و بونان مبینند ایرا بنوں کے معلم رہے، ابسے

شه زن درقا فن ساسانی " (ص ۸) ، شه دین کرد ، باب ۹ ، ۹۷ ، ۹ ، شه بار شولومی : " قافن ساسانی "ج ۲ ، ص ۵۲ بعد ، زن در فافن ساسانی ،ص ۹ ، نعمه مثیدر : " مشرق اور ورشه یونان " ص ۲ ۵ ۲ ، (بر بان جرمن ) ،

٠ موجو و تقے جو کم و بیش اینے آپ کوهلمی مطالعہ میں ونفٹ کر د<u>بن</u>ے ت<u>تھے ،ح</u>ِنک تمام بڑے بڑے علوم کامنیع ساسانی اوستاتھی امذاکوئی شک بانی نہیں رہناکہ به فدائیان علم موہدوں کی جاعت سے تعلّق رکھنے تھے ، ہندہشن میں اُن نام علوم طبیعی اور علم کا ئنان کا خلاصه أس شکل بیں دیا گیا ہے جس شکل میں کہ وہ ساسانی اوستنا اوراس کی شرحوں سے بیدا ہوئے میں ، باتوت کی معمرالبلدان مِيںاَ يک عِجبِ اطلاع دی گئی ہے '' کہ رمینہ ﴿ ربوار د شیر ﴾ مِيں جوخوزسنان بے صلع ا<del>ر حان</del> میں امک جھو دیٹر سی بسنی نفی ساسا نبوں کیے زمانے میں کا نبولہ ی ایک بڑی جماعت تھی جو ایک (پوشیدہ ؟) رسم الحظ مبر حس کو گشنگ (۹) کهاجا نا کھا طب اورنجوم اور دومرے ٹیرا سرا رعلوم کی بانیں لکھنے رہنے تھے، ان کا بنوں کو گشتگ دفتران (؟) کها جا نا تھا لا بعنی وہ لوگ جو خطّ گشتگ مِن كِنَابِسِ لِكُفِيتِهِ تِهِمِ ) ، کناب اوسناکے باب مبیارم نسک کے منن اور ننررج میں طب اورطبسوں ہے بارے میں نفاصبل درج نہیں ،عفیدہ یہ نھا کہ ا<del>ہورمزد</del> نے ہرمرض کے سُلانے "محبیبے کم از کم ایک بوٹی صرور بیاک ہے،طبیبوں کی فیس کے ے میں قواعد مقرر تھے ، علاج کی اجرت میں وہ عدہ انتیائے خورونی ، یجھے کیڑے اور تیز رفنار گھوڑے کامطالبہ کرسکتے نصے ، نفدرو بیہ بطورفیس دینے کے بیے بھی خاص قاعدے تھے مثلاً یہ کہ ایک رئیس خانہ یا رئیس دہیہ یا حاکم صلع با حاكم ولايت كوكيا فيس دين چاہيے ، نيز به كه غريبوں سے طبيب كو ك ف طبع بورب ، ج ۷ ، ص ۸۸۸

سطالبه کرنا چاہیے ، جب طبیب سادے جسم کی بیاری کا علاج کرنا نفا اور جب و و کسی خاص عصنو کی بیماری کا علاج کرنا نضا نو ان دو نو صور تو ب میں فیس مختلف موتي يتي ، طبيب كابه فرض مجها جا"ما تها كربميار كاعلاج صفابي اور اختیاط اور بخنه ند برکے ساتھ کرے ، اگر وہ آر ام طلب مواور بیارول او دیکھنے میں تُاتل کرے تو وہ ایک جرم کا مزمکب قرار دیا جاتا تھا، نسکب ندکور میں مزید نفاصبل مڑی اور حجو ٹی وہائوں سے منعلق بھی دی گئی تفیں ، طبیبوں کی فابلیت کے لیے ایک طرح کا لائسنس یا سرٹیفکٹ نخا لیکن مہ ہر وفن مكن نهيس مونا نهاكه ايك لائسنس يا فنه طبيب مبتر آسكے ، اگر كسي كو ا پرانی طبیب بهٔ مل سکے تو خاص حالتوں میں اس کو اجازت نقی کہ اجنی طبیب کی طرف رحوع کرہے ، لیکن ایرانی طبیب بیتر ہونے کے با دیو داگر کوئی تخض نوطبیب سے علاج کرا تا تھا تو وہ گناہ کا مرتکب سمجھا جا تا تھا '، ہا اپنی شام ن ساسانی اکنزادقات یونانی یا سریانی طبیبوں کوجو مذہباً عبسائی *مف*ظ

خاص ہیمار ہوں کے ماہر طبیبوں ہیں امراض جینم کے معالجوں کا ذکر است است نہ کہ معالجوں کا ذکر است است نہ نسک مذکور میں پالنو جالوروں اور دیوانے کو آپ کے علاج ہر بھی بحث نفی ، نیکا ذُم نسک بیں بھی علم طب اور سطاری کے منعلق بعض نفصیلات دی گئی تغیب اور ایران کی ایک خاص رسم کا ذکر کیا گیا تھا دہ یہ کہ اُن مجرموں کو جو مزائے موت کے مستوجب ہوتے تھے بعض وقت طبی کہ اُن مجرموں کو جو مزائے موت کے مستوجب ہوتے تھے بعض وقت طبی اللہ دیں کہ اُن مجرموں کو جو مزائے موت کے مستوجب ہوتے تھے بعض وقت طبی

له وین کرد ، کناب ۸ ، ۳۵ ، ۱۲ ، ۲۳ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۱۲ ، سله ایصناً ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۵ سله ۱۲ ، سله ۱۲ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ،

نجر بوں کے بیلے محفوظ رکھا جا<sup>تا</sup> تھا<sup>تہ</sup> واجب الفتل مجرموں کا طبی *بتجر*یوں کے لیے تحفوظ رکھنا اس سے پیلے بطالسہ کے عہد میں مصرین تھی رائج تھا ، دِین *کر د کی کتا*ب سوم میں علم طب *کا مختصر سا* بیان ہے جویقیناً عہد ساسانی کے مآخذسے لیا گیا ہے ، اس کے مصنّف نے دوفسم کی صحّتوں کا ذکر کیا ہے ایک حبیانی صحت اور ایک روحانی صحتت اوراگر حیطبییوں کی بھی اس نے دوتسیں بنائی مِں ایک وہ جوروحانی ہیماریوں کا علاج کرتے مِس اور دوسر وہ جوجھانی علاج کے ماہر ہیں تاہم ابسامعلوم ہوتا ہے کہ طبابتِ جسانی س بھی روحانی علاج کی سجٹ شامل تھی ، ابران كاطبتى نظربه اكرجيه زرنشني بنياد برغائم تضاجس كى نعميراوسنائي روايات بر موٹی تھی ناہم طب ہوائی کا انز ہرفدم برظا ہرہے ، طبّ بفراطی کی دُو سے علاج من طریقے سے مکن ہے: اوّل علاج بذربعدا دوبد اور اگر وہ مُؤثر منہو تو بچرعلاج بذربعُهٔ آبن ( بینی چُمُری ) اوراگر ده بھی کارگر منه ہو نو بھرعلاج بذرحیہُ اتنتْ ، لیکن اگرآنش سے بھی شفایہ ہو تو بھرمرض لاعلاج ہے ، وند بداد میں بھی جو عہدانسکانی کی بہلی صدی میں نا لیف ہوئی نین ہم کا علاج مذکور ہے یعنی نشنز، نبا نا ت ۱ در کلام مفتیس ، آخری علاج سب سسے زبادہ مُؤٹر سمجھا جا مًا نفعا ، علاج بذربعيرُ آنشُ كا ذكر دين كر دين بحيَّ موجود ہے جاں علاج كے (Ptolemies) کله اس کا متن دین کرد کی علد چهارم ( مینونن کی او بیش ص ۱۸۱ بیدد ) میں دیا گیا ہے ، دیکھیو اس کا انگریزی ترجمہ، ۵۰۷ بعد ، فرانسیبی ترجم از کسارتی در رساله میوزیون ، چ ۵۰ ص ۲۹۷ و ۳۱ مبعد <sup>۱</sup> اله ع ، ۱ ۲ ۲ - ۱ ۲ م ، هم مقام مذكور ،

بانیج طریقے بنائے گئے ہیں: ۱-کلام مفدّس ، ۲- آنش ، ۲- نبانات، ۲- نشتر ، ۵ "جلانا" جس سے بطاہر مراد خوشبووا ر دواؤں کی دھونی لیناہے ، کلام مقدّس کے ذریعے سے علاج ہمینئہ سب سے زیادہ مؤثر سمجھا جانا کھا ، اس سے مراد وہ آیات اور دعا بین تقییں جوکتب مقدّسه میں سے لی گئی ہوں ،

اجها طببب وسيتمجها جاثا نضاجس مين ببياريون كو دقنت نظر كےساغه معائنة كرينے كىصلاحيت ہواورجس كامطالعه بهت وسيع ہو، اس كے يلج لازم نظاکہ حبم انسانی کے اعصنا اور ان کے جوڑوں کو خوب بیچانے اور د داؤں کا اُسے پورا علم ہو ، اس پر واجب تھا کہ ہر دلعزیز اوز میں کلا) ہواور ہیا دوں کے ساتھ تکمیل روا رکھے تھ کتاب مذکور میں ایک ایکھے روحا ني طبيب اور ايك اليصفح حبماني طبيب كي اخلا في صفات اورمحفوص معلومات پرطویل سجت سے لیکن اس میں تھے زیا دہ وصاحت نہیں ہے ا لکھا ہے کرطببب روحانی ( جوعلمائے مذہب کی جماعت سے نعلق رکھتا ہے) اورطبیب جمانی دونو کے لیے لازم ہے کہ اپنی فابلبت کے ضروری مخان دس ،طببب حمانی کے بلیے ضروری سے کمومنوں کا علاج ترقیع رنے سے پہلے کا مبابی کے سانھ ایک کا فرکو اچھاکرے ، اس کے بعد اگر ور تلے بین ہمیار اس کے مانھ سے مرجائیں نوائسے عمر عبر مطب کرنے کی ہ دین کرو کے اس جملے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکناہے کہ "جو بہت بڑھ سکتا ہو" ربعنی کلام اکے ذریعے سے علاج کرسکتا ہو؟) سله دین کرد ، مقام مذکور ، ۱۷ - ۱۹ ،

ا جازت منہ وی جائے <sup>کیہ</sup> طبیب کے لیے لازم ہے کدروزان بیمار کی عیادت لے بلیے جائے اور جننی دیر بک صروری ہو اس سے پاس مبیھے ، علاج ے صلے ہیں اُسے عدہ خوراک ، نیز رو گھوڑا اور شہر کے مرکزی حصتے میں اعلیٰ مکان رہ کش کے بلے دینا جا میے، لیکن طبیب کونہیں جامیے رویے کا زیاد دلا کیج کرے ، اخلائی اور مذہبی نقطهٔ نظر مصطبیبوں کی ی شمیں ہں ،سب سے ایتھا طبیب وہ ہے بومحسٰ کا رِنُواب کے طور علاج کرے ، اس سے انر کر وہ ہے جوکسب مال بھی کرے اور نواب ہر بھی نظر رکھے بنٹر طبکہ ٹواب کو مال بر نرجیج دے ، سب سے آخری درجاً س ببب كاسبے جو محص كسب زركى طرف مائل ہو ، <u> درست بذیا ایران درست ب</u>ن<sup>عه</sup> غالباً تام ایران کے جہانی طبیبوں کے رئيس كالفب نضا ليكن ننام اطبلت حبهانى ا در روحانى كارتبس كل رَرَفَتْنَهُ کہلا یا نضا ادراس لفٹ سے یفیناً یہاں موبدان موہدمرا دہتے ، دبن کرد کی کتاب مذکور میرمختلف بیار بون پرجومشا مدات لکھے گئے می*ں* ان سے ۱ مراض کا گہرا علم نہیں یا با جا نا ،جسانی مرض اور گناہ کے ورمیان نواز بّبت نسلیم کی گئی ہے ، اخلاقی عیو ب مثلاً جہالت ، فربب ،غصّه،غرور، بتراور شوىن نفس كوأسى طرح حبماني بياريون كاسبىب ماناگيا ہے جر طرح علل حبانی مثلاً سردی ،خشکی ، بدیُو ، نعفّن ، بعبوک ، بباس ، برطهابا اوررنج دین کرد، کتاب مذکور، ۳۱ ، وندیدآدی بدایات محمطابی ( ۷، ۳۹-۱۸) نین کافود بر نین کرنے کمے بعد امنحان مکتل بوتا ہے، تلہ ایضاً ۳۴ ساس ساسا ، تله ایضاً ، سرس ، له إيضاً ، و ، و ، مرم ، هه ايضاً ، ام - 4 م ،

دالم کو امراض کاسبب قرار دیا گیا ہے ، بیماریوں کی ۱۳۳ ہفتمیں بتائی گئی ہیں اورمثال کے طور پر بعض بیاریوں کے نام بھی لیے گئے ہیں جو اوستا ہیں مذکور ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صقف کے لیے ان کی خفیقت ولیسی ہی غیرواضی تنی جیسی کہ وہ آج ہمارے لیے ہے ،

كناب مذكور كالآخرى حصته حس ميرمعالجان يرسجت سيستمجيني ببس بهسن مشکل ہے ، خیالات میں وضاحت منیں ہے اور اسلوب تھر مر نہایت پیجید، ہے ، ۱ س کے علاوہ بہت سی اصطلاحات ایسی استغال ہوئی ہں جن کے عنی معلوم نہبں ہں ، طبّ یو نانی کی رُ وسے طبائع حسانی کو ہروون ،حرارن ، رطومِت اور بیوسٹ کے مختلف درجوں سے معین کیا جانا ہے ،لیکن ابرا بنو <u>ں</u> نے یونانی نظریبے کوطرح طرح سے نوڑا مر وڑا ہے تا کہ وہ ززنشنی عفیدے کیے طابن ہوجائے جس کی مُرُو سے نمام امراض اور عیوب کامنبع <u>رُمُرح شر</u>ہے ، مردی اورخشکی حواس منبع سے صادر ہوتی ہیں ان کے نز دیک دو بیا ریا ں ہیں جن سے جم کومحفوظ رکھنا صروری ہے ، خون کی حالت اس کی توتیٰ حیات پرمنحصرہے ،اگرخون میں نوتن حیات ہے نو وہ ایک اچھے طبیب کی مدو سے جس کا کا م مناسب دواننجویز کرنا ہے علاج کو کارگر بنائیگا ،غذا کی نرکیب بھی ان کے نز دیک بڑی اہم جبز تھی ،عفنیدہ بہ تضا کہ غذا میں کا فی رطوبت (عرضر کیا ہونی چاہیے جوخشکی کے مصرا نُزات کو دفع کرے ادر کافی حرارت (عنصر آنشی ) ہونی چاہیے جو سردی کے اٹر کو زائل کرے ، غذا بیں جو ہواہے وہ اُس خاص

له ابضاً اها المفابلكروزند وادسنا (ترجمة وارسيتير) اج ا اص ١١ ا

ہواکے ساتھ جو نرکبب ِ مزاج میں ہے جذب ہوجاتی ہے ،اسی طرح غذا میں جو مادهٔ خاکی ہے (بعنی غذا کے وہ اجزاء جوعفرخاکی کے سائد نغلن رکھتے ا ہیں) وہ اُس ما دۂ خاکی کے ساتھ جو ترکیب مزاج میں موجود ہے مل جا نا ۔ ہے ، اجھی صحت غذا کی اجھی ترکیب برمو توٹ ہے بشرطیکہ اعتدال کے سائفہ کھائی جلئے '' موسبو کا سار کلی نے اس کتاب کے بعض طبّی مسائل کی مثابهت مبندوستا<sup>3</sup> لب کے ساتھ واضح کی ہے ، جب چونخی صدی میں سلطنتِ روم سے نسطوریوں کا اخراج ہو انووہ تمبیآ اور ابران میں پھیل گئے ، عبسا ٹیوں نے اپنے خاص مدرسے ما ں فائم کیلیے جن میں یو نانی طب پرطھائی جاتی تھی ۱۰ن میں میب سےمشہور رسہ گند بیٹنا پور میں تھا جو ساسا بنوں کے بعد بھی باقی رہا اور دوراسلامی کی ابتدائی صدیوں میں علم طب کا بڑا اہم مرکز نفا ، خسرواقل کے عہد سلے متاز لوگوں میں سے صرف ایک ہے جو ہاری آنکھوں کے سلمنے بطور ایک زندہ مستی کے نظرا کر ہاہیے ، وہ شاہ طبیعوں کا رئیس برزویہ ہے جومشہور و معرون ہے ، اس کی اپنی کھی ہوئی سوانح الری موجود ہے جس کو ابن المفقع نے" کلیلہ و دمنہ" کے عربی ترجے کا مفدّمه فرار دیاہے ، کلیلہ و دمنہ <del>برزوب</del>ہ کی منہورتصنیف ہے جس **کا ذکر** م آگے جیل کر کرمینگے ، مقدّمهٔ مذکور میں اس طبیب اعظم کے ذاتی حالات له دین کرد ، کتاب مذکور ، ۱۹ م - ۱۵ ، که نزجر فرانسیسی ، مقام مذکور ، ص ۱۱۸ بعد ،

كا سان يون شرقع بونا ہے:-"میرا بای لشکر یو<sup>ن م</sup>یں سے تھا اور میری ماں علمائے مذمہ ہے ایک متاز خاندان کی میشی می مضاکی سب سے پہلی عنایت جو میرے حال برمونی وہ برتھی کہ میں اپنے ماں باب کا جمینا بیا تھا اور وہ میرے بھا یکو ل کی ىبت *بىرى نعلىم ونربىين كا زيا*وه خيال كري<u>تے تھے</u> ، جب ميں سات ہيں که برونی کی کتاب الدندمیں ایک عبارت ہے جس کی طرت آ فای عباس اقبال سنے جغوں نے ا بن المنقع كي نفدا بيعت برايك فارى رسالد لكهاب اندر موسيوكبر تيلى في قوجة ولائي ب (رسال لمانعات مشرتی" برزبان اطالوی ، ج ۱۹۷ ، ص ۷۰۳ ) ، عبارت مذکو ر میں بیرونی کلمنتأ ہے کہ اس المقفّع نے کلیلہ و دمنہ کے عربی ترجیم میں مرزویہ مرایک باب کا اصافہ اس کیے کیاہے کر ضعیف الایمان اوگوں کے ولوں میں شکوک بیدا کرکے ان کو ما نویت کی طرف مگل كري، (كماب الهند، طبع سخارً، ص ٨٤) ، واضح بوكر "مغاية عي مين ما فيت كاكوني وكرنبين اكرجد (جيداكر بم أسكي لكرد كيمينك) وه ماؤيت كے ميلان سے بالكل عادى نهیں ہے ، لیکن حقیقت میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ بیرونی کا بد بیان ہے کہ اللقظ فے مقدّم کا اصافہ کیا ہے گویا دوررے لفظوں میں وہ یہ کہنا جا متناہے کر مقدّم اصل میلوی میں موجود یہ نفا، فیکن بیروتی بیر نہیں کہنا کہ مقدّمہ ابن المقفّع کی جعلسا زی ہے ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں خسروایں کے عمد کے آٹار اور وا نعات کی طرف اشارے اس طبع سے یکٹے جلتے ہیں کہ آ تھویں صدی کا ایک مستنف ان کواین طرف سے منیں گھڑ سکنا ، لداہماری رائے رہے کہ مفتیعے کے مستند ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہیں ،ابن المفقع نے برزوید کی سواخ عمری کا (جوعلیور کتاب کی شکل میں موجود منی ) ترجمہ کرکھ کلیل فومن کے عربی تربح میں شامل کرایا ہے ، یہ مکن ہے (جیساکہ فولڈ کہ اور گبریکی نے فرص کیا ہے) کہ اس نے اصل بیلوی کوکسی قدر آزادی کے ساتھ استعال کیا ہواور اس بیلوی کوکسی تعرّفات کیے موں بیکن اس میں کوئی شک نہیں کر جو فصل ابن المفقع نے کلیلہ وومنہ کے متروع میں ملکی اہے وہ برزویہ کے قلم کی لکمی ہوئی ہے ؛ علم بعنی اسواران ،

كا بيوًا نو ٱلفول نے مجھے مكنب ميں بھا ديا ، جب مجھے اچھی طرح لکھنا ٹرھنا آگیا تومیں نے اپنے ماں باپ کا شکر بیاد اکیا اورسائنس کی تصبیل کی طرف ،سب سے پہلی چیز جس نے مجھے اپنی طرف کھینیا وہ طب تھی ، مجھے اس سے بیجد ولچیسی تھی کیونکہ میں اس کی خوبی کو پہچانتا تھا ، جوں جوں میں سے سیکھننا تھا توں توں مجھے اُس سے رغبت زیادہ ہوتی جاتی تھی اور مُن زیادہ مرگرمی کے ساتھ اس کےمطالعے میں اپنا ونت لگا تا تھا ،جب میں نے اتنی نزقی کرلی کہ مجھے بھاروں کے علاج کرنے کا خیال آنے لگانومیں ےغور کرنا منروع کیا کہ جار چیزوں میں سے جن کی لوگ نمتا کیا کرنے ہیں ( بعنی روبیہ ، بہبودی ، شہرت اور نُواآبِ آخرت ) مجھے کس چیز کے حاصل رنے کی کوشن کرنی جاہیے ؟ جس ہان نے میرے انتخاب کا فیصلہ کیا وہ بینتی که من نے وکیھا کہ عقامند لوگ علم طب کی ستاین کرتے ہیں اور کو ہی ا فدہمی عقیدہ اس کی مذرت نہیں کرنا ، علاوہ اس کے بیں نبے طب کی کہانوں مِں بِڑھا نفا کہ بہتر بن طبیب وہ ہے جو علاج کرنے میں سوائے تواب آخرین کے کسی چیز کی آرزویذر کھے ، جنانچہ میں نے ننہتہ کرلیا کہ دنیا دی فائد ہے کی خاطر تُوابِ عَقِبِی کو ما خدسے نہ دونگا ، لیکن میں نے بُرانی کتا بوں میں بدمھی بڑھا تھا کہاگرایک طبیب ثواب آخرت کی نمنّا رکھنتا ہے تو اس کی وجے سے اُسے ونیا دی مل كانفضان نهيس مونا جس طرح كه ابك كانتنكار كجبت من الأج يونا ہے ا درائس كا مقصدا ناج حاصل كرنا بوتا ہے ليكن كھين ميں اناج كے سانفدادركئي تسمركي كوشان خود بخود آگ آنی ہیں ،غرص میں نے نواب آخرت کی ارز دکے ساتھ بیاروں کا علا

خسرو نے علمائے زرشتی کے ساتھ انتحاد کرلیا تھا جس سے غرص یہ نفی کہ مزدکبت کا استیصال ہوسکے، لیکن نہ علمائے مذہب کو اور نہ امراد کو اس کے عمد میں وہ افتدار نصیب ہواجو اُن کو پہلے حاصل تھا، وہ خود لیفینا گزشتی تھا لیکن شاہان ساسانی میں وہ اس بات میں متناز ہے کہ مذہب کے لیہ تکا ایکن شاہان ساسانی میں وہ اس بات میں متناز ہے کہ مذہب کے اُن کا ایک شاہ دومنہ برمقد مربز ویہ کا جرمن ترجمہ از نولاکہ (تا اینات انجن علی در شراس برگ ، طاف علی میں شہنشاہ اور وہ شرادے جوگورنر مقط اور شاہ کا مقب در کھتے تھے ، شاہ نولاکہ ، مقام مذکور، ص مم ا ،

معاطعة بين وه نهايت فراخ ول نفعا اورمختلف مذمبهي اور فلسفيار عفايد کو وہ بنغصبتی کی نظرسے و کیھنا تھا ، رفاہ عام کے کاموں میں اسسے عبسا یموں سے مدولینے میں کوئی دربغ نہ نفا ، شہر و مگان کو آبا دکرنے کے بعدائس في بعقوبي عيسا بيول كواجازت وي كدابية آب كو ايك ملت كي تمكل مِمْ نظم کرمے اینا جا ثلبی منتخب کرلیں ، ایران کے عبسا بُوں کوخسرو کی بیمہانی مدّنون کک با در رہی اس کے عهد میں ایر ان کے عبسائی ایک سحران کے زئینے یں سے گزررہے تھے ، زرشنیوں کی و کیعا و کیھی اُنھوں نے محرّمات کے ساتھ شا دی کرنے کی رسم اختبار کرلی تھی حالانکہ برامران کی نربعبت کے بالکل خلات نفا جنانج مارابهان جوسهم بسطائين منتخب موااس رسم او بند کرانے کی ول وجان سے کوسٹسٹ کی ایران اور روم کے درمیان جنگ كة تفازيس موبدان موبد وافر سرزون عبسا بنوس يرنعدي نزوع كخصوصاً ان ا برا نی نجبار پر جوعبسا ئی ہوگئے تھے ،جنگ کی شدّت نے تعصّب کی آگ کو زیا وه بھڑ کایا ، با دشا ہ کو بیزنعتری روا رنتھی کبکن سیاسی صلحت کی وجہ ہے ہی نے اس کوہر واشت کیا کہ مار انہا کو قبد کیا گیا اور فریب نفا کہ اُسے مزاے موننہ دی جلئے ،

كي مصم بعد جونكه عبسائيون في معض ناعافبت انديني كي حركتركين لهذا

له نولتاکه ، ترجمه طیری ، س۱۹۲، ح ، نامه لابور ، ص ۱۷۵ ، منفا بله کرد اوپر ، ص ۱۷۴، حند صال بیشیز دارانها فسطنطنیه سے اس ڈرکے دارے بھاگا نفا کہ کبیں اسے ختل نہ کیا جائے محیونکہ اس نے مسطوری علماء کی تکفیر کرئے سے انکار کیا نفا ، ( لابور ، ص ۱۹۷ ) ، مله لابور ، ص ۱۷۹ ببعد ،

موبدوں نے کوسٹنٹن کی کہ مار ا بہا کا کام تمام کیا جائے ، اس بجارہ کی حالت بہت تخدوش تھی اور جب عبسا بٹوں نے انوشگ زاؤ کی بغاوت میں شرکت کی تو اس سے بلیے خطرہ اور بھی بڑھ گیا ، دبکن با ایس ہم خرو نے مار ا بُہا کو اُڑاو کر دبا اور اُسے اس بات پر مامور کیا کہ اپنے ہم مذہبوں کو انوشگ زاؤ کی رفاقت سے علبی دہ کرسے جنانچہ اس نے اس کام بی توقع سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہم میں ہوئی سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہم بی سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہم بی سے ب

ملک ہوگئی اور عبسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں) ابران وروم کے درمیان صلح ہوگئی اور عبسا بُوں کو دوبارہ مذہبی آ زادی مل گئی ''

توراۃ کا بہلوی ترجمہ جس سے بعض اجزا رچینی ترکستان میں وستیاب ہوئے ہیں اور اب برلن کے عجائب گھر بیں محفوظ ہیں غالباً خسرو ہی سے عہد کی یا دگارہے ، یہ اجزاء اُس ترجے کے کسی نسنے ہیں سے ہیں جو مرمانی سے پہلوی ہیں کیا گیا تھا اور پپلوی زبان اور پپلوی خط کے مطالعے کے بلیے بڑی اہمیتن رکھنے ہیں ۔

بدن ایک عیسائی مستی پالوس پرسانے رجو غالباً دہی بال ہے جوجانلیق جوزف جانشین مارا بھائے زمانے میں نصیبین کا بطریق تھا ہے بادشاہ کے لیے ارسطو کی منطق کا سریانی میں نرجمہ کیا جس میں خدا اور کا ننات کے متعلق ہیں

که ایصناً ، ص ۱۸۰ ببعد ، کله دیجمدادپر ، ص ۹۹ م ، میله دیجمد آنڈریاس : پرشیاکی ملی اکیڈی کی دیراد بایت شافیاع ، ص ۹۷ م ببعد ، کله (Pawlus Persa) هه مرکانی (Mercati) پالوس کی زندگی اورتصانیعت ( بربان اطالوی ) روما ، <u>فقیما</u> نیزوکیمولآبورش ۱۲۷ ،

نے مختلف عقید وں کو یوں بیان کیآ : " معض لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں اور بعض کننے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے ، بعض کا بیعفنیدہ سبے کہ خدا کی صفات منصنا د بیں اوربعب*ن کہتے ہیں ک*ہنتصنا د مہبں ہیں ،بعیض اس بات کے فائل ہیں کہ حدا ہر چیز برز فادر ہے اور بعض کہنتے ہیں کہ قادر نہیں ہے بعض لوگ اس بات پر ایمان رکھنے ہیں کہ خدا دنیا و ما فیمها کا خالق ہے اور بعض يتسجين مين كه وه هرچيز كاخالق نهبن مهوسكنا ، بعض اس بات کے معنفقد ہیں کہ دینیا عدم سے وجود میں لائی گئی ہے اور تعبض اس بات کو ماننے ہ*ں کہ خدا نے دنیا کو اُس جوہر* ماتھی میں سے پیدا کیا جو <u>پیلے س</u>ے موجو و کفا . . . . " مرسیو کاسا رنلی کی رائے میں صنتھت نے بہاں اس عقیدوں کوسان کیا ہے جو اس کے زمانے میں ابرانی مذہب کے امذر رائج تھے ،جو کھج بھی ہوہم صرف اس بات سے کہ یالوس نے یہ کناب خسرو کے لیے لکھی ا وراس میں ایسے عقاید کا افلاا رکیا جن میں فلسفے کو مذہب بیر فائق نسیلم يه ننيجه نيكال ميكنتے ہیں كہ ہا د نثاہ كو فلسفيا مذخيالات سمے سائخہ ايسى دليحية کھ جو موہدوں کے مذاق کے سانھ موافق مذتھی ،اس کے علاوہ اگ<del>ا تھیا س</del> نے صریحاً اس امر کی نصد بق کی ہے لیکن ایک ایسی غرور آمیز حفادت کے اساني مين مزدائبت كا مذربهي فلسفه " إرسالهُ "مطالعات منتري " بزمان للالوي ج من طلقاع من عا بيعد ) مم يد زمن كرسكت بي كه بالوس كي كناب كا ترجه مراياتي سے ببلوی میں ہو گیا ہو کا بیکن یہ بعبلید اذفیاس شیں ہے *کہ خسرہ* سریانی زبان پڑھو سکتا

سائفہ جو یونانی ہونے کی حیثیت سے ایک نا حمدّب بادشاہ سمے لیے اس کے ول میں نفی ، اگا تفیاس کو سیا ہیا نہ خو بہوں کے سوا ا نونٹروان کی اورکوئی ہا بسندنه نفی، اُس کے نز دیک بہ بات کیسے مکن ہے کہ ایک با و شاہ جو سیاسی اور جنگی معاملات مبیں ۱ س طرح مصروت ہو بو نانی اور رومی او بیات کی فقلی اور هنوى خوبور كو منظرغائر ديكه سكےخصوصاً جبكهائس كے پیش نظر بوناني كنابوں کے صرف وہ نرجے ہوں جو بفول اس کے ایک' اکھڑ اور بدرجۂ غایت ناشات زبان میں کیے گئے ہوں نیم پور مینیوس جونکسفی اورطبیب تھا اور توم کا سریانی تھا خبرو کوفلسفہ پڑھا ٹانھا ، اگانھیاس کے نزدیک وہ ایک جاہل ا در ذبین شخف نفا ، خسرو موبدوں کو حمع کرکے ان کے ساتھ تکوین عالم اور اسی فنمرکے ووسرے مسائل مریجٹ کیا کرنا نخا مثلاً یہ کہ آیا جمان غیرمتناہیٰ ہے یا یں اور آبا وہ علّت بیگانہ برمینی ہے یا نہیں <sup>لا</sup>م مذيهي تعصتب جوائس زمانے بين سلطنت روم كي فضا بير حيايا برؤا تھا ا س کو دمکینے ہوئے ایران کی مذہبی آزا دی ہماری نظروں میں اور زیادہ غایاں ہوتی ہے، <del>19 ھے میں انتھن</del>نز کے مدرسہ فلسفہ کے بند ہوجانے کے بعد حکماء برجو تعدّی کا آغاز بڑوا تو اس کی وجہ سے سان فلسفی بعنی (١) ويبيبيوس سرياني ، (٢) سميليسيوس جوكيليكيا كا رسين والانتفا ،

له ا کانتیباس ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، بغول ا کاختیباس لوگ برسیمننه نفی که خسره کو ارسطو اور ا فلاطون کی نفعا نیفٹ کے ساتھ بڑا شغفٹ ہے ،

الك الكانتياس، ج ١٠ ص ٢٩،

) يوليميوس باشندهٔ فريجيا ، (م) <u>يرنسينينوس ب</u>اشندهٔ ليڈيا ، (۵) <u>بېرمياس</u> يىيىقى (4) دىدجانس فىينىفى اور (2) ايس<u>ىر ور</u>غرسى كە طىسىفون مىس ا ینا ، گزین ہوئے جہاں با د شاہ نے نہایت اشتیان کے ساتھ ان کا خیر مقدم یا ، یہ سچے ہے کہ ابران کا طلسم ان کی نظروں میں جلد اوٹے گیا اور ایر اینوں ی وحشاینه رسموں اور بے رحمیوں اور اُن تعتبلوں کو دکھھ دیکھ کرحو امراء ا بنے زیر دسنوں پر کرنے تھے وہ آ زردہ خاط ہو گئے اور ایران سے چلے گئے تا ہم خسرونے نہایت سرگرمی کے ساتھ ان کی تمایت کی اور قبصروم کے سانھ جو عہدنامہ اُس نے کبا اس میں بہ نثر طلکھوائی کہ ان کو اپنے ماکسیں وابس آنے کی آزادی دی جائے ،

<del>ضرو اول کے عہد میں اگرایک طان</del> پونانین کا احیاء ہُوّا تو دومیری طرف ایرا نیوں کی ومنی زندگی پرمہندومتان کے تمدّن کا بھی انزیڑا ،بہلوی کی ایک جھوٹی سی کتاب میں جس کا نام ما دیگان حیز نگ ہے ا درجوعہ رساسانی بعد کی نصنیف ہے ایک برانی روابین مذکورہے کرشطرنج کا تحبیل مندوستاً . خبرو کے زمانے میں ایر ان آبا<sup>نہ</sup> ان ہندوستانی کتابوں میں سے وہیلو

اه ان سات فلسفیوں کے نام بحروث انگریزی حسب فیل ہیں:-

- (1) Damascios of Syria.
  - (2) Simplicios of Cilicia.
- (3) Eulamios of Phrygia. (4) Priscianos of Lydia.
- (5) Hermias the Phœnician. (6) Diogenes the Phœnician.
- (7) Isidore of Gaza.

لله أكانفياس، ج٧، ص ١٠-١٠ ، تله ويجعه اوير، ص ١٩، برشفل كاخيال يه نْظرِنْح كَالْحِيلِ بِيلِيهِ سِيهِ ابِرِ ان مِن رائِج نَفا (آثار نَدِيمُ ايران ، ج ٣ ، ص ٧٩ ) ،

ن نرجمہ ہوئیں ایک بٹرھائی افسا منہ ہے جس کا اصل صائع ہو جیاہے س کی عربی روابت سے ہم آشنا ہیں جو مہلوی ترجے سے لی گئی ہے اور عن " کے نام سے موسوم ہے ۱۰س سے سریانی ترجے سے بونانی افساند موسوم برا برلام و کواسف" أخوزسه، اس كے علاوہ فرون وسطلی کی بهرن سی بور پین زبانوں میں اس کی اشاعت ہوئی ہے اس سے بھی زمادہ مشہور کتاب" کلیگگ و دمنگ "ہے جوسنسکرن کے امک محمومیّہ حکامات وسوم ہ'' پینج نننتر'' کا بہلوی نرجہہ ہے ، بہ نرجہ برزوبہ طبیب نے کیا تھا جس کا ہم اوپر ذکر کرآئے ہیں ، اس کتاب کا اصل نسخہ وہ ہندوسنان سے آنے ہوئے ۔ ایران لایا تھا '' اس وافعہ کے منعلق جوانسانہ آمیز نفقے پیدا ہوئے ہیں ان سے ہمیں اس بان کا انداز ہ ہونا ہے کہ بہ کتاب ایرانوں میں کس فدر مفبول ہوئی تنفی ، مبہلوی سے دہ فوراً سریانی میں نرجمہ ہو ئی اور بعد میں اسے ابن المقفع نے عربی میں ترجمہ کیا جس کے ساتھ مفدّھے کی شکل میں برزوریہ کی خود نوشنہ سو اسم عمری کا اصافہ کیا گیا انجر افسے رود کی نے فارسی میں نظم کیا اور دوسرے شاعروں نے بھی اس برطیع آز مائی کی ، خسرواول کے عہد کے ندمہی اورفلسفیا ں عفاید بزنمصرہ کرنے ہیں ہم دوبارہ برزویہ کی خود نوشتہ سوانح عمری کی طرف رجوع کرننے ہیں ، ہم کواس بیں انسانی زندگی ، حالات معاشرت اور اخلاق حمیدہ کے بارہے ہیں ایسے له ولاكه: ترجمهٔ دبیاچهٔ برزویه، ص ۵، روزن برگ : یادسی ادبیان پر اطلاحات ، الله وبباجي برزوب (طلقے كے نزويك) على فردوسى اطبع مول ،ج ١٠ ، ص ام ام م بعد ، نعالى ، ص ١٢٩ بعد ،

يالاستسطينة ہيں جو ايک مصنطرب رُوح کا پنة دينے ہيں کہ حقيقت کی نلاش یہے لیکن اس کو نہیں یاتی ، ایک عبارت اس میں ایسی ہے جس کا تنوّع بیان کیاگیا ہے اوریس کے منعلّن نولڈ کہ کا خیال ہے کہ وہ مترجم کی اصّا فه کی ہوئی ہے اس بلیے کہ جن خیا لاٹ کا انلیار کیا گیا ہے وہ برز دیہ کے زمانے کی نسبین ابن المقفع کے زمانے کے سا نفرزیا وہ مناسبین، ریکھنے ہیں ، لیکن اگر ہم اُن فلسفیار عظا ہد کو مّزنظر رکھیں حوضرہ کیے عہد میں الج یخے اور اس بان کا بھی خیال رکھیں کہ خسرو نو, فلسنے کئے ر ر کھتا نھا اور پھر پالوس برسا کی اُس عبارت کو بیش نظر رکھیں جو ہم اورنقل ر آئے ہیں تو ہمیں ہرگز اس بات پر تعجّب نہیں ہوگا کہ ذبل کی عبارت كامصنف برزويه سيء :-' بیں ونکھتا ہوں کہ دین<u>ا</u> ہیں ہم والے بھی فسم تسم کے لوگ ہیں ، بعض لوگوں کو ان کا مذہب اہنے آباد اجداً ورنٹر میں ملاہیے، بعض کو تشتر داور خون کے ذریعے سے مذہب فول را پاگبا ہے اور بعض وہ ہیں جو اپنے مُرہب کی بدولت ونیا وی فائرے او<sup>ر</sup> ا ورعزت حاصل كرنے كے البيدوار بيس ،ليكن برشخص كوبد وعولے ت وعدل برأسي كا تبعندسه اور دورس مرسب والحراري بوسف سے ہا دہے ہیں ہومبری راہے سے اس کو میں سنے نے عصصه علی میرس من دیا تفا ، موسیویال کراؤس نے ليكيربس سيان كيانغاج جنالات كى مشابهت كو واضح كياب (مطالعات مشرقى "بربان الطالوي اج ١٨٠

وصلالت میں ہیں ، خالق و مخلوق ، مبدأ و معاد اور دوسرے مسائل كے مائے میں سب کے عفاید ایک دور سے سے مختلف میں کمبکن سرشخص دور رہے کی تحفیر کر ناہیے اس برمعترض مونا ہے اور اس کو نفرین کر ناہیے ، یہ ویکھ کرمیں نے ارا دہ کیا کہ عالموں اورمختلف عفید وں سے بیشواؤں کی طرف رچوع کروں اور دیکیموں کہ وہکس بات کی نعلیم ویتے اورکس راستے کی طرف برابیت کرتے ہیں تا کہ نشاید میں جن و ہا طل کے درمیان نمبیز کرسکوں اور پورے اعتما و سمے سانچہ اپنے آپ کو صدافت کے سانچہ وابسنہ کرسکوں اور آٹکھیں بند کر کھے ا بسى بات كوصيح نه مان لون جس كومبس نهير سمجمتنا ، چنانچه ميس نے اسى بمر عمل کیا اورمطالعہ ومشاہرہ ہیں مصروت ہوگیا ،لبکن ہیں نے دیکھا کہان کوگوں میں سے کسی کے باس سوائے اوبلام با طلہ سے اور کیچینہیں ، ہرشخض ابنے م*ریب* کا متراح ہے اور دوسرے کو ضرر کینجانے کے در پےسے ، نب مجھ ہر بہ بات روشن ہوگئی کہ ان لوگوں کے عقابد کی بنباد ہوا پر ہے اور وہ انصاف کی <sup>ہا</sup>ت نہیں کرنے، بیںنے کسی شخص میں بھی ایسی معفولیت اور ایسا خاوص مذ دکھیے لەغقامندلۇك اس كى بات كونسلىم كرسكېس . . . . " اس قىم كے خيالات كا الهاركر نے كے بعد برزوبيكه تناہے كرسب زیادہ معفولٰ بات یہ ہے کہ آدمی اُسی مدمہب بیر فائم رہے جواُس کو باہب سے ورثنے ہیں ملا ہو ، لیکن اس رائے کو بھی وہ یہ کہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اگر ا بیساکرنا ٹیبیک ہے تو پیمرائیس جا دوگر حس کے باپ واوا بھی جادوگر نضے ا ہے آب کو اپنے بیشے میں حی سجانب خیال کرسکتا ہے ، بالآخراس کو پیضال

آ ٹاہے کہ اب خاتمہ نز دیک ہے اور وہ وفت جلد آنے والاہے کہ دنیا اس کے بلید معدوم ہوجائیگی ، بستر یہ ہے کہ ونیا کی لڈتوں سے ماخد اُٹھایا جائے اور زہدوریاضن کی زندگی بسر کی جائے ''

ا تخری نتیج جس پر برزوبہ بینجا ہے نها بہت بامعنی ہے ، زہدوریاضت زرشتی اصول کے بالکل خلات ہے ، لیکن عیسائیوں ، عرفا نبوں، ما فریوں اور مزوکیوں نے نرک ونیا اور زہد کی ایسی رٹ لگائی کہ بالآخر اس کے انرات منعدی ہوکر مزدا ئیوں میں بھی بھیل گئے ، ان انرات پر ہندوستانی عفیدوں کا اور اصافہ ہوا جن کا برزوبیسب سے بڑا نما ببندہ نخا ،

کتاب کلیلہ و دمنہ بہند وسنان کی قرت نکر کا ایک ممتاز بہجہ ہے ،جس بوش کے سانھ ایران بیں اس کا خیر مقدم ہوا اُس کا باعث یہ تھا کہ وہ تعلیم اخلاق اور وعظ وضیعت کے مفہوں پر ادبیات کی اُن کتابوں کے سانھ بہت مشابہت رکھتی تھی جو خبرو کے عہد میں ایرا بنوں کو بہت بیند تھیں بعنی کتب اندرز یا کتب پند ونصیعت ، یہ مفبول عام کتابیں ہمارے بیے فاص ولیحی کا باعث ہیں کیونکہ ان سے ہیں تقدن ساسانی کی آخری صدی میں زرشینوں کی اخلاق تعلیم کی تدریجی ترقی کا حال معلوم ہونا ہے ،جو معلوم بیں ان کتابوں سے حاصل ہوسکتی ہیں ان کی کمبیل کے لیے داد سنان ہوگئی اور اور مری مذہبی کتابوں سے جن کے ما خذ خسرو اور ارداگ ویراز نامک اور دو مری مذہبی کتابوں سے جن کے ما خذ خسرو کے عہد کے سانھ مرابط ہیں استفادہ کیا جاسکتا ہے ہوں

له ذلاک: ترجهٔ دیپاچهٔ برزدید نص ۱۵ بیعد ، عله دیکموادپر ،ص ۲۰۱ ، تله دیکموادیر، ص ۷۷ ، کلمه دیکمو ادیر، ص ۷۵ ،

ان کتابوں کے بعض اقذباسات حسب وہل ہیں: -بَنِي علم و دانش كا زام ہے كيونكر انسان كى عمد ه صفات كا منبع علم وعفلہ پول میر مب سے ببلا ور جو سخاوت کائے ، محن ہمبیشہ عادل **بنوا ہے** وهمجه مناهب كدجب كب جرم كي نفتيش بوري طرح مذكي جائے مزا نهيں ديني سے اور بیا کہ وشمن سے بھی جو اس کے ساتھ برسر میکا رہے عدل کرنا ہیں ہیں ال میں سے خیرات کرنا جو دیانت وادی کے **ساندمح**نت ے کمایا گیا ہوسنحس ہے ، وہ زندگی جوایسے خیرات کے کاموں میں مبر کی ئی ہوسب سے زبادہ خوشی اورامن کی زندگی ہے جم کارآمد جانوروں مر مهربانی کرنا مزدائیت کا فذیم فرمان ہے ہے، ار داگ ویراز نے جہتم کے سفر میں بالشخص كو وكيما بس كاساراً صم سوات وائيس بالورك عداب بين مبتلا غفا، سنتخص نے ساری عمرمں کوئی نیکی نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ ایک وفعہ اس لینے دائیں یا وُں کے ساتھ جا اے کا کھٹا و حکیل کرایک یارکن بیل کے آگے کیا تھا تھ محنت اور جانفشانی دوایسی خوبیاں میں جوخاص طور مینظراسخسان ونكهى تئى ہں ، محنت سے انسان ناموری اورع بنٹ میں اپنے آپ کوغر ق کرسکنا يهيج جانفتنان ست انسان دولت كماسكنا ميحس كو وه مكان اور تنورادر انسرا بیُن تعمیر کراکر ابنائے جنس کے فائدے کے بلے صرف کر سکنا ه ينه ناكب وزرتكم (طبع ميننوتن سخانًا؛ ٢٢) ، لله مينوك خرد ، ٥١١ ، م رنه آ دُرِيْرٌ، طبع لبَيْوَتِن سنوانا ، ١٠،٧٥ الله يتدنا مگ بيزرگهر ، ١٠٠،١٩ ، يندنا كب وزركم ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، الله يندنا كب زروشت (طبع فرائي مين) ، ٩ ، ه ارواگ ویزار نامگ ، ۱۴۷ ، شه پیند نامگ وزرگهر ، ۱۴۷ ،

ہے ' بیکن ہر حند کہ وولتمندی ہیں دیدہ چیزہے بیکن ٹریفا بذفقیری اس ٹرق سے بہترہ جو ظلم سے حاصل کی گئی ہو " نعربیت کے قابل وہ شخص ہے جو اُن رخوں اور نکلیفوں کو جو آہر من آور دوسری ٹریز ہندیوں کی طرف سے اُسے بہنچیں صبر کے ساتھ بر داسٹن کرتے خصوصاً وہ جو بُری خواہنوں کو عرب نفس کے ساتھ ، حد کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، حد کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، حد کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، خار کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، خار کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، خار کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، خار کو بدنا می کے خوف کے ساتھ ، خار جنگہوئی کی رغبت کو انصا ف کے ساتھ و بائے ''

فقط برم بزگاری ایسی چرزہے جس کے ذریعے سے انسان کسب فمنائل کم سکناہیے جوکہ زندگی کی زینیت ہیں ، آومی کو ہمپینٹہ نواضع کے ساتخہ گفتگو سرپی چلہیے اور اپنے مخاطب کے سامنے کھی نیوٹری نہیں حرطھانی چاہیے بھے سمبونکہ خوش خلفی اور شیرین کلامی عمده خصلهند کی علامنبیں ہیں ہی ہدگو ئی جا دوگری سے بھی بدنرسیت کسی سے انتفام بلینے باکسی کو ضرر بہنجانے کی فکر مر منیں رمنا چاہیے " جوشفض دوسرے سے بلیے جال بچھا ناہے خور اُس میں بھینسٹا ہے " صحنت کوبرقرا در کھنے کے بیسے اعتدال کے سائنہ کھانا جاسیے اور کھا بینے میں بات کرنے سے بر مہیر کرنا جاہیں ''، شراب اگرا ندازے کے ساتھ بی ئے توہست فائدہ کرتی ہے ، قوت ہضم کو بدار کرنی سے حبم کی حرارت له ارداگ وبراز نامگ ، سرو ، ۵ ، سله مینوگ خرد ٔ ، ۱۵ ، به ، سله الضاً ۱۹ ، ۱ عه بندنامك وزرممر، ۷۷ ، همه اندرز آوربد ، ۸۵ ، كه بندنامك وزرممر ، ۲۵ ، عُه ببنوگ محرد ۱۱۰۲ ، شه اندرز آذریذ ، هم ، هه ایضاً ۱۰۸ ، مِنوكِ فرد ١٧٠١، الله وين كرد، ج ١، ١١٨، ١١٠ ج ١، ٩، ٩ مغابله كرو اويد ، ص ۱۵۹ ،

کو بڑھاتی ہے فکر اور حافظے کو تیز کرتی ہے زبان کورواں کرتی ہے اور زندگی
کو نوشگوار بناتی ہے لئم برخصات آ دمی اس کو پینے سے مغرور ، بدخگن اور
لڑا کا ہوجا تاہے اور ہوی بچس اور نوکروں کے ساتھ بُری طرح پیش آ تا ہے 
نیز اگر اس کو افراط کے ساتھ پیا جائے تو اس سے جیم اور جان کو کمزوری
لاحق ہوتی ہے ،

اندرز ِ آذر بذم بعض على صيحتين سيان مبوئي مِن مثلاً: عورتو سكوراز کی بات نہیں بتانی چاہیے اور نہ احمقوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے ہُنی مُسالیً بات کواس طرح بیان منبی کرنا چاہیے کہ گویا چنم وید واقعہ ہے ، ہے محل منسانہیں چاہیے ، حاسدوں کے سلمنے اپنی دولت کی نمایش کرنا اچھا نہیں ہے ، بات كرنے سے بيلے سوچنا ضرورى ہے كيونكه بے سوچے سبھے بات كاكمه وينا تناه کرنے والی آگ کی ما نندہجے ، برانے وٹٹن کو نیا ووست نہیں بنا نا چاہیے کیونک یرانا وظمن کا بے سانب کی طرح ہونا ہے جوسوسال کک وشمنی کو نمیں محبولتا ، لیکن برانے دوست کو نیا دوست بنانا مناسب ہے کیونکد برانا دوست برانی نثراب کی طرح ہونا ہے کہ جوں جوں مرانی ہو نی ہے نوں نوں زیا دہ لطیف ہونی جاتی ہے ، د نبا کے رنج وراحت کے ساتھ زیادہ وابسنگی منیں ہونی جلم ہیے بلکہ دنیا کومحض ایک مرائے سمجھنا چاہیے جہاں لوگ آنتے ہیں اور چلے جا<u>ن</u>ے مِنْ به وه خيالات مِن جوعر خبام كى برسوز رباعيون كويا و ولات مِن ،

له بينوگ خرد ، ١٩ ، ١٩ سر ٨٨ ، عله البيناً ١ ١٩ ، ١٠ سر ١٥ ١٠ ا

اليناً ، ١٩ ، ٨٩ - ١٩١

لیمه پندناگپ وزرگهر ، ۱۲۹ ،

شاہانِ ساسانی اپنی شخت نئینی کے وفت ہو خطبے ویا کرنے نعے ان بیں ہمی اندرز کا اسلوب بیان پایا جا تا ہے، سرکاری تواریخ بیں ان خطبوں کے مستندا تتباسات دیے گئے ہیں ، خسروا قل کے عمد کی ایک اور کتاب جو تنسر کی طرف منسوب کی جانی ہے اور "نامهٔ تنسر کی طرف منسوب کی جانی ہے اور "نامهٔ تنسر کی فوعیت رکھتی ہے ،

كتنب اندرزكا مفبول عام فلسفه أكرج مذببى بنيا ويرفائم مخنا أهم وه آزا دی خیال کی ایک ابند ان صورت تنمی اور لهذا راسط الاعتقادی <u>مے لیے</u> مفیدچپز ندخنی ، بهی وجہ بھتی کہ علمائے فدیہب کو دن بدن زوال ہونا جار ہانھا اور ان میں اننی سکت باقی منبیں رہی من*ی ک*ر اس بڑھنی ہوئی رُو**کوردک** *سکیں* ا مذهبى نعصب لوگوں ميں كم ہونا جارہا نضا اور روننن خبال لوگوں كو احكام دبني كي بت اخلاقی اصول کے ساتھ زیادہ ولجیسی تھی ، دسعتِ افن اور جدّتِ فکر سے اُنحد شکوک اور زیا دہ بڑھنے گئے ، قدیم ا ساطیر کیسا دگی جو مزدائین میں اوا مے ساتھ موجود ہیں علمائے مذہب کک کو بھی مشتیش کرنے مگی ، ناچاران کی استدلالی نا دلیس ہونے لگیں ، جِنَا نچہ ایک مُنع نے کِیو رکبیں عیسائی کے ساتھ مباحظ کے دوران میں کہا:" ہم ہرگز آگ کوخدا نہیں مانتے بلکہ خدا کو اُگ کے ذریعے سے پُوجتے ہیں جس طرح تم اس کوصلیب کے ذریعے سے یو بھنے ہو " کر بر کر کی سے (جو ایرانی تھا اور عیسائی ہوگیا تھا) اوسنا کی جند آیتیں پڑھ کرسنائیں جن میں آگ کو خدا بتلایا گیا ہے ،اس میمنع مبت اله اس كا ايراني نام مرائ شنب تفا ، ديمهو ادير ، ص مه ۵ ه ، پرسٹان ہوا اور محض اس لیے کہ مغاوب مذہم جما جائے کینے لگا: "ہم آگ کو اس لیے پوئے جتے ہیں کہ اس کی وہی ما ہست ہے جو اہور مزد کی ہے گیو کہیں نے مگاری کے ساتھ پوچھا: "کیا آگ ہیں سب دہی با تیں ہیں جو اہور مزد و میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جو اہور مزد میں ہیں ہیں ہیں ہی ہیں ہی اگر آگ کوئے میں ہیں ہی ۔ گیورکبیں نے کہا کر آگ کوئے کو اور گھوڑے کی لید کو اور تمام دو سری چیزوں کو جن سے ساتھ وہ چھوجائے جلا دہتی ہے ، اگر اہور مزد کی بھی دہی طبیعت ہے تو کیا وہ بھی ان سب چیزوں کو جلا گا ہے ؟ "اس پر بچارہ من جو اب سے عاجز رہ گیا ۔ "

وه ابندائی خوش بینی جو محنت اور کام کی محرک تھی اور جس پر مذہبب فرتشتی کی بنیا و تھی جدید خیالات کے بوجہ کے بنچے دب گئی، زمداور ترک و بنیا کی طوف میلان جو زرتشنیت کے غیر تفلد فرقوں کا خاصہ نفا رفتہ رفتہ زرتشید کے نصور میں بھی داخل ہوٹا گیا اور ان کے مذہب کی بنیا دکو کھو کھلا کمرتا گیا، اندرز اوشنر بیل ہم کو ذبل کی عبارت ملتی ہے جو مزدا ٹریت کے جملی عبد کے خلاف ہے اور بظا ہر مانو میت کی تعلیم سے مانخوذ ہے:" روح باتی رہتی کے خلاف ہے جو دھو کا ونیا ہے "

زُرُ وانی عقاید جوساسا نبوں کے عہد میں مرقبع تھے اس زمانے میں جبر کا عقیدہ پیدا کرنے میں محدّ موئے جو فدیم مزدائیت کی رقیع کے لیے سمّ فائل تھا ''

سله بهوفمن ، ص ۱۰۹ء عله اندرز ۱۹۹۹ ، عله زرششتن هر مسئلهٔ " اختبار " مر مروقه

عله زرشتیت میں مسئلة" اختیار" پر پر وفیسر ولیمز جیکس نے اپنی کتاب" مطالعات اُلْتُی" ( بنویورک مراواع ، ص ۲۱۹ میعد ) میں بحث کی ہے ،

خدا ئے فدیم زُرُوان جو آبورمزد اور اہرمن کا باب تھا مذصون زمان اعدو كا نام تفا بلكه" تقدير" بهي ومي تفا ، كتاب واوستان مينوك خرو بي جن كاليم نے جابجا حوالہ دیا ہے" عقل آسمانی" (یا "روح عقل") - ذبل اعلان کرتی ہے: "انسان خواہ کتنا ہی طافتور ، ذہن اور ذى علم كيوں مذہرو نفذير كامفابله نهي*ن كرسكنا ، كيونكه تفدر حب ينكي مايد*ي ارنے بر آتی ہے اوعافل کام سے عاجز رہ جاتا ہے اور بدمنش میں کام کی لبست بدا موجاتی ہے ، بُن ول ولیر اور ولیر بُن ول موجا تاہے ، کا مِل لحنتی اورمحننی کامل ہوجا تا ہے ''۔ ہا اِس ہمہ اس کتاب میں اِ نسا نی شنن کو بالکل میکارنہیں نزار دیا گیا ، بائیسو مضل میں پہ لکھاہے رعقبیٰ میں کوشش کومیزا ن عمل میں تولاجائیگا ، لیکن اس م*ن شکن*ہیں نفيدهٔ جبراینی جگه پرموجود ہے جو صنعیف الاعتقا وی کا ذمّہ دار ہے اوریہ نکنہ ایک کناب سے واضح ہوتاہے جس کا نام سکند گمانیگ وزار (' شکوک کورفع کرنے والی نوخیع '' ) سے اور جو ساسا نیوں کے زمانے کے بعد تصنیف ہو ئی ، اس میں لکھا ہے کہ" جو لوگ یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور اپنے آب کو دہری کہتے ہیں اس بات کے فائل ہیں کہ کوئی مذہبی فرض انسان کے ذیتے منہیں ہے اور نہ کوئی نیک عمل اس پر دا جب ہے ، لا یعنی بائیں جو وہ مکثریت کرنے رہنتے ہیں ان کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے نز دیک یہ ونیا اور وہ تمام تغیر ات جواس میں دونما ہوتے رہنے ہیں اور ترنیب اجسام اور وسائل عمل اور اشیاکا باہمی ربط و نصاد وغیرہ بیسب زمانِ نا محدود کے ارتقا کے بنتج ہیں ، ان کا بید وعولی ہے کہ نہ اجھے اعمال کے لیے جز ا ہے اور نہ برک اعمال کے لیے جز ا ہے اور نہ برک اعمال کے لیے جز ا ہے اور نہ برک اعمال کے بیے جز ا ہے اور نہ برک اعمال کے بیاح برن ا ، نہ بسست ہے نہ دوزرخ ، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو اجھے یا مجرے کا موں برمجبور کرسکے ، جتنی چیزیں دنیا بیں بی سامتی ہیں اور رُوح کا وجود نہیں ہے ۔ سامتی ہیں اور رُوح کا وجود نہیں ہے ۔ سامت

آخر بین ہم بیر کیبنگے کہ ایر ان میں اسلام کی فدی کامیابی کے اسباب منعد دینے ، مجملہ اُن کے ایک سبب نفسانی ہے جوعہدساسانی کی کتب حکمت کو دیکھنے سے سبجھ بیں آتا ہے اور برزوبیر کے افکار بین سے وہ اور بھی داضح نظراً تا ہے ، برزوبہ بلاشبہ دنیا کے سب سے براے فدی علم لوگوں بین سے تھا اور اختتام سلطنت ساسانی سے ایک صدی پیشیز کے ایرانیوں بین ایک بہت برا مفکر تھا ،

مذم بب ذرتشی سے واقعبیت بهم ببینا نے کے دو ذریعے ہیں، ایک تو موجودہ کتاب اوسنا اور بہلوی زبان میں د بنیات کی گئا ہیں جو ساساتی ذطنے کے معنوں میں استفال جو اسے قوا و اُولے نیز نیج کے لفظ "دہری "ہے جو بہاں" آزاد خیال "کے معنوں میں استفال جو اسے قوا و اُولے نیز نیج کا لائے کہ برت کے اور دہر ہے کہ و کہ لفظ "دہری "عربی لفظ "دہری کا لاہے کہ برک سے ایک فرقد اسلامی کتابوں میں ذکود ربعی زبان یا نامی مناسل می مسلک ہوں میں اسلامی کتابوں میں ذکود بھی ہے (مجلا ایک بیرمشا بد و بہیلک در سے ایک فروانیک "کا ترجم سے درست ہے لیکن بہارا خیال بیسے کہ اس عبارت میں لفظ دہری " ذروانیک "کا ترجم سے اور یک معنقت بیال بینے اور ایک اس مادی فلسفی تردید کر رہے ہے جو مقاید روانیک "کا ترجم سے اور یک کر ایک معنقت بیال بینے اہری اور ایک میں اس بات کا علم منیں کہ آیا ساسا ینوں کے ترانے بی مسلک بیں سے بیدا ہوا ، یہ جوج ہے کہ بہیں اس بات کا علم منیں کہ آیا ساسا ینوں کے ترانے بی

زرُ دانین اس انتاکو بهنچ گئی تھی یا منیں ا

مے بعد کھی گئیں اور دوسرے غیرا پرانی مصنقفوں کی کنا ہیں جن میں ساسانی ررتب کے متعلّق اطّلاعات دارج ہیں ، یہ دوقسم کے مأخذ زنشتہبت کا چوخاکہ بیبن رتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف سے لیکن اس اخلان کی وجریخ بی مجھ بیں آتی ہے ،ساسا بنوں کے زمانے کا سرکاری مذہب تحکم آمیز تعلیمات يميني تقابو اس زمانے كے آخر میں بوسيدہ اور بے جان ہوگئی تھیں ، لہذا اس کا انخطاط ناگهانی اورطعی موًا ، اسلام کی فتح کے بعد جب زر تشبیت کی ونياوي طافت جاني ربي نوموبدوں كوخيال بيدا بئوا كەمذىب كوكامل انحطاط سے بچانے کی انتهائی کوئشٹ کرنی جا ہیے ، چنانجہ وہ کوشش کی گئی اور وہ اس طرح كدنرواني عقيدس اوراس كے طفلانه اسا طيركونكال تعيينكاكيا اور غيرزرواني ىزدائىت كونئىسنىڭ قرارد ياڭيا،اس كى وجەسے آفرنىش كائنات كانظر برىھى بدل ا، رستش آفاب كومنسوخ كردياكيا تاكه المورمزدى وحدانيت زياده ایاں ہوجائے اور متھرا (مهر) کے مقام کو اس طبع معبین کیا گیا کہ وہ رم مرکشنت کے ساتھ موا فق ہوگیا ، بہت سی مدہبی روایان کو حذن کیا بایا بدل دیاگیا اورساسانی اوستاکے اُن حقیق کوجن میں زُرُ وانبت سے لِئی تھی مع ان کی شرحوں کھے نکال دیا گیا یا رفتہ رفتہ طاق نسیان کے سپرد لردیا گیا ، چنانچه به بات قابل نوجهہ که فر بنیز کائنان مے تعلق جونسک من ان کا خلاصہ وین کرد میں صرف چندسطول میں دیا گیا ہے اور اُن میں بھی کوئی بات واضح تنبیں ہے، یہ ننبدیلیاں ملطنت ساسانی کے بعد شه و کهمدادیر و مه ۱۸ مبعد ، کله اس کی شال ایرانی مُبندمین کاببلا باب سے ، دیجیو اوپر ، ص ۱۹۹ ،

کی تاریک صدیوں میں روغا ہوئیں ، پارسیوں کی کنابوں ہیں ان اصلاحات کی طون کوئی اشارہ نہیں پا یاجا تا ، اصلاح شدہ زرنشتیت کو نها بیت سادگی کے ساتھ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ گویا وہ ہمیشہ سے اسی شکل میں جلی آ دہی ہے اس طریقے سے علمائے زرنشتی نے اپنے آپ کو دلائل کے حربوں سے سلتے کر اسلام کے ساتھ بھی مجادلہ کرسکیں اور شُرُوع ہی میں مغلوب نہ ہو جائیں ، کتاب سکند گمانیگ وزرا رہیں جو اور شرکوع ہی میں مغلوب نہ ہو جائیں ،کتاب سکند گمانیگ وزرا رہیں جو نرنشتی ہو اور شرکی خابیت کے ساتھ و ذکر کر آئے ہیں نرسی جو یہ میں مغلوب نہ ہو جائیں ،کتاب سکند گمانیگ و زرا رہیں جو یہ مجادلہ بڑی قابلیت کے ساتھ نثر وع کیا گیا ہے ، اس وقت سے ذُرُ وائیوں کی حیثیت دہ گئی جنانچ شہرستانی نے ہو یہ کوئی جنانچ شہرستانی نے ہو یہ دوسی کا مصنف ہے اور جس نے اپنی کتاب میں دنیا بھر کے مذہبوں یا رہویں صدی کا مصنف ہے اور جس نے اپنی کتاب میں دنیا بھر کے مذہبوں یا رہویں صدی کا مصنف ہے اور جس نے اپنی کتاب میں دنیا بھر کے مذہبوں یا رہویں صدی کا مصنف ہے اور جس نے اپنی کتاب میں دنیا بھر کے مذہبوں کے عقاید بیان کیے ہیں ان کا اسی حیثیت سے ذکر کیا ہے ،

خسرواتول کا عمد سلطنت ساسا بنوں کی تاریخ میں ایک نمایت وزشاں
زمانہ ہے ، ایران کو اس عمد میں و عظمت حاصل ہوئی جو شاپوران اعظم اسے دور میں بھی اسے نصیب نہ ہوئی تھی ، اوب اور تمذیب کی ترقی نے اس عمد کو چار چاند لگادیے ، لیکن و مکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں اہل ایران
کی مادی ، معاشرتی اور اخلاقی حالت کیا تھی ؟ ہمارے سلسنے ایک طون تو
معاصر بازنیتنی مصنفوں کے بیانات ہیں جن میں کم و بیش نغین و کیسنیا یا جاتا

له بعني شاپور اول اور شاپور دوم ، (مترجم) ،

ہے اور دوسری طرف عربی اور فارسی مآخذ کی مبالغه آمیز توصیفات ہیں جن میں خرو کو عدل و انصاب کا نمونہ بتلا باگیا ہے ، لیکن مآخذ کا باہمی موازنہ کرنے اور ان کے رجی نات کو مدنظر رکھنے اور ان کی متفاوت روا بات کا محاسبہ کرنے اور اُن جن نات کو مرتب کرنے سے جوغیر مستنظیم راستے سے ہم تک کرنے اور اُن جن ہیں ہم اُس زائے نے ایر ان کی نصوبر (اگرچہ وہ جزئی اور نا ممل تھوائیہ ہیں ہم اُس زائے نے ایر ان کی نصوبر (اگرچہ وہ جزئی اور نا ممل تھوائیہ ہیں ، وہ ایر ان جو مزد کیت کی تب سے شفا پاکر ابھی نقابت میں گرفتار مخا یعنی وہ ایر ان جو خسرو انو شروان کے سائیہ عاطفت میں اپنی زندگی گرا ار را با نخا ،

خروکی الی اصلاحات میں بیشک رعایا کی نسبت خزانے کے مفاد کوزیاہ اللہ فارکھ الی اضا ہ عوام الناس اُسی طبح جمالت وعمرت میں زندگی بسرکر لیے عقے جیسا کہ زمانہ سابق میں ، با زنیتنی فلسفی جوشہ نشاہ کے باں آکر بناہ گزین ہوئے تھے ایران سے جلد ہر داشتہ خاطر ہو گئے ، بہ سے ہے کہ دہ اتنے بلند نظر فلسفی نہ تھے کہ ایک غیر قوم کی عادات ورسوم کو غیر جا نبداری کی نظر سے وکھ سکتے اور جن باتوں کو وہ ایک فلسفی با دشاہ کی سلطنت میں دیکھنے کے خوا باس تھے وہ ان کو نظر نہ آئیں اور چو کھ علم الاقوام کے مطالعہ کا انھیں ذوق نہ تھا اور ان کی فہرنت ایسی پھی جو اس علم سے جاننے والے کی موتی ہو اپ کی موتی ہے لہذا ایرا بنوں کی وجن رسموں سٹائ تز و تیج محرات کی رسم یا لاشوں کو وجو بیکھگلا جھوڑ دینے کی ندہ بی رسم نے ان کو بر ہم کیا ، لیکن محض بہر سمیں نہیں نہیں جو بیک کے وجہ سے اُن کو ایران میں رہنا ناگوار ہوا بلکہ ذات یات کی تمین اور حن کی وجہ سے اُن کو ایران میں رہنا ناگوار ہوا بلکہ ذات یات کی تمین اور

سوسائی کے مختلف طبقوں کے درمیان نا قابل عبور فاصلہ اورخستہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے بدوہ چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر وہ آزروہ خاطر ہوئے ،"طانتور لوگ کمزوروں کو دباتے تھے اور اُن کے ساتھ بہت ظلم اور ہے رحی کا سلوک کرتے تھے لیمی،

او بنے بلتے کے امراء جو ایک خوفناک بُحران میں سے نکلے تھے اور تباہی کی وجہ سے تعداد میں بہت کم ہوگئے تھے یا دشاہ کی غیر عمولی تداہیر سے دوبار منظم ہوگئے، وہ فرماں بردار اور امن بہند تھے اگرچ با دشاہ کی بے قرارا ور جدّت بہند طبیعت سے کسی قدر برگمان تھے، ووسرے درجے کے امراء جو اپنا وفت اپنی جاگیروں پر صرف کرتے تھے مقامی معاملات کے انظام میں شغول رہتے تھے اور شاید سب لوگوں سے زیادہ فارخ البالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے ،

ہم یہ قیاس کرسکتے ہیں کہ عمومی اور معامنر تی زندگی کی صیبتیں خسرواول کے عدد میں آئی متدید مذافی ہیں کہ عمومی اور معامنر تی زندگی کی صیبتیں جا ایس ہمہ لوگ ان کومحسوس زیاوہ کرتے نفے اس بلے کہ وہ ان پر زیا وہ غور کرتے نفے میں رزویہ نے اپنی خود نوشتہ سوانے عری میں انسانی زندگی کی مصائب اور نزک و بنا کے فرائد پرجن خیالات کا اظارکیا ہے اُن کے فلاتے براینے زلنے کا نقشہ ذیل کے الفاظ میں کھینے ہے ہے۔

میں کھینے ہے ہے۔

اہ اکا تھیائی ، سو ، سو ، عدہ نولوگر: ترجم ویاج میر زوید ، ص ۱۴ مبعد، بدمکن المکترونیل ہے کہ ابن المقف نے برزویہ کے اس طوبل شکایت نامے کو بیش کرنے بھی خود اپنے زیائے سی مجھ مصائب کا اصافہ کرمے اس کی خوطیت کو اور بڑھا دیا ہو لیکن ہوایت یا س اس امر بیس ننگ کرنے کی کوئ وجہ منیں کہ تصویر کی تا دیکی برزویہ ہی کے محوقکم کا فیچر ہے ،

. . . . بهارا زمارنه جو کهن سال اور از کار رفته بهو چکاہے اگرجه ایک روش بہلورکھناہے تاہم حقیفت میں وہ بیجد تاریک ہے ، اگرچہ خدانے اونشا كو اقبالمندى اوركاميالى تخشى اور بادشا وخويمي مال الدلش، توانا، على بهتن منتجش ، عادل ، رحمدل ، فيآض ، صدافت بسند ، وانا ذى فهم ، فرص شناس ، جفاكش ، عاقل ، ١ مدا وكرنے كو ہر وفت آ ما دہ جليم طبح معقول مپیند، مهربان ، *بهدرد ، وافف کار ، علم دوست ، نیکی اورنیکو*ں كالبيندكرف والا، ظالموں بريختي كرفي والا ، بي خون ، الل ارا دے والا ، رعایا کی مرادوں کو ہر لانے والا اور اُس کی تکالبعث کو دور کرنے والا ہے میکن یا وجود اس کے ہارا زمانہ ہر میلوسے رُدب ننز ل ہے ، ایسا معلوم ہونا ہے کہ لوگوں نے صدافت سے ہاتھ اُنٹھالیا ہے ، جو چیز مفید ہے وہ موجود ه ده مضرہے ، جو چیزا تھی ہے و، مرجھائی ہوئی ہے ور جومری ہے دہ سرمبرہے ، درورغ کو فروغ ہے اور نیکی بے رونی ہے ، علم سیخ جے میں ہے اور مصفعلی کا ورجہ بلندہے ، بدی کا بول بالاسے اور شرافت نفس یا ال ہے ،محبّت منزوک ہے اور نفرت مفبول ہے ، فیعن وکرم کادرواز ° نیکوں بربعہ ہے اور نزر روں بر کھلاہے ، غدّاری ببدارہے اور وفاخ ابدائے دروغ متمری اور راسی بے تمریب ، حق مغاوب ہے اور باطل غالب ہے ، حكام كا فرض صرف عيّاشى كرنا اور فانون كو توزناب امطلوم ايني تذليل بر بنے ظلم برفخرہے ، حرص ا بنائمنہ کھو لے ہوئے ہے او دور و نزدیک کی ہرچر کونگل رہی ہے ، فاحست نابیدہ، شریروں کام

عرش پرہے اور نیک قرمذلت ہیں ہیں، نٹرافن ِ فلب بلندی سے بہتی ہیں آگری ہے اور دنائت کو عزّت وطافت نصیب ہے،تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتفل ہوگیا ہے ، ایسا معلوم ہونا ہے کہ دنیا مسرّت کے ایشے میں یہ کمہ رہی ہے کہ میں نے نبکی کو مقفّل اور بدی کو رہا کر دیا ہے ''۔



ہرمز وجارم۔ اس کی خصلت - روم کے سانھ جنگ کا نسلسل - برام جومن كى بغاوت - برمزدكى معزولى اوراس كافتل - خسرو دوم كى نخت نشينى -برام چوبین کا بادنداوبن بیشنا - خاندجنگی منصرو کا فیصر سے مدومانکنا -برام چوبین کی شکست - اس کا بھاگ جانا اور بالآخر قبل مونا - وِستهم کی بغاوت - خسرو دوم كاعمد سلطنت - روم كے سائف نئى جنگ خسرودوم ى خىلىن - شابى محل ( دىننگرد ، تصرشىرىن ") - طاق بوسنان كى جېت حجّاری فسرو کے عمائبات - اس کی بیوباں - دربار کی نفاست آمرزعبا -خوشبولیں اور کھانے - مزین بہالے - موسیقی - عیسا یُوں کی حالت -خسرو دوم کی معرولی - اس کا قنل - کوافدوم شیروید کی تخت فشینی -مرمزد جهارم جو <del>220 متر من خسره اقل</del> كا جانشنين سوا بعض باتول بيس ا بنے باپ کا خلف انصرت تھا ، اگر بغور دیکھا جائے تو وہ خسرہ کی نسبت ط عادل " مے لفنب کا زیادہ سنی نھا ، بلعی نے صریحاً لکھاہے کہ اس کا عدل انوشیروان کے عدل سے بڑھ کر نھائی۔ تام مشرتی تاریجن اس بات

ن ہیں کہ وہ کمزور د ں اور مظلوموں بر بدرجۂ غابیت مهر بانی کرنا نفا اوراُمراء بخت گیرتھا ، لیکن ان تام تاریخوں میں اس کی اس محبتت اور عداوت کو عجيب طريف سے مخلوط كيا كيا بے جس سے ظاہر مہذنا ہے كہ خوذاى نامك كو برہیلے جب عرب منز جموں نے نئی صورت دی نومخنلف روایا ت کو اس میں مکیا کبا جن میں سے بعض میں جذبات عامّہ کا پر نو نھا اور بعض امراء اور موبدوں سے احساسات کی حامل تغیب ، مثلاً طبری نے پیلے ہشام بن محد سے روایت کی سیط که برمزد" نهایت مهذّب تفا اورغر با ومساکین بریمبت اصل کرتا نھالیکن امراء کے ساتھ سختی سے بیش آتا تھا ، اسی وجہ سے وہ اس کے مخالعت نخفے اور اس سے نفرمن رکھننے نخصے اور وہ بھی ان سے دل ہیں کبینہ رکھننا تھا . . . . عدل وانصاف کا احساس اس کوحدسے زیادہ تھا ''اِس العام المری نے وو حکابنس بیان کی ہی جو اکٹر عربی اور فارسی مورتوں کے ہاں ملنی بیں اور حن میں <del>ہرمزد</del> کی سخت اور ہم گیرعدالت کی مثالیں بیش کی گئی ہیں <sup>،</sup> أسطي كرطرى نے كسى اور ما خذى رُوست برمزدى نومبيت دال كے الفاظ بین کی ہے ہے: ''کہنے ہیں کہ ہر مزد تمظفر ومنصور نھا اور ہمبیشدا بنے مفصد بیں کامیاب ہوتا نظا ، اس کے علاوہ وہ مہذّب وشائسند بھی نظا ، لیکن سانھ ہی وہ عیار اور منسر ریمبی نفا اور اپنی خصابت میں نرکوں سے ملنا جلتا تھا جوائس کے ماموں غفے <sup>کڑہ</sup> اس نے علماء اور امراء اور انثراف کو ذلیل کیا اور اُن می<del>ں س</del>ے

له ص ۱۸۸۹

له من ، ۱۹۹۰ سلم مرز کی ال خاقان اتراک کی بیطی تھی جس سے خسرو نے نشادی کی تھی ، دیکھو اوپر ، ص ۹۰۹ ،

. ۱۳۹۸ کومتل کیا (!) ، وه سفله پرورتفا اور بهت مصعظاء و انتران کو اس نے فید کیا اور ان کے منصب اور لفنگ گھٹا دیسے معمولی سیا ہموں کی ىت مدارات كرنا فغالبكن اسوارو ركى تنخوا مور مى شخفيف كرماد ښانھا. د ونوں روانتوں کامضمون ایک ہے لیکن مترعامخنلف ہے ، د**ومری روا**. می مادشاہ کے عدل کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے ، بازنتنی مصنّف عنه برمزد كوصرت فبصرك وتنمن كي حبنيت. ہیں اس کی خصلت کا فقط تاریک پہلو دکھانے ہیں اوراس کوظالم، منکبتر بد باطن اور اپنی رعابا برسخت گیر بیان کرنے ہیں ، برخلاف اس کے ابرا لے عیسائیوں نے اس سے نام کونیکی سے سانھ محفوظ رکھا ہے کیونکہ جب ہیر بدوں نے عیسا ئیوں برحلے نثروع کیے نواس نے اُن کی مخالفت ہیں کہا غفاكه:"جس طرح مهاراننختِ شامى تجھيلے دو پايوں كے بغير صرف الكلے دو یا یوں کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکتا اسی طبح ہماری حکومت بھی فائم نہیں رہ سکتی اگر ہم عبسا ٹیوں کو اور اُن لوگوں کوجہ ہمارے مزمرب میں ہیں باغی ہونے ویں ، لہذا تم عبسائیوں پر حملے کرنے سے ڈک جاؤ اوراس کی بجائے نیک کام کرنے کی گوشش کرو ٹاکہ عیسائی اور وورے مذی<u>ب والے</u> دیکھ کر تغربیت کریں اور تمہارے مذہب کی طرف کھھے جلے آئیں۔ ایتوع ہی جو برمزد کی منظوری سے جا نلبق بنایا گیا نفا اس کا برا امنظورنظر تھا اور رومی فوجوں کی نقل وحرکت کی خبر س بادشاہ کو پینجانے میں اس نے اس

له سبناندرادرننبونی کیش ، کله طبری ، ص ۹۹۱ ،

كى مفيد خدمات انجام وبن كم

----ہرمزد درخفیفنت اینے باب کی حکمت علی کا مقلّد نفا لیکن اس بارے مِس اعتدال اور دور اندبینی کو ملحوظ نهیں رکھتا نظا ، اپنی ندمبی روا داری کی وجہ وہ موہدوں کے بغض کا نشانہ بن گیا ، با ایس ہمہ بہ ظاہر نہبیں ہونا کجی بغاف نے انجام کار اس کوننخت اور زندگی سے محروم کیا اس میں ان موبدوں **نے کوئ**ی قابل فکر حصته لیا تھا ، اس کی وجربیرتھی کہ ان کو اینا پرا نا افتدار دوبار حاصل نہیں ہڑوا نظا ، لیکن امراء کا غرور اورکیبنہ جس کوخسرو اقال نے اپنی ندہبر سے قابو میں رکھا ہنوا تھا <del>ہرمز</del> کیے حق میں بدیجنی کا باعث ہنوا ،مشرقی م*آخذ* میں بہت سے وزراء و اعبان کے نام مذکور میں جن کو اس نے قتل کرایا مبنحیلہ ان کے موہدان موہدزر دسنت تھا ، مُورِّخ تفیبوفی لیکٹش نے لوگوں کی ذبانی سُنا اورمشرفی مصنّفوں نے بھی کا فی طور ہر اس کی تصدیق کی ہے کہ امراہ کے سانچہ اس کی سخنت گیری اس وجہ سے نئی کم منجمّوں نے اس کے سامنے بیشن گوئی کی تنی که اس کی سلطنت اور اس کی زندگی ایک بغاوسن کی وجه سے تلف ہوگی ، ہرمزد اپنے باپ کی سی خصیبت نہیں رکھنا نفایین اسی خصیت جو حقیقت میں برتر ہو اور مرتسم کے حالات میں دوسروں سے اپنی تعظیم کرائے، جن شورشوں کی وجہ سے ہرمز د اینا ننخن کھو بیٹھا وہ خسرو اوّل کے ایجا دکردہ فوجی نظام کانتیجر تقیس ، به نظام در حقیقت سلطنت کے لیے مملک نا بت ہوُا اس بنے کہ اس کی دجرسے بہت سے فقنے پیدا ہوئے جن کی سب سے بہلی جھلک ہرمزد کے خلات بغاوت تھی ،

ہر مزد کی شخت نشینی کے وفت ایران اور روم کے درمیان صلح کی بات بت ہورہی تھی ، لیکن اس نے بادشاہ ہوکرسارا معاملہ بگاڑ ویا ،سلھے عمیں ەنت وننىنىد كا سالسلە دو بارە ننروع بۇا ئىيكن <sub>ا</sub>س سىے بىي كوئى نتىجەنە ئىكلا*جىگ* جاری رہی لیکن ایرانی سیہ سالاروں کو کوئی کامیابی نہ ہوئی ، ان میں سب سے زیادہ قابل مبرام تفاجس کالقب ہوبین تھا ، وہ بہرام شنسب کا بیٹا رک کا رہنے والا اور فہران کے متازگھرانے سے نعلّن رکھنا نھا ، بڑا نامی گرامی ببه سالار تفا ، اینے سیا مہوں کامجوب اور قدیم مضیدا رسرد اروں کی طرح ولوالعزم اور يُرغرورنفا ، اير ان كي شمالي اورمشر تي سرحد برحمله آور قومو ب ومطبيع كرسنيك اورنركور كوننجا دكها نيحسك بعدوه روم كى مهم برجيجا كيالكين ے عہدے سے معزول کر دیا ، پی نکہ ہرا م کو اینے لشکر کی طرف سے اطبینا ن غفالهذا أس نے بغاون کا جھنڈ اکھڑا کیا ،اس وافعے سے ملک بھر ہیں بغاونیں ہر یا ہوگئیں اور بے چینی پھیل گئی ، وشنہم جو کہ اسیاہ بذکے خاندان سے نھاا درشاہی گھرانے کے ساتھ بھی اس کا رشنہ نھا ( دبیعہد شاہزادہ خمرہ کا وہ ماموں نھا) اپنے بھائی <del>وِنْدوی</del> کو فیدسے پیُرُ<sup>ط</sup>انے بیں کامیاب ہوًا، <u>. وندوی اس بلیے مفیتہ تھا کہ وہ</u> بادشاہ کی سیاست کا مخال*ف تھا* ، وو**نوں بھ**ائی شاہی محل میں داخل ہوئے اور یاوشاہ کومعزول کرکے فیدخانے میں ڈال ما، باغیوں نے باونٹاہ کی آئکھوں کوجلا کر اُس کو اندصا کر دیا اور اس کے بیلٹے له ديكِمه ماركوارك: إيرانشهر، ص ٩٥ و٩٨،

رِ **کو که عسرودوم نخا اور بعد میں ابہرو**یز <sup>۳</sup> بمعنی مظفّہ ) کے لفٹ ر فراز ہوًا باد شاہ بنایا ، وہ اُس وقت اپنی نوج کے ساتھ آذر بائجان میں نفها ، فوراً وہاں سے طبیسفون کوروانہ ہُوا اور وہاں پہنچ کر زاج شاہی سہ بررکھا، یه داقعه سن<u>وه</u>ه و کاہے ، کیچه عرصه بعد <del>سرمز دکو فتل کر</del>ه باگیا، تنيبوني ليكش كا نول ہے كہ بيخسروكے حكم سے برُوّا ليكن اگريہ نہيں تو پھر س کی خامویش رصنامندی نوصرور شامل تھی ، لیکن بهرام چوبین نئے با وشاہ کی اطاعت فبول کرنے برمائل نہ تضاکد امسے خود باوشا ہ بننے کی ہوس تھی ، خاندان مہران کو یہ دعویٰ بیضا کہ و ہ شاہان اشکانی کی نسل سے ہیں اور بہرام اسی وعوے کی بنا پر باوشاہی ہے خواب دمکھ رہا تھا ، ساسا نبوں کی <sup>تا رہن</sup>ج میں ایسا دعولے <sub>ا</sub>س سے پہلے کھی <del>سنن</del>ے میں ہنیں آیا تھا ، بہرام کی طائنڈرفوج کے سامنے خسرو سکے یاؤں مذجمے اور وہ بھاگ نکلا ، ہمرام فانخانہ انداز کے ساتھ یا پہ تخت میں داخل ہڑوا اور باوجو و اس سے کہ امراء کی ایک جماعت اس کی مخالف تھی اُس نے بِلج شاہی اینے مریر رکھا اور اپنی نصوبر کے ساتھ اپنے سکتے جاری کیے ، خسرو اس اثنا بیں سرحد پار موکر سلطنت روم بیں جا بہنجا اوراینے آپ کوقیصر ماریس کلم کی بناہ میں دے دیا ، بمرام چوبین ( برام سششم) کا چندروزه عهد سلطنت شورشور اور لطائبول كے ايك سيسطے كا نام غفا ، نمام موبد اور امراء بيس سے اكثران نه فارسی می میرویز که (Maurice)

مے مخالف عضے اور اس کو باوشاہ نسلیم کرنے پر رصامند منعضو اس بلے کہ وه غاصب نفا اورخوراً نفي كي جماعت كا ايك فردنظا ، اس بان كا همين علم نہیں کہ عام ایرا بنوں کے احساسات کیا نضے ، البنہ بہودی اس کو ا بنا حامی ونگهبان سمجھتے تھے اور رویے سے اس کی مدد کرتے رہے ، و غروی جو که گرفنار بوکر قید موگیا تھا تعبض امراء کی کوسشن سے روا کویا کیا اور ہمرآم کےخلاف ایک سازمن نیار کی گئی ، بیکن راز فاش ہو گیا اورسازین کے لیڈرفنل کر دیے گیے ، <del>ونڈوی مِماک کر آڈر ہائجان جلا گیا</del> بہاں اس کا بھائی وِشِنتم خسرو کی اعاشن<sup>ے</sup> کے لیے کوسٹسن میں مصروف تھا ، : فیصر مارس نے خسروکی مدو کا بیرا اُنظایا اوراس کو اس منرط ہر فوجی امداودی که شهر دارا اور مایفرنط ( متبا فارفین یا مار نیرویولیس که هجدومیو<sup>ن</sup> نے جنگ بیں فتح کر لیے تھے <del>روم</del> کے حوالے کر دیسے جا بیں ،اس صورتِ حالات نے وہ نتیجہ بیدا کیا جومطلوب بھا، بہت سے امراء ہوا بناک بہرآم كاساتد دے رہے عض اس سے الگ ہو گئے ، بدن سی نونریز لرا ابوں کے بعد مہرا م کو آ ڈربائجان میں گنز ک کے نیز ویکٹ نسکسن ہوئی ،ان لڑائو میں رومی فوجیں خسرو کی مدو بریخنیں اور ارمینیوں نے بھی اس کا ساتھ ویا جن كاسبيه سالار مُوشل تفا ، شكست كهاكر بهرام بمالك كيا اور بلخ جا كر ترکوں کے پاس بنا مگزین ہؤا جماں وہ *کچھے عرصہ کے* بعد غالباً <del>خسرو</del> کی مشر

(Martyropolis)

مارا گیا '' ہمرام کی بُرمعرکہ زندگی نے ایرا نیو ں کے ولوں پر مہت گرا اس میں سے ایک مقبول عام مہلوی افسانہ بیدا ہو اہے ئىفاصبىل ىم كوعرى اور فارسى تارىخوں سىھاور شاہنامۂ فرووسى بلوم ہوئی ہ<sup>یں</sup> ، اس ا فسانے کے گمنام مصنّف نے ہرام کے قصے کو نهایت در دناک بنایاہے جو درحفیقت ایک عجیب وعربیب غصبیت کا مالک نفیا ، وه یه صرت ا*یک جا* نباز بهادرنفیا بلکه اس **ک**و ندرت کی طون سے مرقبت و انسانیت کی خوبیاں بھی عطا ہو ئی تھیں ، خسروتکا وابیں آنا مویدوں کے بیے کوئی خونٹی کا باعث مذیفا کیونکہ ت روم میں کیجد عرصہ رہننے کی وجہ سے وہ ہزفسم کیے عیسائی توہات ب طرف مائل بروگیا نفا اور ایک عبسائی بیوی شیرین جو اس کی جمینی بیوی اس ضم کے عقاید میں اس کی مؤتید تھی ، وہ خطرے جو امراء کی طرف سرد کو در ہیش تھے ابھی رفع نہیں ہوئے تھے، بادشاہ کاعناب س سے پہلے اُن دیتخصوں میر نا زل ہڑوا جنھوں نے نلج ونتخت کو دوبارہ حال کرنے میں اُس کی مدد کی تفی بعین وِندوی اور وشنم ،ان دونوکو اُس <u>نے</u> صے میں بڑے بڑے جمدے و بیے شلاً (بقول مؤرّ خین مشرق)وہ و اس نے خراسان اوراُس کے گروو نواح کے علاقوں کا حاکم بنایا ،لیکن و اس مات کونہیں محدولا مختا کہ ان وونو بھائیوں نے اس کے باپ کے



سکهٔ خسرو دوم (پرویز)



سكة وستهم (ستهم)

خلات بغاوت کی نھی اور اُسے یہ ڈرتھا کہ کہیں ان کی مثال کسی ون ووسروں کے لیے نموند رہنے ، لہذاکسی بہانے سے اس نے وندوی کو مروا ویا ،اس بر وشتهم نے جس کا بھی حنٹر ہمو نے والا تھا بغاوت کا مجھنڈا کھڑا کر دیا اور ا پینے صوب میں آزاد ہو کر بہرام جو بین کی طح باوشاہ بن بیا، دلین فوہوں اور أن سیا مہیوں کی مدو سے جو بہرام کے لشکر میں رہ چکے تھے وہ وس سال <sup>ب</sup>ک اپنی سکرشی بر اڈارہ ، اس کا ثبوت ہم کو اس سے سکوں سے ملتاہے جو آج موجود ہیں اور عن براس کی نصویر بنی ہے ،اس عرصے ہیں اس نے دو کوشانی باوشاہوں کو بھی مطیع کیا جن سے نام شاوگ اور سر لوگ ہی اجتمار لوجب اس بغاوت کی اطلاع بہونجی تو ہمتن مار مبیھا لیکن عبسائی بشہ ر میتوع اس کونستی دینارها اور اس کا حوصله برطها نا ر ما ، بالآخر جب بعند از ننوں اور لڑا ئیوں کے بعد حن کی نفصیبل ہم کوصیحیح طور مرمعلوم نہیں ہے وسلم كوشكست بوئي الوضروف ايشوع بهب كي مرفي يرسبرسيوع كو جأثليون بنوا ومآ

چندسال بعد بین سلامی میں قیصر ماریس ایک خض سی فوکس می می کے مانتھ سے ماراگیا ، خسرد کواس سے روم کے سانتھ از مرنو جنگ شروع کرنے

سله ديكمو مادكوارط: إيرانشر، ص ١٥ اور ١٨٠٠ م

عله افسانہ برام چوبین کی روسے وہ برام کی بہن گڑویگٹ کے اٹھ سے مارا گیا ہو اس کی بیوی تنی اور جس نے بعد بیں تصرو سے شادی کرلی ، وستم کی بغادت کے لیے دیکھونولڈ کہ: ترجم طبری ،س ۸ ۲ بہعیا

لله تولوكه : ترجم طرى ، ص ٨١٨ بيعد ، لا يور ، ص ٢٠٩ بيد .

<sup>(</sup>Phocas) and

ایرانی فوج کے سب سے اعلے سردارد ل میں ایک توشاہیں ہمی زادگان خاومزب کا یا ذکو سیان تفا اور دوسرے فرشان تفاجس کا نام ردمیزان بھی مقافورجس کالقب شہروراز (سلطنت کا جنگلی سور) تفاء ساہین نے

(Heraclius)

لله ایرانیوں نے ایرونکیم کوسماللہ عیس نیخ کیا ۱۰س دافدگی ایک عیسائی دوایت کا عربی ترجہ پوسیو پال پیچرونے شائع کیا نشا (مجموعہ صفایین جامعہ بیروت ج ہ ، سماط 193 )، ملکہ فاوکوارٹ: ایرانٹیر، ص ۱۲ بعد، کلے ایفنا ، ص ۱۳س ، ہے گنام مستحث کی سراین شاریخ طبیع کوئیڈی ، ترجیداز فولوکر ، ص ۲۷ ، ح م کا اون بید سالاروں کے کارناموں کی اضافوی روایات ہیں جن سے جوانتھاں اور اس کے میٹوں کا اضافہ پرا بڑوا ہو الف لیکریس موجود ہے (سالنامہ ایم للسنہ و نادیج

یشیا ئے کوچک ہیں بعض فتوحات حاصل کس اور <del>جالسیڈون کی</del> مرفعضہ کیا ہو طنطنیہ کے بالمفابل وا فع تفا ،اس کے بعدوہ مرگیا اور کمان غالب یہ ب كرخسروك حكم سے ادا گيا ، شروراز ص نے شام مے بڑے براے شہرہ ں کو اور <del>اورشلی</del>م کو نتح کیا تھا قسطنطنیہ کے **محاصرے پر آمامہ بڑوالیک**ن این فوج کو باسفورس کے پورین کنارے پر اُن رہے میں کامیاب مذہوسکا آخر کار ہرقل ایر انی فوجوں کی فانخامہ تر فی کو روسے میں کامیاب ہوًا ، اس نے ابشیائے کو حک کو دوبارہ فتح کرلیا اور شمنشاہ کی فوجوں کو آرمینیہ اور آذر بائجان ك يتحفي مثاديا ، سلاله على المكلمة ين أس في شمر لُذُك كو فِنْ كرك الشكرة آذرك نسب كويربادكرديا ، خسرو ديا س بھاگ کھڑا ہؤا ادر اتش مقدّس کو ساتھ لینا گیا ، اس سے بعد سے سالوں مِس نَبائل خزر بو نزى الاصل نقصا ورحفوں نے چیشی صدی كي **نصعتِ آخر** ير ففقاز كو اينامسكن بناليا تها دربندس قالبن بوگئ اور قيصر كم ساخه اُنفوں نے دشتہ انتحاد فائم کیا <sup>ہمہ</sup> ازاں مبدفیصرواد**ی دہلہ پرحملہ آور ہمُوا**، ملاء میں اُس نے دستگرو کے قصرشاہی کو سے لیا اور طبیسفون سے محاصرے کی نیّاریاں کرنے لگا ، خسرویا پہنخنٹ کو چیوٹر کر کسی محفوظ جگہ میں چلا گیا ،لیکن عقورا ہی عرصه لبعد ایک بغاوت میں مار**اگیا ،ہم اس وافعہ کی** کی طرف بعد میں دوبارہ ربوع کرینگے ،

(Chalcedon)

لله توسنی در گرندرس رج ۱ ، ص ۱۷۸) ،

یه مارکوارٹ : ایرانشهر ، ص ۱۰۷ ،

یہ ہیں تصرودوم کے عہد کے واقعات جن کو ہم نے تفوظ سے سے الفاظ ہیں بیان کر دبا ہے ، یہ وہ بادشاہ ہے جو ابنانام ذبل کے الفاظ میں لبنا ہے : " خداوُں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لاثانی ، اس کے نام کا بول بالا ، آفناب کے ساتھ طلوع کرنے والا ، نشب کی آنکھوں کا اُحبالا ۔ للہ

اس نے اپنی سلطنت کو تھے عرصے تک ایسی شان و شوکت سے ہمرہ ور رکھا جو اُسے ساسا نبوں کی تاریخ میں اب تک نصیب نہیں ہوئی تھی ، ہبی وج ہے کہ ایک روایت میں جو طبری سے ہاں محفوظ ہے اس کی تعربیت بالفاظ ذیر کی گئی ہے ہے ۔ بہر سے وہ سب سے بڑھا ہڑوا تھا ، اس کی طاقت ، اس کی فتو حات ، اس کی قولت و نزوت اور اس کے خزا نے میں وہ عظمت و شان تھی کہ اس کی قولت و نزوت اور اس کے خزا نے میں وہ عظمت و شان تھی کہ ابہر و ہر آریعنی منطق کی کہتے تھے ۔ ابہر و ہر آریعنی منطق کی کہتے تھے ۔

لیکن با این ہمدید امر مشکوک ہے کہ بہا دری میں اس کی تولیت بجا ہے یا بنیں ، ہرام چو بین کے سانھ جنگ میں اُس نے اس کا کوئی تُوت نہ دیا اور جب سے اس نے عنانِ حکومت اپنے ہا تھ میں لی اُس نے اپنے عمد کی بے شمار لڑا بیوں میں سے کسی میں اپنے آپ کوخطرے میں نہ ڈالا ، اور اس کی دوراندسٹی بھی بینتر اس کی نشاطرانہ ہوشیاری ہی ہر ختم دالا ، اور اس کی دوراندسٹی بھی بینتر اس کی نشاطرانہ ہوشیاری ہی ہر ختم

له تعييو في ليكش ج ب من مد ، علم ص ١٩٥٥ ،

تھی حس کے ذریعے ہے وہ ہمبینئہ موقع کی تلامن میں رمننا تھا کہ جرتتح کا وجوداس کے نزد کے خطرناک ہواس کا خاتمہ کرسکے ، کیونکہ وہ خوم تبھتا تھاکہ اگرایک طرن <sub>ا</sub>س کی طافنن کی وسعت خسرو ا**ق**ل **کے پیلاکر**ہ فوجى نظام برموفوت بهے نو دوسرى طرت اُسى نظام بيں سلطدنت كے ليے نطرے بھی موجود ہیں ، پیلے تو بہ ہؤا کرتا تفاکہ امراء یا د نشاہ کو معزول رکے ساسانی خاندان میں سے کسی دوسرے شہزا دے کو تخت پر بھا دننے تھے جوان کو زیادہ مرغوب ہو ،لیکن <del>ہرمز دہمارم کے عہدسے</del> یہ ہونے لگا کہ سیر سالار من کے مانحت مستقل اور متحر ک فوجس رینی تقیں خود بادشاہ بننے کی آرز وکرنے لگے ،سب سے پہلے بسرام جو بین سنے اس ميدان مين فدم ركها اس كے بعد وسنهم اسى راسنے پر گامزن ہوًا ، ا مرا نی روابیت جس کے مخلف مدارج کوطبری نے بڑی ایما مذادی کے ساتھ محفوظ رکھا ہے تخرو دوم کی نصور کو بعض خط و خال کا امنا فہ ارکے مکتل بنا وہتی ہے ، طری لکھنا ہے کہ اقبا لمندی نے اس کو منکتر ا ورخو د میسند بنا دیا ، وہ نناہ کن حرص میں مبتلا ہو گیا اور نوگوں کے مال و جائداد برحسد کرنا تھا، اُس نے ایک اجنبی کو جس کے باب کانام سَمّیّ د؛) تھا ليكن اس كا اپنا ايراني نام فرتخ زاد آ ربا فرسنان زاد ) نفا خراج كابغايا وصول کرنے کے لیے مقر ّ رکیا ، میشخص بڑا موذی نفا اورجن لوگوں سے وفت پر خراج وصول نه موان کومخن<sup>ن</sup> سزائیں دینا تھااوران پر ہجد**ظلم کرتا تھا** اور جبرونغذی کے ساتھ ان کا مال و اسباب چھین لیٹا تھا ، خسرونے اس لیقے

سے لوگوں کی زندگی دشوار کر دی اور وہ اس سے سخنت نفرن کرنے لگے ، فسرولوگوں کو ذلیل سمجھنا تھا اور جس چیز کوکسی عافل اور ڈورامذ سن ہا دشا ه حقیر نهین سمجها و ه اس کے نز دیک حقیرتنی ، اس کی سیا ہ دلی اورنا خلاتی م درجہ تھی کہ اُس نے اپنے باڈی گارڈ کے افسر کوچس کا نام زاؤان فرخ تها حكر دیا كرجیلخانوں میں جننے فیدی ہیں سب كوفتل كردسے، أن كی تعدا د نیس براونفی ایکن زاوان فراخ نے کم کی تعبیل میں جلدی سنکی اور ا منظر طرح كى مشكلات بهان كرنا را اورتعيل كوطالما را " ان فندبوں سے علا وہ خسرو نے اُن سامیوں کو بحی فنل کرنے کی تھانی تھی جو ہزل قابلے میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے <sup>آ</sup> . اگر بهرمز دجیارم آمراء برسخت گیری کرتا تفالیکن غرباربر مهربان تفاتو اس مے مقابلے مرخسرو ایک طرف نورعایا سے بظلم روسہ وصول کرنا تھا اور دومسری **لات** ا مرا ء کومبی خوش نهی*س رکهنا نفا* ، وه ا*س قدر کیبنه میر در* اور بدگمان ن**فاک** جولوگ مرگری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہے اُن کومروانے کے بھی موضع ڈھونڈ ٹارہتا تھا ، ہم اور دیکھ جکے ہیں کہ سب سے پہلے وہ دندو اور وستهم سے بدگمان ہڑوا اور مڑیخرّ الذکرنے اس کوخاصیٰ نکلبیف وی<sup>، ا</sup>ن دو**نو** بع بعد مروانشاہ کی باری آئی جو نیمروز کا یا ذکوسیان نفا اور با وشاہ کے س ے زیادہ با وفا خادموں میں سے تفا ، اس کا فضتہ یوں بیان مڑاہے کنجومیوں کے طدی ، ص ابور ، ، بله پر کینے کی خرورت نہیں کہ یہ تعدا دشل اُن امراء کی تعدا دیکے جن کو بفول طبر ی ہر مزوجیارم نے مروایا نظا (دیکھو اویر ، ص <del>۱۹۴</del>۵) محمن خیال ہے ، زاذان فرس خالباً و**ی** فرخ زُاذ شیر ، تله طبری ، ص ۱۰ به ۱۰

نے خسرو سے بیشینگوئی کی تنبی که نهماری موت نیمروز کی طرف سے آئیگی ، اس بنا يروه اس طافتور اور بارسوخ تنخص (مردانشاه) سے بدگمان نفا، بيلے ثو اس نے اس کو مروا دینے کا ارا دو کیا لیکن عیراس کی آزمودہ وفادادی کا خيال كركيے صرف اس كا واياں ماخة كثوا وينے كا فبصله كما تاكہ وہ سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کوئر کرنے کے نا فابل ہوجائے ، بعد میں اُس نے ایک بھاری رفم اس کو وے کرتلا فی کرنی جاہی لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کیااورکہاکہ اس کی بجائے میری انتجا یہ ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے کیونکر میں اس ذلیل حالت میں زندگی سبر کرنی نہیں جا ہتا ، بہ قصتہ نو خبر لیکن بہ بات صبحے طور برمعلوم ہے کہ ہاوشاہ نے مردانشاہ کو مروا دبا نضا اورابیبا کرنے سے اُس نے اس نے بیٹے <del>مرہرمزہ</del> ( یا نیو ہرمز د ) کو اینا جانی وشمن سالیا <sup>ہ</sup> اسي طبح ايك اورمڙے امير كا بحري بي حشر ہؤا ، وه بيز دين ہے جو ذميب كا عيسائی نفا ١٠ سنخف كا فعته أس زمانے كى دليسب طرزمعا شربت كامرفع بهد ، اس كاخاندان اصل من مرياني نفا اور كرخائ بيت سلوخ مين رجي كواب كركوك کہنتے ہیں) اس خاندان کے لوگوں کی وسیع جاگیر سخنیں اور محکمُہ مالیات میں دہ بڑے براے عمدوں *پر سر فراز منتے ہ*ہ برز دبن واستر بوشان سالار کے عہد ہے پرٹنگن تھا اور عُنٹر (ٹیکس) وصول کرنے پر امور نھا ، لڑا بُوں میں **وہ نوج ک**ے ساتھ جا یا کرنا تھا تاکہ مال غنیمت اور تا وان وغیرہ بیں سے شاہی خزانے **کا حق** 

ا ایضاً ص ۱۰۵۸ بیعد، ۱۰۶ نخ گمنام بزبان سریانی طبع گویدی ، نزمجه نولهٔ که س ۲۹، عله نولهٔ که: تنرمجه طبری ، ص ۲۸،۷، ح ،

وصول کرے ، کہنے ہیں کہ ہر روز صبح کو وہ ہزار سونے کے ڈلیے خزانے بیں بمجوایا کرتا تھا'' اس کے ساتھ وہ اپنے ہم مذہبوں کی حمایت میں ہی کچھ کم سرگرمی نہیں دکھا تا نفعا ،اسی وجہ سے عیسائی مُورّخوں نے اس کے غبن کی ٹنال<sup>وں</sup> لونظر انداز کرکے اس کی دینداری اور پارسائی کی بڑی تعربین کی ہے ، باونٹا ہ **کی عبسائی مجبوبہ نثیرین نے ایک خانفاہ نعببر کرائی نفی جس کو اس نے او فا ث** سے مالا مال کر دیا ''، اُس نے خود مجی" ہر حگہ صومتے اور گرہے بنوائے حوآسمانی بیت المفر*س کے تصوّر کے مطابق نفے ، جس طرح حضرت بوس*ف وعون کے منظو**زنظر نخص**اً سي طرح وه خسرو كالمنظورنظر ننماً " جب ايرا بنوں نے اور شکی رِقْصِنه کمیا تویزوین نے بے انداز مال غنیمت طبیسفون کوروانه کیا مبنجمله اُن جروا کا جو عیسائیوں کی نظروں میں سب سے زیادہ قیمتی تخییں صلیب مقدّس کا ایک م*کرٹرا تھا جس کو با دشاہ نے بڑی تعظیم کے ساتھ* اینے نئے خزانے میں ج<sub>وا</sub>ئس نے بتخن میں تعمیر کرایا تھا رکھوا دیا ، اوشلیم کے بیو دیوں نے موقع سے فائدہ ُ کھ*ا کر عیسا بیوں سے بدلہ* لیا اور اُن کے گرجا وُں کو آگ لگادی ، ب<u>رزین کے</u> ورسے سے باد شاہ نے ان بہو دیوں کوسولی برحی<sup>ط</sup>صانے اور اُن کی جائداد<sup>و</sup> ہے صنبط *کرلینے کا حکم* دیا ، <del>یز دین ن</del>ے بعض ننباہ شدہ گرجاؤں کو دوبار ہ تعمیر رایان ایکن واستر بیشان سالار کی قدر ومنزلت بهت دیر تک نه رسی،اس مے زوال کا سبب معلوم نہبی صرف اننا معلوم سے کہ جس دفت ہرفل کی

ل تامیخ نمنام ، تزجد فالاک ، ص ۲۲ ، کله فالڈک : تزجہ طبری ۳۸۴ ، ح ، نته آدیخ نمنام طبع گوئڈی ، تزجہ فالڈک ، ص ۲۲ ، کله ایشنا ً ص ۲۲ بیعد ،

فوجوں نے سلطنت کے مغربی صوبوں پر چرٹھائی کی اُس وقت خسرو نے یز دبن کے قتل کا کھ دیا اور اُس کی ہوی کو عذاب دلوایا جس کا منشا یقیناً یہ تھا کہ وہ اسینے شوہر کی چھپائی ہوئی دولت کا پناد سے جس کو اس نے سجا اور بیجا طریقوں سے جمع کر رکھا تھا ''

جرہ کا عرب با دشاہ نعمان ٹالٹ ہمی جس نے عیسائی مذہب اختیار کر آیا تھا خسرو کی کینہ پر وری کا شکار ہوا ، بیان کیا جا تا ہے کہ جب خسرو بہرام چو بین کے آگے آگے بھاگ رہا خفا تو اُس نے نعمان کو حکم دیا کہ میرے ساففہ رہو ، اس نے نہ ما نا اور ساففہ ہی اسے اپنی بیٹی و بینے سے بھی انکار کیا ، سھوھہ و اور رہی ہے کہ درمیان کسی وزنت خسرونے اُسے فید کیا اور پھر مروا ڈالا ، ساففہ ہی اُس نے خاندان بختی سے ریاست جھین کر ایاس کو دے دی جو فبیلئہ بنو طی سے نفا ، اس کی گرانی سے ریاست جھین نے ایک ایرانی انسبکیٹر مقر دکیا جو بقول مؤرخین شخور کان کے لفب سے ما ملقب نفا ، اس کی گرانی سے لفب سے ملقب نفا ، اس کی گرانی سے لفب سے ملاقب خوا کہ ایک ایرانی انسبکیٹر مقر دکھا جو بقول مؤرخین شخور کان کے لفب سے ملقب خوا کی ایرانی انسبکیٹر مقر درکیا جو بقول مؤرخین شخور کان کے لفب سے ملفق خوا کی ایرانی انسبکیٹر مقر درکیا جو بقول مؤرخین شخور کان کے لفب سے ملفق کھا گا

ففط ایک حصته مجارے پاس لایا جائے تاکہ کام اس پر آسان ہوجائے، کہ ڈو سرف اس کا سردر بارمیں ہے آئیں اور باقی جسم کو وہیں رہنے دیں "-خسر*و* اور اس کے سیدسالا<del>ر شہر ورا آر</del> کے درمیان خفیہ عداوت کی مختلف روا بنیں عربی مصنّفوں کے ہل ملتی ہیں ، جاحظ کا بیان ہے کہ فیصر کے ساتھ جنگ مے ووران م<del>ن ضرونے شہروراز کومنصناد احکام لکھے</del>، سیدسالار کو بادشاہ ی بجری ہوئی نظرسے ڈربیدا ہوا اور وہ خسرو کے خلات فیصر سے جاملا اور نہرواں ۔ اس کے لیے راستہ صاف کر ویا ، اس کے بعد ایک عبسائی جو مثنا ہی گھرانے کاممنون تھا ( کبوککہ <del>خسروا قال</del>نے مزدکیوں کے قتل عام کے دن اس سے دادا کی جان بچائی تھی علم) بادشاہ سے حکم تھے شہروراز سے پاس بعبجاگیا اورایک عصاکے اندرایک خطاع گیا کر اس کو دناگیا جس میں ننہر ور از کے نام حکم لکھا نفا کہ فنیصر کے محل کو آگ لگا دواور اس سے نشکریوں کو قنل ب عبسائی نهروان تبینها اور نانوسوں کا شوراس نے سُنا " نو اس کو بینٹانی ہوئی کہ کیوں اس نے ایک عیسائی بادشاہ کے ساتھ غدّاری کی ، اس بر وه سیدها نیصر کے پاس جلاگیا اور سارا راز اس کو بنا دیا اورعصا اس کو ے دیا ، فیصر کو یفین ہوگیا کہ شہر وراز کی نبیت اس سے ساتھ وھوکا کرنے لى ب اوروه فوراً ايني لشكر سمبسك وابس روامه بركبا ، خسرو في البحي س سیجے کی پہلے سے توقع تھی ) اس طریقے سے ایک مهیب وشمن مر دک کی تجائے غلطی سے مانی کا نام مکھاہے ، تلہ بغول مسعودی: من اسا تفافہ المنقبر الله نٹے مشرق کے بیسائی گھنٹٹ کی بجائے نماز کے وقت لکڑی کے ناقوس بجانے تھے ،

م ک سے منجات یا بی ،

مرو دوم کی طبیعت کی غاباں ترین خصوصیتت حرص اور زر برسنی تھی ، ا پنی المتیں سال کی حکومت میں اس نے ہرمکن طریقے سے بے انداز دولت جمع کی اور اسے رفاہ کے کاموں سے بچا کرا پنے خزانوں میں بھرا ، اپنے عمد کے الطاروس سال ( سینیسه ع) میں جب اس نے طبیسفون میں لینے خ<u>ال</u>ے كونئ عارت مين نتقل كياتواس مين نفريباً حجيباليس كروڑاسي لاكھ منتقال سونا تھا، اگرایک مثقال کو ایک درہم ساسانی کے برابر مایا جائے تو وہ نقريباً سينتين كروڙيجاس لا كمه فرانك طلائي كے برا بر برُوا ، جو ابرات اور فنمتی کیڑوں کی ایک کثیرمقداراس کے علاوہ نھی<sup>ں ہے</sup> اپنی معزولی کے بع*ر*جب اس نے اپنے خزانے کا حساب دیا (جس کا ذکر اسٹے آئیگا) نو کُلُ میزان اُس رقم سے بہت زیادہ منی جو ہم نے اویر بیان کی، اس کی مکومت کے نیر صوبی سال مح بعداً س محضر النح مين التي كر ورشفال وزن كاسونا تفاا وزنيبوين سال میں ( با وجود طویل اور منگی لرا بیوں کے ) اس کی مقدار ایک ارب ساتھ

تله یعنی چارارب اژستله کروژ روسپه ، (مترجم) ، کاه طرم ی مهرور در در

الله طری مص ۱۰ ۲۰ ،

کروڑ شقال تک بہنچ گئی جو ایک ارب نیس کروٹر طلائی فرانک کے برابر ہوتی ہے، لڑا ئیوں کا مال نینیمت اس کے علاوہ تھا ، آخری زمانے میں بیغیر معمولی اصافہ تھیلے سالوں کے خراج کا بقایا وصول ہونے کی وجہ سے نضاجس کی وصولی بڑی بیرجی کے ساتھ کی گئی تھی ، اس کے علاوہ جرمانوں کی وہ رقمیں بھی تفییں جو خزانے میں بعض چوریاں اور نقصان ہوجانے پر منزا کے طور پر وصول کی گئی تھیں گئی تھیں گئی تھیں گ

غرص خسرد کے جوحالات مختلف ناریخی ماخندسے ہمیں معلوم موسنے ہیں ان کو د کیوکر ہمیں اس کے ساتھ کوئی محبّت یا ہمدروی پیدا نہیں ہوتی اس کیپنه پرور ، مکّار ،حربیس اور بُز دل با دشاه کے خصال میں کوئی ولکن چیز للاش كرنا بے سُود ہے ، ليكن اگرچه خسروحريص تفا نامېم بخيل مذتخا، بالخصوص ايسے موقعوں يروه مركز بخل سے كام نهبن لينا تھا جبكه أسے اسے شا إنجاه و جلال كونايال كرنا اورلوگول كوا پنے بيمينا التحبل ورعب سے خيره كرنا منظور موتا نضا، اینی رعایا برجو نا قابل برداشت او جهاس نے وال رکھانھا اس کا صحیح انداز ہ صرف سو نے اور جا ندئی اور جواہرا ن کے ڈیبیروں سے نہیں ہوسکنا جواس کے خزانے میں لگے ہوئے تھے بلکہ ان کے ساتھ اُن کنیر رفموں کا تعتور تھی صروری ہے جو با ونشاہ اور اس کے دربا رکے سامان عیبٹن و عشرت بیں صرف کی جاتی تفیں ، اورجس چیز کی وجہ سے ہمیں <del>خسرو دوم کے ع</del>ہد کے ساتھ ایک خاص دلیسی ہے وہ اس کی ہی شان وشوکت معصر فی اس کے معاصرو کے داوں برایک نا فابلِ محونفش بھایا ، دربارساسانی کی شان ومٹوکت

ی جومفقتل روا بایت عربی اور فارسی مؤرّخوں نے لکھی ہیں اور جن کا مأخذ عہید ساسانی کی کتابیں ہیں وہ در حقیقت تحسرو دوم ہی سے عہد کے ساتھ مراوط ہیں' اگران روایات کے ساتھ ہم اُن تصاویر کو شامل کریں جو خسرو مضطاق بوستان کی جیانوں برکندہ کرائیں تو اس کے عہد کا خاصا صاف نقشہ ہمارے سلمنے آجا آ ہے جو نترن ساسانی کی آخری نصل بہارتھی ، سینلہء سے لے کر ہر قل کے حملے کے وقت تک رہے کالہ ہ مرو نے طبسفون میں قدم مذ رکھا جس کی وجہ یہ تھی کہ نمسی نجوی نے پیشینگوٹی کی تھی کہ بہ شہر تمہارے بیے باعث بلاکت ہوگا ،اس کی بیندید ہ ر مایش گاه دستگرد ( یا دستگرد خسره ) کا محل نھاج**ں کوعرب مُوترخ** الدُّسكره يا دسكرة الملك للصف بن ، وه أس فوجي مركب بر واقع تھا جو طیسفون سے ہمدان کو جاتی تھی ادر یا بہ شخت سے شمال منرن کی جانب ۱۰۷ کیلومیٹر کے فاصلے پر نظا، بعض عرب مُؤرِّخوں نے وسیکرد کی تعمیر کو ہر مزد اوّل کی طرف منسوب کیاہے لیکن ہرشفلٹ نے اس کی تر دید کی ہے ، یہ بالکل مکن ہے کہ شهراور محل خسرو دوم سے پہلے بھی موجود ہوں لیکن بیمستم ہے ک ساسانیوں نے <del>خسرو اول</del> کے زمانے سے اپنی ربایش کے لیے عواق کو نرجیح دینی نشروع کی خصوصاً اس علاقے کو جوطیسفون اور تعلوان کے ورمیان نفا، وسنگر د کے کھنڈرات کو آج کل زندان (مبنی فبدخانہ) کہتے ہیں لله حزه اصفهانی اور ابن فتیبه ،

ن کاحلا میں و کچسفلٹ نے لکھا ہے ، عرب جغرافیہ نویس این رسنہ انے میں جس نے اپنی کتاب <del>سن 9ء</del> کے قریب تکھی شہر کی فصیل جو یکی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اپنی جگہ بر صیح سلامت موجود تھی لیکن آج اس کا صرف ایک منگرا باقی ہے جو ۵۰۰ میٹر لمباہے جس پر بارہ بُرج تو اچھی حالت بین محفوظ ہیں اور چارمنہ دم ہو چکے ہیں ، بفول ہر شفاٹ دستگر , ی قصیل غالباً اُن نمام اینٹوں کی بنی ہوئی فصیبادں میں جن سے آثار مغربی کیشا میں باقی ہی سب سے زیادہ سنحکم سے سوائے اس ایک فصیل کے جس کو ت نصر نے تغمیر کرایا نھا ، ا<del>ین رسنہ کے زمانے ہیں بھی نصبیل کے اندر کسی</del> سم کے کھنٹرران باقی نہیں نخے جس کی وجہ بہتھی کہ نشہرا ورمحل ہزنل کے ہا تنقد*ں کامل طور پر* بر با دہو <del>جگے تھ</del>ے اور اس نے ابسا کرنے سے اُن نباہہور كابدله ليا جوايراني نشكرف رومي علافيين برياكي نين ، اُسی فوجی *مرطک بر* ذرا اَور آگے *خانفین* اور <del>حلوان ک</del>ے درمیان ایک اوُر محل کے کھنڈرات ہیں جس کی خسرو ووم کے عہد ہیں بڑی اہمیت تھی ہاں جگہ کا نام قصر نثیر بن ہے اورعجب نہب*ں کہ*وہ روابین جس کی رُوسے وہ <del>خسرو</del> لی مجبو به نثیر سن کی جائے رہائیش نفی صبح ہو، اسی جگہ پر ایک مربع شکل کا قلعہ بھی ہےجس کو قلعۂ خسروی کہنتے ہیں ، اس پر ٹرج بنے ہوئے ہیں اور گرداگر د ایک خندق ہے جس پر ایک محرا ہدا رئیل ہے ، جس میدان مرتفع کی حفاظت اس فُلعے کے وُسِمِّے مُخْفی اس میں ایک وسیع رمنا نضا جس کی دیواریں نهر کا کا م ك" ديران كى برجبة عجارى" ، ص ١٧١٧ ، " أثار قديميد كي مطالع كے ليك سفر "من ١٨ بعد



طاق بوستان میں خسرو دومکا نمار

بھی دبتی تھیں اور ایک بڑا محل تھا جو گرمیوں کی رہائش کے لیے بنایا گیا تھا جس کو آج کل حاجی قلعمسی کہتے ہیں ، اور ایک بڑی عباری عارت تھی جس کو اب شِخُوار قالِو (چار دروازہ) کہا جا تا ہے ، اس کی تعمیر کسی قدر طبیعنوں کے محل کے نمونے پر ہوئی تھی ا

ساسابنوں کے زمانے کی سب عمار توں میں جن کے کھنڈرات آج موجو د ہں محرابی حیثیں ہیں ، لیکن تعین شاہی مکا نان اور عارتیں رخصوصاً عراق میں ) ابسی می مقبیں جد فدا ہلی بنی ہو ٹی تخییں اور جن کی جینیں لکڑی کے ستو نوں پر نفائم متبر حس طرح که ا<del>صف</del>هان میں صفولوں کے زمانے کا محل <del>حمیل ستون</del> ہے ، لیکن چونکہ ایسی عمار توں کا مصالح جلدی خراب ہوجانے والا نخیا لہذا اب ان کا کو ئی نشان با تی نہیں ہے<sup>تن</sup> ، لیکن بھر بھی ہم ان کی بنا وٹ کا کچھ ر*نچی*ف و طاق بوستان کے غاروں کی معاری جزئیات کو دیکھنے سے کر سکتے ہیں <del>شا پورسوم ک</del>ے غار کے برا ہر جو اس نے <del>طاق پوستان</del> کی معرو منبطان میں ک*ھدوایا تفا آیک اور*اس سے بہت بڑا غاریے ج<del>ر خرو دوم</del> کا بنوایا ہُوًا ہے ( دیکھوتصویر )،اس کا وہانہ جس کی محراب نصف دائرے کی شکل میں ہے شاہی محل کے دروازے کا نمویز ہے ،محراب دوستونوں برقائم ہےجن ہر آرائشی کام مبت عمد گی سے کیا گیاہے ،اس میں ایک ورخت وکھا یا گیاہے ه دُمورگن (de Morgan) : " ایران مس علی وفد" چ به ، ص ابه ما سعد؛ زاره شیفلت ایران کی برئینه مجاری ،ص ۷۳۷ معد اور تصور نمیر ۹ م ، کله برشفلت: " ایشا کے دروازے ص ۱۰۸ ، علمه د بکه و اویر ، ص ۱۷۰ سبد ، که برشفلت : کماب مذکور ، ص ۹۱ مبعدا

ں کی ہرانی ہوئی شاخیں تناسب اور ترتیب کے سائفسنونوں کے ان شاخوں مر درخت شوکۃ الیہود <sup>ہے</sup> کے بنتے دکھائے گئے ہیں اور چو ، کاسٹر گل کی شکل بنائی گئی ہے ، مٹرسفلٹ کا عقبدہ ہے کہ غالباً وہ خ ىن نۇرىم افسانۇر مى*ي مْدكور بىي* اورحس-لْفُ لَام اخْتِيا رِيكِ مِن مثلاً درخت كُوكُرْن أور درختِ وَنَ يَدْ مِينُرُ آ*ڻ عفيده خفاکه وه نام بياريون کوشفا دينا ہے ، دونوسنو* نوں۔ ں جگہ ک*ر محراب سے بائے شروع ہونے ہں شک*ن دار فینوں کے *مرے بنائے* اسانی بادشاہوں کے لباس کا جز رمؤاکرتے تھے، محراب ارُے کے اوپر دونوطرف کونوں میں دوفرشنوں کی ٹسکیں بنائی گئے ہن کی وضع اورلباس من بالکل ہو نانی طرزہے ، دونو کے مائھوں میں متحمندی اج ہں جن میں شکن دار فینے آوپر اس ہیں اور جن کو اُنھوں نے ہاتھ سے ایک دو<del>ر</del> طرف بڑھا رکھا ہے ، محراب کے اویرعین وسطیس ایک ہلال بناہے جس کے کونے اوبر کی جانب کو ہیں ، اس مریحی وہی شناہی فینے آرائش کے طوربر لگائے گئے ہیں۔ رتع غار کی بچھپلی دبوار پر دوبڑی مرجسنذ نصوبریں اوپر نیچے دومنز میں بنائی گئی ہں رو مکجھو نصوی<sub>ما ش</sub>نیجے کی منز ل میں دو**نوط**ف دوسنوں ن<u>ن</u>جر م راش کرنکانے گئے ہیں'ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ بنیجے کی منز ل کی ت کو اُتھائے ہوئے ہیں، دونوسنونوں پر ترائل نزاش کردھارال بنا ہی گئی ہیں اور اُویر کے سرے انگور کے بتّوں کی ایک بٹی سے ملائے گئے ہیں، منتاخ وبرگ انگور کا ارائشی کام دیسا ہی ہے جبیسا کہ غار کے دروازے



طاق برحتان میں عسر و دوء کی دو رجے لدور میں

کے سنونوں پر ہے ، طاق بوسان کے ان سنونوں میں (جو ساسانیوں کی سنون سازی کا واحد نمونہ ہیں) اور لکڑی کے اُن سنونوں میں جو آج بھی کر دستان میں ہر جگہ دیکھنے میں آتے ہیں اور دیباتی معماری کی ایک قایم روایت کے حامل ہیں جو باہمی تاریخی نعلق ہے وہ ہر شفلط کی علمی تقیقات سے واضح ہوگیا ہے تھی ۔ سے واضح ہوگیا ہے تھی م

ا ویر والی تصویر میں عطامے منصب شاہی کاسبن د کھایا گیاہے ، باد ثناہ ورمیان میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے بائیں مانند ہر اہور مزد ہے جس نے ماج کو با د شاہ کی طرف بڑھا ر کھا ہے ، ' لاج حسبِ دستورفیبتوں سے مزین ہے اور ما د شناہ اُسے ابنے و ہنے مائف سے لے رہاہے ، دوسری طرف سے انامیذ (انا ہننا) دیوی بھی اسے ایک تاج دے رہی ہے نبینوں کو سلمنے کی طرف سے دکھایا گیاہے، بادشاہ کے سریر وہی ناج ہے جو ہم خسرو دوم کے سکوں میں دیکھنے ہیں بعنی ایک دیوار دار تاج جس کے نجلے حصّے میں کی دو لڑیاں اور آ گے کی جانب ایک ملال ، چوٹی پر ایک کلس حس کیے و ب عفاب کے دوئر میں اور کلس کے اوپر ایک ملال ہے جن کیے اوپر رورج کی گیند رکھی ہے، یا دشاہ کا لباس جس میں حسب مغول ٹرائے نیو فنے لگے ہں ایک آسنین دار فبایرشتل ہے جو گھٹنوں کئے بنتے تاک ہے اور ابک بڑی نشلوا رہے جس میں نسکن بڑے ہوئے ہیں ، دونو جواہرآ سے مرحتے ہیں ، فبا کا کہارہ ، نلوار کا میان اور برنلہ بہاں تک کہ شلوار

له ايمناً ، ص ١١، ، تصوير نمبر ١٥، عله ايمناً ص ١٠٠ ببعد ،

ہی موزیوں کی منعقر د نطاروں سے مزین ہے ، اس سمے علاوہ با دشاہ تكعييب موننوں كے كئي ہار بہن ركھے ہں اور اس كى فبا كے كيڑے يرہبي مونول لے نقنن ہیں جو گرنے ہوئے نطروں کی نسکل میں بنائے گئے ہیں اور ہرا بک کو ے <u>طف</u>یس لٹکنا ہُوا دکھایا گیا ہے ، <del>اہورمزد (خُدا) نے بھی ایک لمبی فیا</del> یہن رکھی ہے لیکن اس کے اوپر ایک فراخ جبتہ بھی ہے جس کے کناروں م موتی جرامے ہیں ، یا وُں میں موزے ہیں جن کے سرے شلوار کے نیچے پھھے ہموئے ہیں ، اس کی لمبی اور نوکدا رڈاڑھی اور اس کے فینتے دار ناج مرکسی قدر قدمیان وضع پائی جاتی ہے ، عورت جو بادشاہ کے دائیں طرف ہے وہ بفنول ہرنسفلٹ اُس دسنہ وارگوزے سے جواس کے بائیں مانتھیں ہے یہ انی جاسکتی ہے کہ کون ہے ؟ گؤرہ قدیم زمانے میں آسمانی یا نی کا نمایندہ قراردیاگیا تفاجوزمین کے پانی کامنبع سے اور جو نبا نان کو اگا تا ہے ، لهذا عورن آنا ہینہ ہے جو یانی کی دیوی ہے ، اس نے یونانی وضع کی فباہین رکھی ہے اور اس کے اوپر ایک جبہ ہے جس پر سناروں کے نشان بنے ہوئے ہیں ، اس کا نکاح ا<del>ہورمزد</del> کے نلج سے مشابہ ہے جس کے <u>نبچے س</u>ے اس کے بالوں کی چارلٹیں اس کے سینے اور کندھوں برلٹک رہی ہں' اسانیوں سے زمانے میں ایران کیعور نوں میں بالوں کا بہی فیشن را بخ

به ساری نصویر بالکل روکھی اور آنار زندگی سے عاری ہے ، ابسامعلوم

له برشفلت: ایشیاک دروازے پر ، ص ۹۲ نفویر علی و عمل ،

وٰناہے کہ گویا وہ" مجتموں کی نصوبریں ہیں یا ووسرے لفظوں سی کا غذیر نی ہو ئی نصور کو ساہنے رکھ کر وہ ثبت بنائے گئے ہ<sup>ل</sup> کیڑ نے طاق بوستان میں ضرود وم کے غار کی ثبت نزاشی پر جو نبصرہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برحبنہ مجّاری میں گو ما کا غذ کی نصوبر کو پنجّے میں منتقل کم ہیستی سے ساسانی مصوّری کے آثار بہت کم باقی ہیں ، ب<del>لخ ک</del>ے مشرق کی ان علم کے فریب مفام دختر نوشیروان ہیں ایک محراب کی دیوار برج پٹان سے تراشی گئی ہے ایک نصور کے کیجہ آنار ماقی ہں ، یہ نصور جو بہت کیے ٹ چکی ہے کسی سا سانی شہزا دے کی ہے جومشر فی علانے کا گورنر نظا ،د واکر خت بربیٹھا ہُوَاہےجِس کوسنو نوں کے زبیج میں رکھا گیاہے ،اس نصور کو دکھ رساسانی با دشاہوں کی برحستہ حجّاری کیے نمونے یا د آننے ہیں لیکن میا تھری ہی ی جز نبات میں وسط ایشیا کی بترها ئی تصویر در کا انداز بھی یا یا جا ناہیے طبیفون کی آخری گھُدا ئی میں ساسانی زمانے کی رنگین اسنز کاری کے بچے نمونے دستیاب ہوئے ہں جن ہیں جند انسانی صورنیں ہیں کہ جن کے فقط سروں کے کچھ کا طب بافی ہیں ،" ان میں جو رنگ استعال ہوئے ہیں وہ بیشنز زرد بمُرخ اور ملكا بادامى سے اوركىيى كىيى تشرخ مجيد يا لاجوروى اورسياه رنگ كا بھى اصافہ ہؤاہے جن کو کمال مهارت کے ساتھ حاشیہ آرائی میں استعمال کیا گیا ربر بان جرمن) ،ج ١١ ، ص ١٥١ ، عله كو دارو بيكن : "باسبان ك نعيم برّها في آيا رُوليسي ، ۹۵ ببعد ، نصاورتمپر ۲۴ و ۰

غار کی مجھلی دیوار کے نیلے حصے میں ایک برجبنة تصویر نئی ہے جیرتنی سبھے گھوڑے پرسوار دکھایا گیا ہے، سر میرخود ہےجس کے اوپر ٹلج رکھاہمُوا ، ' ناج میں تر لگے ہموئے ہیں اور اوپر ملال اور گبیند ہے ( ئیر ہالکل ٹوپٹ چکے ہیں اور پیچانے نہیں جانے، بدن میں لوہے کے حلقوں کا بنا ہؤا زر کم ے جو اوبرخود کک جلا گیاہے اور باد شاہ کے جہرے کو چھپائے ہوئے۔ نیھے کی طرف وہ ران تک حبم کو ڈھلنیے ہوئے ہے اور بدن برخوب چیا ہے ، کنارے کیے نیچے سے با وشاہ کارنیٹمی لباس نظراً رہاہےجس برق <u> موڑے کی نصویر س بنی ہوئی ہیں ، دہنے ماعظ میں (جو اب بالکا شکستہ ہوتیکا</u> ہے) وہ نیزہ تفامے ہوئے ہے جس کو اس نے کندھے پر رکھا ہؤا ہے اور بائیں ہانتے میں ایک گول ڈھال ہے ، ایک مزین کر بند اورایک نیرو کا بھرا ہوًا نزکش سوار کے اسلح کو مکتل بنار ہے ہیں ،گھوڑے کواپنی کسی قدر بھاری اور موٹی مانگوں برخاموش کھٹے دکھایا گیاہے ، اس کی گون اور سبینے کو لوہے کے بتر وں کے بنے ہوئے زرہ مکنز سے محفوظ کیا گیاہے ں برآرائن کے لیے بھندنے لگائے گئے ہیں، ٹیٹھے کے دونوطرف یہ علامن بنی ہموئی ہے: 🦟 جو بعض ساسانی سکوں رہمی دیکھنے ہیں آتی ہے اور معلوم ہونا ہے کہ وہ کوئی شاہی علامت سے جھیلی را نوں کے دونو له سمت بسيريا مرسووره من ١٨ - ١١ ، لله شايد ملامسلطنت بعص بس فيقة أويزال مين ،

رن دوبژی بڑی گیندیں لٹک رہی ہیں جو ناشیاتی کی سکل کی ہیں اور ایسا ہے کہ اُون کی بنی ہوئی اوررشیم کے کیڑے بیں کیٹی ہوئی ہں'ال مے کی گیندیں ساسانی یا دننا ہوں کے گھوڑوں کے ساز کامستنقل حزر بخنس اس گھوڑے اورسوار کی برجبند نصور کے منعلق اسلامی روایت سرجلے ، وه خبرو دوم اوراس كے مجبوب گھوڑ*ے شدرز كامجىتر س*ے ، وہ *حق*يفنٽ صنعت حجاري كاشام كارب حبس مين نناسب اورجز ئيات كوخوب وكهابا أيايے ،ابک روايت كى روبسے جس كوابن الفظيمہ الهمانى نے روابت كيا ہے وہ ایک صنّاع مستی فظوس بن سِنمّار کے ہا تھ کا کا م ہے ،خسرو کے اس بھتے کے بنانے والے کا نسب سنآ *دے سا غفر الانا جو حیرہ کے نزویک ن*ص رنن کا افسا نوی معار نخا<sup>م</sup> صریحاً سهو را نی ہے لیکن بہنیبنی امرہے ک<u>قلوس</u> رّب نام میں صرور کوئی بازنتننی نام چئیا ہؤاہیے اور بہ نامکن نہیں ہے ماکہ ہرٹسفلٹ کا خیال ہے ) کرجس روابیت کی رُوستے فطوس کا نام صنعنی شاہ کارکے ساتھ وابسنہ ہے اس میں ٹاریخی صدافت ہو ، شبذيز كانام جوكه خسرو دوم كامشهورومعروت كلموثرانخا اكثر مُورّخون او ر بی اور فارسی شاعروں کے ماں مذکور ہے ، روایت یہ ہے کہ وہمروروکا اُس قدرعز بزنفاکه اس نے قسم کھارکھی نئی کہ دختخص اس سمے مرنے کی خبر مجه که دیگامیں اس کومروا دونگا ،ٔجب گھوڑا مرگبانو داروغرُاصطبل بهت لله لفظ شدر مر کے معنی شب رنگ بعنی ساہ کے ہیں ،

خوفر دہ ہوًا اور اُس نے بادشاہ کے گوبتے باربز کی طون رج ع کیا، اِس نے ماوشاہ کے سامنے ایک ایساگبت گایا جس میں کنابینڈ گھوڑے کے المناک وا قعہ کی خبراس کو دی ، خسروس کرجلا اُنطاکہ مداسے برسجنت شاہد شدیز ہ گیاہے ! <sup>ی</sup> گوتا جسٹ بول اُنطا که " بادشاہ خود ہی فرما تاہیے"۔ بادشاہ کہنے لگا: " بهت خوب! تونے اپنے آب کو تھی بچالیا اور ایک دوسرے شخص کوبھی'' اس نصے کو جو الهدانی اور ننابی سے ہاں بیان ہوًا ہے اس بيك عربي شاعرخالدالفيّاص ابني استعارمين ظم كرجيكا سيط اورشمالي بورب میں وہ مختلف شکلوں میں بایا جا تاہے ، ان میںسب سے زیا وہ مشہور ، ہے جس میں یہ بیان کیا گیاہے کہ کیونکر ملکہ تیروانبود تلف نے اپنے شوہ ورُم میں (شاہ ڈنما رک ) کواسی طریقے سے اس سے بیٹے کنوو وانبیست ھ کے مرفے کی خبرسنائی تھی ، غار کے بالمقابل مڑے چننے کے نز دیک خسرہ کا ایک مجتمہ کھ<sup>و</sup>اکسا گ نھا جو دسویں صدی کہ اپنی جگہ یر فائم نھا چ<sup>نا نچ</sup>یرشعرونیالمل نے اُ**ں ک**واسی جگ و کھیا'' بعد میں وہ اُس حیوٹی سی حبیل میں گر گیا جو حیان کے سامنے ہے، گذتہ مدی ہیں اس کاصرف موصر ( مغیر یا ؤں سے) پانی سے نکالاگیا اوراب وج جمبل کے بند کمے اوپر رکھا ہو اہے ،اگرجہ بانی نے اس کو رفتہ رفتہ تخلیل کم ویا ہے اور گرووں کی وحشی گری نے بھی اس کوبہت نقصان پنجایا ہے اہم (Gorm) مل، (Tyre Danebod) مل، مهم المعام (Gorm) هه (Knud Daneast) که برشفلت ، کتاب مرکور ، ص ۸۲ مبعد ( بجواله یا ون ) ،

س حالت بین بھی باوشاہ کی ہیئٹ کا اُس سے اندازہ ہوناہے، وہ وونو کا "لواربرر کھے سیدھا کھڑا ہے کے ثبت کے نز دیک دوستو نوں کے اوبر کے سے پڑے ہیں جن میں سے ہرابک برایک طرف خسرو دوم کی نصور ہے جو اپنے ناج سے پیچانا جا رہا ہے اور دوسری طرف کسی دیوی کی نصویر ہے جس کے وہنے ہاتھ میں ایک حلفتریا بھولوں کا 'ناج ہے اور ہائیں ہاتھ میں کٹول کا بھو ہے، ستونوں کے دوا درسرے جن ہر اس طرح کا ارائشی کام ہو اب مبینون کے گاؤں میں وارلوش کے کتنے سے نیجے بلئے گئے ہں اور وواُور پہلے صغمان من موجود تخصیها م مسبو فلاندس نے ان کا نقشته آنا را نظم، دبوی کی تصویر اپنی حز نیات اورعلاماتِ خدائی کے لحاظ سے نینوں جگہ مختلف سیلکن باوشاہ ہرجگہ ایک ہی ہے اور وہ <del>خسرو دوم ہ</del>ے ، ہرٹسفلسٹ کا خیال ہے <sup>س</sup>کہ نونوں کے یہ بین جوڑے ایک ہی عمارت کے سامنے کے حصے کی من محرابو <sub>ک</sub> تے ہیں اور میرے محرابوں کے نیچے اس طبح لگائے گئے تھے کہ سامنے کھٹ ہو کر ویکھنے سے با دنشاہ کی نصویر با بیس طرف اور ویوی کی دائیں طرف نظر آئے اور دونونفىدىرس بل كرايك نصدرك دو حضة معلوم بوت <u>طاق بوستان کے غار کی تجھ</u>لی دیوار پر ادیروالی برجنه نصویر میں (جس کاحال ہم اوپر لکھ آئے ہیں ) خسرو دوم کو در با رہے اُس لباس میں دکھایا كيا ہے جو وہ براك براك موقعوں ير زيب نن كياكر تا تفاجكد دہ بلامالنہ كله فلاندس وكوست ، ج ١ ، نصوير علما ،

برشفلط ، كتاب مذكور ، ص ١١٠ ببعد ،

سرسے پائوں تک جواہرات میں غرق ہونا نفا ،اس کی اس نصوبر کو مکل کرنے سے بلیے صرف رنگوں کی کسر ہے ، حزہ اصفانی اُس البم کی رُوسے جس میں شایا نِ ساسانی کی تصویر ہیں بنا اُن گئی تغییل ان رنگوں کو بیان کنے ہوئے لکھناہے : " خسرو برویز نیر برمز کا لباس زر دوز گلابی رنگ کا اور اس کی شلوار آسانی رنگ کی ہے ،اس کا تاج مشرخ ہے اور اپنے ماتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے ۔

امراء اور بیرونی ممالک کے سفیراس کونصر وستگرد بین اسی لباس میں دیکھتے تھے جمال وہ اپنے شاہی رعب وجلال کا مظاہرہ کرنا رہنا نظا، طبری کی روایات میں سے وہ روایت جس میں سب سے گھٹا کہ اندازہ لگایا گیا ہے مُظرب کہ خسرو کے حرم میں تین ہزار بیویاں تھیں علاوہ اُن ہزار الونڈیو کے جواس کی خدمت کرتی تھیں یا اُس کے سامنے گانی بجاتی تھیں ، اِن کے علاوہ ، ، ، ہ نوکر ، ، ، ہ ہ گھٹورے ، ، ، ہ ے ماتھی اور ، ، ، ۱۹ اور اور اسی قسم کی چیزوں کا شائق نہ تھا ،

اورقیمتی بیالوں اور اسی قسم کی چیزوں کا شائق نہ تھا ،
اورقیمتی بیالوں اور اسی قسم کی چیزوں کا شائق نہ تھا ،

عربی اور فارسی مُورِّخ خمرو دوم کے عجائبات کا تذکرہ بڑی رغبت کے ساتھ کرتے ہیں ، بلغی اور تعالبی نے خمرو کے بارہ عجائبات کا ذکر

له دیکھوادید، ص ۸۱ ، کے طبع بورپ ، ص ۷۰ ، تله طبری ، ص ۲۸ ، نهایی (بروُن ، ص ۴۵۰) بین بھی نقریباً کی اعداد وشار میں ادا غالباً دونو بیانات ایک ہی مأخذ سے لیے گئے ہیں ، کله ترجمہ زوش مرگ ،ج ۷ ، ص ۷۰ س ، سه ، ص ۵ ص ۷۹۸ مبعد ،

ض حسب ذيل مين : تفصر طبيسفون ، د**رفن كا ويا ني** ئەشىرىن ، ور مارىكے دوگويتے بىنى م<del>ىركىن</del> اور بارېز ( يا پهلېت ع<sup>له</sup>) أُسَ كَا عْلَامِ خُوشْ ٱر رُونِكُ ، أَسَ كَا كُمُورُ الشَّدِينِ اور ايكَ سفيد ما نفي ، بفول ہرشفلٹ <sup>عم</sup>اس قسم کی عجائب شاری ہندوستان کی رسم ہے چنا نیجہ بدُھائی روایت کے" سان رتن" خبرو دوم کے بارہ عجائبات *کے*، نمایاں مشاہمت رکھنے ہیں، فردوسی نے ان میں سے اکثر کوشاء ان تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کیا ہے اور ان کے علاوہ اس نے ضرو کے سات "خز الوں" کی ایک فہرست بھی دی ہے جن میں تعالبی کے عجا نبات میں سے دونشامل ہیں ، طاہرہے کہ یہ فہرستیں خوذای نامگ سے مأخوذ نہیں ہں کیونکہ وہ صرف اُس سلسلۂ روابت کے ساتھ مربوط ہیں <del>و فردی</del> اور ثُعَالِی سے ماں ملناہے اور حس سے بلغی تھی مستنفید ہوا ہے لیکن اس میں شک نہبں کہ وہ عہدِ ساسا نی سے آنوز سے لی گئی ہیں اور مبندوستانی اوپیات کے اٹر کو واضح کرتی ہیں جوعہد ساسانی کی آخری صدی میں برنو فکن مواجعہ صل میں یہ ایک ہی خذانے مے مختلف حصتوں کا ذکر ہے جو گویا ایک گل سے

لختلف جزء تھے ، ایک ان میں شہور" گنز دا ذ آورد" ( گنج باد آور د) نفط اورایک" گنز گاو" تھا ، جس وقت ایرا نیوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کرکھ تھا تو رومیوں نے شہر کی دولت کوان کے ہاتھ سے بچانے سمے بیے کئی تشتيوں میں لاو د ما ليکن باومخالف ان کشتيوں کو دھکيل کرا برانيوں کی طرف کے گئی ،اس ہے انداز ال غنیمت کوطبسفوں بھیج دیا گیا اور اس كانام" كتنج باد آورد" ركها كياله بفول فردوسي عم شمارش گرفتند و در ماندند ' گنز گاو" کا قصته تعالبی نے بالفاظ ذیل بیان کیاہے: '' ایک کسان دو بیلوں کے ساننہ اپنے کھیت میں مِل جلا رہا نفا کہ اچانک اس سے ہل کی <u>پھالی جس کو فارسی میں تنجباتہ کہتے ہیں ایک گوزے کے دسنے میں اُلجھ گئی'</u> سان نے دیکھاتو وہ کوزہ اشرفیوں سے بھرا ہوّا نھا ، وہ سیرھا بادینا ہ کے دربار میں گیا اور اگسے وافعہ کی اطلاع وی ، بادشاہ نے تھم دبا کھیبت کو کھودا جائے ، جب کھو واگیا 'نو ایک سو کوزے جاندی اور سونے اور جوابرات کے بھرے ہوئے نکلے، یہ وہ خزار نفاجس کوسکندرنے دنن كرايا كفا چنانچهاس كى فركوزون يرلكى بوئى كفى اسبكوزى بادشاه مے دربار میں مینجائے گئے ، اُس نے خدا کا ٹنگر اوا کیا اور امک کوزہ کسان کو دے کر بانیوں کو ایک خزانے میں رکھوا ویا جس کا 'مام اُس نے" گنج گ**او**" رکھا ، فرد دسی نے ایک ا درخز انے کا نام <sup>روح</sup>نج عروس<sup>»</sup> بتلایا ہےجس له تاریخ گنام طبع گوئڈی ، ترجداز فولڈکرص ۱۵ ببعد ، نیز دیکھوطبری ،ص ۱۰۵۰ ، نفالی ،ص ۱۰۵۰

. وسنان کا خراج جمع ہو نا نھا ، ایک اورخر اینہ" دیبائے خسروی موسوم تفا، ایک " گنج افراسیاب" تفا ایک" گنج سوخته " ب كا نام" كَنْ خصرا" اور ايك كا نام" كَنْج شادورد" مخفا، روکے یا س جو بینل بها اورکسی فدر افسانوی نوعیت کی جیر بس تفیں اُن میں فاص طور رایک شطرنج کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ٹہرے بانون اور مرد کے بنے ہوئے تھے ، اسی طرح ایک نرو تفاجو مرجان اور فیروزے کا بنا بٹوا نفا ، ایک سونے کا ککٹرا نفاجس کا دزن دوسکومنتقال نفا اورموم ی طرح نرم تفاکہ دبانے سے مختلف شکلوں میں لایا جاسکتا تفا<sup>لیہ</sup> ایک رومال اجس سے بادشاہ اینے ہاتھ بونچھا کرنا نھا اور "جب وہ مبلا ہوجا ماتھا نو ئیں کو آگ ہیں بھینیک دیا جا نا تھا جس سے اس سے سب واغ صاف ہو جا باً وہ بنبئہ کوہتی کا بنا ہوا نفا ،ان چیزوں کے علاوہ ایک لج نخاجس میں ایک سو ببیں یا ڈنڈ ( ببنی ڈیڑھ من ) خالص سونا لگا تھا. ِاس برجر ایا کے انڈوں کے برابر موتی جراے تھے اور یا فوٹ کوآنی جو نرچیرے میں روشنی وبنتے نتھے اور 'ناریک را نوں میں اُن سے چراغ کا م لیا جا تا نن*ھا " اور زمر* د ''جن کو د<del>یکھنے سے</del> سانب کی آنکھبیں گ**کھ**ل ن نبچیر حوستر ہاتھ لمبی تھی محل کی تھیت سے نشکا رہو ٹی تھی بانخه بندها بئوا نفاجو مادشاه كيرسركو حجيونا نحا اورأم له تغابی ، ص . . ، ، عله بلغی ، ترجه زوی برگ ، ج ۲ ، م

غون میں دربار کے ہال کرسے میں اٹکار بنتا تھا اور جس کا حال - سے زیا دہ عجیب وغریب چیز خسر*و کانخت تاک*دیس تفاجه گنید کی شکل کا بنا ہوًا تھا ، 'نعالبی نے اتفاظ ذبل میں اس کا وصف لكها سبط : " وه ايك نخت نفاجو بإتهى دانت اورساگون كى لكۈي كابنا ہُوا تفا اورجس کے بترے اور کٹرے سونے اور چاندی کے تھے، اس کی لمبائی ١٨٠ ما تف ، چورانی ١٣٠ ما تفه اور بلندی ١٥ ما تھ تھی، اُس کی سیر هیوں پر المبنوس كى چوكياں ركھى مونى تخيب جن يرسونے كے بنزے لگے موئے مختے ننخن کے اوبرسونے اورلاجور د کا گنبد ن*ھاجس میں* آسمان اورسناروں اور برجوں اور سان اقلیموں کی شکلیں بنائی گئی تھیں ، ان کےعلاوہ بادنشاموں ی تصویریں اور رزم اور بزم اور نشکار ہیں ان کی مختلف ہئیتیں دکھا ئی گئی تغیبر ، اور اس میں ایک آلہ نشا جس سے دن کے وقت گھنٹوں اورگھڑ ل ، معلوم ہونا تھا ، تنخنت پر بھیانے سے بیے دیبائے زرلفنت کے جار بھرلور فرش تھے جو ہا قوت اور مؤنہوں سے مرحتع تھے ، وہ سال کے جا وسموں کے مطابن بنائے گئے تھے '' فردوسی نے اس شخنت کا زیادہ فقل حال بیان کیاہتے اور لکھاہے کہ ور اصل وہ ایک تخت تھا جو فدیم زمانے سے چلا اوم انفا ، خسرو کے حکم سے اس کو از مرنو نعمبر کیا گیا ، فردوسی نے ں و 🕻 ، کمه ص ۹۹۸ ببعد، شخت کا نام اس نے یو بی شک ہے ، الله طبع مول ،ج ء ، ص ١٠٠٩ معد

شمارستاره ده و د و و مفت همان ماه تابان برجی که رفت چەزوايىتا دە چەرنىنە ز جاي 💎 بدىدى تىجىيىسە سرخىت رگراى زشب نیز دی*دی که چندی گذشت* سیهراز بر خاک برجیند *گستن*ت وسیو سرشفلٹ نے اکدیس کے موصوع پر ایک نمایت عدم صفول ھاہتے جس میں اُنھوں نے با زمنینی مُوترخ کیڈر منوس کٹھ کی ایک عبارت كى طرف توجد مبند دل كرائي ہے جس كا مأخذ تفبيو فانيس تله كئ نصنيف ہے جو آ کھویں صدی کے نصعبٰ آخر میں گز راہے ، کیڈرینوس نے اس عبار ش میں بیان کیاہیے کرمہم کا لئے ہیں جب خسرو شکست کھا کر بھاگا اور فیصہ ہرفل گنزک کے محل میں داخل مؤا نو دہاں اس نے " خسرو کا ایک مبیبت ناک مبت و کبھا اور اس کی ایک نصوبر جو محل کی حبیت بیر ایک شخنت کے اوپر رکھی تھی ، بہ نتخنت آسمان کی ما نند ایک کڑیے کی شکل کا تفا اور اُس کے جاروں طرف سورج اور جانداور ستارے تنہے جن کو کافر بطور دبوتاؤں کے یُوجتے نفے ، ان کے علاوہ بادشاہ کے قاصدوں کی نصویرس بھی اس کے جاروں طرف بنائے گئی تفییں جہ یا تفوں میں عصالیلیے ہوسٹے نفے ، اس گنبد ہیں اس وٹنمن خدا ( بعبی خسرہ ) سنے ایسی کلیس بنوا ئی تھیں کہ جو بارنش کی ما نند پانی کے قطرے برساتی تفیس اور با دل کی طرح گرج بیدا کمرتی تخیس،

سله موسوم به شخنتِ خسرد " (پرشیاکے مجوعہ ہائے صناعات کا سالنامہ بربان جرمن ج اہم) کا علمہ (Kedrenos) ، ایک اینج عمومی کا مصنعت ہے جو ابتدائے آؤیش سے محصنا کی کما ہے اور مجبب چک ہے (مترجم) ، (Theophanes) ، متوفی مشلق و مترجم) ،

<del>: ماکدس</del> کا ذکرعجیب انفاق سے ایک ایسی کناب میں آیا ہے کہ جہاں ی کوخیال بھی نہیں آ سکنا کہ اس کا ذکر ہونا مکن ہے بینی'' ناریخ ء ز ما ن سیکسون " میں اور موسیو ہرٹسفلٹ نے اپنی علمی تحقیقات · ت كباہے كەنتخەت ناكدىس معمد لىمعنوں مىں ننخىت يەنخھا بلكەانوكھى ق ایک کلاک نفا جوغرۃ ہ<sup>لاء</sup> کے منتہور کلاک سے مشابہ نفا جس مرموسوٹوٹس نے شخفیفات کی ہے<sup>ہے</sup> اور حوبلحاظ زمان ومکان تاکدیس سے زیادہ وور نہ تھا ناكدىس نشكل میںمشر فی با د نشا ہوں کے تخنت سےمشابہ نھا بعنی نیچے امک چبوتر و اور اوپرشخن کی ما نند شامبا به حب کی حبیت بیں با وشاہ ، سورج اور جاندی نصوریں می تخبیں ، ہر شفلت نے الدیس کے اس حصنے کیفل زمانہ معاصر کی صنّاعی کے ایک اور نمونے میں یا ٹی ہے بعنی کلیمووا کے نقر ٹی الے میں جو اس وفت لینن گراڈ کے عجائب خانہُ ہرمینا زُ میں محفوظ ہتے بندھار کی ثبت تراشی اور نزکستان کے غاروں کی مصوّری کے نمونوں میں ہماری نگاہیں جاندیا سورج کی گاڑی کی نصوبرسے کافی آشنا ہو جکی ہیں ، ان کے علاوہ بر نصورعب ساسانی کے ایک بیلنے میں بھی گفدی ہوئی موجود ہے ربعض كيرو سيريمي جوساساني أرث كي تفليد ميں بنائے كئے ہن و كيھنے ميں رہی ہے ، بیالۂ مذکور میں ہی نصویر بنی ہے لبکن اس طرح کہ چیو نرے اور بخت لوایک گاڑی کی شکل میں دکھایا گیاہہے جس کوجار بیل کھینچ رہے ہیںاورجیسا

(Sächsische Weltchronik)

(M. H. Diels) at (Gaza)

عمد دوئداد پرنتین اکیڈی ، سئافل<sup>ع</sup> ، همد دیمیمو تصویر با لمقابل صفحه ۲۲۹ ،

رنجوم کے نفشنوں میں وسنور ہے جاند کو ہلال کی شکل میں بنایا گیا -ئت کے پنیچے ایک نیر انداز کی نصور ہے جو بیٹیناً مصنوعی طور مربنا کی گئ ہے اور غالباً کلاک کا گھنٹا بھنے کے سائفہ اُس کا نعلن ہے جس طرح کہ <del>غز آ</del> ے کلاک میں ہرکولیز کے کو گھنٹا بحاتے ہوئے دکھایا گیا ہے ،لیکن کلیمووا بالے میں کلاک می سب جمد ٹیا ن نہیں دکھائی گئیں ،مشر فی اور خربی دوسرے سے بے نعلّ ہیں) ہم بنتیجہ نکال <del>سکتے</del> ہمر کرگنزک کے محل میں تاجیونٹی کی ایک نصویر بھی بنا ٹی گئی تھی جس میں لطنن کو با دشاہ کے حضور میں ا خها برا طاعت کرنے ہوئے دکھایا لها نها ،محل میں ایک متحر"ک گذید تھا جس پر سان ستبالیے بارہ برجوں ں حرکت کرنے تھے اور جا ند کی مختلف ٹسکلیں بنائی گئی تھیں ،اس سمے عن مشینیں تھیں جومعیتن وقفوں کے بعد یانی برساتی تفیس اور ماول ے گرجنے کی آواز بیداکر تی تھیں ، یہ جبرت انگیز کلاک گنز ک کیے شاہی محل میں بنا ہوًا نھا جو اُس فاریم آنشکدے کے نز ویک نظاجهاں آڈر شنس نفدّس الكم محفوظ تفي ١١س كلاك اورمحل اوراً نشكدے و برفل في لله عیں دستگرد کی لُوٹ میں ہر فل کو ہے انداز مال غنیمت

ٹ<sup>ا</sup> ئیوں میں ایرانیوں **کو ب**اخھ لگے تنہے ، ان سے علامہ ایک کثیر مفدار**جان**دی کی ، نماز پڑھنے کے ننخت ، کمخواب کے فرش ، ریشی کیڑے اور لباس، لانعدا دسفید کنان سے پیراہن ، شکر ، زنجبیل ، سیاہ مرج ، ایک غیر عمولی ں تندار میں عود کی لکڑی اور ووسری خوشبودار چیز س تفییں ،محل کے ساتھ جو ا بك دسيع رمنا (فردوس) مخااس مِن نُستر مرغ ، هرن ، گورخمه ، مور ، حكور ، ننيرا ورننير ببرنخص به رمنا یفیناً بادشاہ کی نسکارگا ہنھی جس کی نصویر کو خسرو دوم نے <u>طان بوسنان کے برط</u>ے غار *کے جا*نبین کی دیواروں پر کندہ کراکے اُسے زندۂ جاوید بنا دیا ہے ، بہ وونو تصویریں سرجسننہ ہیں اور ہرمشفات کے نا ب مے مطابق ۸ وس میطر چوڑی اور ے و ه میٹر لمبی میں ، و بنے إلى خوكى ديوار مرباره سنگے كانشكار وكھا باكيا ہے ( ويكمونصوبر ) ، تصویر کے درمیانی حصے کو مکبروں کے اندرمحصور کر دیا گیاہے جس سے ایک سنطبیل احاطہ بن گیا ہے ، شکاری بارہ سنگوں کا پیچی*ا کر دہنے* ہیں اور وہ بجارے گھبرائے ہوئے سریٹ دوڑ رہے ہیں اور ایک را سننے سے (جو سنطیل کے دائیں طرف ہے) کیل رہے ہیں ، باونشا ہ کو گھوڑے بر نین حکمہ دکھایا گیا ہے ، سب سے اوپر وہ زین پر بالکل ساکن مبیٹھا ہُواہے ا در گھوڑا جیلانگ لگانے کے بلے نیارہے ، ایک عورت اس سے سر رچھپتر لگائے ہوئے ہے جو ہمیننہ سے شوکت شابا یہ کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے

ك ذاره برمسفلك: "مطالعة أنار قديم كي بليع وان كاسفر"- ج٧ ، ص ٨٩ ،



خصرو ذوم بارہ کے کے شکار میں (طاق ہوستان)



خسرو دوم جنگای سؤرکے شکار میں (طاق بوستان)

بائیں دیواری تصویر میں (جو بیحد احتیاط کے ساتھ بنائی گئی ہے) جنگی سوا کاشکار دکھایا گیلہے (دکھیوت ویر) اس بی جو نگیری نگائی گئی ہیں وہ تقریباً ساری تصویر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ، صرف در بیس جانب ایک تنگ ساحاشیہ چھوڈ اگیا ہے جس میں آدمیوں اور جانوروں کا از دھام ہے ، تشکار گا و ایک دلدل ہے جس میں مرکزے اگے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے جوہڑ ہیں جن ملک ہیں اور مرغابیاں مکترت ہیں ، بائیں طرف او پر نیجے باتھیوں کی بانچ قطاریں ہیں ، ہرایک ہاتھی پر اسے پیچے دود و مهاوت بیجے ہوئے جگی سودو کاشکارکر رہے ہیں اور وہ سرکنڈ وں کے جنگ ٹیس سے بھاگ ہیے ہیں ، اوپر کے حصے میں ایک شنی مع چیّووں کے نظرا آرہی ہے جس میں عورتیں بھری ، موئی ہیں جو شایباں بھا بھاکر گا دہی ہیں ، کشتی کے اسکا اور بیچھلے صفے پرعورتیں جیّو میاری ہیں ، ان نصویر کے وسط میں ودکتریاں اور وہیں اُن کے جربّہ بھی عورتیں چیاری ہیں ، ان

ووکشنبوں کو دوجگہ دکھلایا گباہے جس سے مفصد شکار سے دومختلف موفعوں کو واضح کرناہے ، پہلیکشنی کے عین بہتج ہیں با دشاہ (جس کی نصوبرطبعی فندسے زیا دہ بڑی بنائی گئی ہے) اپنی کمان کو کھینچے کھڑا ہے اور ایک عورت اُس مے بائیں مانخربراکس کو دور را نیر دے رہی ہے اور دائیں مانخد پر ایک اُور عورت سنار بجار ہی ہے ، دو مری کشتی جو بیچھے ہے سادی کی ساری **سنار بجانے** والی عور نوں سے بھری ہوئی ہے ، دوبراے بڑے جنگلی سؤر بادشاہ کا نیر کھا کر گر رہے ہیں ، دوبارہ بھی دوکشتیاں نصویرسے دہنے حصے میں بنائی گئی ہیں، پہاں بادشاه کی تصویر میں سرکے گرد ہالہ بنا ہڑو اہے اور اس سے بامین ہانتھ میں انری ہوئی کمان ہے جس سے معلوم ہور ہاہے کہ شکا رضم ہروجیکا ہے ، نصوبر کے نیلے حصے میں مانفی ، مرے ہوئے جانوروں کوسمیٹ رہے ہیں بعنی اپنی ونڈوں سے اُٹھا اُٹھا کر اپنی پیٹھوں پر رکھ رہے ہیں ' تشكار كيان دو نصوم روں ميں اور ہالخصوص دوسري ميں انني شكلبل بنائی گئی میں کہ کہیں جگہ خالی نہیں جیگوٹی ، کپڑوں کے نقش ونگار کو بڑی ہار کمی کے ساتھ وکھایا گیا ہے ، جانوروں اورخصوصاً ہا تخبیوں کینصومریں چرت انگیز اصلیت کے ساتھ بنائی گئی ہیں ، جمان کک حرکات اورزنمگی کو و کھانے کا نعلق ہے یہ نصور س صنعت حجّاری کا شاہکار ہیں ، صنّاع نے اپنے نصور کو نهایت و نفریب انداز میں بیش کیاہے، بہاں بھی ہمیں بركمنابر ايكاكه كاغذبربى بوئى تصويركوسا من دكه كر بخمركي نصوير بنائى گئى ہے چنانچے ہر شفلت نے یہ رائے ظاہر کی سے کدان نصوبروں کو دمجہ کہ

ہم عمد بساسانی کی مصوّدی کا اندازہ لگا <del>سکن</del>ے ہی<sup>ل</sup>، درحفنفنٹ ننرفرع میں آد، ی مزیمات میں مختلف رنگ بھرے گئے تنصے چنانجہ یافوت کے بیان سے ی**ہ بات یا** پئزنوٹ **کو** پینیجتی ہے ، اس نے یہ لکھا ہے کہ ونگوں کے آ<sup>سن</sup>ار ابھے *نگ* ہا تی ہیں ، اب بدمعلوم نہیں کہ آبا وہ اپنی آ نکھوں دکیھی بات لکھ **را** ہے یا حمدین الفقیر کا فول نقل کررہ ہے جواس کے مآخذ میں سے ہے ، موسیو ہر شفلٹ نے قیاس کیا ہے کہ بادشاہ کی باقی چارتصوبروں میں ہی سر کے گروباله نفا (بینی ایک تصویر وه جس میں وه جنگلی تؤرکو تیرلگا رہا ہے اور ینن نصوبریں وہ جوہار وسنگے کے شکار میں دکھائی گئی میں ) لیکن جونکہ وہ پخیر سر رنگ کے ذریعے سے بنایا گیا تھا اس لیے رفتہ رفتہ مط گیا <sup>ہو</sup> <u>طاق یو منان سے بڑے غار کی ججاری میں سنگ نزا منوں ۔نے </u> ببطروں کے نقنل ونگار کو واضح کرنے میں جس احنبیاط سے کام لیاہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں عمدساسانی کی آخری صلا ہیں رسٹنی کبڑے کی بافت کا بخوبی اندازہ ہوناہیے ، موسبوزارہ اورموسبو ط سب سے بیلے شخص میں جنھوں نے سا سانی ارس کے اس شعبے کی نشرنے کی ہے ،

عہدساسانی کی تحکف برحبتہ تصوبروں ہیں ہم بادینا ہوں، خداؤں، سنار سجانے والی عور توں اور فیلبانوں کے کبر وں سے نفش ونگار ہیں بڑا

له مقابله کرد اوپر ، ص ۹۱۹ ،

کله زاده - برنسفلیط : " ایران کی برجستنهجآ دی"-ص ۲۰۹-۲۱۷ ، نیزبرنسفلیط :" ایبیناکے ودوازے پر"-ص بم 4 بعد ، نضا دیر نبره به -۵۱ ،

زُنْ دیکھتے ہیں ،بعض دفٹ بینقنش و'ٹگار باولوں کیصورت میں ہوننے تھے جو، کو ''خوش ُصیبی کے باول'' کہا جا نا نھا اور بینفننہ در اصل ایرا نیوں نے جینبولر سے لیا تھا اور بعض و قت چار پئیھڑ ہوں والے پھول بنائے جانے تھے جن کوخنلف نشکلوں میں نرننبب ویا جا نا نفا کہیں ننظرنج کی بساط کی طرح (چارخانہ)اورکہیں جواہرات اور مونیوں کی طرح (بیارار)، بعض دفت کیرطوں کے **نفشے بیں** اصلی موتی طکے ہوئے بھی دکھائے نبلنے تنے اور بعض ذفت جانوروں کی نصویر س بھی بناتی جاتی تفیس منٹ پہاڑی بکرے کی ، مرہنے کی ، مرغابی کی اور بگلے کی ، نصوروں کی قطار میں ایک ایک جانور کا سرباری باری سے وا مَيْنِ اور ما مِّنِ حانب كو موَ"! خفا ، ان كے علاوہ اور اور مُقْتَثْعُ مركَّتْ فيم كے ہونے تھے مثلاً ایک پیکرنتوں کا یا رمعین کی سکل میں بناکر اس کے اندر مرغابی کی نصوبر اور بہج زہج کے فاصلوں میں سنا کے یا پھول بنائے جانے نھے یا موننوں کے ناج جن کے ا فرر ہلال کی شکلیں بھری جانی تفہیں اور بیج كى خالى جلكور مي كنول كے بھول اور يرندے بنائے جانے تھے ، بعض قت وائروں سے اندر کنول یا ہرندوں کی تصویریں ہوتی تفییں ، حنگلی سؤر کے شکار می تصویر میں جو عور نیں بادشاہ کی کشنی میں چیتو چلا رہی ہیں ان کے کیڑوں کے نقشے میں وائر وں کے : ندر حنگی سؤروں کے سر بنے جوٹے ہیں، ساسانی ز مانے سے بنے ہوئے کیڑے کا ایک ٹکڑا جس کا بہی نفشہ ہے <del>بر لن ک</del>ے عجائب خان کونشط گیویرب که می محفوظ ہے ، بادشاه کی اس نصوریس

(Kunstgewerbe Museum)

ماں وہ سنتی میں کھڑا ہو اس ہے اس سے لباس سے کیڑے یہ دریائی محمور سے ن شکلیں بنی ہو ہی ہیں جو کہ ایک خیالی جانورہے کہ چینی آرٹ کے اثر و لوکؤنصوک مَّهُ خُوذِ ہے ، دوسری جگہ جہاں شرو گھوڑے برسوار ہے وہاں بھی اس سے مِوں یر بہی شکل بنی ہے ، ساسانی عہد کے بنے ہوئے کبڑے کا ایک نموینہ ن کے سائونھ کینسکگڑ میوزیم میں محفیظ ہے جس کا بعینہ میں نفشہ ہے ، مانی زمانے کے کیٹروں کے بعض اور ٹکٹیسے بھی آج موجودہں ،ان میں سے یک پر بادشاه کوشکار میں وکھایا گیاہے کہ ایک پر دار گھوڑے بریا ایسے پی کسی ورخیالی جانور پرسوار ہے اور اس کے گر وہ فسم کے جانوروں کا ہجوم ہے جن ی شکلیں تناسب کے سابخہ کھیٹی گئی ہیں ہم سامانی کیڑوں سے بعض نفشے نہایت صحت کے سانھ چینی نرکتان کے غاروں کی نصوبروں میں دکھائے گئتے ہیں، رسیٹی کیٹروں سے یہ آرا ٹنٹی نقشے مشرق کی ایجا د ہیں، بعد میں بازنتینی صتناعوں نے ان کی نفل کی جس کا پوریب بیں ازمنۂ متوسّطہ کی صنعسنے إيرجيرباني برمهبت براا انزبرا ا

بی بین اور فری رنبرلوگ سال کے مختلف موسموں کی مناسبت سے مختلف میں امیر اور فری رنبرلوگ سال کے مختلف موسموں کی مناسبت سے مختلف میں کو چھا کے کہڑے پہنئے تھے ، ثعالبی لکھنا ہے کہ خسرو نے اپنے وانا غلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مفید لباس کو نسا ہے ؟ اس نے ہواب ویا کہ "موسم بہار کے لیے وہ لباس جو مرو یا حبین " سے بنے ہوئے کہڑے کا ہو ، گرمیوں کے

من من معنود ب، الله وسيق مصرس ايك شركانام عقاجهان كابنا بولكرا ويقى كهاذا غفا (مترحم) ،

لے لیے نور یا شطا کی کیٹے کا ،خذاں سے لیے نتیر رازی یا ملحم مروزی کا ورجارے کے بلیے خر ؓ اور حواصل ؓ کا اور شخت سروی میں خر ؓ کا جس سے ینچے استربھی خز کا ہو اور بہج میں رہیم بھرا ہو" ہمیوی سباجم کھتا ہے ایرانیوں کالباس چرطے یا اُون یا تندے یامنغش رنشم کا ہوتا ہے ، بقول اس کے اہل ایران اپنے بالوں کو درست کرکے نینگے سر بھیرتے ہیں؟ رہم اس آخری بیان کوصیح ماین نوہمیں بیرکہنا پڑ لیگا کہ غالباً یہ کسانوں سے منعلق کماگیاہے، جنگلی سؤر کے شکار والی تصویر میں ہم کوساسانی زمانے کی قالین بافی کا نمونہ بھی ملنا ہے ، ستار سجانے والی عور نوں کی کشنی برسے جو ظالبین کا ایک كناره لك رباع اس كوموسيوبرشفلك نع به نظر تحيّنن ويكهاب، اس بر مونیوں کی دومنوازی لوایوں کا حاشیہ ہے جو کہیں کہیں نطع ہُواہے اور اس سے کئی چوکور شکلیں بیدا ہوگئی ہیں ، اس حاشیے کے اندر انگور کی ایک شاخ لہریں مارنی مہوئی جلی گئی ہے جس کے سرے پر ایک کلی ہے' س نفت کامبدأ " يوناني باخترى" آرك بين يا يا جا تا ہے ، فالبن كے اس لے تو اُن فارس میں اور شطا مصریس ووشہوں کے نام ہیں جال کی صنعتِ پارچہ بانی مشہور تھی ، والم سے ہو ئے کیشے قدری اور شطوی کہلاتے تھے ، (سرج) ، علد سنبر ایک قسم کا قسم کی انظا ہو یے دھائے کا رایک ریشم کا اور ایک اون کا) بنایا جا تا تھا ، رَب کا سنبر شہور تھا ، مُکمَ ر رہٹی کیڑا ہے جو مرو میں ب<sup>ن</sup>یا نفا (مترحم) ، ام حواصل ایک دریاتی برندہ ہے اُس کی سمور کو بھی حواصل کھتے تھے اور جب کیراے میں (دضائی کی انند) اس سے نرم پر بھرو ہے جانے سے تو اس کو بھی حواصل کھنے تنے ، (منزمم) الله بيل: "مغربي ونيا كے مجتمعانى أال" ( الكريزى ) ،ج ٧ ، ص ٧٧٨ ،

کنارے کا نفشہ اور اندازِ صنعت جو پیقر برِ دکھایاگیا ہے اس سے د بقول برر شفلٹ اس نمونے بر بر مسفلٹ اس بات کا پتہ جلتا ہے کہ اصلی ظالین گرہ وار تفال اس نمونے بر ایر ان بس اسلامی زملنے بس جیسے جیسے خوبصورت قالین بنائے گئے ان کی نظیر نہیں ملنی ،

لیکن خرودوم کے زمانے سے سب سے منہور فالین جن کی میفیت فدیم شرتی ماخذمیں ملتی ہے رسٹی زرمغبت کے نفیے ، تعالبی نے لکھا ہے کہ آلاس یر (جس کا اویر ذکر موجیکا ہے)" چار بھر اور فالین جوزر بعنت سے تھے اور یا قون اور مونبوں سے مرمقع ننے بچھائے جانے تھے ، ان میں سے ہر ایک<sup>ا</sup> سال کے ایک خاص موسم کی کیفیت بیش کرتا نظا اور اسی موسم کے ساتھ محضوص نفا " اسى قسم كا ابك قالين جرمبت زياده شانداراورم لكلف تھا طبیسفون کے محل میں دربارے ہا ل کرے میں بھیا یا جانا تھا ،اس کا نام "وَ إِرْ خِسْرِهِ" ( بهارِ خسرهِ ) نفا ، بلغي نه اس كو " فرش زمستاني " لكمايء، يه فالين سائط ما تضلبا اور ساطه ما تفد جورًا نفا ، موسم مرا بين بادشاه اس پر مبیمهٔ کر کھانا کھاتا تھا نا کہ انے والی بہا د کا منظرا س کے پیش نظر رہے ، خالین کے بیجوں بیج یانی کی نہریں اور روشیں و کھائی گئی تعبیب جن مے گرد باغ کا سبزہ اور ہرے کھیت اور مبوہ دار ورخنت اور یودے ستھے جن کی شاخیں اور پھول ، سونے اور چاندی اور مختلف رنگ سے جوامرات

ك" ايشاك دروازب بر"-ص ١٣٥ ببعد ، عله ص ١٩٩٩

سے بنائے گئے تھے ،

خسره جنس لطیعت کا بهت ولدا ده نها ، اس کے حرم بیں عور نوں ی نغدا دہم اور بیان کر آئے ہیں لیکن اس کی جینی بیوی شیرین تنی جس کو نعالبی نے " گلزار حسن اور رشکب ماہ" لکھا ہے تا جونکہ وہ عبسائی تنی ں بیے بہت سے مشرقی اورمغرنی ہٹورخوں نے عقاس کو رومی مبتلایا سب لیکن اس کا نام (شیرین ) ایر انی ہے اور بقول مُوترخ سببوً س<sup>نگھ</sup> وہ خوزستان کی رہنے والی کنی<sup>ھی</sup>م خبرونے ابنے عمد کے آغاز میں اُس <del>سے</del> شادی کی نفی اور وہ آخر کک اس کے مزاج برحاوی رہی حالا لکہ وہ رہنیے میں بازنینی شاہزا دی ماریہ سے کمتر تھی جس سے خسرونے سیاسی وجوہات کی بنا بد شادی کی تفی میم افسانهٔ بسرام چ بین بین تعاہدے کد جب بسرام کی موان مزلج مِین گُزُ وِیک نے مِشتهم کوفل کیا تو خسرہ نے اس سے بھی شادی کر لی ، اکریم اس تصفے کی جزئتیات افسانوی نوعیت کی ہن نا ہم گڑ دیک سمے ساتھ خسرد کی شادی غالباً ایک تاریخی وافعہ ہے ، شیرین نے بادشاہ کو ہوشیار کرویا تھاک

که طری ، ص ۱۹۵۷ ، بلعی ، ج ۱ ص ۱۵ ، نیز مقابلکر و بلوشتے : "آنگویں صدی کے ایک عربی فالین بر نوٹ " ( (JRAS) ، سلام میں ۱۹۲۰ میں ۱۹ میں ۱۹۰۱ میں ۱۹۰۱ میں ۱۹۰۱ میں ۱۹۰۱ میں کہ مصرف (Sebeos) ، هم مجدّ آسیائی سالاملاع ، حصد اوّل ، ص ۱۹۱۱ بعض کمنتے میں کہ وہ میں بیدا ہوئی تنی ، (لابور ، ص ۱۹۷۷) ، لاہ بقول طبری وہ قیصر اوریس کی بیشی تنی ، فوتشینی مودّ قراس شادی سے بے خیر ہیں ، کے فولڈ کہ ، ترجم طبری ، ص ۱۹۸۷ ، کتاب المحاس نسوب بہ جاحظ ، ص ۱۹۵۷ ، که نماید ، ص ۱۹۷۷ ،

سرواورنٹیرین کےعثن کےا فسانے مہت جلد وجود میں آگئے نھے اور ما معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت ساسانی کے خاتے سے پہلے ہی اس مضمون یا *لٹی ایک دامناین مقبول عام ہو چکی تقیں جن کے منتقرّن اجز او خو*ذای نامگ ك عربي اور فارى ترجول مين واخل مو كلَّتْ نف ، شلاً ثعالبي الور فروسي الله ف نیرین سے اُن حبلوں کا فکر کیا ہے جو اُس نے اپنے بیو فا عاشق کی محبت کو حاصل کرنے کے بلیے اختیار کیے اور پھرخسرو کے ساتھ اس کی شادی کی نفصیل کھی ہے ، آگے جل کر اُنھوں نے بدیبیان کیا ہے کہ کس طرح خسرو نے اپنی انوکھی تد بیروں سے امراء کو خاموش کیا جو اس خسیس الال عورت مے ساتھاس کی شادی پر برہم ہو رہے نفتے ، فر ہا د اور نئیرین کا افسانہ بھی کافی پرا ناہے چنا نبچہ ملعمی کے ہاں وہ موجو دہتے ، دہ لکھناہیے کہ '' فرا د اس عورت برعاشق ہوگیا اور <del>خسرو</del> نے اُسے یہ ریزادی کہ اُسے کوہ <del>بہتنوں</del> ہیں<u>سے</u> يتَّقرنكالني كے ليے بھیج دیا ، بیقر كا ایك ایك مگرا جو وه كھو د كرنكالنا تفعا اتنا وزنی ہونا نھاکد آج سو آدمی مل کر یمبی اُسے بنہ اُٹھا سکیں'' خسرو ادر شیرین اور فرہا جہ اور شیرین کی داستان مجتنب بعد میں ایران کی مذمیہ اور عشفنیہ شاعری كالبك مفبول عام موصوع بن كئي ، بقول فردوسي عن بيرين نے ماريير ( مريم ) كو زہروے دیا جس کا حال کسی کومعلوم نہ ہوسکا ، ماریہ کے مرفعے کے ایک سال بعار خرون اس كا" شبستان زرين " شيري كو دے ديا ،

له ص ١٩٩١ بعد ، کله بيم مول ، ج ک ، ص مه ١٩٩ بيمد ،

سه ج ۲ ، ص ۱۹ ، س بعد ،

عه طبع مول ، ج > ، ص مه . س مبعد ،

دنیا کی کوئی لڏت نه تھی جو <del>خسرو پرویز</del> کو نا پسند ہو ، خوشبوؤں کے باسے ں اس کے مذاق کی ٹائید بلافری کے اُس بیان سے ہوتی۔ لکھآئے ہں کہ جونکہ اُسے جرفے کی و ناپسندھی اس بیے اس نے حکم دیا تھا که آینده آمدنی اور خرچ کا حساب ایسے کا غذیر لکھ کر بیش کیا جایا کرہے جس کوزعفران میں زنگ کر گلاب میں بھگو یا گیا ہو ، اس کے محل میں بمبیشہ عود اور عنبراورمشک اور کا فور اور صندل کی خوشبو ٹیں مهکتی رمنی نخییں ، بعد کے زمانے میں خلفائے بغدا د کے محلآت کا بھی میں حال رسنا تھا ہقول تعالیک بادشاه كاغلام خوش آرزو جوخوشبو وركى بطافت كالبمى ذفبقه شناس تفاخسر کے ایک سوال کے جواب میں سب سے زما دہ تطبیعٹ خوشوو ک کے اقسام یوں بیان کرتا ہے:" بہتر ین خوشبو شام سپرم کی ہے جے جم<sup>ق کا</sup> کی وصونی دی گئی ہو اور میراس برگلاب چیز کا گیا ہو، اس کے بعد بنفشہ جسے عنبرکی دھونی دی گئی ہواور نیلو فر جسے مشک سے معطر کیا گیا ہو اور باقلاجس <u>یں کا فور کی خوشبو بسائی گئی ہو ، نرگس کی خوشبو جوانی کی بو ہاس سے مشاب </u> ہے گلاب کی خوشبو دوستوں کی خوشبو کی ما نندہے شاہسبرم کی خوشبونکہت اولاد سے مشاہمن رکھنی ہے اور گل خیری کی خوشبو یا رانِ ہاوفا کی خوشبو ہے''، ننب با دشاہ نے یوجیا کہ اچھا اب جننٹ کی خوشبو کا حال بنامُو ، امس نے کہا کہ اگر نو شراب خسروانی اورسیب شامی اور گلاب فارسی اورشام سپرم عمرتندی اورنز بنج طبری اورنرگس *سکی (؟) اور بنفشهٔ اصفهانی اور* مله له ص ، ، بعد ، که شک ، عود اور عنر کے مرکب کا مل کتے ہیں ،

جس میںعود مہندی ا درمشکتِ بتنی اورعنبرشخری می ملاوط ہو)اورز نتی اور نبلوفر سیروانی کلم کی نوشبو ؤں کو ملاسکے تو تو مجتنت کی خوشبو کو ماسکی گ شاہی محل میں عدہ کھانوں کی بھی بڑی فدر نھی ، نناہ <del>ولائن کے ب</del>لیے جو جو كھانے تيار ہونے تھے ان میں سے ایک كانامٌ شاہى كھانا "رطعام الملك) تفاجس میں گرم اور ٹھنڈا گوشت اور چاول اور خوشبودار بننے اورمسالے دار مرغ كا گوشت اور كھجور كا حلوا ہونا نھا جس ميں فنداور شكر كا نوام ملايا جانا تھا ، ایک "خراسانی کھانا" تھا جس میں سیخ کے کباب ہونے تھے اور گوشنت جس کو گھی اور شیرے کے ساتھ دیگ میں کیا یا جانا تھا ، ایک 'رومی کھا نا'' نھا جس کو کہی تو دودھ اورشکر کے ساتھ اورکھبی شہد اورچاول اور انڈوں کے ساتھ نبآر کیا جاتا تھا ، ابک ٌ دمِقانی کھاٹا ''رطعام الدم قین ) تھا جس میں بھیڑ کے نمکسودگوشٹ کے ضکے ہونے تھےجن ' کو انار سے رس میں ڈبو دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایلے ہوئے انڈے

خوش آرزو ہرضم کے بہتر بن کھانوں کو بوں شمار کرنا ہے: دو مید نے کے بکری کے بیٹے کا گوشٹ جس کو اپنی اں اور کائے کے وووھ سے پالا گیا ہمو بالخصوص حب اس کا گوشٹ زینوں کے رس کے ساتھ بیکا یا جائے، لمہ شِخ ساما ہمان ہے ایک حصے کانام ہے جہاں کاعذمشہ ہے رہتر ہی،

ون والآ ، ۹۸ - ۱۹ ) ، كله تعالى ، ص ۱۵۸

کے بھر سامل عمان نے ایک حصے کا نام ہے جہاں کا عربہ ستورہے (مترجم)، نله سیروان ایک قدیم شرکا نام نظا جو کر انشاہ کے جنوب میں واقع نقا (مترجم) نام

ٹے تا زے بیل کے سپینے کا گوشت جس کوسپینڈیاک میں لیکا ما گیا ہو بیذیاک سے مراد وہ منور با ہے جو بالک اور اسلے اور مرسے سے نیار کیاگیا ہو) اور پھر اُسے کھانڈ یا شکرے نوام کے ساتھ کھایا جلئے ، يرندون مين عمده گوشنت جكور اور نبنز اورمخنلف فسمركے كبونر وورمبس او مرغابی اورمرغی کا ہے خصوصاً وہ مرغی جس کی خوراک بھنگ کے بہج اور ر وغن زینون مو ، اس کو مارنے سے پہلے بھگانا اور ڈرانا چاہیے بھر مارکا سیخ پر لگانا جاہیے، پرندوں کی مبیٹہ کا وہ حصتہ جو دُم کے نز دیک ہونا نے میں سب سے زبا وہ مزیدار ہوناہیے ، ٹھنٹرے گوشتوں ہیں ء عمدہ گوشت گورخر کا یا ایک سال کے اونٹ کا یا ج پؤر کا ہے لیکن خاص طورسے لذبذ ائس گورخر کا گوشنٹ موزاہے حس کی غذا گھاس اور جو رہی مو ، اس کو دہی میں طوبو کر اس میں ہرضم کےم ملانا جاہئیں ، ایک اُور مزیدار کھانا دم پخت سالن ہے جوخرگوش کے أوسنت بالكهورس كالنزطيول ياسمورك كوشت باجكورك مركاتباركيا ئے لیکن بہتزین وہ ہے جو ہانجھ ہرنی کے گوشٹ کا ہواور اسے جربی مِين مَلَا كُرُمنجمد كرديا جائے ، ترميوں مِين بادام اور اخروٹ ويغيرہ كا لوزميز نها .. لذيذ بؤناسہے اور مبرفسم کی میمٹی روٹی از انجملہ وہ جوہرنی کی جربی ملاکرتیآر کی جائے اور اخروط کے روغن میں لیائی جائے ، لیکن سر دیوں میں وہ روٹی جس میں بادام اوز شفقا لو بحرے ہوں اور بھیولی ہوئی ہو کھانی چاہئیے ، مرتب سے بہنزین لیمون اور بہی اور ہڑ اور اخروط اور زنجبیل جینی کے

مربتے ہیں اور نازہ بھلوں میں سے بسندبدہ بھل نادیل ہے جو شکر کے ساتھ کھایا جائے اور گرگان کا بھنا ہو ابستہ اور سرات کی بھوریں جو اخروٹ کے ساتھ طلاکہ کھائی جائیں اور آرمینیہ کے شفنا کو اور بلوط اور شاہ بلوط کا بھل جس کو شکر کے ساتھ کھایا جائے ، باضعے کے لیے نہا بت مفید غذا بھنگ کے بہج ہیں جن کو پہاڑی بکرے کی جربی میں نلا گیا ہو ، بہنرین تراب کنگ اور دربائے اربک اور مُروروو آور بُشنت آور کوہ الوند آور سب سے بڑھھ کر آسور نھی ہوتی ہے ہے۔

بہ کہنے کی صرورت نہیں کہ جن بر تنوں میں شاہنشاہ کے سامنے ایسے
کھانے رکھے جاتے تھے وہ بھی اس کی شان کے مطابق ہو تنے تھے ، خرو
قیمتی بیالوں کو بہت پسند کرتا تھا اور تھنیقت میں ساسانی زمانے کے جننے
چاندی کے برتن آج بورب کے عجائب خانوں میں محفوظ میں وہ بیشتر اسی
کے عمد کے بیں ، گوس میں ان بر تنوں کی کافی تغداوہ ہے لیکن خود ایران
میں بہت کم بیں جس کی وجہ غالباً ہے کہ اس ملک کو غاز نگر فانحوں نے
بہدت وفعہ لوٹا ہے ، بقول موسیو ذارہ تھے کہ اس ملک کو غاز نگر فانحوں نے
کا دخانے میں بنائے جانے تھے اور تھے کے طور پر با دشاہ کے زففات شکم
یا شاہی عنیافت کے معانوں یا غیر ملکوں کے با دشاہوں کو دیے جاتے تھے
یا شاہی عنیافت کے معانوں یا غیر ملکوں کے با دشاہوں کو دیے جاتے تھے
جائے بوتھی صدی میں فیصر روم کو شاہ ساسانی کی طرف سے اس فیم کے
جائے بوتھی صدی میں فیصر روم کو شاہ ساسانی کی طرف سے اس فیم کے
دار اور اس کا دوروں کو میں میں میں خوروں کو میں وہ دوروں کو دوروں کو

ئے گیے جس کی نثها دن مُو*رّخ* فلیویوس **و میکوس<sup>ن</sup>ہ نے وی**۔ بُوكلیشین <sup>کله</sup> کا معاصر نشا ، عهدِاسلامی کی ابتدا کی صد**بون می** چاندی پالوں میں ساسانی طرز کی نقل ک*ی جا*نی رہی ، مرودوم کے عہدیکے برتنوں کا ایک نهابین اعلے اورنفیس نمون ، چاندی کا بیالہ ہے ج<del>و بیرس کے ن</del>ومی کنٹ خانے میں محفوظ ہے ويمصونصوس جس ميں باوشاہ كوشكار كھيلتے وكھايا گياہے تقريباً اُسَى طرح ں طرح کہ طاق بوستان کے غار کی وبوار بر اس کی نصوبرہے ، اس کے و ال سے جس میں ہر کیے ہوئے میں اور نہایت قبیتی لباس بہنے ہوئے ہے ، گلے میں موننیوں کے ہا رہیں اور نیتھیے شاہی فیننے ہوا میں اڑ رہیے ہں ، کمان کو تھینچے ہوئے گھوڑے کو جانور وں کے پیچیے سرمیٹ دوڑ آ بیے جار پاہیے ، کیجہ جنگلی سؤر اور بارہ سنگے اور ایک بھینسا اس ۔ نیروں کی صرب سے گررہے میں ،

جاندی کا ایک اور عجیب پیالہ بیرس کے نومی کتب خلنے میں م (دیکھو تصویر) ، اس میں بلال کی علامت بنی ہے اور اس کے ساتھ بہت سے اشخاص کی شکلیں مختلف لواز مات کے ساتھ بنائی گئی ہیں مثلاً کسی کے ماتھ میں بخروان (؟) وغیرہ ہے ، بیچ میں ایک برہنہ عورت کی شکل ہے جوکسی اساطیری جانور کو زجس کا سر بکری کا اور دھر شیر کا ساہے) بیار کر رہی ہے ، ابھی بمک کوئی شخص اس نصویر کی

(Diocletian) 🚜

(Flavius Vopiscus)



خسرو دوم شكار مها ، جاشتها كا بياله



بالاحتال ال



و دی کا آلات

خنیفت کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہؤا لیکن وہ یفیناً مذہب کے ساتھ نعت*ن رکھنی ہے ،* 

ساسانی بر ننوں میں جو تصویریں دیکھنے میں آتی ہیں وہ عمواً جانوروں اور ورخوں کی مخلوط تصویریں ہوئی ہیں شلا ایک درخت اور اس کے دونو طرف ایک ایک بیارٹی کا ایک شیرنی اور اس کے پاس ایک درخت وغیرہ ، تصویر کے وعمواً بیتوں کا حاشیہ بنا ہموتا ہے جو پان کی شکل کا ہمتا ہے با انگور کی بل کھاتی ہوئی شاخیں بنائی جاتی ہیں ، ایک پیالہ ہے جس میں جو یا انگور کی بل کھاتی ہوئی ہے ، پیالوں کے علاوہ جاندی کے افا بیجی میں جن بر بکٹرت بیل ہوئی ہوئی ہے اور تصویر یہ بنی ہیں کسی برشیر کی تصویر ہے کسی برعورت کی تصویر ہے جو چلوں کا ٹو کرا اعظائے ہوئے ہے ، بعض کانسی پر عورت کی تصویر ہے جو پھلوں کا ٹو کرا اعظائے ہوئے ہے ، بعض کانسی ہیں جن پر انسانوں اور پر ندوں کی شکلیں منقوش کی ہیں ہی ہوئی شاخیں و کھائی گئی ہیں جن

جس طرح که اس عهد میں لذیذ کھا نوں اور عمدہ قسم کی شرابوں اور اعلے خوشبوؤں کا مذاق پیدا کیا گیا نظا اسی طرح سامحہ نوازی کے یہے ایسی موسیقی تیار کی گئی تھی جس کا مطالعہ علمی طور پر کیا گیا نظا اور جس میں علی طور پر جہارت اور استادی کا نبوت دیا جاتا نظا ، ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ساسانی وربار میں موسیقی دانوں اور کو بیوں کا رتبہ بہت بلندر کھا گیا نظا،

له زاده : آیران قدیم کی متاعی " تعویر نبرا۱۲ و ۱۲۷ ، سله زاده : ایران قدیم کی صنّاعی " تصویرعه ۱۲ ، سله ایمنا م ۱۲۸ و ۱۲۹ ، سمه ایمنا م ۱۳۳ ، عسسا ، ۱۳۳۰ ،

اوشاہ کی مجانس خاص میں میرتشریفات (خرّم مانٹن) موسیقی کے باکمال استاد <del>و س</del>ے فرمائن كرنا نفاكه فلان راگ كاؤيا فلان جيز بجاؤ مسعودی سف ایرانیوں سے آلات موسیقی سے نام لیے برا اوروہ بد ہں : ستار ، بانسری (نئے) ،طنبور ،شہنائی اور جینگ ،خراسان کے لوگ زما وہ نر ایک ساز سجاتے تھے جس میں سات تار ہموتے تھے اور اس کو وہ زنگ کہنے نفیے ، رُے ، طبرستان اور دبلم کے لوگ طنبور کو زیا دہ بسند كرتنے نقصے اور اير انبوں كو بالعموم بهي ساز زياده مرغوب نفا،طاق لوبنا کے غارمیں خسرو دوم کے شکار کی جو تصویریں بنی ہیںان کو دہکھنے سے پنڈ چلناہے کہ اس زمانے میں سا سانیوں کی موسیقی میں جنگ کوسب سے زیادہ وخل نھا، خسرو کے عہد کے بعض اورساز جن کا وجود اُس زمانے کے بعض آئار سے ناہن ہوتا ہے شہنا ئی اور د ف ہں ( و مکیھو بارہ سنگے کے شکار کی تصویر) ، ایک اورساز بانسری ہے ، بعض بانسری سجانے والی عور توں کی تصویریں اُس زمانے کے جاندی کے بزننوں پر کندہ ہیں (دکھیو تصور) ، موسننی کے اور بہت سے سازوں کے نام ایک بہلوی رسالے میں جس کا نام " شاہ خسرو اور اس کا غلام "ہے مذکور میں ، منملدان کے ا کہت ہندوستانی سنار (وین )ہے ،اس کے علاوہ معمولی سنار جس کا مام له دیکیواوړ ، ص ۳۹ ۵ ، نه زاره : کتاب ندکور ، تصویر علال و عطاط ،

الله طبع اون واله ، آرميل سا ، ١٠٠ - ١١٠



ر مری کا نے واق م (چانی کا رہام)

رہے ، ایک بربط (بربُوذ) ہے ، ایک طنبور سے ، ایک کنار سے جوسنا کی ایک قسم ہے ،ان کے علاوہ شہنائی (مآر)، چوڑا دف ( وُمُبَلَّکُ) اور اور زنگ جس كا اوير ذكر موًا ، خسرو دوم کے دربار کے گوتوں اور راگ نصنیفٹ کرنے والوں میں ہے زیادہ مشہور دو ہس ایک سرگش ( یا سرکش ) اور دو سرے ۔ بذی ان دو اسنادوں کے بارے بن جو اطلاعات ہیں بہونجی ہن وہ <del>نُوذای ناگگ س</del>ے مُاخوذ نہیں ہیں بلکہ غالباً کسی مقبول عام کنا<u>ب س</u>ے لی گئی ہں جو ساسا بیوں سے آخری زملنے میں لکھی گئی ہے ، فردوسٹی اوز نوابی فيان كے متعلق جو كيولكھا ہے وہ كم و بيش افسانوى ہے ، لكھا ہے كہ سرکش بادشاہ کے گوتوں میں سبسے اوّل تھا اور غیرت وحمد کی وجہ وه برطرح سے اس بات کی کوشش کرتا رہنا تھاکہ نوجواں بار بز کی رسائی بادشاہ کک نہونے پائے ، بقول تعالمی بار بنر کا بطن مرو تھا ، لیکن باوجود مرکش کی کوششوں کے بار بذنے ایک ترکیب سے ینے گانے کی آواز بادشاہ کے کانوں تک پنجادی اور اس کے بعد وہ اس کا مقرب موگیا ،

سه عربی اورفارسی کتابوں میں اس کا نام باربدیا فلنبد کھا ہے . فلبد فارسی نفظ پہلد کی معرّب شکل ہے ، بلید کا درچنک فارسی کے فلی سون میں ب شکل ہے ، باربد کو بہلی حروف میں بہلید بڑھنا مکن ہے ا درچنک فارسی کے فلی سے نظائمیّق اور پس نمیکل کوفلی سے نظائمیّق اور اس نمیکل کوفلی سے نظائمیّق سے مشتق قرار دیا گیا، برفلاف اس کے اگر اصل نفظ بہلید ہونا تو اس کو بار بر بڑھ منا ہرگز مکن نہ ففا ، بذا بلانشیہ نام کی صحیح شکل باربد ہی ہے ، کله شامنامر طبع مول ، ج ، ای ام ام بعد ، اس مور اس مور ، ج ، اس اس مور اس

موایت کی روسے ایر انیوں کی موسیقی کا موجد بار بنزہی ہے ، در اصلی ان کی موسیقی نواس سے زیادہ پرانی ہے بیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باکمال استاد نے ساسانیوں کی موسیقی پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے جوعمد اسلامی میں عرب اور ایر انیوں کے فق موسیقی کا سب سے بڑا مشیع تھی ، اور غالباً وہ انٹر اب بھی اسلامی مالک میں باتی ہے جماں اس فن کی حفاظت ہیں حدسے زیادہ قدامت پی حدسے زیادہ قدامت پی حدسے زیادہ قدامت پی حدسے زیادہ قدامت پی حدے ،

بقول تغالبی، باربر جب بہلی مرتبہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا تو اسے ایک راگئی منائی جس کا نام یزدان آفریز تھا اس کے بعددوسری راگئی پر تو فرخار سنائی منائی جس کا نام یزدان آفریز تھا اس کے بعددولتری راگئی کا پر تو فرخار سنائی مندینے سے ہوتی ہے " آخر میں اُس نے جوراگئی گائی اور ساز پر جبی بجائی اس کا نام سبز اندر سبز تھا ، اس کو گانے میں اُس نے ایسا کمال دکھایا کہ" سننے والے اس کے ساز کے نادول کی پُر سوز آواز اور ایسا کمال دکھایا کہ" سننے والے اس کے ساز کے نادول کی پُر سوز آواز اور اس کے شریعے گئے کے کھا ویر وہم سے وجد کرنے گئے " و بقول فردوی اُس نے اس موقع پر بادشاہ کی جوراگئیاں سنائیں ان کے نام داذ آفریز ہی گارگرد

نغات کی کناب بربانِ قاطع میں وہ تبیں لحن مذکور میں جو بار بذنے خمرودم

له آقای رضازاده شفق نے رسالہ ابرانشریں جوبرلن سے شائع ہوتا تھا باربز برایک معنون لکھا فغا ( سال سوم ، ص ۱۱ بعد) ، عله فرظار ایک اضافوی شرکا نام ہے جاں کے باشند نومبورتی میں مشور ہیں ، اس کے علاوہ دوایک بت خانے کا نام بی ہے، ملہ میج نام داذار آفریز ہے رمبی خالق نے پداکیا") اوریہ وہی راگئی ہے جس کو ثعالمی نے یزدان آفرید لکھاہے ،

کوسنانے کے پیے ایجاد کیے تھے ، اُن کے نام بیض ننبد ملیوں کے ساتھ تظامی کی روشبرین میں بھی دیے گئے ہیں ، تعالی نے لکھا ہے کہ بار مز تحروانیات الكاموجد تما جن كو كوية اب بعي (يدني تعالى ك زمان من ) با وشامون اور دوسرے لوگوں کی مجلسوں میں گاتے ہیں ، خسروانی دراصل کسی ایک راگنی کا نام نہ تھا ، عوفی نے اے اور نوائے خسروانی " کا ذکر کیا ہے ،جس سے يقيناً مراد سات" شابي طرزيس" ( الطروق الملوكيه ) بين جو مسعودي ك ال مذكور ميك، ایک اور روایت کی روسے ہار بڑنے بادشاہ کی مجلسوں کے لیے ۱۹۰ راگنیان تصنیف کی تعین تاکه (سال میں) ہر دوز ایک نتی راگتی شنا سکے ، اس کے منف سے نکلی ہوئی بات ".استادان موسیقی کے بیے قانون کا حکم رکھتی تھی جوسب کے سب اُس کے خرمن کے خوشہ چین تھے ؟ اور کے بیان سے برنتیج نکلتاہے کہ نظام موسیقی جس کی ایجاد باربنہ کی طرف منسوب ہے وہ سات خسروا نیات (شاہی طرزیں بھی تیس کمیں، اور من سوسائله راكنيون ميشكل تفا ، بظاهران اعداد كي مطابعت بعفة کے سات دی ، جینے کے نیں دن اور ( از رویے تقویم ساسانی ) سال (JRAS) ، ووماع، ص مره بعد ، عله مروع ديم، ص ٩٠ يه برون ، مقام ذكور ، الله خروانيات كى ايجاد كونكيساكى طرف بى مسوب كياكيا ے جو خرو محامد کا ایک اور گوتا خفا ،اس کا ذکر تطامی کے إلى الماہے ، که لحن عربی تفظ ہے ، اصل مبلوی لفظ حس کا یہ ترجمہ ہے ہمیں معلوم نہیں، لاہ بسایک اور توت اس بان كاب كرهدماسانى كى تقويم بسينة كا دجود تفاد ديكيواد برس ادم الدري الدري الدري الدري الموس

ے فارسی معتنفین ىتى مىں لىكن كسى ايك لوئيراكني ہے ، يزوان أفر ند غالباً مُرسى نوعيت كى راكني منى بعبن عنام ایسے ہیں جو فدیم افسانوی تاریخ کے واقعا انخدامل ابران كويانيوس ص ء رزمیہ راکوں میں سے ایک ہے ، بعض راگ ا غَنَ كُذُرِ عَهُ ، كُنز واذ آورده ، كُنز كا وانه ، شيديز عم بعض راك تھے خصوصاً موسم بہار کی آمداورلطف زنوگی ب نوروز وزرگ نمااک - آرائش خُورشیّد ایک اه ابهر کوبان ( بهاژوں بر کا چاند )<sup>4</sup> ن ( شبرين لبان ) وغيره ، موسيقي كي د کیموادیر، ص ۹۲۵، هه د کیموادیر. م <u>۹۲۴</u>، که د کیموادیر، م

سے ایک اصطلاح راست تمنی جو آج بھی موجود ہے اوروہ عربی ایرانی وسیقی کے بارہ مقامات یا پر دوں میں سے ایک کا نام ہے<sup>ا۔</sup> گذشته چندسالوسیس ببلوی ادبیات میں شاعری سے مجھے آثار مائے گئے ہیں '، ان نمونوں میں سوائے ایک حیوثے سے قطعے کے کسی ہیں خالص ْنَعْزَّل نهيں يا يا جا ْنا ، وه نطعه مانوی متون میں دسنیاب ہُوا ہے جن كو بيلے ميولر ف اور پير سالمان في شائع كيا تفائم بيكن اس ميں كوئى ابسی علامت نبیس ہے جو اس کے مانوی الاصل ہونے پردلالت كرب کیونکہ اُس کا مضمون مذہبی نہیں ہے ، اس قطعے کا ترجمہ حسب ذیل ہے ، غورسيدتابان ماو درخسان شاخ وشجر بر بب میں نورانشاں طائر فوشى بن كموك بوئر میں جھانے شاخوں کے اویر مور اور كبونر بب زمزمه خوال

قباس ہے کہ اس قسم کے قطعے آرائش خورشید یا ماہ ابسر کو بان کی راکٹیوں کا معنمون ہو بھے ،

ساسانی سوسائی کے او بنچ طبقوں کی عیش وعشرت کے اس مختفر مصنموں کوختم کرتے ہوئے ہم چیدالفاظ اُس زمانے کی کھیلوں پر کہنا چاہتے ہیں، چر بھگ (شطرنج) کے علاوہ چیدا ورکھیلوں کے نام ملتے ہیں ج شختے پر کھیلی ہاتی تغیبی، ایک کا نام ہشت پا فہ (آ تھ باؤں) ہے اورایک بیوارڈ کیر پر کمیلی جاتی تھی، ایک پا نرو ہے جو پندرہ سفید اور پندرہ سیا ہ محمروں کے ساتھ کھیلی جاتی تھی، ایک فرشب ہے جس کو دومختلف طریقوں سے کھیلتے تھے ہے۔

اس نے اپنے سابقہ تو ہمات کے ساتھ بعض بیسائی ٹو ہمات کا بھی اصافہ کر
یا ہو کیونکہ جماں نک پیتہ چائیا ہے اس کے مذہبی عقاید کی بنا تو ہمات پر
غنی ، اس کا نبوت یہ ہے کہ اُس نے اپنے گرد نجومیوں اور فال گیروں
اور کا ہنوں اور جادوگروں کی کافی تعداد عبر کررکھی تھی ''
منابریں خسرد کی نخت نشینی سے عیسائیوں کی مذہبی آزادی بھیٹی
ہوگئی ، لیکن بیں یہ کھنے کی صرورت نہیں کہ اُنھیں زرشتہوں کو جیسائی

بنانے کی اجازت نہیں نعی کیو تکہ قانون کی رُوسے (کم از کم نظری طور پر) اگر کوئی ڈرنشتی اپنے قومی ندم ہب کوچوڑ دے تو اُس کی مزا موت بھی اُرکیج عملی طور پر مبھی کہ اس سے اغماض بھی کیا جانا تھا آئ خسرو نے عبسا ٹی کلیساؤں کے معالمے ہیں بڑی فیاضی دکھائی ، سینٹ سرجویس تنہید کے نام پر (جس نے ایّام جنگ ہیں اس کی بڑی مدد کی تھی) اُس نے کئی گرج

ہم پر ری سے اور شام میں سرچوبولس کے گرجے میں سونے کی صلیب کا چڑھاوا تعمیر کرائے اور شام میں سرچوبولس کے گرجے میں سونے کی صلیب کا چڑھاوا چڑھایا ،

بادشاه کی خواہش کے مطابق پا دریوں نے 40 ہے جس سربینوع کو جا نیلین منتخب کیا جو اصل میں گڈریا تھا، دہ بدھتیوں کا بڑا سخت وشن تھا اور اُس زمانے میں بدعتی فرقوں کی تعداد بھی بست تھی ، مثلاً ایک فرقد اور اُس زمانے میں بدعتی فرقوں کی تعداد بھی بست تھی ، مثلاً ایک فرقد اُن ازروئے روایت ان کی تعداد ۱۹۹۰ تنی جو سال کے آیام کی تعداد کے مطابق ہے ، (طبری) می اور ایس ایس کی تعداد کے مطابق ہے ، (طبری) کی دوسے (جزوہ ، ۱۱ ، ۱۱ - ۱۲ )، علم وین کرد ، کتاب ہ ، ۱۹ ه ، ۱۸ ( اُلِ نسک) ، تله کتاب دین کو کی دوسے (جزوہ ، ۱۱ ، ۱۱ - ۱۲ ) وی اُن کتاب میں دخصوصاً اس نسک کی شرحوں کی اور مرتد در کے ایمی تعلقات پر بحث تھی ، ایک داور، ص ۲۰۹ ،

. پیوں کا تھا جن کا بیشہ گداگری اور مرہبانبت نفط اور مہیشہ <sup>م</sup> تھے کو یا ایک طرح کے جیسائی وروٹین تنے لیکن"ان کے ظاہری اُن ے بیں نمایت بڑے اخلان بنال نفے ، یونکہ ا ولت وہ عیسا بُوں کے گھروں میں بلا روک ٹوک چلے جا۔ وہ وہاں ہرنسم کی زیاد تیوں کے مرتکب ہوتے تھے "کہ ایک رُحِنا نِبوں کا نفاجوعقیدہ "ہمداوست" اورمسللۂ جبرے قائل سمجھ جانے ہ، بیعقوبیوں کا فرفہ جو دو بارہ زور کیر گیا تھا اپنی بوری طافنت کے طوری فرنے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہ نفا ، بعقوبیوں اورنسطوریوں کی لرا ائی بیمر عبر کم گفتی اور اس میں بیفنو بیوں کوغلبہ حاصل ہوگیا ، اس میں بیفوییوں کا ٹیرجوش حامی ایک شخص گیرئیل تھا جو خسرو کا زیراطیا، وہ پیلے نسطوری نفالیکن بھر بیفو بی ہوگیا ، اس کے اور کے درمیان کچھ شکر رٹی تھی اس لیے کہ <del>سپر میٹنوع</del> نے زندگی کی بنا بر اس کو کلیسا ئی حقوق سے محروم کر دیا تفا ، ن گیرئیل بادشاه کا منظورنظ نخا کیونکه اس کیے اس فرنے کو کامل فتح حاصل ہوگئی،سرستوع آ فت مَّا زيرُ صناء اجب مجمعة اوراسي كوتجات كا واحد ذريعه جائت في (مترجم)، لله لابور، ص ١١١،

رسے میں معلم تھا جا ٹلین بنایا جائے جانچہ کونسل نے جو اس مقصد کیے رسی طور برمنعقند کی گئی با د شاہ کے حکم کی تعمیل مں گرنگوری کو جا نلین منتخ ، بینخص عالم اورفقیدلیکن حربص ا دربسبارخورتھا ، جارسال کے بعد <del>9'9</del> ء ہیں) وہ بہت سی دولت چیوڑ کرمرگیا جی کو<del>خمرو ن</del>ے صبط کرلیا ، اس کے بعد کئی سال کے جانلیق کی جگہ خالی رہی کیونکہ خبرو بینشگیرئیل اورشیرین کی بات ما شانخنا نهبی چا مبنا تضاکدکسی نسطوری کو جانلین بنایا جائے ، دونو فرقے آپس میں برسر پیکار تھے ادروہی برانی سجٹ ر منر فرع مولمی که آباحضرت عبسی کی ایک فطرت ہے با دو، نسطوری فے کو بھی ایک ایساحا می مل گیا جو پڑا عالی خاندان ایر انی نخا بعنی ران مشنسب جس نے عیسانی ہونے پر اپنا نام جاہج ( گِیوَرُگیس ) رکھ لیا نخا اور اینے مفذور بحرنسطور یوں کی مدد کرنا تھا۔ **و فائع ننہدا** دمیں اسٹنخص کی زندگی کے جوحالات بیان ہوئے ہیں ان سے ہمیں خسرو دوم کے عہدمیں ایران کے اعلیٰ طبقوں کے لوگوں کے طرزُ زندگی کا بینه چلناہے ، وہ شاہی نسل کا آدمی تھا ،اس کا باپ تصبین ' كا اُستاندار ننفا اور دا دا شهرا نطاكبَهٔ نو كا كونوال نفاجس كوخسروا ول نے آباد کیا نھا ،اس کی آبائی جاگیر بین لونیا میں صلع نانیشتر کے ایک گاؤں ہاتوریا میں نفی اور ا مرا ءکے دسنور کے مطابن یا بیننخنٹ میں اس کا ایک عالبشان مکان نفا ، لوکین ہی میں اس امیرزادے کو جو عدہ صفات کا له ایشا، ص ۲۰۸ - ۲۲۵،

ب نغا دربار میں ہیںج وہا گیا نغا 'ناکہ کچھ عرصہ با دشاہ کا بیش خدمت سب ( جس نے اہمی اینا آبائی مذہر ، دل من *نسکوک موجود تھے*) وہاں سے بھ مائی مُوتِرخ طنزاً لکھننا ہے کہ حیب کہی کہیں وہا بھیلنی ہے تو کفّار عمو ماک کھڑے ہوتے ہیں ، ماحوزے سے نکل کر مہران برم پخلاگیا اور اپنے گاؤں اورغلاموں کوکسی عبد ب دونرخ میں جلاگیا ہے! تہیں ج<u>اس</u>ے مسکرانے ہیسئے ا

میں بھی عیسائی موں ، ، ، ، ، ۔ بہاں سے اس بات کا پنتہ جلتا ہے کہ امراء کے آواب میں ایک حد تک نظاست آگئی تنتی اور عور توں سے بین آنے میں نیازمندی کے اظہار کا دستور تھا جو اٹھا دویں صدی کی پورپنیا سوسائٹی کو یاو ولا تاہے ،

لیکن گبرئیل درستبذنے جب دیکھاکہ ہرائشنسپ ایک پر ہوئن اور تنعمد ب نسطوری ہے تو اس نے ایسی تدبیر کی کہ اس بردین زرشتی سے برگشنہ ہونے کا الزام لگ گیا اوراس کو مزائے موت کا حکم سنا کرمصلوب کر دماگیا ،

لیکن سطور یوں میں بھی آپس میں بدت سے اختلافات تھے ابہائی ہم نے جو تھیں بین کے شال میں کوہ اِزُلا کی خانقا ہ کا صدر تھا اور برط اکثر قسطوری تھا بابہائی صغیر کو جسے عیسائی ویساہی واجب التعظیم جانتے تھے کلیسائی حقوق سے محوم کر دیا ، سریانی کی گمنا م تصنیف ہیں (جب کو گوئٹوی نے طبع کیا ہے) ان دونو کے متعلق لکھا ہے کہ "ان کے اعمال آفتاب سے بھی زیادہ درختاں تھے اور ان کی بہت سی تصانیف شاہد ہیں کہ ان کا ایمان پاک اور خالص تھا "

گرئیل کے مرف کے بعد بردین واستر پوشان سالاد (جس کاکئی مار ذکر آنچکا ہے) عیسائیوں میں ایسا شخص تھا جس کا انز با وشاہ برشیرین کے بعدسب سے زیادہ تھا ، وہ نسطوری تھا اور اینے فرنے کی جمایت

له بوقمن ، ص بهه - ۹ و ، عله ترجم از فولاكه ، ص ۲۷ ،

ں جو کچھەس سے ہوسکتا نھاکرتا تھالیکن بادشاہ کو اس بات کی تزغیب ینے میں کہ وہ نسطور یوں کو جاٹلیق منتخب کرنے کی اجازت دے اُس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں جس کی وجہ غالباً پہتھی کہ باوشاہ کی مجبر ہم برین اس بات کی مخالف تھی '، علمائے زرنشتی کواس وقت اتنی توفیق نه ننمی که عبسائی فرقوں کی باہمی جنگ سے فائدہ اُنھاسکیں ، یہ درست ہے کہ وہ مذہب حکومت ے نمائندے نصے اور ان کا تعصّب بھی <u>پہلے کی ن</u>سبٹ کچھ کم نہیں ہ**ؤ**ا تھا بیکن اُن کی فون کو اس فدرصنعف ہوجیکا تھا کہ ان کی آنکھیوں کیے سامنے بیزوین سمے عبسائی خاندان کومحکمۂ مالیات سے بلند ترین عہدے ملے ، اگرچہ اس سے پہلے بھی عیسا ئیوں کو حکومت کے مختلف محکموں من حکمیں الملاکرتی تھیں لیکن صرف ایسی کرجن کی اہمیّت کچھے زیاوہ نہیں ہوتی تھی مثلاً كرُّوك بذكاعمده جو بادشاه كے كاريگروں كا انسر بونا نضافه اسى طح يبر یہ مثال بھی سابقہ روایا ت کے خلاف تھی کہ <del>خسرو</del>نے ایک اجنبی بعنی فرخ زاذ کو خراج کی وصولی کا کام سپرد کیا ، علمائے ززشتی کا انحطاط نطایم ان کے اہمان اور ان کی عبادات میں بھی سرایت کر گیا تھا، کتا مینوگ خرد ے کے انسطوبیں باب بیں ان علماء کے جوعیوب شمار کیے گئے ہیں **وہ جاذ**ز

که لابور ، ص ۲۲۸ - ۲۳۵ ، عله طبری ، ص ۹ ۹ ، لابور ، ص ۷ ۲ ، نفظ کروگ بذکے منتعلّق دیکیمو بیلی کامعنمون ( رساله مدرسهٔ علوم سنرقی در لنڈن ، س<u>سم ۱۹</u>۵ ، ص ۱۱ ۵ ببعد )

نوجه ہیں ، ان میں الحا و اور حرص اور غفلت اور ننجار نی مشاغل اور حطامِ

نبوی کے ساتھ دلبتگی اور معاملات مذہبی میں قول حن سے انکار دغیرہ شال با ایں ہمہ نقبائے زرنشتی نے مذہبی عقاید کومعیتن اور شخکہ کرنے کے بهے از سرِ نو کوسٹسٹن شروع کی ، <del>دین کر</del> دیں ایک جگہ لکھا <del>الٹ</del>ھے کہ<del>خ</del> دوم نے اپنے زملنے کے سب سے ہونٹیار موہدوں سے اومننا کی <sub>ت</sub>ی نقیر لکھوائی چنانچہ مارکوارٹ نے وندیدا دے پہلے باب کی اس نفسبرس الکہ مقام کی طرف نوج ولائی ہے صحب میں اُن سیاسی حالات کا پر نو موجود ہے چو الوهیء میں خسرو اور قبصر ماریس کے درمیان سلطنت ہائے ایر ان وروم کی تعیین حدود کے افرار نامے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تنے ، یہ بات تو ہست مشکوک ہے کہ خسرو کو خود علوم دبنی کی نرو بج کے سانھ ہبت ایجیبی تھی لیکن بیر ممکن ہے کہ سیاسی وجو ہاست کی بنا پر اس نے دین زرشتی کے ساتھ ا ظهار عفیدنت کو صروری مجعلیمو نا که اس کی بد اعتفادی کے متعلّق لوگوں کو جو برگمانی تنی وه دورمِوجائے ، <del>طبری</del> لکھنتا<del>ئی</del>ے کہ اس نے کئی آنشکدے بنوائے جن میں اس نے بارہ ہزار ہمیربذ تلاونٹ اور زمزمہ خوانی کے لیے مأموركيه، ببكن ظاهرم كه اس فسم كے كامل اعداد مين نارىخى صدا فت نہیں موسکتی،

عه ایرانشرا س ۱۹۳

عه ص ام،۱-۲،۱،۱،

ا ہران برفیصر ہرفل کے حملوں کا انڑ عیسا بُنوں کی حالت پر بڑا ،گونڈی کی گمنا مرتصنیف میں لکھا ہے " کہ خسرو نے نسم کھا ٹی تقی کہ اگر اس جنگ میں اس کو فتح ہوئی توسلطنٹ بھر میں کمبیر کسی کلیسا اور" ناتوس کلیسا" كا نشان با نی نهیں رہنے دیگا ، اصل خفبغنت جو کمچیدیمی ہونسطوریوں اور بعفو ہیوں پر نع*ڈی شروع ہوگئی جنانجہ اسی زمانے میں بزوین* باد شاہ کے حکم یے قتل کیا گیا اس کی بیوی کو عذاب دیا گیا اوراس کا مال واسباب ضبط ر لیا گیا ،اُس کے بیٹے شمطاعی نے بعد میں اُس شور منن میں عملی حصته لیا جوخسرو کی معزولی اورفنل مینتنی موئی ، جنگ کی مصیبتوں بر قدر نی حوادث کا بھی اصافہ موًا ، اس سے بہلے کوا ذاقل کے عہد میں دریائے وجلہ کا بند جو کسکر کے جنوب می علاقہ میسین کے نزدیک واقع نفا ٹوٹ گیا نفا اورسیلاب کی وجہ سے مزروعه زمینوں کوسخت نفضان بینجا نظا ، چندسال بعدخسرواوّل نے اس کی مرمّت کرائی لیکن خسرو دوم کے عمد سے آخر میں (محالات عیں) حِله اور فرات بين سخت طغياني آئي اور کئي بند ٽوٹ گئے ، "اريخن مس ماہے کہ خسرونے " زمین بر فرش بچھواکر رویوں کے ڈھیرلگوا دیا۔ کارگیروں کو دکھا کر حونش ولایا '' چنانچہ انھوں نے ایک ون میں جالبیں نب بنا ڈ الیے ، لیکن یہ ساری کومشسٹل بیکارٹابسٹ ہوئی اورنعصان نہ رک سکا،

که ترجمه از نو<u>لدگه ، ص ۱۷۸ ؛</u> که مقابله کرد فامس مرگانی می "کتاب الولاة " ترجمه انگریزی از وانس بج ( لنڈن شام<sup>89</sup> ص ۹۱ ببعد ،

س کے بعدع یوں کے حملوں کی مصیبیت ٹازل ہوئی جس کی وجہ -بندوں کی مرتمن کا کام رُک گیا اور سیلاب کی وجہ سے دور دور برکک مینیں ولدل بن گیئر کئے ان میں سے ایک بند وجلہ کی اُس شاخ بر تھا جو دجلة العوراء كهلاتي تنبي ادرأس حبَّه منه كُرْرِ ني تنبي مهال بعد مين مثَّ <u>بھرہ</u> آباد ہوًا ، اُس کے ٹوٹنے سے جو نقصان ہوًا اوراس کی رو خام کے بیے خسرو نے جس طرح بیدریغ رویبہ خررج کیا اور ناکا مکوشٹیں بیں اُن کا اثر ولوں بر مبن<sup>ی</sup> گرا ہوًا ، اسی زمانے میں طبیسفون کے شامی محل میں دربارعام کے کمرے کا ایک حصتہ گر گیا ، بعد بیں لوگوں نے را ن واقعات کو ساسا نیوں کے خاتمے اور اسلام کے <u>غل</u>یے کی فال فرار دی<sup>ا عو</sup> سینینی برس کی حکومت کے بعد <del>ضرو دوم</del> کا وہی انجام ہوا جو اس کے بنے مانھوں اس سے باب کا ہواتھا ، ہرفل کے پینام صلے کو رد کرنے کے بعدوه دستگرد سے بھاگا اور طبیسفون میں اپنے محل میں آیالیکن پیرحله می و ہاں سے وجلہ کوعبور کرکے وہمہ اردنشیر (سلوکیہ ) میں نثیرین کے پاس جا کرمنغیم موًا ، ایرانی سیه سالار جواس ماپوس کن جنگ کوجاری کھنے میں خسرو کی صدسے تنگ آچکے تنے باغی ہو گئے ، شہر وراز کو علوم نھاکہ خمرو اس سے بدگمان ہے اور اس کے مانحسن فوجی مرداروا سے کسی کو اسے مثل کرنے کا حکم دے جکا ہے لہذا اس نے احتیاط

سلہ ابن خردا ذیہ ، ص ۲۲۰ ، نلہ طبری ،ص ۱۰۰۵ ببعد ، مغابلہ کرو اس طمح کی ایک اور فالِ بدکے قصتے کا بوخسروا قل سے ذیل نے بیں حضرت محدکی سنب ولادت کے متعلق ہے ، (طبری ، ص ۸۱ و)

لی تمام ند بیرین افتنیا رکین اور خسرو کی اطاعت سے برگشنه ہوگیا ؟ ا یس با دنناہ شدر پیجین کے مرض میں مبتلا ہوگیا اور <del>طبیسفون ح</del>لاآیا ن اکد اینے جانشین کے متعلق تھے فیصلہ کرسکے ، اس کے ہمراہ نثیرین اور اس کے دونو بیلے مردانشاہ اور شہر بارنے اور اس کا ارادہ یہ نھا کہ ر وانشاه کو اینا جانشین مفر رکرے ، جب اس واقعہ کی اطّلاع **کو ا** ذ ، بد شبرویہ ) کو بہونچی جو مار بہ کے بطن سے خسرو کا بیٹا تھا اور غالباً میٹوں میں سب سے بڑا نفانوائس نے اپنے حفون کی خاطرا<u>ط</u>نے بتمرارا وذه كبااورنئے سيەسالارگىشنىپ اسبا ذىكە كو رجوبقول تعبيو فائبېر ں کا رصافی بھائی نفا ) اپنا مدد گار بنایا ، اس نے قبصر ہرفل کیے ساتھ لمه نشرفع کیا ، معلوم مُوَا که فنبصرا براینوں کےساتھ نے بر مائل ہے ، بعض اُور امراء بھی شیرو یہ کے ساتھ مل گئے، ے ایک شمطا ن*ھا جو ہر*ون کا بیٹا نھا اور ایک ن**یو ہرم**ز د<sup>یکہ</sup> نظا جو یاذگوسیان مردانشاه کا بیٹا نظا جسے خسرو نے بزدین کی طرح مردادیا نھاً، رویہ کے حکم سے'' قلعۂ فرامونٹی" کے دروازے کھول دیے گئے اور سے سیاسی فیدیوں کو رہا کر دیا گیا جن میں سے اکثر اُس کے مواخوا ین گئے ،

غرض إس طرح نئبرويه بادشاه بنا ، رات كوجب خسرو اور شيرين محل

س كانام مربرمزد تفا ، الله ديكهد اديد ، ص ١٠٤

ں سونے سے بیے چلے گئے تو شاہی جو کیدارسب سے سب محل سے بھاگ كُّنَّهُ ، على الصَّبِيح برطرف سے " كواذ شابانشاه"كے نعرب سنائي دينے لگے، خسرو خوف ز دہ ہوکر بھا گا اورمحل کے باغ میں تھیب گیا لیکن دیاں لوگوں نے اُسے ڈھونڈ لیا اور گرفتار کرکے ایک مکان میں بے گئے جس کا نام کذگ ہندوگ (ہندو کا گھر) نفا ، وہ اصل میں خزانے کی عارت نھی اوراس میں ایک شخص مرسیند رہنا تھا ، لکھاہے کہ جب لوگ اس کو لیجارہے تھے تو راستے ہیں ایک موجی نے خسرہ کو اس کے نقاب کی وجہ سے بیچان کر جواس کے چرے پریاا تھاجونے کا ٹالب اُس پر بھینکا ، بیکن بادشاہ کے ایک جان نثار سپاہی نے جواس سے ساتھ تھا موجی کی اس بے اوبی بربرہم ہوکراسی وقت الوار کھینے کر اس کا سرا وا دیا موجی کی ذات (جبیها کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ) اُس زمانے کے لوگوں میں سب سے دلیل سمجھی جاتی تھی کی بقول مُوتِرخ سِيبئوسِ ارمنی عصر اس اس الکے دن مارا گیا، شبرویہ

بقول مُورِخ سِبنُوس ارمنی محصرو اس سے اگلے دن ماراگیا، شہروبہ
نے حکم دباکہ اس سے بھائیوں کے باتف اور پاؤں کا ط دبے جائیں، وہ
چاہتا تھا کہ اسی پر اکتفا کر کے اُن کو زندہ رہنے دے لبکن کچوعرصہ بعد
وہ ان کو قبل کرنے پرمجبور ہوگیا، تقبیوفائیس نے لکھاہے کہ شیرویہ نے
سب سے پہلے مردانشاہ کو مروا با بھردور سے بھائیوں کو اور خسرو کو اسی
خزانے کی عارت میں بند کر دیا تاکہ بھوک سے مرجائے الیکن جب پاپنی

ن کے بعد دیکھا کہ ابھی وہ زندہ ہے تو اُسے نیر کا نشانہ بنا کر مارا گیا ، رِّنُرِی کی گنام نصنیف کی رُوسے خسرو کو تنبروبد کی اجازت سے شمطا ورنیو ہرمزد نے قتل کیا اور نئیرویہ کے بھائی اُن امیروں کے ہانھ سے ماہے ئئے جھوں نے شمطاکے سائ*ن*ے مل کر بغاوت کی ت*نبی ہ* عربی اور فارسی مصنتفوں نے اس ما رہے ہیں بہت سی تفصیلات سا کی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شیروں کو اپنے باپ کے قتل میں بہت نامل تھالیکن امراءنے اُس سے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا تو خسرو کو قل کرائہ یا تاج و شخت کو بھوڑ دو ، شیرویہ نے وقت کو طالنا جا اور فالونی کارروائی کے طور میراس کی ایک فرد قرار دا دجرم نیار کرائی جس میں ذیل کے گناہ اس سے ذمّے <u>لکھے گئے ؟</u> شاہ ہرمزد کا قنل ، خسرو کی اپنے ہیٹوں پر سختی ، سیاسی فیدیوں کے ساتھ بدسلوکی ، خسرو کا اُن عور نوں کسے ساتھ جا برا نہ سکوک جن کو اُس نے زبر دستی اینے حرم میں واخل کر رکھا تھا، بھار<sup>ی</sup> میکس لگا کر رعایا برجور و نعدّی ، رعایا کے مال سے اپنے خزا نوں کومرکرنا نا متناہی لڑا ئیاں اور قبصر روم کے ساتھ خسرو کی ہے وفائی، ۔اس قرار داد جرم کو کشنسی اسیا ذینے ضرو کے پاس پھجوایا اور اس کی طرف سے ایک لله طبری ، ص ۱۸ م ، نیز فردوسی ، نغالبی ، و بنوری ، نهابه وغیره ، نیفصیل غالباً ناج نامگ سے ماخوذ ہے جس میں ضرو کے زمانہ فید کے حالات اور بیٹے کے ساتھ اس کے نعلقا میفمتر طور بربان كيد كي تنص ، ديميم كرئيلي : " تصابنت ابن المقفع " ("مطالعات مشرقي بربان اطالوی ، چ ۱۱ ، ص۱۱۲ ، ۱۲۵ ) ،

مفعتل جواب لاکر شبرویه کوبین کیا ، جواب کا لهجه اگر چیرمتکبرامهٔ نفط لیکن اس میں شاہ معزول نے ہوشیاری کے ساتھ ابنی صفائی بیش کی اور سب الزامول كا جواب ویا اور سائف بی اینے بیٹے كو اس كی ناشكر گزاری روائت کی اور کھا کہ ہد با بیں جو تم کر رہے ہوان کو تم خود نہیں سمجھنے ہو ، نولڈ کہ کی ائے یہ ہے ہے کہ حب شکل ہیں کہ اس فالونی کارروائی کو ﴿ اگراس کو واقعی فالونی كارروائى كها جاسكتا ہے) مشرقى مؤرّخوں نے بيان كيا ہے اس كوفابل اعما مجھنا ذرا مٹنکل ہے ، نولڈ کہ نے نکھاہے کہ در اصل بیخسرو پرالزامات کی جواب دہی ہے جو اس سے اور نئبرویہ کے مرنے کے جند سال بعد کسی نے لکھی ہے ، لیکن میرے نز دیک اس بیان کی صداِقت قابل اعتماد ہے کئ یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب *سے مرو*ل بادشاہ کےخلاف ابسی فانونی کارروائ کی مثال بھیلے موجود یہ تھی نومعاص مصنّفوں نے محص اپنے تخییّ سے اس کو کیونکر گھڑ لیا ، عرب مور خین کی رواین کی روست خسرو کو شیرویه کی اجازت سے مهر مبر مزد نے قنل کیا جس کا نام گوٹیڑی کی گمنام نصنیف میں نیو ہرم دلکھا ہے ، ننبرویہ نے متمطا اور دومرے امراد کی نخر بک سے اینے بھایوں کو تھی مروا دیا جو تغدا د میں سنزہ نختے ، با ایں ہمہ منٹر ٹی مصنّفین جن کی روایت کسی ببلدی کتاب سے مُنو ذہبے گوئڈی کی گمنام نصنیف کے ساتھ اس بان کو بیان کرنے بین تنفن میں کہ شیرو بہ نے باپ کو مروا کر اپنی نیٹیانی اورندامت کا ك نترجه طبرى ، ص ۱۹۳ ، ح ١ ،

اظهارگیا ، به **د**ا تعان <del>۱۷ ای</del>سهٔ میں پیش آئے ، ا بک ولیسب اطلاع ہم کو دومختلف مأخذوں میں لمتی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل بے نعلّق ہیں بعنی ایک تو طبری میں اور دوسرے گوئٹری کی گمنام تصنیف می<sup>لی</sup>، وہ یہ کہ <del>شبرویہ</del> نے اپنے باپ کی لانش **کوشاہی مقبرے میں** بمجوا دیا (بقول نصنبف گنام وفن کرا دیا )، دوسرے نفظون میں بدکہ مثاه منونی کی لاش کوم س فاص د مجے بر رکھوا ما گیا جو فاندان مثابی کے لیے مخصوص نفا، یا (بقول نصنیف گمنام) به که اس کو ایک خاص مقبرے میں

جاه طلب *شمطا* بربعد بین به الزام لگا پاگیا که وه نخنت و تاج کا آزرو<del>ن</del> ہے لہذا نثیرویہ نے اس کا دایاں إلف كمواكراسے فيدفانے ميں مجوادا ا

يه ص ١٠٩٠ء عله ترجمه از نولڈ که ، ص ٠ ٣٠٠

رکھوا دہاگیا ،

عله مقابله كروبهلوى كتاب " اندرز خسروكواتان " كا ننن اطبع جاماسب اسانا ، منون بیلوی، ج ۲ ، ص ۵۵ ، س ۲ - ۵ ) جال خرو آینے بستر مرگ بر وصبتت کرناہے کہ جب میری روح جد خاکی سے پر وار کر جائے تو میرے اس بسٹر کو اعظا کر اصفاق لے جانا اور تھے اصفیان میں رکھ دینا " بہلوی اور فارسی مصدر نہادن وفن کرنے کے منوں میں می آتا ہے چانچہ وروس نے مثاباے میں مبلوانوں کی تجمیر و تکفین کے ذکر میں اس کو ابنی معنوں میں استعمال کیاہے ، خسرد اوّل مرتنے وقت البغة منفرے" سے متعلّن مفصل بدایتیں دیا ہے جواس کا آخری سکن موگا، (شابنام، طبع مول ع ص ، ہم ه) ، ساسانیوں سے زمانے میں لاشوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ابھی بہت سى باتيس غير عادم مين جن كى حفيقت كاكملنا بهارك ليه موجب حيرت موكاً ، مي تصنيف ممنام (طبع گوندي) ، ترجد از نولدك ، ص ٢٠٠

## باب وتم

## سقوط سلطنت

عهد کواذ دوم (نثیرویه) ، اردنتیرسوم ، شهردراز ، خسروسوم ، بوران ، آ زرمیدخت ، برمزد پنجم ، خسرو جهارم ، بیروز دوم ، فرسخ زاد خرو ، - يرد كردسوم آخرين شابان ساساني - سلطنت كى بدنظى - جھوٹے چھوٹے بادشاہ - سپاہ بدروستهم - عربوں كاحمله - تادسيه كى لرائى - " درفش كا وك " - فيخ طبسفون-عربوس کی دومری فتوحات - براد گرد سوم کا فرار اور مرویس اس کی وفات - اس کی اولاد - ایران عربوں کے زیر حکومت - ، خسرو دوم ابنے عیوب اور اپنی برائیوں کے با وجود ایک طافتوربادشاً تھا ، اس نے این طویل عد حکومت میں امراء کی جاہ طلبی کو قانو میں رکھا لبكن اس كى اپنى زريستى اور رعابات استخصال بالجبراور الا ايول كى وجه سے مکس میں نا داری ہوگئ ، بالخصوص اس سے عمد سے آخری سالوں میں جنگ کی مدولدی جومصیبتین نازل موئین ان سے سلطنت کو مهلک صدم

پنیا ، خسرو کی وفات سے امراء کی حرص و ہوا کا ایک طوفان بریا موگیا ور شاہی خاندان کی طافت بکے بعد دبگرے بدن سے جانٹنینو ں کی عارخی ورچندروزه حکومت کی وجهسے برماد موگئ ، کوا ذوم شیروبہ نقریباً چھ مہینے کی حکومت کے بعد مرکبا ، بعض کہتنے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا اور بعض کا بیان بہ ہے کہ وہ ہولناک اور عالمگبر وہا کا شکار ہؤا جس نے بیشار جانوں کا نقصان کیا '' ۔ تنبرویہ کے بعد اس کے بیٹے ارد ننبرسوم کو تخت پر بٹھایا گیا جو ابعي بالكل خرد سال بحيّه تفا ، ماه آذر مُنسنت خوانسالارجواس وقت امراء میں سربرآ وردہ نخا اس کا اتابین مقرسہ ہوا اور وہی نائبالسلطنت بعي نفا ، فرطن شهروراز جو خسروكا نامورسبه سالار نفا نبين جا متا نفاكه اینے برابركے ایك امير كامطيع مؤكر رہے ، اُس نے فیصر ہر قل کے ساتھ ساز ہاز کی اور اپنی فوج نے کر طیسفون کی طرف بڑھھا ' وہاں دو امبراوراس سے ساتھ مل گئے ایک نیو خسرو جو بادشاہ کے بادى گارد كا افسرتها اور دوسرے نامدارك نسب جو نيمروز كاسياه بذ نھا ، شہر دراز فوج ہے کرشہر میں داخل مُوا اور خر د سال با د شاہ کوجس کے انهی صرف ڈیڑھ برس حکومت کی تھی قتل کر دیا ، وہ اگرچہ شاہی نسل لم نفاتا هم بهرام چوبین آور وسنهم کی مثال کو پیش نظر رکه کرخود مادشا ہے کہ وہ وبا میں مرا ، فردوسی اور ثعالی نے ایک افسا نہ بیان کیا ہے جس کی رو سے س نے خود کنٹی کی ہے اور تثیرویہ کو زہر دیا گیاہے ،

ین مبیطا ، اس نے شمطا کو قیدسے نکلوا کر ایک گرجا کے سامنے جو س عیسانی رئیس کی جاگیر کے نویب واقع نفا سولی برجر مطا دیا کیونگهُ اس نے ایک مرتبہ اس کی بیٹی کی اہانت کی تھی <sup>اے</sup> لیکن شہر وراز اور اس کے حمایننیوں کے برخلاف ایک یا دٹی فائم ہوگئی جس کے بڑے بڑے لیڈروں بس ایک نو ماسیار ( اندرزبنه اسواران ) تھا ایک زادان فرخ تھا جو راء میں سربرآوردہ تھا اور ایک پیس فرخ تھا جو اصطح کا ایک نوجوان برزادہ نضا ، ان لوگوں نے حفیہ سازئن کی اور غاصب زشہرورا ز) کو ن فرسخ اور ائس کے دو بھائیوں نے فنل کر دیا ، یہ نبینوں بھائی شامی گارد ا بعد خروسوم کو (جو خسرو دوم کے بھائی کواڈ کا بیٹا تھا) ملطنت کے مشرقی حصے میں با دشاہ تسلیم کیا گیا لیکن اس کو تفوریہ ہی عرصے سے بعد خرا سان کے گور ترنے قنل کر دیا<sup>ستیہ</sup> طبیسفون میں تاج شاہج بوران کے سریر رکھا گیا جو خسرو دوم کی بیٹی تھی ، پُس فرخ نے شاہی خاندا کی جو خدمات انجام دی مخنس ان کے عوض میں بوران نے اسے اپنا وزیر بنا لیا ، روم کے ساتھ ایک فطعی مصالحت اختیا رکرنے کے بعد اُس نے ا نتفال کیا ، اُس کی مدّتِ حکومت نفریباً ایک سال ادرجار ماه نعمی ، روم م پہلے ہی ایرا نبوں۔ سب سے زیادہ صبح معلوم ہوتا ہے ، دوسرے ماخذیں شہروراز کے قائل کے فلف نام دیم گئے ہیں ، سے دیکھونولڈ کہ ، ترجم طبری ، ص ۱۹۰ ، ح ۱ ، کمہ تاریخ گمنام رص ۱۳۳) کا بیان

كرديا تفاجعه وه بيت المفدس (اورشليم) كى فتح كے بعد أففا لائے تھے ، اس كى نوخ كے بعد أففا لائے تھے ، اس كى نوشى ميں اورشليم ميں جو با صابطه جش منايا كيا اس كى تاريخ ملك مرح بيا ،

اسی زمانے کے قربب (سمالئم اور سالئم کے درمیان) ہرمزد پنجم اور خسرو جہارم نخن نشین ہوئے جن کے ناموں کے سوا اور کوئی بات معلوم نہیں ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کو سلطنت کے خاص خاص حصتوں میں تسلیم کیا گیا تھا ، فرت خراد خسرولئے جو خسرو دوم کی اولاد



سكة بزدكرد سوم

میں سے تھا <del>طیسفون ب</del>رفابض ہوگیا ، تقريباً چارسال محصوص مين ايران بركم ازكم وس شامانشاه حكمران ہوئے ، بالآخر خسرد دوم کی اولا ویس لوگوں نے ایک نوجو ان شاہزادہ بزدگرد يسرشهريار ومعوند نكالاجو اصطخرين كه ساسابيون كااصلي وطن نفاخفيه طور بربر زندگی بسرکر رہا تھا، اصطف کے امراء نے اس کو بادشاہ بنایا اور وہاں کے ایک آتشكدے من جو اتشكدهٔ الدوشيراله كملاتا غفا اس كو تلج بينايا ، اس كے حمايتي اس کولے کر طبیسفون آئے اور سیاہ بڈروشتھ کی مدد سے جس کا ابھی ذکر ہؤا شہر پرقبصنہ کرسے <del>فرت زاؤ خبرہ</del> کو قنل کر دیا ۱۰س طبے برز گر دسوم کے زبر فرم<sup>ا</sup> آخری بارسلطنن ساسانی متحدموئی ، اس عهد کے سب سے طافتورا مراہیں وتهم اوراس كا بهائي فرتخ زا ذيك نفيه ، فرسخ زا دمهتم وربارتفا جس كو دريك بذ تنتخ تفطيم أبك أوربا افنذار البيرزاوديه تعاجو خدام شابي كا افسر نفا اس سے بیلے وہ فرتخ زاؤخسرو کا مربرست تھا، حالات کی بیصورت نفی جبکہ صحرائے عرب کے با دینشین جن کے بینوں میں اسلام کی نعلیم کا جوش بھرا نھا اور جن کو خلیفہ عم<sup>رہ</sup> جیسے بے مثال مدتر نے سلکتِ تنظیم میں منسلک کیا تھا ہے بناہ جانبازی کے ساتھ ایران پر عملہ آور ہوئے ، تفوٹری سی مترت میں ان جو نینے حملہ آوروں نے ایک زہر دست لطنت کو رجیسی که ساسا بنوں کی تنی )جس کا قومی نظام کامل تھا ناپود کر دیا ، ہسسے

له طبری ، ص ۱۰۹۷ ، مقابله کرو اوپر ، ص ۱۱۱۸ ، سله با تُورّه زاد ، استه مارکوارش ؛ ایرونشر ، ص ۱۱۱ ، سله طبری ، ص ۱۰۹۹ ببعد ،

ہیں اندازہ ہوسکتاہے کہ خسرو دوم کے مرفے کے بعد جو نثورشیں بریا ہوئیں النموں نے ملک کی حالت کس فدرخسند کر دی ہو گی ، ارتفائے ملکی کا میلان روز بروز فوجی تستط کی طرف ہوٹاگیا جس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ ہرسیاہ بذیا گورنر ا بنے صوبے کو جو اس سے زہر فرمان نفا فذیم زمانے کی طرح اپنی موروثی جاگیر مستجصنے لگا اور یہ بالخصوص اُس وفت مِوّا جبکہ شاہی خاندان کا زوال مممّل مو چکا تھا ، ایسے سیہ سالاروں کی مثالیر حبنوں نے *سلطننٹ کوغصب کینے* کی کوشتیں کیں دن بدن زیادہ ہونی گیئں ، سیاہ بذ فرقع ہرمزد نے ملکہ آزرمید ہے شادی کرمے نخب سلطنت کو حاصل کرنا چاہا ، اگرچہ اس جا دطلبی میں اس کواپنی جان دینی بڑی تاہم اس کے بیٹے روشتم نے اس کا بدلہ لیا ،ان دونو سپاہ بذوں کو رجن میں ایک باپ اور ووسرا بلٹا نظا ) ارمنی مُورِّعُوں نے آ ذر بائجان کے شاہزادے ( اِشْخان ) لکھا ہے ، سیاه بذوں اور گورنروں کا یہ نسلط دورِ ساسانی میں ادنفائے کملکی کی آخری منزل تنی ، لیکن اس نئی جاگیرداری کوعوبوں کے جیلے سے پیلےمنٹک نے سمے بلیے کافی وفٹ پذیل سکا ، با ایں ہمہ مرو ، مرورود ، سرخیں اور سنان کے مرزبان اس زمانے میں تقریباً خود مخنار ہو چکے تھے <sup>ہی</sup> ببروز اول ہی کے زمانے سے مرورود کے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ لمطنتِ ابر ان سے فارج ہوجیکا تھا ، ہرات بھی ساسا نبوں کے مانحت نہیں رما له فان فلوش : " نساط عرب شخصقات " ( بز إن وُانسيسي ) ص ١٩ ،

| تھا، مسلمانوں کے جملے کے ونٹ ساحل بحرخزر کے تمام صوبوں کے مرداروں نے شاہ وبلم کی اطاعت اختیار کرلی تھی جس کا نام محموتا یا محودتا تھا، ابران کی نظالی اورمشرقی سرحد کے جو علاقے تھے اُن پر کئی چیوٹے چیوٹے با دشاہ کھرا تھے جن کے خاص خاص القاب نظے ، ان میں سے جو ریاستیں زیادہ ایم خیس ان کے نام ادر ان کے حکمرانوں کے القاب جسب ذبل میں ؛ ۔ |                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| حكمران كالفب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دیاست کا نام                                                                                                     |  |  |
| دُرا ز<br>وُرْبَمُنَ<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نسا<br>ابیور د                                                                                                   |  |  |
| خسرو خوارزم<br>بوخار خُوَ ذَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نوا رزم<br>بخادا<br>پرژ                                                                                          |  |  |
| وردان شاه<br>طَرِخان<br>افنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دُرُوان<br>سمزفند<br>اگروسنسنه                                                                                   |  |  |
| ا بین<br>اِخشِند<br>اخشِد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المرو ت<br>شغد<br>فرغانه                                                                                         |  |  |
| وعات انجور مطالعات ابرانی، ثمر س ، ص م ، ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | له منورسكى : " نسلطِ ديلمبيان " (سلسلهٔ مطب<br>له اس اطلاع كاسب سے برا ا مُخذ ابن خود<br>فان فلوش ، كتاب مذكور ، |  |  |

| حكمران كالقنب                         | ریاست کا نام               |
|---------------------------------------|----------------------------|
| شختلان شاه (یا شبرگختلان)<br>ترید شاه | م به<br>خنل<br>زنرمنر      |
| ررسوستان<br>گوزگان نودای<br>ژوپ خان   | ر مهر<br>جُمْز جان<br>دُوب |
| شهرگ                                  | "الكان (طالقان)            |
| دُرازان<br>وراز بندگ<br>این           | سرات<br>غرچینتان           |
| رۋىبىل<br>كاۇل شاە <sup>ك</sup>       | سیستان<br>کابل             |

## للخ کے مشرق کی طرف طخارستان میں جو فرما نروا حکومت کزما نھااس

تقب بیغو<sup>لو</sup> تفا جس کے مانحت ابک امیر ملقب بدنشاذ عماران نفا<sup>و</sup> 'نيزك طرخان" دالي بادفيس كالقب نفاجو شاذكو اپنا و ليغمن نسليم كرّا تھا" روسنهم جواس وفن ابران كانأب السلطنن بن كبا تفاغير عمولي توتت کا آدمی نفا ، ندبیر و سیاست اور فنِّ سبه سالاری کا بھی ماہر نھا ہودی كى طرف سے سلطنت كوج خطره دربين تفااس كوده بورے طور بريمجمتا نها اس بلیے اس نے تمام فوجوں کی سیہ سالاری کو اپنے یا تھ میں لیا ا ورنیئے شمن کو روکنے کی مرگرم کوسٹسٹ نٹروع کی ، یا پہتخت کے گرو اس نے بہت بڑی نعداد میں لشکر حمع کیا لیکن حضرت عرب فی نے سبقت کی اور اسالی میں عربوں کی فوج حضرت سعنگرین ابی وقاص کے ماتحت فادسیہ کے میدان میں (و حیرہ کے زبب نفا) ایراینوں کے مفایلے بر آئی ، نین دن مک اوائی ہوتی رسی جوابرانبوں کی سکست برمنتی ہوئی ، روستھ بذاتِ خود ایک شامیانے کے پنچے بیٹھ کرایرانی فوج کی کمان کرارہ اور اُس کے شامبلنے کے آگے درفش كاوباني جوسلطنت ابران كالجهندا تفالهرا كارما ، روستنم لراأي مين مارا گیا اور جھنڈا جوشوکت ایران کا نشان نھاء یوں کے محق لگا، اہل ایران اس جھنڈے کی ابتداکو اپنی قدیم اساطیری تاریخ کےساتھ وابستذکرنے تھے ،جس دفت کہ دنیا میں دہاک (صفحاک) کی ظالمانہ حکومت

له شامان كوشان كافديم لقب تفا، له كمشائش (بعن شاه) سي شنق مه ، يا غالباً وه اخشيد كي ايك اورشكل مي ، يا

کے ہزار مرس گزر گئے توایک آ مِنگر نے جس کا نام کاوگ ( کاوہ ) تھا اپنا ساخد بغاوت کا اعلان کیا جس کا نتیجہ یہ ہڑا کہ طالم ( و ماگ) کوشکست ہوگئ اور نوجوان شهزاده فربیرون جو قدیم شاہی خاندان سے تفاتحت نشین ہُوا ، سے یہ حینڈا جو کاوگ کے پیش بند کا بنا ہوًا نھا شامان ایران ط جھنڈا قراریا یا اوراسی آ ہنگر کے نام براس کا نام" ورفنل کا ویانی" <u>رکھا</u> گیا <sup>، ۱</sup> ا*س مشہور ومعروف جھنڈے کا وصف (جس حالت میں کہ وہ* فاتھر ا ہے لگا ) ہمن سے عربی اور فارسی مصنّفوں نے کیا ہے ، بفول طبری <sup>کا</sup> دِنْش جِصِنُوں کی کھالوں کا بنا ہُوا تھا آٹھ ہاتھ چوڑا اور بارہ ہاتھ لمبا تھا ' ممی *لکھننا ہے۔* کہ اہل ایر ان ہر اُس لڑائی میں جس میں بیر جھنڈا ہونا نھا فتح پانے کے بعد آرائش کے لیے اس ہر جواہران جڑ<sup>ط</sup> دینے تھے اور میت ئے اور جاندی اور جوا ہرات اور مونیوں سے بھرا عودی نے بھی اس کا وہی وصف لکھا ہے ہو <del>طبری ن</del>ے مکم هنمون بیں جو ہزبان ڈناری لکھا تھا اس افسانے کی جزئیات کو مبنور ملاحظ کیا تھا قیم افسانوں کے آنار شامل ہو گئے ہیں ، وہ صرف " ورفق کا ویانی " کی تاویل کے لیے محراً ا ہے جس کے صبیح معنے شاہی جھنڈے سے ہیں رکاویان کا ربط لفظ کوی کے ساتھ ہےجہ شاہ '' کے ہیں۔ دیمیعو اوپر ' ص ۲۵۹ ح ۱۱ ) ، مجھکوموسیولیوی اور پوسٹی تقداتفان نبیس ہے کہ "جنگ سکندر" کی مشہور سی کاری میں و جبدالا دکھا بالیان ورہو سنا ہان فارس کے بعض سکوں پر بھی دیکھنے ہیں آ رہا ہے وہ درفش کا ویانی ہے ، کلم ص ۲۱۷۵، ته ترجه زوش برگ رج ۱۳۹ من ۱۳۹۵ که اینهٔ اج ۱۱ من ۱۱۹ شه مروی رج ۲۸ من ۲۰۰ ک

ہے صرف آنٹی بات اس نے اور اضافہ کی ہے کہ وہ ملیے ملیے نیزوں پر با مٰرها گیا تھا جو ایک فبضے کے ذریعے سے باہم پیوسند تھے ، ایک اور جگہ اس نے مِ لکھا ہے ک<sup>ے ک</sup> کہ جھنڈے پر یا قوت اور موتی اور دو سرے قیمتی بیر جرطے تھے، بغول خوارزمی<sup>ه</sup> به جهنارا ریجه کی کهال کا بنا بئوا نها ، بعض اورمصنّف اس کو شیر ببرکی کھال کا بتلانے ہیں، بادننا ہوں کاعقبدہ نخاکہ وہ شگون سعاد نا ہے اور اس بیے وہ اس پر سونا اور جواہرات جرطنے تھے ، نٹالبی نے بھی کھاتھے کہ بادشاہ اس جھنڈے کو فال دولت سمجھتے تھے اور زروجوا ہرات کے ساتھ اس کی نزین میں ایک دوسرے کے ساتھ رفابت کرنے تھے یہاں نک کہ وہ بمرور زمان ایک گوہرہے بہا اور شا ہمکارِ زمامۂ اور اعجوبۂ روز گار بن گیا، لڑائیو میں وہ اس کو فوج کے آگے رکھتے تھے اورسوائے سیدسالار اعظم کے وہ کسی کے ماتھ میں نہیں دیا جاتا تھا ، جب ارائ فتحمندی کے ساتھ ختم ہوجاتی غفی تو وه حاکم خزانه کو سبر د کر دبا جا تا نفاجه خاص طور پراُس کی نگهبانی پر م مور نفا ، مطرّ بن طاہر المقدسي نے لکھا ہے کہ ابتدا بس برجھنڈا مکرے یا شیر کی کھال کا تھا بیکن بعد ہیں ایر ابنوں نے اسے سونے اور دیبا کے كبرط سے تياركبا ، فردوسي كے بيا ات بھي تقريباً بهي ہو جنانيدوه

له ایمناً، ص ۲۲۸، کے مفایح العلوم، ص ۱۱۵، ا که ص ۸۷ بیعد،

سے طبع ہیو آر ، ص ۱۳۲ ،

هه نشابهنامه طبع فولرس عن ١٥، ص ٨٨، ج ١، ص ٧٩٧ وغيره ،

زگوہر برو پبکر از زرّ ہوم (۱) بیاراست آنرا بدیبای روم برزو بر سرخویش جون گرو ماه میکی فال فرتنج یی افگند شاه ا فرو بهشت زوسرخ وزر د و تنفش بهی خواندش کا دیانی درفش ازان بیں ہرآنکس که گرفت گاہ بشاہی بسر بر نہادی کلاہ بران بی بها چرم آسنگران برآویختی نو بنو گو بران زدیبای بر ماید و پرنیان بران گوندگشت اختر کاومان که اندر شب نبره خورشید بود جهانرا از و دل براتمید بود (۲) ہمان طوس باکا و بائی درفش ہمی رفت باکوس وزر بینکفش بباورد و ببین جمانخوی برُد نمین را بوسید و اورا سیرد بدوگفت كين كوس وزرييدكفش جيسته بهين كاوياني درفش زلشکر بهین تا سزا وار کیست یکی ببلوان از در کارکیست بدو ده که مارا ازین ماید بس گنه کرده را عمر سرمایدبس لرا ائی کے ون بانچ موہد جن کو باد شاہ خود نامزد کرنا نھا اس جھنڈے کو لیے كر فوج كم آكم آكم جلتے تھے م ہماں پنج موبد از ایرانیان بر افراخته اختر کا ویان

ہماں پنج موبد از ایرانیان بر افراختہ اختر کا ویان ابن فلدون لکھنا ہے کہ ایک طلسمی شکل جو علم نجوم کے خاص ہندسوں اور علامتوں برشنمل عنی درفش کے اوپر کا ڈھ کر بنائی گئی تھی ،

مسعودی کا بیان ہے لئم کہ قادسیہ کی لڑائی ہیں یہ جھنڈا ایک عرب

اله مروج ،جه ، ص ۱۲۲ ،

کے ہا نفد لگا جس کا نام <del>صرار بن الخطآب</del> تفعا ، اس نے اس **کو**تیس ہزار ويناريس فروخت كرويا حالاتكه اس كي قيمت باره لاكه وينارس كم نه تفي ر اپنی دوسری نصنیف کناب التنبیه میں اس نے بیس لاکھ دبنار تبلائی ہے) برخلاف اس کے نعابی نے لکھا ہے <sup>کھ</sup> کہ <del>سعنڈ بن ابی وقاس</del> نے" اس کو یزدگر د کے دومبرے جواہرات اورخز انوں کے ساتھ جو خدا نغالی نے مسلمان<sup>یں</sup> كونصبب كي يته شامل كرديا اوراس فسم كي فيتي چيزوں جيساكم مرضع تاج اور كمر مبندا ورطوق وغيره كے سائقه امبر الموثنين عمرة بن الخطاب كي خدمت میں بھیج دیا ، اُنھوں نے حکم دیا کہ اس کو نیزے سے آنا رکر ککر اے کرائے كرك مسلمانون مين تفسيم كرديا جائے " اس فتح عظیم کے بعد مسلمانوں کا جیرہ یر قبصنہ ہوگیا ، اس سے بعدوہ طبسفون کی طرف بڑھھ ، سختا کہ بھیں دو <u>جیننے کے</u> محاصرے کے بعد ویہ اردشیر فتح ہوگیا ، وہاں کے فاقد زوہ لوگ طبیسفون جلے گئے جو وریائے وجلہ کے بائیں کنارے برنھا ، بزدگرد ویاں سے اپنے دربارسمیت عِمَاكَ مُكُلُا اور" اپنے ہمراہ ایک ہزار با درجی ، ایک ہزار گویتے، ایک ہزارچیتوں کے محافظ، ایک ہزار باز دار اور بہیت سے دوسرے لوگ لینا گیا آور بیر تعدا د اس کے نزدیک ابھی کم تھی " بہلے وہ حلوان کی طرف گیا پھر حب عربوں نے اس کا نعافنب کیا تو وہ میڈیا میں اور ا کے کی طرف کونکل گیا، طبسفون کے بہت سے باشندے اپنیجان اه ص ۸۷ ، که ص ۱۹۹ ، کله مروج ، چ به ، ص به ۲۴ ، که تعالمی ، ص ۱۹۸ ،

نے کے لیے سب مال واساب چیوڈ کر بھاک گئے ، بهار کا موسم تھا اور دریا چڑھاؤ پر نھا ، ابرا نیوں نے ٹیوں کو کا ط ویا اورکشتیوں کو معربی کنارے سے دور لے گئے ، لیکن عربوں کو ایک گزرگاه مل گئی ا در وه گھوڑوں بر مبیط کر دریا کوعبور کرکے مشرفی کنارہے بم يہني كئے، ايراني كاروكے سياہي سب ندنيغ ہوئے اور باتى تمام شاہى فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں ، سعد ابن وقاص فخمندی سے سافد دیران یا پر نخت میں وارد ہوئے اور طان کسری کے بالمقابل خیمہ زن ہوکرشامی محل میں داخل ہوئے ، وہاں ان کو وہ نام خزانے دسنیاب ہوئے جن کو شاہنشاہ اینے ساتھ نہیں بہا سکا نھا ، بہت سے سرمبرٹوکیے وہاں پائے گئے جن میں مرضم کی سونے اور جاندی کی چیز س تفین ان کے علاوہ بیش بہا لباس ، جواہرات ، ہنتھیار ، خالین ، قیمتی ادویات اورنفیسر عطربات تفین ، عولوں کی ایک فوج نے <del>نہروان</del> کے میل مک ایرا نیوں کا نعافب کیاجہاں اُنھوں نے بہت سے باربر داری کے جا نور پکرٹسے جن برخز انے اور بیش بها شاہی سا زوسامان لدا ہوًا نفا ،ایک اف<sup>یط</sup> کی کمری<sub>م ا</sub>یک صندونی بندھا ہوًا کفاجس میں منجملہ اوراشیا کے <del>خسرو دوم</del> کا تلج اور اس کی قبا تھی جوزریفنٹ کی بنی ہو ئی تھی اور اس پرموتی اور جوا برات طکے ہوئے نخصے ، اس کے علاوہ زریفن کے اور بھی کیڑے دوسرے صندو توں میں خسرودوم کی زرہ اور خوداورسات اوش اور بازوبند نفے کہ تام سونے سے بنے موئے سف ، ان سے علاوہ خسرو کی

تلوار اور دوسری زرمین اور تلوارین جوقیصر برفل ، خاقان انراک ، ہندوستان کے راجہ واہر الله اور بهرام جو بین کے مان غیبست میں مانھ لکی تغییں ، منعباروں میں بہت سے ابیے تھے جو شاہ پیروز، کواذ اقل ، رمز دجهارم ، سباؤمنش اورنعمان (شاه حبره ) کے نقصے ، خسرو اور نعمان کی نلواریں اور خسرو کا تاج حضرت عم<sup>ریز</sup> کے پاس بھیج دیا گیا جنھوں <u>نے</u> أسه تحصي بين لتكوا ديلًا، عجببُ وغريبُ قالبن " بهارخسرد "" بهي ما ل ننبمن بیں م<sub>ا</sub> نفه آیا ، اُسے بھی حضرت ع<sub>رض</sub>کی خدمت میں ارسال کیا گیا اور انھوں نے اسے مکرٹ کر وا کے صحابہ میں نقشیم کر دیا ،حضرت علی کے حصّے میں جو مکڑا آیا اُسے اُنھوں نے بیس ہزار درہم میں فروخت کیا ، مال غنیمن میں سے خلیفہ کے حصے کا ایک خس نکال کر باقی جو بجا اسے علق کے لشکر کے ساتھ ہزار سیا ہیوں میں تفسیم کیا گیا جن میں سے ہرا کم کوبارہ بارہ سزار درسم سے ، شاہنشاہ نے اپنی سلطنت کو بجانے کی آخری کوسٹسش کی اورسلطنت کے ہر حصتے سے انٹکر جمع کیا ، ایک دیر بینہ سال سپدسالار کوجس کا نام بیروزان نفات کرکی قیادت پر مامورکیا ، طلائع میں اس نے نماوند کے مقام بر ه خسرو دوم کو مهندوستان کی کسی کامیاب مهم بین ملی مونگی ، ( دیکیمو مار کوارٹ : ارٹ نے وابر کے نام کی صحت بیں شبہ کا اخلار کیاہے ، نها يد كالكنام مصنف لكعتاب كيدوه اب كب و بان آويز ان ب " (برون، ص١٥٥) اس كتاب كى قياسى الديخ نصنيف سى متعلَّق ويكمو اور، ص ٨٥، عه طبری و من ۲۸۲۹ - ۲۵ ۲۷ و بلغی رج ۲ ، ص ۱۱۸ بعد ،

، يو*ں كا مفابله كيا ،سخت خونر*مز لرائي ہوئي ليكن انجام كار ايرا ثيوں ً ہوئی ، <del>بیروزان عربوں کے اٹھ گرف</del>نار موکر مارا گیا ، اس کے بع الے سیڈیا سرحملہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی کیونکرشاہی لشكركا تو وجودي بانى نهبس رائفا اورصوبوس كي حفاظت ور دومىرے مقامی امرا و کے ذیتے تھی ،اگرجہ ان میں سے بعض -كے ساتھ عربوں كا منفابله كيا ليكن كيجھ فائدہ نہ ہڑا ، اس كى ايك دان ہے جو قادسیہ کے بیما ندہ سرواروں میں سے نفا، اُس نے خوزستا ں دغمن کے حملوں کو روکنے میں بڑی دلیری دکھائی ، ہمان اور رہے فتح ہوئے اس سے بعد آ ذربائجان اور آرمینیہ پرفضنہ ہوًا ، یز دگر د صفہاً جِلا كِبا جمال وہ بهت سے واسبهروں كے درميان رہ رہا تھا، مرکز بن گیا خفا اور واسپُهران آ مارکار (بعنی مستنو فی خراج واسبهران) کا صدّ نقام میں نفا ، بیز دگر دینے نین سَو آ دمی جن میں سے سنترامرا ء اور واسپہر طخ روارز كيه اورجب اصفهان برعروس كالبضه بوكيا تو خود بهي ہاں جاکریٹاہ لی ، بالآخر واہبہروں کوشوش بھیج دیاگیا جماں سبہ سالار ابوموسیٰ کی اطاعت قبول کر عث بیں سے ، بلعی اس کو" شاوا ہوا (" لکھناہے ، به ۲۰۰۰ طبری ، ص ۲۵۷۱ ، ویکیمه کارکوارٹ: ایرانشر ، ص

ساسانی کا اصلی وطن تھا مسلمانوں کا قبصنہ ہوگیا ، برزدگر د کوجوأب صرف نام مهی کا با د شاه نفایمه رعباگنایژا ، طیرمنان سے سیا مبذنے اُسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ، اگروہ اُسے فیول ک لبتا توشابدوہ اپنی طاقت کو وہاں کے بہالروں کی بناہ بیس محفوظ رکھ سکتا چنانچہ وال کے سیا ہمبذوں نے ایک صدی سے زیادہ اپنی آزادی سکھ ملمان فانجین کے مفابلے بر قائم رکھا ، لیکن اس نے بناہ لینے کے بلے پیلے سیستان اور پیمرخراسان کو ترجیج دی اور اس بان کی نا کام کو سنسن كرتا رباكه مقامي حكرانون كوجواب ابني آب كو آزاد سمجه رب نفط بتعيار اُنطانے پر آمادہ کرے ، اس سے بہلے سرمیال<sup>و</sup>ء میں وہ خاقان چین سے طالب امداه بهوًا نفا، نیشاپورسے وہ طوس کیا، وہاں کا حاکم (کنار نگ) چونکہ اُسے پناہ دینا نہیں چا ہتا تھا اس لیے اُس نے اس کو قمینی تھے وے لرطال دیا اور بیر کهہ دیا کہ <del>طوس</del> کا قلعہ اتنا فراخ نہیں ہےکہ اس کے تمام خدم وحنثم اس میں ساسکیں ، جب اس نے کہیں سائی رز دیکھی نو اچار بروکا برخ کیا ، روابت به سے کے کہ اس وفٹ اس کے ہمراہ جار سزار آدی تفصین میں اس سے نوکر ، باورچی ، فر اش ، سائیس اور سیکرٹری تھے ، ان کے علاوہ اس کی ہویاں ، کنیزیں اور اس کے گھرکے بیجے اور پوڑھھے تھے لیکن سیاہی ایک بھی نہیں نھا اور اتنے بڑے کبنے سمے خرچ کے بیے اُس بحارے کے پاس تجھ نبیں رہا تھا ،

اله تعالمي ، ص سربر ، عله بلعي ، ج س ، ص به . ه ،

<u>، مرزبان ماہویہ</u> نے جو اس ناخواندہ مهان سے اینا پیچما نھا نیزک طرخان کے سانچہ اتحاد کیا جو شاہ طخارسنان ( بیغو) ا ما مگذار تفال نزک نے ہزدگر دکی گرفتاری کے بیے نوج بیمجی، پیصیب نون زده موکررات کی تاریکی میں اکبلاشهرسے بھاگا ، وہ اس ف<del>ین</del> زرىفىت كى قبابېنے موئے تھا ، اندھيرے ميں را<u>سنے سے بھ</u>ٹک گيا اور ، کر ایک بینههارے کی جمونیطری میں بناہ کی اور اس سے ر لرنے کی احازت مائگی ،بیبنهارے نے اُسے پہچانا تو نہیں لیکن اس کے میش بها نیاس کو دیکھ کر اس سے منہ ہیں یا نی تھرآیا ۱ور رات کوسو۔ ب اور روایت بیر ہے کہ ما ہور کے س اس جھونیڑی میں سونے ہوئے آن بکڑا اور فتل کر دیا، نتحالی کا سان سے عقم کہ حرمان نصبیب یا د نشا ہ کی لامثن کو در مائے مروم دہاگیا اور یانی اسے ایک نہرکے دہانے بک جس کا نام رزنگ تھنا بھا لے گیا ، ویاں مہنج کرلاش امک درخت کی شاخوں میں البحہ کر رہ گئی،عیسائو نے اُسے پیجانا اور ایک مشک الووطبلسان میں لبیٹ کر و ادیا ، بر واقعہ الملاء پالا ملاء کا ہے ، یز دگر د کیے امل دعبال رکا انجام کسی کومعلوم نہیں ،م

كى اولادكويوں شماركبائے ، دولوك بهرام اور بيروز اور نين لوط كبان ادرگ ( ؟ ) ، شربانو مله اور مرداوند ر ؟ ) ، بیروزنے چین جا کر کوئشش کی که اگر موسکے نوچینی فوجوں کی مدد سے ایران کو دوبارہ فتح كرے اور خانان چين كے البع فرمان موكر رہے ليكن وه اسى كوسشش ميں سائے دیجے ہیں وہیں مرگبا<sup>عیہ</sup> منتهزادی شهر با نواکیسینئیعی روابیت کی روسے جد غالباً مسننند نہیں ہے امام حین کے عفد میں آئی ، ور اصل اس روایت كالمقصديد بسيه كرامام حبيث كي اولاد كو فديم شام ن إبران كي جلالن مقدّ ( نخوَرُند بل فرہ ۂ ایزدی ) کا جائز وارث نزار دیا جائے ، <del>مسعودی ک</del>اسا<sup>ن</sup> ہے کہ بیز دکر د کی اولاد مرو میں مقیم ہوگئی لیکن شامان ایران اورطبقار جارگان کے اکثر اخلاف اب کا سواد میں رہنے میں اور اپنے نسب کو اسی اہتمام کے سانفہ لکھ کرمحفوظ رکھتے ہیں حس طرح کہ فحطان اور نزار کے عرب کرنے ہیں " مہاب میں ایک شخص ستی خسرو نے جو بزدگرد سوم کی اولاد سسے نضا ٹرکوں کے سانھ مل کر اینا آبائی ملک واپس لینے *کی کوشش کی لیکن کامیاب مذیرو*ا ،

> ے مروح ،ج ۱، ص ۱۲، ، که تلی نسخوں میں اس نام کو بہت بگاڑا گیا ہے ، تله مارکوارط ؛ ایرانشر، ۹۸ و ۱۳۳ ، تله بعنی ایرانی سوسائٹی کے چار طبقے ، هه مروج ،ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، کله مارکوارٹ ؛ ایرانشر، ص ۲۹ ،

ایرا نیوں کے ہاں تاریخ نویسی میں بہ دستور نفاکہ ہر بادشاہ سے عہد کے واقعات کی تاریخ اس سے سالِ جلوس کے وقت سے شار کرکے کھنے سنے ، چونکہ یرزوگرد سوم کے بعد ایر ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہؤا لہذا زرتشنیوں نے اس سے جلوس کے وقت سے اب تک سالوں کا شار جاری رکھا ہے جس کا نام نقویم یرزدگردی ہے ،

## ق مم

ابرانی دنیاجی کے محاس و معابب کا نقتند بعض مغربی محتنفون ثلاً امتیان مارسلینوس اور پروکو بیوس نے کیبنچا ہے ہیں نمایاں طور پرصرف امراء کی سوسائٹی نظر آئی ہے۔ بید فقط سوسائٹی کے اعلی طبنے نقصے جفوں نے ملت ایرائی پر ابنا خاص نقش ثبت کررکھا تھا ،

اہل ایران کی جو گرجس نوصیف اسیان نے لکھی ہے یہ باوجودین فلط بیانیوں کے فابلِ اعتاد ہے ، ہم نے اس کی بہن سی عبارتیں جابجا نقل کی ہیں ، در حقیقت اس نے صرف طبقۂ امراء کا نقشہ کھینچاہے ، وہ لکھنتاہ ہے کہ ایرانی عمواً بدن کے چھر برے اور رنگ سے سانو لے ہوتنے ہیں ، اُن کی نگا ہیں تئد اور بھویں گول نیم دائرے کی سکل کی ہوتی ہیں جن کے مرے ایک خوشا ڈاڑھی اور گھنے لمبے بالوں کے ساتھ بیوستہ ہوتے ہیں ، وہ اس درجہ مختاط اور بدگان ہوتے ہیں کہ یفین کرنامشکل ہوتے ہیں ، وہ اس درجہ مختاط اور بدگان ہوتے ہیں کہ یفین کرنامشکل ہیں نو زہر اور جادو کے خوف سے کسی بھیل کو ہاتھ نہیں لگاتے ، وہ خلانِ ہیں نو زہر اور جادو کے خوف سے کسی بھیل کو ہاتھ نہیں لگاتے ، وہ خلانِ ادب کوئی کام نہیں کرتے ، . . . . . . با وجود اس کے کہ ان کی اوپر کی قبابیں سامنے کی جانب اور دائیں اور بائیں طرف چاک ہوتے ہیں اور قبابیں سامنے کی جانب اور دائیں اور بائیں طرف چاک ہوتے ہیں اور

ہوا کے جلنے سے اوانے رہنے ہیں ناہم ان کے جسم کا کوئی حقد کھلا نظر نہیں آنا ، وہ سونے کے کراے اور طوق بہننے ہیں ، فیمنی جوا مروا رید زمیب بدن کرنے ہیں اور ہمبیننہ 'نلوار حاکل کیے رہنے ہی بہانتکا ، وعو**ُنوں اورمجا**سوں میں بھی اُسے علیجہ نہیں کرتنے ، وہ ببہودہ کلمان بكثرت استعال كرتے ہيں ا دربےمعنی باننب كرتے رہنے ہيں، وہنيخی باز اور تندخو ہیں اور خوشحالی اور بدحالی میں بکساں دمشت انگیز ہونے ہیں ا جیلہ سازی غرورا وربے رحی ان کی خصلت میں داخل ہے ، اُن کی جال میں نوشخرامی یائی جاتی ہے اور چلنے میں اس نازسے فدم اعظاتے ہیں له دیکھنے والے کو بدمعلوم ہوتا ہے کہ گوبا وہ عورنیں ہیں حالانکہ وہ دنیا ہیں سے زیادہ بهادر اورجنگجولوگ ہیں ، بہصجیح ہے کہ ان کی حبلہ بازی ان کی شیاعت سے بڑھ کرہے اور مبدان جنگ میں بھی وہ صرف دورسے لرطف مين سيبنناك بموت بهن ليكن في الجمله وه دلبراور جناك كي عام ختيا سینے کےعادی ہیں ، وہ اپنے آب کو اپنی رعابا اور غلاموں کی نندگی ادرون کے مالک و مختار سمجھنے ہیں کسی نوکر کی یہ مجال نہیں کہ اُن کے سامنے کھڑے ہو کر ط وسترخوان مرکھانا کھلانے وقت بات کرنے یا تھو کئے کے لیے منہ کھو لے ، امتيان كلفناب كدابل أيران اكثر عاشن مزاج موننه من اور باوجود نعترد ا زوواج کے ان کی زندگی باعقت نہیں ہونی ، . . . . . لیکن سانھ ہی دہ ان کی اس بات کی تعربیت کرتا ہے کہ کھانے بینے کی لڈتوں سے وہ اینے نغس کو بازر کھنے پر فادر ہیں ، وہ لکھتا ہے کہ سوائے بادشاہ کے

کے کھانے کا وفٹ معبیّن نہیں ہونا بلکہ ہزشخض عبوک کے وقت جو مل مطّ کھالینا ہے ، اور وہ میرخوری کے بھی عادی نہیں ہیں بلکہ فقط سیر ہونے بر تفاعت کرنے ہیں ، اس بیان میں ذرا زیادہ تعمیم سے کام لیا گیا ہے ب**ومی** جب ہم فیاصرہ سے زمانے میں رومیوں کی شکم بروری کے ساتھ مقابلہ کرنے ہیں نوہمیں ایرا نیوں کی کم خوری کو ما ننایرا نا ہے ، لیکن البیان کے اس فول كوحرف بحرث صجيح نهبس ماننا جاميي كدايراني لوك دهوم دهام كي مجلسو س سے اور ننراب نونٹی کی افراط سے اس طرح گریز کرنے ہیں جیسے کہ لوگ طاعون سے بھاگتے ہیں ،اس روایت میں اُس نے بفینیاً اہل ایران کھے سان سے دھوکا کھایا ہے جواس کے راوی ہیں ، اس کی تردید شرقی اور مغرى مصنفين كے بيشار بيانات سے ہوتی ہے جن كو ہم نے اپني كتاب يس كنّى حِكَّدنقل كيابهه، ذيل مين مهم ايك اور روايت بيأن كرنتے ہي جب لوہم نے محض انفافی طور پر انتخاب کیا ہے : ایک مرزبان نے یہ جایا کہ عبسابیوں کوعیش وعشرت میں فریفته کرمے تندیل مذمیب برآ مادہ کرسے یُخانِجه ده و عوتول میں 'نکلفان کوہرروز برطانا گیا اور برم عبین کی گھڑوں یس اضا فه کرنا گیا، رات رات بحر شراب و سرد د کی حفیس گرم رکھنا اور ہے جیائی کے ناچ کر وا نا 'ناکہ کقار کا رفض ومیرود ان عیسائیوں کے بیے بينديده بوسكے "

البيزاء، طبع للكادا، ج ١ ، ص ١٠٠٠ ،

چینی سیاح میون سیانگ نے ایر اینوں کو بستدیدگی کی نظر سے نہیدہ کھیا، وہ ککھنا ہے کہ" وہ بالطبع تندخو اور زود رنج ہوتے ہیں اور اپنے اطوار ہیں اوب اور انصاف کو ملحوظ نہیں رکھنے ۔"

خلاصه بیرکه امرائے ایران مصروفیت اور ہیجان کی زندگی مبرکرتے نصے اور اپنے اوفان کو اسلور جنگ اور شکار کی مشق میں اور لطبیعن عیّانتی برابرتقسم کرنے تھے ، دینِ زرنشتی کی طرف سے تو اٹھیں کسی تسم کی روک نهیں تھی کیونکہ یہ مذہب زہر ورہمانیت کاسخت مخالفت ہے لیکن لی ہوا میں اُن کے مردانہ مشغلے ان کی عیّانٹی کے کمز درکرنے والے انزان اطل کرنے رہنے نتھے ، ایرا نیوں میں می*شک بہ*ن سے عبوب بھی ن<u>تھ</u> يكنِ ساتھ ہى ان ميں ايك ايسى خوبى يائى جاتى تھى جو فدىم لوگو مريہت و میسنے میں آئی ہے بعنی مهان نوازی اور عالی حوصلگی ، بہ خوبی ان میں ناریج کے اوّلین زمانے سے دیکھنے میں آ رہی ہے ، باد شاہروں میں کڑوش اس عالی حوصلگی کا بهترین نمویهٔ ہے ، "اربیخ بیس کنٹی مرتبہ جلاول پونا نیول نے اورمغلوب باوشاہوں نے ایر انیوں کی اس مماں نوازی اور خاطرداری کا فائدہ اٹھایا ہے! ساسانیوں کی تاریخ میں بھی اس خصلت کے ہدت سے نمونے موجود ہیں ، بہرام بنجم نے ایک مرتبہ رومیوں کے نمایندے کورجیے صلح کی بات چیت کے بیے بنیجاگیا نفا ) دورسے بہادہ یا آنے دیکھا جب

له بيل: بدّهائي آثار، ج٠، ص ٧٥٨،

سے معلوم ہؤاکہ وہ وتئمن کی فوج کا سپرسالار ا ناٹول ہے نوجلدی سسے لوَطْ كراینے ہمرامیوں ممیت ایرانی علاقے میں دایس آگیا ادر گھوڑے سے اُ ترکر آناٹول کا استقبال کیا اورصلح کے لیے جو نٹراٹط رومیوں کی طرف سے اُس نے بیش کس اُن کو اُس نے مان لیا ' منسرواوّل نے نہایت خوشد کی کے سانخد حکمائے نو افلاطونی کی حمایت ایپنے ذیتے لی اور با وجود میکہ وہ اس کے دربارسے ناخیش ہوکر چلے گئے تنے پیربھی اس نے قبصر کے ساتھ جو عهدنا مه کیا اس میں ان کے بلہے یہ نشرط لکھوائی کہ ان کو اپنے وطن واہیں جانے کی آزادی دی جائے جہاں سے وہ جلا وطن کیے گئے نعے ، سیاؤش کے جوحالات بروکو پوس نے لکھے ہوتا ان سے معلوم ہونا ہے کہ وہ ایرانی نجابت کا ایک عمده نمونه تھا ، وه مغرور ،منکتر اور حبّار تھا لیکر. سے زیادہ راست باز اور انصاف پرست نھا ، بہرام چوہیں کی دا سنان میں <sup>ند</sup>ه ڈیل کی روایت منفنول ہے جس میں اس عجبیب وغربیب آدمی لی شخصیت کواُسی کیفیت کے سانھ بیش کیا گیاہے حس طرح کہ وہ اس مے ہموانون ، دلوں بریمنقوش منی ، ہمرام اپنی جیندروزہ با دشاہت سے بعد دُورانِ فرار میں کسی وُ در کمکے گاؤں میں جا بہنچا اور ابنے چند باو فا سانھیوں کے ساتھ ے غریب بڑھیا کے ہاں فروکش ہڑوا ، اس بچاری نے ان کے آگے ایک یرانی جیلنی میں جَرکی روٹباں لاکر رکھیں ، اس کے گھریں کوئی پیالہ بھی نہ تھا

له پردکو پیوس ، عله دیمیمو اوپر ، ص ۵۵۵ ، عله دیمیمو اوپر ، ص ۱۲۸ بیعد ، می م ۱۲۸ بیعد ، می م ۱۲۸ بیعد ، می شمالی ، ص ۱۲۷ بیعد ،

رام کے سانھبوں میں سے ایک ننخص کدو کا جیلکا ڈھونڈ کر لایا اور س کو نوژ کر دوکیا ، انھی بیالوں میں بڑھیانے اُنھیں شراب ڈال کر دی ، اُس نے اپنے ممانوں کو تو نہیں پہیا نا لبکن اُس کو معلوم تھاکہ بمرام سست کھا کر بھا گاہے ، بہرام نے اس سے بُوچھا کہ نمہارے خیال میں بهرام کی بغاوت درست نقی با غلط ؟ برطهبانے کما " بخدا بهرام نے سخت علطی کی که اینے آقا ادر آفا کے بیٹے کے خلات تلوار اٹھائی ''بہرام نے کہا کہ بس پیر دیکیدلوکہ اسی نمکوامی کا برنتیجہ ہے کہ آج وہ ایک بر انی جھلنی میں جُوکی روٹی کھا رہا ہے اور کدو کے چھلکے میں تشراب پی رہا ہے ڑھیبا کومعلوم ہوُا کہ بہرام بہی ہے نو مارے خوف کے لرزنے لگی لیکن برام نے ایسے تسلی دی اور کسے لگا " ماں اِنجے ہرگز نس ڈرنا جاسے، ذنے بالکل سیج کها اور توحق بجانب ہے'' تب اس نے اپنے کمر مند<del>۔</del> چند وینارنکال کراسے دیے اور اینا راسندیا،

با وجود اپنی تمام برائیوں کے سلطنتِ ساسانی ایک عالیشان عمات تقی جس کا انہدام ایران اور مغربی ایشیا بیس ازمنهٔ فدیمہ کے اختنام اور قرونِ وسطیٰ کے آغاز کا مترادف عقا ، عرب مصنّفین نے اپنی کنابوں ب جابجا ساسا بنوں کی شاندار سلطنت کی رجوان کے نز دیک مشرقی فتّ میا کا بہتر بن نمونہ تھی) اور اہل ایران کی جواس سلطنت کے بانی تھے دل سے نوبیٹ کی ہے ، الوالفداء تکھتا ہے کہ " دنیا بھر بیس بہات مسلم

ك طبع فلانشر ، ص ١٥٠ ،

ہے کہ شاہانِ ایران نمام بادشاہوںسے زیادہ طاقتور ہیں ،عفل د تدہیران میں بدرجۂ کمال یا ئی جاتی ہے اورسلطنت کے حن انتظام میں کوئی باد شاہ اسے برا برنہیں ما نا جا سکنا '' ایک اورکتا ب بین ایر انبوں کی تعریف بدیں الفاظ كى گئى ہے: " تنام د نبا كے لوگ اہل ايران كى افضليت كو مانتے ہيں ان کی حکومت کے کمال کی تعریب کرنے ہیں اوران کے فنّ جنگ کی عمد گی کے . تألن مبر ، ان کی رنگ آمیزی کا مذاق ، ان کی خوراک ، ان کاطریق علاج ، ان كا لباس ، ولا بات كانظم ونسن ، بيميز ون سم ركه ركها وُ كا سلِبغَه، فق ترسّل ، طریق گفتگو ، حسن تعنّفل ، اُن کی در سنتکاری ، شانستگی اور لینے باد نساہو ی نعظیم غرص ہر چیز میں ان کی برنری مسلم ہے ١١ن کے بعد جولوگ سلطنتوں ير حكومت كرينك إن كميلي ان كي ناديخ چراغ مدايت كاكام ديكي "-ا بل ایران نے صدبوں بکٹ ملل اسلامبہ کی ذہنی رہٹما تی کا فرض اپنے ذمّے فائم رکھا لبکن ان کی اخلاقی اور سیاسی فوّت سلطنت ساسانی کے خانمے کے بعد کمزور موگئی ،اس کمزوری کی وجہ رجیسا کد بعض لوگوں کاخیال ہے) به نبین نفی که اسلام بین اخلاق کا معبار زرشیبت کی نسبت کسی طح کمنز نفا بلکہ ان کے انحطاط کا ایک باعث یہ تھاکہ اسلام کی برولت ماک میں جمہوریت مرا ببن کر گئی عقبس کی وجہ سے امرا و کا طبی*فہ رفند آبادی مے نجلے طب*غوا

ا مختصر عجایب و خرایب (؟) ، ترجمه کارا دو وو ، ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ، له موسیو بار ولا نے مفاہد و کیا ہے کہ براے براے شروں کی دوزا فرزوں اہمیت کی دجہ سے خودساسا نیوں ہی کے زمانے میں امرائے ایران کی طاقت کا انخطاط شروع ہوگیا فغا، د دکیٹومجدً اسیریالوجی " برایان جرمن ما ۲۷ ، ص ۲۵۲ سیعد) ، برقعتی سے ہیں عمد مالئ

مِن مل کر تنا ہوگیا اور اس کی ا ننیا زی خصوصیتیں مٹ گئیں ،مغربی ابیٹیام إبرا ئيوں كانسلّط أن سياسي روايات پرمبني تفاجن كي نشكيل مترتهاي درا ز سک طبقۂ امراء اور علمائے مرمب کے مانفوں عمل میں آتی رہی ، بہی سباسى دوابات اوريبي عالى حوصلكي كي روح تنمي جوخلافت عباسبهكو فديم ا برا نبوں سے ورتنے ہیں ملی اور ان کی سلطنٹ کی محکم بنیا دہنی ،ان ادمیا کا پاک نزین نمونہ برا مکہ کے خالدان میں المور بذیر موا، زوال خلافت کے بعد مرزمین ایران میں سب سے بہلے جونٹی سلطنیں دجود میں آئیں ان ى تعميرانھى يرانى روايات كى بنيا دېر ہوئى اور ساما بنوں كا شاندار زمارة جو روح ابرانی کا سب سے بہلا جلوہ تفا ساسا نیوں ہی کی عظمت کا انعکاس تفاً ، أكرج امرا مح اعلى طبق بيشز مسط چك تفي تا بم د بنفانون كالمبقة جوورخت معانرت میں بمزلد ایک مضبوط ننے کے نفأ ابنی جگریز فائم ر اور اسی کی بدولت ایران کے شاندار ماصنی کی یاد زندہ رسی ،

(گذشتہ سے پوستہ) کی آخری صداوں میں معاشرتی اقتصادیات کے تغیرات کا بہت تھوڑا علم ہے اور اسی وجہ سے ہم نے سلطنت ساسانی کے ناگھانی سقوط کی کیفیت کو بیان کرنے کی چوکوسٹسٹ کی ہے وہ ناقص ہے ، ہمارا خیال ہے کہ سیاسی انقلاب کے بعض اہم ترین اسباب ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ ہیں ،

# ضمماول

### انتقال اونتا

موسیو فرانسوا نو نے ایک معنمون میں جو انھوں نے رسالہ " نبصرہ الریخ مذا مہا ہے" ہیں لکھا تھا سربانی عبسائیوں کی کتب مناظرہ کی مددسے بر المیت کرنے کی کوسٹسٹل کی ہے کہ مزدائیوں کی کتب مفدسہ نقر بیا ساتوبر صکی عبسوی سے وسط نک محص زبانی روابیت سے عہد بعید منتقل ہوتی جلی آئی نھیں اور بدکہ عہدساسانی کے آخری زمانے سے پہلے زرنشینوں کے پس نھیں اور بدکہ عہدساسانی کے آخری زمانے سے پہلے زرنشینوں کو بہ خون پیلا بوجائے ، علاوہ اس کے ان ہوا کہ مباوا کتاب مقدس کی قدیم روابیت نمون ہوجائے ، علاوہ اس کے ان ہوا کہ مباوا کتاب مقدس کی قدیم روابیت نمون ماصل ہوجائیں جو اسلام نے اہل کی بیمی خواہش نئی کہ زرنشنیوں کو وہ حفوق حاصل ہوجائیں جو اسلام نے اہل کی بیمی خواہش نئی کہ زرنشنیوں کو وہ حفوق حاصل ہوجائیں جو اسلام نے اہل کی بیمی خواہش نئی کہ زرنشنیوں کو وہ حفوق حاصل ہوجائیں جو اسلام نے اہل کی بیمی خواہش نئی کہ نوشنا یہ بیمی خواہش نئی بیمی خواہش نوسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس زمانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس زمانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس زمانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس زمانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس زمانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس نرانے ہیں اُس کے استعمال ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس نے بی اُس کے سے کہ اُس نیشنوں ہور ہا نقا لیکن موسیو نو کی وعولی ہے کہ اُس نرانے ہیں اُس

له ج ه و ، بابت سال علواع ، ص ۱۸۹ - ۱۹۹

معنی کتاب کے نہیں تھے بلکہ اس سے مراد وہ" شریعت" تھی جوز بانی روابیت سے چلی آرہی تھی ، اس کے بعد آ تھویں صدی میں اوسنا کا وہ رسم الخط ایجاد مواجس میں اعراب کا اظہار کیا گیا نظا ، یہی رسم الخط اوسنا کے متن کونقل کرنے میں استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے سمسالی کے قریب بہلوی حرف میں مکھا جا چکا نظا ہم

موسيونو كانظريبر بيشتراس دبيل برمبنى سي كدسرياني تصانبف بيس (جوعد یساسانی کے عیسائیوں اور مزد ائیوں کے باہمی روابط برسجت کرتی مِن) كہيں بھي زرتشني "كنابوں" كا ذكر نہيں آيا حتى كه جماں عبسا يُوں او<sup>ر</sup> زرتشنبوں سے درمبان مذہبی مباحثوں کا بیان ہے جن میں عبیسائی اپنی آبل سے استنشہاد کرنے ہیں وہاں بھی کسی کناب کا نام نہیں آتا بلکہ صرف زمزم اورنمازیا نثربعین کا حوالہ مایاجا نا ہے ، برخلاف اس کے مزدا بُنوں کے ا س دسنور کا وکر جا بجا آ با ہے کہ وہ مذہبی روایات کوزبانی باد کرنے ہیں ا ہمار سے خیال میں صرف ایک اننی بان سے کہ " کنا بوں " کا کہبرہ کر نهیں آیا ایسا اہم منتجہ نہیں نکالا جاسکتا ، بہ صبح ہے کہ علمائے زرنشتی ایسا کے متن کو زبانی یا دکرنے تھے جس کو وہ عبادا ن میں استغال کرنے تھے اور اس کو حرف بحرف یا دکرنا اس لیے بھی صروری نھا کہ عبادات کا مُؤثّر ہونا منن كي صحّب تلاوت بر موثوت نظا ، لبكن اوسنا كے منون كى نوعبت عبسا بئوں کی کننب مثقدّسہ سے بالکامخنلف تھی اور ہم منجملہ اور ہانوں کے له ج ۹۵، مایت سال سلواع، ص ۱۸۹ - ۱۹۹،

بہ فرض کرسکتے ہیں کہ عیسائی مصنفوں نے رجو مذہبی مناظروں ہیں سخنت منعصتب ننے ) عداً ذرنشتی کتابوں کا ذکر کرنے سے بہلوتنی کی ہے ناکہ ان کے عیسائی فارئین کو بہ خیال نہ بیدا مربائے کہ ان کے مخالفین کے پاس میں الهامی کتابیں نخیس ،

در طنبقت موسیونی کا نظرید نامکن ہے ، اس کی نر دید کے بلے صرف آس تحقیقات کو دیکھنا کافی ہے جو اوسنا کے ضبط سے رہے ہائے ہیں مسب سے پہلے آئڈریاس نے اور پھراُن محققوں نے کی ہے جو اُن کے دبستانِ علم وضل کے فیضیا فتہ ہیں ، اذان بعد موسیو ٹلاسکو ہم موسیو ہے ہے اور سبتانِ علم وضل کے فیضیا فتہ ہیں ، اذان بعد موسیو ٹلاسکو ہم موسیو ہے ہے اور سب سے آخر ہیں موسیو ہو آئڈریاس کے نظریع برنگتہ چینی کی ہے لیکن ساتھ ہی ہوں کی دو سے اوستا کا منن عہدساسانی پارسی روایت کی تا ئید بھی کی ہے جس کی دو سے اوستا کا منن عہدساسانی کے ابتدائی زمانے میں ضبط نے برعی وایا گیا تھا ، موسیو تو نے بطا ہر اُن کے ابتدائی زمانے میں ضبط نے برعی والیا گیا تھا ، موسیو تو نے بطا ہر اُن کیا مضامین کو جو اس بحد نے پر سے بھی کھے جا چکے تھے نظراندا کیا ہے ،

اگر مم اس روابت براعنا دنهیں کرسکتے جوز زشتبت کے فدیم نرین ز مانے میں کتنب مفارسہ کی تاریخ تالیف کو بیان کرتی ہے تو اس کے بید معن نہیں ہیں کہ ہم اس بان سے قائل ہو رکد کلیسائے مزدائی کے مُوّد خوں نے ینے مذہب کی اس تاریخ کو بھی جو ساسانی عہد کے ساتھ نعلق رکھنی تھی نظراندا زکیاہیے ، علاوہ اس کے ایک دلیل بیہ ہے کہ اگر کتب مقدّسہ تحریری شکل میں بردگردسوم کے زمانے سے بیشنز (جو ساسا نبور کا آخری با دنشاہ نھا) موجود نہیں تھیں اور ہزدگر دے عہد میں بیر ضرورت میش آئی کا جدی سے ایک کناب مفاتس کو مرتب کر لیا جائے نا کہ مز دائی" اہل کتا ب' لمنے جائیں نو ابسی صورت میں علمائے ذرنشنی یقیناً صرف ا بیسے منن کوضبط تخريرس لاننے جوعبا دات اور عقابد كے متعلّق ہوتا اور ہرگز اس سارے طومار کو لکھنے کی زحمن نه المطلنے جس میں تاریخ طبیعی اور عفرا فیہ اور صابطة عدالت اوركيا اوركيا بعر ديا كباهيه اورحين سيخواه مخواه اوسناكا جم براھ گیاہے ، یہ بات کیونکر مانی جاسکتی ہے کہ چند سال کے عرص میں جبكه ايران عربى فوجو سك سائقه موت وحيات كى شكش من مبتلا غفا علمائح ززنشني نيه اكتبس نسك البيعث كرذا ليعجن كيه الفاظ كي نغداد ولبسٹ کے اندازے کے مطابق ۷۰۰ ھم موتنی اور وہ بھی اس طبع کہ پیلے ان کو ہیلوی میں لکھا اور بچر بعد میں ایک ایسی صدی کے دوران یں جبکہ اسلام کی فتح اور عربوں سے نستط سے ملک میں روحانی بے جبنی بھیل رہی تھی ان علمائے زرتشی نے جوخود توت لا بموت کے مختلج ہور،

تھے اور اپنے رسوخ اور افتذار کو ون بدن کم ہونا ہوا دیکھ رہے تھے اور زرشتین کے بیرو اُن کی آنکھوں کے سامنے اپنا مذہب چھوڑ نے جارہے تھے اور خود بھی ان کو جین سے بیٹھنا نصبیب مذیقا نہایت فرصت اور اطبینان کے ساتھ ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا جس کا نام اعفوں نے خطِّ اوسنائی رکھا جوکہ زبان منقدّس کی صونبات کے علمی مطالعے کا نتیجہ ہے اور پھراز سرنو اکیس نسکوں کو اس نے رسم الخطیس تحریر کیا! اور بجریہ بات کیسے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس سے اگلی [ بعنی آ تھوس ] صدی میں ان علماء نے تمام نسکوں کا بہلوی میں ترحمہ کیا اور نثرح لکھی جس میں وبیٹ کے اندازے کے مطابق الفاظ کی تعداد بیں لاکھ سے زیادہ تھی اورجب نویں صدی بیں دین کرد كے مصنّف اوسنا كا خلاصه لكھنے بييٹے تو اس نرجے كے بعض بھتے 7 اننے قلیل عرصے میں 7 تلف بھی ہو چکے تھے!

## ضمم وو

#### حکومت کے اعلیٰ غہدہ داروں کی فہرت

موسیوشطائن نے ایک مصنمون میں جوائھوں نے "سالنامہ بازنینی نو
یونانی " بابت سال ۱۹۲۰ (ص ، ۵ بعد) میں "سلطنتِ ایران سلطنتِ
بازنینی کے حالات میں ایک باب " کے عنوان سے کھانفا حکومتِ ساسانی
کے سب سے بڑے عہدہ داروں کی تین مختلف فیرستوں کا مطالعہ اور مقابلہ
کیا ہے ، ان میں سے ایک فیرست تو یعقوبی کی کتاب میں ملتی ہے اور دو
مسعودی نے دی ہیں ایک کتاب التنبیہ میں اور دوسری مرقیح الذہب
میں " شطائن نے یہ نابت کرنے کی کوسٹ ش کی ہے کہ یہ ئین فیرستین بن مختلف زمانوں سے نعاتی رکھتی ہیں ، وہ یہ ہیں : مختلف زمانوں سے نعاتی رکھتی ہیں ، وہ یہ ہیں : 
(۱) یعقوبی : وزرک ذرا ذار (وزیراعظم )، موبدان موبد (رئیس موبدان)،

ہر بیر بدان ، ہیر بد رزئیس محافظین آنش)، ذبیر بد ( دئیس د ہیران)،
سیاہ بد (سیہ سالار) جس کے ماتحت ایک یاؤگوسیان مونانخا، صوبیہ
سیاہ بد (سیہ سالار) جس کے ماتحت ایک یاؤگوسیان مونانخا، صوبہ

له ج ۱، ص ۲۰۲، که ص ۱۰۳، که ج۲، ص ۱۹۹،

#### مے گورنر کو مرزبان کننے نفے،

(۲) مسعودی ، کتاب التنبیہ : موبدان موبد (بیربد موبدکے ماتحت نفا) ، وزرگ فرا ذار ، سیا ہ بد ، دبہبر بد ، بہتخش بدجس کو داستر بیش بذبھی کہنے تھے (بینی آن تمام پیشہ وروں کا رئیس جو ہاتھ سے کام کرنے تھے مثلاً مزدور ، تاجر وغیرہ) ، او نیجے عمدہ داروں بیس مرزبان بھی منظ جو سرحدوں کے حاکم تھے اور و، سرحدیں جمائ اربعہ کی مناسبت سے تعداد میں چاکھیں بہر ایک سرحد کا ایک مرزبان تھا ،

الله مسعودی ، مرفیج الذهب : وَزَداء ا موبذان ] موبذ (جوفاضی الله) مسعودی ، مرفیج الذهب : وَزَداء ا موبذان ] موبذ (جوفاضی الله) منظم رئیس شریعیت اور مهیر بذوں کا افسراعلی تفا) ، جارسا مسلطنت کے سب سے ہرایک سلطنت کی ایک چوتھائی کا حاکم تھا اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک نائب تفاجی کو مرزبان کنتے تھے ،

بقول موسیونسائن ان نینوں فہرستوں بیں سب سے بُر انی بیقوبی کی فہرست ہے اس لیے کہ اوّلا بیقوبی سے جو مجدول اس لیے کہ اوّلا بیقوبی سے جو مجدول نامۂ تنسر بیں ہے بینی اس بیں اُن اعلیٰ عمدہ داروں سے نام لیے گئی بیں جو کوا ذاقی کی نئی منظیم سلطنت سے پہلے بادشاہ سے اُنتخاب کا فرض انجام دینتے تھے، دوسرے ان فہرستوں بیں صرف بیقوبی کی فہرست ہے جن بیں دینتے تھے، دوسرے ان فہرستوں بیں صرف بیقوبی کی فہرست ہے جن بیں

له مرزبان شرداروں سے مراد ہے،

اعلیٰ عمدہ دا روں میں ہیر بذان ہیر بذکو بھی شارکیا گیا ہے جس کے فرائفز بعد میں موبذان موہذ کے ذتنے ہو گئے ننے ، اس کے بعد موسیو<del>ثشائن</del> نے اس امرکی طرف نوخ و دلائی ہے کہ صرف بعفو تی کی فہرسن ہیے جس میں ابک یا ذگوسیان کو سیاہ بذکا نائب ننلایا گیاہے اور اس سے بنتیجہ نکالا ہے کہ جس زمانے کے ساتھ بہ فہرست نعلّن رکھنی ہے اس وفت صرف ایک یا ذگوسیان ہوتا نھا جو سیاہ بذکے مانحت نھا اور خسروا ہی کے عمد بک سلطنت میں ایک ہی سیاہ بزنھا خسرو نے ایک کی بجائے منقر رکید ۱۰س کی تا نبید میں موسیو شطائ نے دبینوری کی ایک عمارت نفل کی ہے جس میں اس نے اُن امرا د ہیں سے متناز نزین کے نام لیے ہں جنھوں نے برز دکرر اوّل کی وفات کے بعداس کی اولاد کو نخنت سے محروم كرنے ير أنفان كيا نها، وه يه بين: (١) وسنهم جو سواد (عراق ) کا سپهبدیها اورجس کا لفنب" ہزارفت " نخفا، (۲) بزرکشنه البرّواني من كا ياذكوسيان تفا ، (١١) يبرك جو مهران كاعهد الكمنا تفاء (۴) <u>گودرز و ببر</u>لشک<sup>هه</sup> ( کانب الجند ) ، (۵) کشنسب آذرویش دبرخراج له طبع پورپ ، ص ۵ ۵ ، نولڈکہ : ترجمہ طبری ص ۷ ۹ ح ۳ ، نیز دیکھو اوپر ، ص ۷ ۳ ۳ ۰ ہم جس لفظ کو الزّوابی بڑھنے ہیں اس کی قرارت بفینی طور پرمعلوم نہیں ہیے ، تیلہ ب قلط سانی ہے، <del>مران خاندان کا نام نفا نہ کہ عہدے کا ، ای</del> جو نکہ ان عہدہ داروں کی ب سے جس کا عہدہ بیان نہیں کیا گا لدا موسوشٹائو، نے ۔ ہی شخص ہے بیرگ غالباً اس کا خاندانی نام ہے اور مہران زیا دہ وسیع معنوں میں ت<u>ھیپیلے کا نام ہ</u>ے ،لیکن مبرا اینا خیال بہ ہے کہ جو نکدا س کا عہدہ معلوم نہیں ہوسکا اس بلتے مران کا نام عدرے کے طور پر بیان کر دیا گیا، در حتیفت بیرگ اورگودرز دو

. ( ) پناه خسرو ناظر صدقات سلطنت ، سیاه بند دستهم کا نام طبری سے ہاں موہدان موہد کے بہلو یہ بہلو مذکور ہے اور اس کا خطاب (سرارفت ہے جو بعد میں ایک بڑے زبروسن صاحب افتدارا میرزرمهرسوخرا کو ملا ، ان دو بانوں سے تشائن نے بینتیجہ نکالا ہے کہ وستہ سلطنت بھ میں اکیلا" سیاہ بذ" تھا اور <del>دینوری</del> نے جو اس کو عراق کا سپہید الماہے تو اس کابمطلب نبیں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی سبب کھ لکه صرت اس کے قریب نزن اور اوّلین افتدار کو واضح کرنا مفضود ہے ۔ علاوہ اس کے '' الرّ وابی کے یا ذگوسیان'' کا عهد' جو سرکیشنسبہ و دما گهاہے اس بات کو ظاہر کر ناہے کہ پانچویں صدی کی باذگوسیانی اس یا ذگوسیانی سے بالک مختلف تھی جس کو کواذ اوّل نے قائم کیا تھا، ۔ واذنے ایک ایک یا ذگوسیان سلطنت کے ایک چونھائی حصتے برمفرّر لیا نھا اور الزّوابی نو سواد کے بارہ صلعوں میں سے صرف ایک عنلِع ( أستان ) نفا ، مسعودي نے کتاب التنبيہ بیں جو فہرم ے نز وہک ندامت کے لحاظ سے دوسر۔ تُوترخ <u>ایلیزے</u> کے ایک مفام کا حوالہ دیاہے جس کی روسے توہدان موہد<sup>ک</sup> وراندرزبد اور آیران سیاه بدیز در کرد دوم کے زمانے کے س طنت كا سيامبدسب سے پيلے حراق كا سيامبدنف وركيا جا ئيگا (مرجم)،

اونچے عہدہ دارہیں ، ان کا خیال ہے کہ در اندرزبد رجس کے لفظی معنی
" معلم" یا "مشیردر بار" کے ہیں ) وزرگ فرما ذار کا دو ہر الفنب ہے ،
اگر یہ ہے تو پھر ایلیزے کی فہرست کتاب التنبیہ کی فہرست کے جین
مطابی ہوجائیگی اور نتیجہ یہ نکلیگا کہ کتاب التنبیہ کی فہرست ہے وگرد دوم
کے عہد کی فہرست قرار پائیگی ، فلمذا چار مرز بان جن کو (غیر موروفی طور پر)
مزابان بھی تخفے جو فوجی گور نروں کے فرائض اُن صوبوں میں انجام دینے
مزبان بھی تخفے جو فوجی گور نروں کے فرائض اُن صوبوں میں انجام دینے
مزبان بھی تخفے جو فوجی گور نروں کے فرائض اُن صوبوں میں انجام دینے
مفتے جن پرسلطنت کے چار حصے مشتمل تخفے ،

موسیونشائ کے نزدیک مروج الدہب کی فرست زما نے کے لھاظ سے سب سے آخری ہے کیونکہ صرف اسی میں چارسپا ہبدوں کا ذکر ہے اور ہیں معلوم ہے کہ چارسپا ہبدوں کے عمدے خرواقل نے نائم کیے تھے ''، اس فرست میں موبدان موبدکو نام دوسرے وزیرو کے بعدر کھاگیا ہے اور یہ بات علمائے مذہبی کی حالت کوظا ہر کرتی ہے جن کی طاقت کو اور اول اور ضرواقل کی سیاسی بالیسی کی وجسے فرط گئ تھی ، موسیوشٹائن کی رائے ہے کہ زمرہ وزراء میں جن کا ذکر میں مردوع میں مجموعی طور پر کیا گیا ہے انتنبذ کو بھی شاد کرنا چاہی فرست کے نئروع میں مجموعی طور پر کیا گیا ہے انتنبذ کو بھی شاد کرنا چاہی جس کا ذکر بازنینی کی خذیں ملنا ہے : مثلاً ما ہئبذ جو کو او اقل کے درا اس

له دیکهواویر، ص ۱۷۵ ، شه دیکیواویر، ص ۱۷۷

كا صاحب منصب عما أور فرافان جو سرمزد بمارم كے عديس عما دونو سنبذ کے عهدے پر مرفراز تھے ، به عهده أن زمانوں میں جن کے ساتھ بهلی ووفرستین مربوط من موجود نه نفا ، موسیونشائن کے قیاس کی روسے کوا ذاق ل اور خسرو اوّل نے وزرگ فرما ذار کی طافت کو اس طرح گھٹایا کہ بعض نئے عہدے 'فائم کے اور وزرگ فرما ذار کے بعض اختیارات کو ان کی طرف منتقل کر دما مکواذ نے پہلے استنیڈ (میرتشریفات ) کا عہدہ قائم کیا اور پھرچار یا ذکوسیان مقر- رکرکے ( جو بفول مصنف ایران سیاہ بذکے ماتحت تھے) وزرگ فرا ذا کو صوبوں کی حکومت میں وخل دینے سے محروم کر دیا ، بعد میں خسرو نے ں کی بجائے سلطنٹ کی ایک ایک جو نفائ بر ایک ایک سیا ہیڈ موسبوشان كي تحقيقات سے حكومت ساسانى كا انتظامى اورسياسى ارنقاد بالكل واضع بوجا أبي ، ہماري رائے ميں اُن كے نظريے كى بنيا د بالکل صیح ہے ہیکن مرز بانوں ، سیاہ بذوں اور یا ذگوسیانوں کے رہبے ا ورمقام کے بارہے میں ہم ان کے نظریے کی تفصیلات کے ساتھ منفق نہیں ہو <u>سکت</u>ے ، دبیوری کی عبارت بیں" سواد کے سیا ہند" اور الزّوابی کے اه بروكو پيوس ، ج ١ ، ١١ ، ١٥ ، مينانگرر: قطعات نواسيج يوناني ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، تله الرحير واسترويش بذيا واسترويشان سالارميقوبي كي فرست مين مذكور نهين سي البكن يمو ہن ہے کہ اس کا نعلق ہدیشہ حکومت سے اعلیٰ عهدہ واروں کی حماعت کے ساتھ رہا ہے ؟

۔ ذکومیان " کی تاویل میں اُنھوں نے بہت کھینیا تانی سے کام لے کران مهدو ئی اہمیت کو کھٹانا چاہا ہے ، حقبقت میں اگرعبارت میں لفظ الرّوا بی میجوہ توان د وعهدو رکا با نہی رابطه واضح موجا تا کا فوحی گورنر نفا اور بز دکشنسپ بطور نائب گورنر کے صف اور یا ذکوسیان کا لفنب رکھنا تھا ، موسیونشائن کی رائے سے م کی عبارت کے بیرمعنی ہونگے کہ برزوگر داوّل کے زما نے میں امک می وفت میں کئی سیاہبندا ورکئی یا ذگوسیان موجود نضے یا موجود ہو <del>سکت</del>ے تھے کیؤ**کد اُس** زمانے بھب بہ عہدے جمان اربعہ کی مناسبت سے سلطنت کے ج**یا**ر جعتوں سمے سانخہ وابسنہ نہیں ہوئے تھے ، ہاری رائے میں صورتِ حالات کو بطریق ذیل بیان کرنا چاہیے طهنت کی نفسیم چارحقوں س اشکا بنوں کے زمانے میں صورت یزیر ہوئی بالبحويں صدى كے منروع سے ان جار حصوّں كے حاكم مرزبان كهلا-کے اور بہ جار مرطب مرزمان شاہ کے نغب سے مرزبان سرحدی با داخلی صوبوں کے حاکم تھے ، ہخامنشیوں کے زیانے میں ہرصوبے کا حاکم اپنے صوبے کی نوج کی کما ن کرنا تھا جبکہ کسی امذرو<sup>نی</sup> بغاوت کو فروکرنامنظور موتا تھا۔ لیکن ہیرونی ڈٹٹمنوں کے خلاف جنگ کرنے ليے نام صوبوں كى فوص عموماً سلمنشاه كےسيدسالاروں كے انحت مفلف نے الر وابی کی قرارت کو غلط قرار دے کر اس کو آذر بتی یا آذریابی براهنا تجویز کیا ي بيني آذر بائتيان ( مجلَّهُ آثار فديميهُ ايران ،ج ٧ ، ص

رنے کے لیے جانی تغیں اور اس مقصد کے پیے ساری سلطنت کو فوجی حلفوں میں تقییم کیا گیا تھا جن میں سے ہرایک حلقہ بظاہرایک فوجی سردار کے مانحت ہونا تھا جس کو کا رُن کتے تھے جو فوجی معاملات ہیں حاكم صوبه كا افسر بالاوست بونا نفا ، بم بيكم سكت بمر، كتعدساساني کے ورمیانی زمانے ہیں سیامبذکو مرزبان سے دہی نسبت تنی ج بخامنیوں کے زمانے میں کا رُنَ کو حاکم صوبہ سے تنمی ، لیکن بد فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہو سکا کہ جار بڑے مرزبانوں اور سیا ہبذوں کے فرائض منصبی میں ہاہمی نعلّ کیا نظا ؟ معقوبی اور مسعودی (کتاب النتبیه) کی فهرستوں میں سیاه مذہ سے مراد ایران سپاہ مذہبے ، اس زمانے میں یا ذگوسیان غالباً اصلاع (اُستان) ے نائب الحکومت ہونے تھے اور وفت وقت کے افتضا سے بھی مرزمانی اور میں سیا ہبذوں کے انتحت ہونے نقے ، بعد میں کواذ اوّل اور خرواوّل اس بارے میں جو تبدیلیاں کیں ان سے منعلق ہم اوپر لکھ آئے ہیں ( طلا اورص ۱۹۵ میعد)،

موسیوشائن نے جو یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کوا ذاق اور خرواق وزرگ فرا ذارکی طافنت کو گھٹانے کے دریعے ہوئے اس کے متعلق ہم یہ کیمینگے کہ یہ مکن ہے کہ وزرگ فرما ذار کے رہنے کا زوال خرواق کے زمانے سے کہ یہ کیکے مثر وع ہوچکا ہو ، مزدک نے برقر توائے اربعہ ملکوتی "کا مواز سلطنتِ ایران کے چار اقرابین عمدہ داروں کے ساتھ کیا ہے آن میں وزرگ فرما ذار کا نام نہیں ہے ، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتے کہ آیا اس امرسے بنتے ہمکا لانا

له زينوفون: "اميخ يونان ،ج ١ ، ١ ، ١٠ ، ١٠ عله ديكيو اوير ، ص ١٥١ ،

چاہیے کہ وزرگ فرما فرار کا شمار سلطنت کے چار اولین محمدہ داروں میں نہیں شما کیونکہ مزدک نے صرف اُن اعلی محمدہ داروں کو لیا ہے جو اس کے قوام موتی کے ساتھ کا مل ترین مشابعت رکھتے تھے ، بہرحال وہ تدا بیرجن سے وزرگ فرما ذار کے اختیارات اُس سے جس کر دوسرے عمدہ داروں میں تقسیم ہوئے خسروا والی کی ایجاد تھیں ، اس قول کی تا ئیدفار سنام کہ ابن البلخی کے ایک فرسیب مقام سے ہوتی ہے جو برقسمتی سے بہت مبہم ہے ، ذیل میں دلیس مقام کے متن کو تقل کرتے ہیں جو بقیبنا کسی میلوی مُخذ سے لیا گیا ہے : ۔

سوبا بهمه بزرگی و حکمت بزارجهرکی وزیرا و بود انوشروان ترنیب و زارت او چنان کرد کی دبیر بزرجهر و نائب نزدیک سری آمد شد او انستی کرد و ما این نائب را وکیل درخوانیم و به بهلوی ایرا نازغر گفتندی و نیابت وزیردارد ، و برسدگاشته کسری انوشروان گفتندی و رفیمت و زیرا و بزرجهر و وزیر بذات خود ازین سکس بسیج یکی را ننوانستی گماشت ، و غرض انوشروان آن بود تا دبیر برنامه کی بجوانب بزرگ و اطراف بیشتی و خوا ندندی نکت آن در از برنامه کی بخوانب بزرگ و اطراف بیشتی و خوا ندندی نکت آن در برای معلوم انوشروان می کرد و و کیل در از آنج رفتی از نیک و بربراتی منافهه می گفتی و راه و جود مصالح بازمی نمودی و نایب بال و معاملات نگاه داشتی و این بهرسه مردمان آبیل عاقل فاصنل معاملات نگاه داشتی و این بهرسه مردمان آبیل عاقل فاصنل سدید بودندی "

، ميل مم يه كيننگ كر لفظ " وكبيل در" كى قراءت فارسنام ك ادبيرو ہے فیاس برمبنی ہے ، فلمی تسخوں میں ایک جگہ" وکلیدر" اور" وکلیہ ہے اور دوسری جگہ" و کلیدار" اور" کلیدار" ہے، سیان عبارت ابسامعلوم موزا ہے کہ دومختلف الفاظ ہیں ،اسی طرح لفظ" ایرا نمازغر مجمی نیاسی ہے ، فلی سخوں میں" ابرا نمازعر" اور" ایرا نمازعر"ہے ، صاف ظاہر سے کہ اس عبارت کے نٹروع اور اکٹو کے حصے متنانق ہر رفع میں وہیر ( دہبیر) اور بزرجبر ( وزرگهر) اور نائب کا ذکیہے اورا خر ی خسره اوّل کی اصلاحات کی روسے ان نبنوں عہدہ داروں کے فرآھن لوابک ایک کرمے بتایا ہے ، ان میں سے ایک تو " دہمہ" ہے ایک ... دار" (کلیدار ، وکلیدار ) ہے اور ایک" نائب " اس عبارت بس جو صردري اصلاح بهوني چاسيد وه خود بخود واضع موني جاتی ہے ، بظا ہر تکھنے ہیں جو غلطی ہوئی ہے وہ بہ ہے کہ کاتب نے تین مخصور یس سے بعنی دہیر، وزرگہر (فارسی: بزرجبر) اور نائب میں سے وزرگہر کا كا نام جوييك آ چكا ہے وديارہ لكھ ديا ہے ، بجائے " دير بزرجبر" كے بم " دبر برزگ " ( دبهیروزرگ ) پڑھٹا جا ہیے جو " دبهیران مهشت" با ایران و بهیر بنه " کا مترادف جوگا ، اصلاح سمے بعد به حبلہ یون پڑھا <u>له موسور آداراً نے ایک خطاس اس کلمے کی تواءت " زنگیبر مداد" ہجو رسمی ہے ، ان کا بہ</u> ساری رائے میں خاصا قائل کرنے والاہے ، وہ تکھتے میں کہ خطآ یا زندمیں بلئے معروف کی ار اگر میلوی لفظ کو بغیریای معروف کے لکھاجات تو اس کومد وکلیدار " براهنا ممکن ہے ،

جائيگا: " دہميروزرگ ، [ زيگيريدار]ونائب" نائب بين نائب وزير كے متعلّن عبادت مین کهاگیا ہے کہ این نابب را وکیل در (؟)خونیم وبہ پیادی ابرا غا زغ گفتندی "- بهال ما "سے با نو مولف فارسناً مدمے زمانے کے لوگ مراد میں باکسی زیادہ برانی تصنیف کا زمار معصود ہے جو فارسنامہ کا مُاخذ نتا ، کلمئر" ابرا نمازغر" کی جواختلا فی صور نیں ہم او پرلکھ آئے ہیں ان کے علامہ ا يك صورت" المرد ما رعد" ب بو تعفو تى كيا ركنى بين اورايك" امرا مارعر" ہے جو ابن سکویہ کی نخارب الامم میں ہے جو ابن سکویہ کی نخارب الامم فرما ذار'' بتلائے ہیں، فارسنامے کی عبارت میں نائب سے فرائص منصبی مے منعَلَّنْ جوبد كها به كم " نايب مال ومعاملات نكاه داشتى" نواس سے بهارا قیاس بیہے کہ اس لفظ کی تام مرائی ہوئی شکلوں کے پردے میں لفظ ' ایران ۲ مار کار'' پوشیدہ ہے بعنی'' سلطنت کا محاسبِ اعلیٰ یا ناظ امورماليات "

ان اصلاحات کے بعد فارسنامے کی عبارت کو بوں پڑھا جائیگا: '' و با ہمہ بزرگی [معنوی] و حکمت بزرجبر کی وزیر او او و
انو نثروان نز نبیب وزارت اوجنان کرد کی و بیر بزرگ و
[یکیبر بذایا و نابب نز دیک کسری آمد شد توانستی کرد و
این نابب را [ درین زمان] وکیل در (؟) حوانیم و به
بہلوی ایران آمار کارگفتندی و نیابت وزیر [بزرگ] وارد

لمه طبع پورپ ، ج ۱ ، ص ۲۰۱۷ ، عله طبع سلسلهٔ گرِب ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، بد والدا قایجتگی ببتوی نے مجھے دیا ہے ، تله دیکھو اوپر ، ص ۱۵۸ - ۱۵۹ (مترجم ) ،

و مِرسه کماشنهٔ کسری انو شروان بودندی درخدمت دزبر [بزرگ] اه برز جهر، و وزیر [ برزگ] بذات خود ازین سکس بیج می را 'توانسنی گماشت وغرض انونٹروان آن بود<sup>ن</sup>ا دبیر [بزرگ] يرنامه كى بجوانب بزرگ و اطرات مشنى و خواندندى تكسن آن دم ئترمعلوم انونشروان می کرد و نگیبریذ ار از آنچے رفنی از نیک وید براستی مشاخه می گفتی وراه وجوه مصالح بازی نمودی و نایب [ يعنى ايران آماركار] مال ومعاطات نكاه داشني وابن مِرسه مردمان اصبل عافل فاصل زبان دان سدید بودندی *"* لیکن اس اصلاح سے بعد بھی ہارا خیال ہے کہ اصل مہلوی منن کے مطالب جو اس عبارت کا اصلی ما خذ نفا ادا نہیں ہو سکے ، ہمیر بفنیں ہے کہ صل بیادی ں وزرگهر نہیں بلکہ وزرگ فرما ڈار ہوگا<sup>نے</sup> کیونکہ بیہ وزرگ فرما ذار ہی ۔ انوشروان کی اصلاحات سے بھلے کی ہے لکھا ہے کو درجملہ آبین بارگا و اورشروان آن بود کی يُرجِمُوا داد " يا "بزرگ فرماى" (وزرگ فرما دار) بوگا، علاده اس ہے کہ تا ریخ میں کوئی شخص مزرحمر منیں گزرا ، دو مری عبارت جواس سے بھی ڈیا نھا اور ساسا نیوں نئے آخری ڈہانھ سے آئین وقانون کی ایجا دکو اس پُرِ افتخار عہد کی طرف فسو<sup>ت</sup> ہے)، وہ عبارت یہ ہے : او وزیروا بزرگ قرای خواندندی ووزیروا ناہی معتذبودی کرم غنی د مهتی اوراً نزدیک ملک فرستادی دایس تا یب را ابرا نادم خواندندی "

اختیارات تھے جن کو خرواقل نے گھٹا یا نھا اور تین اَوربرطے عمدہ دار اس کے شریک کار بنائے تھے جن کو اُس نے خود مقرر کیا تھا ، مسعودی کی مرفرج الذہب میں کلمہ "وزراء" کی بھی تشریح ہے ، لبکن با ایں ہم خسر و نے وزرگ فرما ذار کا عمدہ کلینہ منسوخ نہیں کیا اور موسیو بار ٹولڈ نے بھی بی رائے ظاہر کی ہے ،

له " عِلَّةُ اسير بالوجي" (يرا بانجرمن ) ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٩ سعد،

## اضافات

ص ١٤ - موسيولككياروكى رائے ميل بزخش بابدشن كے عمدے كوجار رك مرزبانوں سے عہدے سے ساٹھ کوئی تعلق نہیں نھا ، کلمۂ بزخت کو اُنھوں نے بتی اخْش سے شنق بتا یا ہے جس کے معنی" باوشاہ کی آنکھ" ہس ادربدلقت بخالمشوس كے زمانے ميں عام طور سے الماہے ، برخلاف اس کے موسیو شیڈر کا خیال ہے کہ ملا با دشاہ کی آنگہ سے بینے فدمم فارسى لفظ " سَبِينُتُك " مونا جاسيه، ( مقابله كرو لفظ إسبَيناك جو کلیبائے مانوی میں ایک اعلیٰ رہے کا نام نفا، دیکھو ص ۲۵۲) ، ص ۷۵ - دادستان مینوگ خرد ، اس کتاب سے نام کو کئی طرح برط صاحباسکتا ہے، موسیو شیڈرنے مبولر اور مارکوارٹ کے مشا مدان کو یکجا کرے اس کی قرارت "وانگ و میبنونیگ خُرُدُ " ننجویز کی ہے یعنی" داما وعقل آسانی "کتاب مذکور دراصل ایک مکالمه ہے جس میں ایک" دانا" سوالات پوچیتا ہے اور" عفل آسانی "ان کے جواب دیتی ہے، ص 44 - ایرانی مُندمِشٰ کا ایک باب جس میں ایران کی قدیم اور آیندہ اریخ ہے حال ہی میں موسیو مسینانے شایع کیا ہے (روم مصلیاع)

له مجدّ ومطالعات مشرتی برنیان اطالوی ( ج۱۲ ۰ ص ۱۲۰ ، مبعد)، نله اشاعات ایخن علی ورگوشگن سمت ۱۹۰ ،

ص ٩٩ ، ح ٣ - موسيو اولَفْ إنس في الكِيم معنمون " وِچارشَن حِيرْمُك" (گزارش شطریخ ) کے باب میں جعیتِ مشتشر قین کے آئیسویں اجلا کی روئداویس شائع کیاہے، ص ۹۸ ۔ کتاب تبصرہ العوام کوحال بیں آٹای عباس انبال نے طران سے شارتع کیا ہے رسواسلہ ہجری شمسی ) ، ص ۱۲۸و ۱۳۲ - کلئہ وبیٹیر اور واسیٹر کے بارے میں بدت مجھ بجث کی جاچکی ہے رمثلاً کیکھو ہرٹسفلٹ؛ مجلّۂ آٹار ندبمیُہ ایران ج ۷ ، - ص ١٨ بعد اور شيد لوكا ايك مضمون جو أخصول في اسم موعد مضامين یں شائع کیا ہے یو سر<del>جارج گریرس</del> کو پین کیا گیا تھا) ، موہیو شیڈر نے ابت کیاہے کہ ہر دونو لفظ اشکائی ہیں اور پارٹنی اور ساسانی زملنے ِمِن موجود تقفي ، وبييهُر ( جس كے لفظي عني " <u>فليل</u>ے كا بيليا " بين ) محصّ ویں بنی یا ویس مذکرا بیٹا نہیں نھا بلکہ اس لفظ کے معاشر تی معنی رفیۃ رفنہ زیا دہ وسیع ہو گئے اور اس کا اطلاق شاہی خاندان کے شاہزادوں بربونے لگا ، برخلاف اس کے واسی کر کا اطلاق بجیاء کے اعلی طبقے کے افرا دیر ہوتا نفا ، ایک بیلوی رسا لے موسوم بہ شور تنخوُن (بمعنی وْنرسِيج ) مِنْ كلمهُ بُسِ واسِيمر بلاشبه وليعهد كي معنول مين آيا سي موسيوشيدر في اسعبارت كى ناوىل بيرى ب كد كلد واسهر سال بطور النب استعال نبيس مروا بلكه بطور وصف استعال مروا بعدين

له طبع لواديا ، مبئي مصافاع،

مصنّف کو صرف یہ بیان کرنا مغصود ہے کینخص مذکورایک عالی خاندا بعن شهنشاه کا بیاے ،شهنشاه کا ذکراس سے اوپری عبارت بن موجود مع اليكن بيسوال بجرمبي بافي رسناب كه اس كوئيس والبيتركيور كماكيا اورئيس وسيتمر كون منين كما كبا ؟ كلمةً ويسيبهرا بني اسي ابرا ني نشكل بي جس برمبر دارين كايرده نهيس مراض ترُ فان کے مانوی متون میں یا سُفدی میں موجود ہے اور موسیو تشبِدُر نے اس کی چید مختلف شکلوں سے اس بات کا پیٹر نگاباہے کہ ان کے اندر ہلی لفظ وبسيش حيكيا بواسه اوريه فابن كياب كربيسغدى شكل انشكاني لفظ وسیکرسے لی گئے ہے ، مانوی متون کے الفاظ ساسانیوں کے قدیم ترین دُورسے تعتق رکھنے ہیں اوراشکا بیوں کے زمانے میں ویسپہراور واسپہر يس جو فرق نخا وُه اُس دُور مِي ابھي فائم نغا ، ليکن ڄما*ت اِس*يس معلوم ہے عمدساسانی کی آخری صدی کی بہلوی ادبیات میں نفظ ونسیر کے اسنغال کی کوئی مثال موجود نہیں ہے ، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ عمد ساسانی کے خاتے سے بیلے لفظ ویسیر متروک ہو چکا نفا اور اس کی بجائے واسمراسنغال ہونے لگا تھا، ص ۱۸۵ - داضع بوكه مزار مد اور مزارفت أبك بى لفظ منين بيا ص ۱۵۲ - مُعنان اندرزید موبدان موبدی کا ایک اورلقب سے م ص ۱۵۹ رح 4 مد ديكموسيننك كامضمون بعنوان كلمة عربي خراج "رساله اوريناليا ،ج ٢ ، ١٩٩٥ ع )،

ص ١٤٨ - بزخش ، ديكهو ادير ، ص ١١٥ ، ص ۲۱۰ - آنشکدے کے کھنڈران ۲۰۰۰ وکیمو ہرسفلٹ کی کتاب آرکیولو میل بسٹری آف ایران<sup>، مصط</sup>فیا<sup>ع</sup> ، ص ۸ ۸ میلار، ص ۲۷۱-۲۷۱ - نقویم ساسانی کے مشکل موضوع بر دیکھو موسیونیرک کی جدید تختیفات؛ (میگزین ایسالا بونیورسٹی، مهسطهاء ،ص ۸۰ مبعد) ص ۱۸۷۱ ح ۱ - مبيراکي شاهزا دي کي حکايت بر دکيمه آر نفر کرسٽن سين کامقيم ( أيكُما أور منطاليا ، ج م) ، ص امهم - ٢٥٥ ) ، ص ۲۹۲ - يملم المحم متعلق وكليوكتاب (Caravan Cities) مسطر شیلبوط وائس فے روسی سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ، ( اکسفورڈ م<del>ام ۱</del>۹۱ع) ص ۹۱ ببعد، ص ما 4 ہم ۔السباسبجین ، دوسرے عرب مُوّر خین کے ہاں تھی براطلاع موجو د ہے ( دېکيموموسيو کرامرس کامفنمون : مجلّهٔ مدرسهٔ علوم منزنی درلنڈن استا وا ص ۱۱۳ بعد) مخلف فرادوں کا مفاہلاً رہے کے بعد مومیو کرامس نے فیاساً بتلاياب كراس لفظ كي صحيح شكل التشاسخين (النشاستكبين) سي يوميلوي من تشاستگان ہے رمبنی" نصب کیے موتے" بینی وہ سپاہی جو تلعیب حاطت مے بیے بطائے سکتے موں ) ص ٩١٥ - مُجِوَّار قَالُو ، وكيمو برشفلت به ركبيولوجيكل مهشري آت إيران ، م بؤار فايوابك أنشكرك كانام نفاء سرزمن سلطنت ساسانی میں گزشتہ جندسالوں کے اندرجو کھدائی کا کام بوا

ہے اس سے اُس زمانے کی بہت سی عمار نیس مراکد ہوئی میں، <del>داخات</del> میں پونبور شی میوزیم اور منسلومنیا میوزیم (امر کمیه ) کے مشترک وفدوں نے ایک ساسانی محل برآ مرکیاہے ، اس طرح بینی لونیآ میں گھُدائی کے کامسے بینہ جلاہے کہ وجلہ اور فرات کے درمبان کا تمام علافہ ہروں سے میراب ہونا تھا جس سے زمین کی زرخیزی میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا، عهدساسانی مر اس علانے میں بیٹیارٹئہرا آبا دیتھے ، سانسا نیوں کے کئی محل اورعالیشان مکان قدیم شہرکیش کی جائے ونوع میں برآمد ہوئے ہیں جن کی *کیفی*ت برسٹرلینگان (Langdon) في المار والما المار الما بڑا محل صحرا میں کین سے بیس میل کے فاصلے پر دریافت ہوا ہے، ( دیکھو شرا بهم يويب كامضمون اخبار <sup>ط</sup>ائمز بابت ۳ رون سا<del> ۱</del> ۲۰۹ ميل) ، شرا<u>یهم نوب</u> نے ایک مضمون کیا گو کے آرط مبلٹر ساسا 19 عمیں رعنوان " ساسا نبوں کا ایک قصر بسنانی گلھاہے جس کو مڑھ کر ہمیں ایک محل کی وه ولحیسپ نصومریاد آتی ہے جو کانسی کی ایک رکابی میں بنی ہے، وہ رکائی برلن کے عبائب گرمس محفوظ ہے اور جیٹی یا شاید ساتوس صدی کے نتروع کی بنی ہوئی ہے ، یہ ایک چیوٹا سا موسم گرما کا محل ہے اور بہت بلکا اور مار بناہے ،اس میں باننے گنبد ہیں (جن میں سے نصویر میں صرف تین نظراتے ہر جوبننے بتلے سنونوں بر فائم ہیں ،اس کو دہکھ کرہمیں اصفہان میں صفولوں کے محل یاد آتے ہیں ، ساسنے کے رخ کا نجلاحصتہ گملوں اورکھجور کے یودوں کی تصویروں سے سجایا گیا ہے جو 'مناسب ترنزیب ہیں لگائے گئے ہیں، اوپر

کے حصے میں چھوٹی چھوٹی برحسنہ محرا میں ہیں جوطان کسری کی محوا بوں سے مشاہ یں ، دمطیس اسلامی نمونے کی ایک محراب ہے جس کے اندرستون کی کم کا ابک انشدان رکھا ہے جس کے نمونے ساسانی سکوں پر دیکھیے ہیں انے ہیں ، ص ١٨٨٠- يزدگر و كے آخرى سالوں كے منعلق د كھيوا قاى سعيدنفيسى كامفنمون بعنوان بزدگردسوم" رساله تهر ، ساسله بهریشسی ، بزدگرد اوراس کے بيط يسرور مع جونعلقات جين كاسانف تقى ان كم منعلق و كيمو موميو کورویے (Cordier) کی ناریخ عمومی چین "(ج1،ص ۱۹۹۸ – ۱۹۹۸) ص ۱۹۰۷ - بهلوی کتاب موسَوْن و طبع اوا دیا ایس بزرگان سلطنت کی ایک او فرست موجودہے جوشہنشاہ سے نفروع موتی ہے ، وہ اس طرح برہے : -شْآلْإنشاه ، بُسُ واسِيُهر( وليعهد) ، وَزَرُكُ فرا ذار ، چَارَسيا ، بذ ، وَآذَ ورِ دا دُوران (چیف رج ) ، مغان اندرزید (موبدان موبد)، به فرست بهت ولچیب ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کتاب کی تاریخ نصنیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں ، یہ کناب خرواقل کی اُن اصلاحات کے بعد لکھی گئ جن کی روسے اُس نے چارسیاہ بذمقرّ رکیے تھے لیکن اس کی دومری اصلاجاً سے بہلے نکسی گئی حن کی روسے اُس نے وزرگ فرما ذار کے اختیارات گھٹا نھے، اُس میں نکھاہے کہ" . . . وزرگ فرماذار چوعظمت میں بڑااورطافت ہیں تؤی ہے رعایا ( ؟) کے لیے اور یمی ویا دہ بزرگ اور مربان ہے ''یہ بات كداس فهرست بسمو بدان موبركا نام سب سے ائے خرمیں ہے بہت بامعی ج

## فهرست أوّل

## تشخصوں عداؤں اور دبوتاؤں کے نام

اركيديوس، قيصر ١٥٠٠ ارادسد، موبدان موبد ۱۵۲، آزاد مرد ، شایح اوستا \_ سه ، آزاد مرد وربان ـ ۲۸۵ ، آزرمبدخت ، طکه سه ۲۵۲ ، ۱۹۵۲ ، ازيس بيرماويس، شاه ـ ٢٠٠، أسور بانبيال - عرم، الكشائن وسينط ــ ٢٧١، ابرسام -- ۸۹، ابوموسلی ، سپدسالار -- ۱۹۸۷ ، ابرسام ، وزير ١١٧١ ، ابهرگ ، شایع اوستا ــ به ، ایاوُش ، دیو ــ ۳۹ ،

آدم - سهی ، ۲۸ ، سه ۲ ا آدم - سهی آدم افزوزگرد - ۲۵۰ ،
آدر بذ - ۲۸۰ ،
آدر بذ مهرسیندان ، موبد ، ۱۵۱ ، سم ۱ ،
۲۰ س ،
آدر بوزے ، موبد - ۲۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ،

آذر بوزے ، موبد – ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ،

( اردنثيراول) ١١٠ ١١٩ ، ١٢٩ ، ١٢٨ 140, 104, 104, 1hc fac + 10 + 12 . - 149 י דאכי דאם י דאם 4473, aph, h.ag, ישמי ששי מדם 'ומש' י אמר ' ממץ ارد نبیر بسیرار د شیراقه ل ۱۱۱۰ ۱۴ ۱۳۱۴ (دوننيرددم - 22) ۱۳۱۱ ام۱ ۱۸۸ · 401 · 44. · 444 اردنتيرسوم - ١١٦، ٢١١٨، ·42. ( 8 042 ار دنیس بسرار شویر - ۱۳۱۶ ۲ 1 An - 1 104 اردوان پنجم – ۱۱۰٬۱۱۰٬۱۱۲٬۱۱۱

الولو، خدا ــ ۲۰۵ ، الولومنفراس ببليوس برميس، ديوما-يها اجتفر، وزير ــ ١٨، اخشر، لنن ــ ۵۷۷، ادرگ، دخریزدگرد سه ۹۸۷، اُذبینہ ۔ ۲۹۲ ک ارنبان ، رومي مفرور -- ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، الشخشتر دوم - ۲۸ م ح ، ارشخشتر، شاہزادہ فارس ۔۔ ۱۰۹ ارنشیس ، شاه آرمینید – ۳۹۹ ، ازنگنیس برفلیس آربیس ۶ دیوتا – ۱۳۷ اُرُ د اوّل ، شاہ انسکانی ۔۔ > ۵ (نېز دېکھو اوروځيس) اردا وبرات - 40 0، ( نیز دیکھواردگ ویداز ) اردنثیراول ، داردنیر بابکان) - اردگ ویراز (اردا دیران) -183044,046,54 ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۱ اردوان سوم - ۱۲ ، (144-141 (14. -1.9

(اشک)، اشوكا \_ عه، افراسياب ـ ٢٠٥٥ ، افروغ ، شارح اوسنا ـ بم 4 ، اكاس ، جاثلين ــ . ١٨٨ ، ١٨٨٠ ا گاغفوکليس ، شاه سه بهسمه ا ناڭول ، رومى سبە سالار ـــ انایتا' انابید \_ ۲۳ ، ۲۳ ، ( 41- ( 4.4 ( 114 ( 1.4 (417,415,414) (نيز ديكيمو أردوي شورا) ا نا ئيرس ' خليفه ماني \_ ٢41 ، ٢44، انطونی، دونی سپه سالار - ۱۲ ح، انطونیوس، روی مفرور - ۱۳۱۷

( اردوان پنجم ) 4112, 411, 441, الدوان احر- ١٨٥٠ أردوى سُورا (انابنا) ـ ۲۸ ، ارسان ' طکوروم ــ .. ۳ ، ارشک - میمو اشک، ارشک ، شاه آرمینید - ۱۹ ، ۲۰۰۷ איץ איץ מיא ביא - איא ارنثومر، شاه يارخيبا ( فراطيس يافراد جارم) - ۱۳۳ ع ، اسیابیدس - ۱۳۳ ح ۱ اسىيدى - + 4 س سسيدس - ١١٦٠ استنیمی خاقان سه ۱۹۰۹ ، اسحاق ، بنب ـ ١٨٨٠ ١٥٥٠ اسرائيل، فرشة - ٢٨٩، اً اشتر، دیوی ـــ سه ۳۷ اشقلون - ۱۸۸۲، اشك (ارشك) بافي ظائدان اشكائيا الميكونوس ، ١٨٥٥ ،

٠٠٩) ٢٩١، ٣٣٤ ، ٣٩٠ - ٣٩٠ ישא יודם שאת בי באם י 411 414 and اياس طائي ــ 4٠٩٠ ايزات علكم المريابين -٧٧٠ ايسپ عكيم - ٢٠٥٠ ايسدورغرسي -٥٤٥٠ البننورع شخت استنف سه ۱۴ ابيثوع بيب ٔ جاثليق – ۹۰۱٬۵۹۵ بايوواني، جآنليق — ۱۳۸۲ – ۲۳۸۳ بابهائی ، استاندار ۱۸۱۰ ابهائی کبیز ـــ ۲۵۹ ، ا باہماتی صغیر \_\_\_ و ۹۵ ، ا باربد - ۲۲۲٬۵۲۲٬ ۲۸۲ - ۲۸۲ الدويسان ـ ۲۲۸، ۲۸۷، ۲۵۹، بارسیوس وشته -- ۲۸۹ بارصوما واستفت - ۳۸۰ ۳۸۲ ۳۸۳ 'W91' W9- 'WA9

نتيوس اوّل، شاه كما ژبن ـ ع<sup>44</sup> اندرا ويوتا- ١٣ ، ٣٩ ، انونشگ زا ذ 'بسرخسرد ۱۳۰۰ ۵۷۲' انوشيروان ، دېموخسرد اول ، انستنسيوس، فيصر- ١٩٢٣، ١٩٩٩، انىيىتىسىوس، سفىرفىھر-٥٠٩، او برزوس، ديكهو وبو برز اوروديس - ١٩٨٠ (نيزد كمبوأ أرد اقل) اورملین ، فیصر ۲۷۲ ، ۲۹۲ ، اوژس، سینط - ۳۲۵، ۱۳۷۹ اويدلوس كبيبوس ردمن سيسالار-١٢١٠ ابرًا مزدا ، ديكهو ابورمزد ، امرس-۱۹۲٬۱۹۱ ، ۱۹۲٬۱۹۲٬۱۹۲٬۱۹۲ · @ \* 1 . 4 . 4 . 4 . 4 . 1 . 4 . . ا بورمزو ، امبرا مزدا ، ابورا مزدا - ۱۳۱ 144 64 114-110, 84, AT 190196194194191 · + · V · + · h · h · h · h · i · h · ·

لُوخار خُوذُو القب ــ 428 ، بوران ، ملك - ١٥٤، وُسْنِيسُنا ، چرايل - ٢٩٩ ، بوے اسبرسالار (وہرمزی)۔ ۲ مهرح، بهادالتر\_\_و۲۳۹ بهرام اول - ۱۱ ، ۲۰ ، ۱۳۱ ، · 490 - 494 ' 401 بهرأم دوم - ۲۰ ۱۳۱، ۱۲۹ ، · 49 - . 49 4 , 49 8 , 49 4 , ' 444 ' 444 برام بیارم سه ۲۷۱، ۱۳۱، ۲۲۹، برامنيم (برام گور)-۱۳۱۱ اماح 12164,144,14., 184 · 44 -- 441 (44.

العكاني، يا \_ مهم، بازانیس، بنپ --۲۸۱ ماسیلیدیس ۔۔ مہر ہ بافراگ ، موبد اهاح ۱۵۲ ، باكور واكم ارمنى ــ ٢٠ ، بامداد ، پدرمزدک ــ ۱۵۸، بان أعظم - ١١٦، ١٢٨، بث زمينه ، ديجه زينوبيا ، بخت آفريز عناظر ١٨٠٠ بخت نصر ... ۸۰ ۱۹۱۸ 12cl --- 1 بدزوير طبيب - ١٨٠ ، ١٩٥٠ ٥٥٠ · 69 · 6 64 6 64 64 צנקאל פנול את - או יוא יו מוץ بطائی ۔ ۲۲۸، بلاش سناه انكاني (وولاكاس موم)-ام فيندوس ما نوي - ۱۸۸۸ مهم ۱۵۸۸ مه

بالوس برسا-۲۷۵٬۵۷۲، بب ، شا هزا دهٔ ارمنی ۱۳۰۸ – ۱۳۰۰ · mra · mrx برويز ، ديكمونسرو دوم ، برستينوس - ۵۵۵ ا يش فريخ - ١٧٤١ بیسان وبهه آزادٔ مردان -- ۴۷ بِبان وبيد برزا در فرس بگان - ٧٤٠ بناه خسرو اظرصد فات ۱۳۹۰ ا يوسك \_ ١٣٢٩ ، إَنُّولِهِ (٤) شَا وميسو پوڻيميا - ١٣٠٠ پهلېزگ ، شاه 🗕 ۲۸۷ ، يعضون عيسائي شهيد - ١٣٤٨ ١١٢

٩٠٧ ، ٩٩٧٥ ، ٠٩٥ ، אין מ' אין מ' יאם יאים بهم عهم مهم ۲۹۲ میل کیک دیر ۸۹۸ ، برام، سیاه بد - ۴۸۵ برام نبرآذرگنداذ ـ ۸۷ من ۱۱۵٬ برام وين ـ ۸۲، ۱۳۵، ۲۱۸، ۹۰۱ ، ۱۹۵ - ۲۰۱۰ ، ۲۰ مراوک ، بادشاه - ۲۰۱ ، 444,4464,444 بهرام گور عکیموبهرام پنجم برام پریزدگرد - ۱۹۸۷ بهمك، موبدان موبد ـــــــ ۱۵۲، بیژیخت<sup>،</sup> دبوی ــ ۲۰۷٬۲۰۷٬۴۰۹<sup>،</sup> ابيدوخ و خدا ــ ۲۰۵ ، بيل، ويوتا ــ ٢٠٧، ٢٠٧) بيلى ساريوس دومى سيدسالار ١٩٣٠

سر ميرمدان ميرمد - ٢٤ ، ١١٠ نن شالور ، رئيس احتساب منهي - ١٨٤ المم شايور ، مرزبان ــ ١٠٠٧ تهم شابور سبه سالارسه ۱۱۲، تهميز دگرد ، مغان اندرزبد ٢٥٨٠ تفيود وسيوس صغير- ١٤٥ عهم 744 my4 نیامت ، دیو - ۱۲۳ ، ۱۸۲ ح ، نبردا د، شاه آرمینید ۱۹۷۰ و ۹۷ تیگران برزرگ ، شاه آرمینیه \_ > اخ طرامس، سبنط - ۲۷، اله، مموتفبوس -- ۱۸۸ ح ، جاماسب بسربرونه، ــ ع ۱۳۸٠ عبل ۱ امبرا دمنی --- ۱۷

1014-414 , 610, شنسب (مارسابها) ـــسام النشنسپ مرزبان – ۱۸۱ ح ، بېران شنسپ مرگوري - ۱۳۹ برگ دران -- ۳۹۰ ، ۲۰۰۰ بيروز اول - ۹۳٬۱۰۱٬۱۹۰٬۱۹۲ 444,444,1162,476, 444 پیروز دوم ــ ۲۵۲، ع' بیروز پسرار د شیراه ل ۱۳۱۰ ۱۳۸ 490'406'400-40K بروز يسريز دگرد - ۷۸،۷۸۰) بیروزان 'سپه سالاد ۲۸۳ - ۲۸۴ مریحن ، قبصر سه ۲۸ تنخمورب -- ۲۱۵ ۲ ترمذشاه الفتب ـــ 424 ا نشتریا 'شعرای بمانی - ۴۲۷ ۴۹۹

741, VAIZ, 641, 171, (2 440 , 414 , 150 , 540. , 444. hav ٠٨٤١ ، ١٤١١ ، ١٤٢ 1442, 464, 4.2, Er. 1414 ( 2 C 14 . C 11 خسرو دوم (بدویز) - ۳ ، ۳ - ۲۸ ١٠١٠ ٩٥ ، ١٠٣ ، ١٠٨ 12040,040,0402, 444,454,454,476,444

حارث بن محمرو ۔ ۲۸۹، ۲۸۲، حبیع، امام ۔ ۲۸۷، حوّا ۔ ۲۲۲،

 دا ديننوع ، جانلين ــــ ۳۷۸ ۳۷۹ ، دارا ، وكميمو داريوش سوم ، داريوش اول (داريوش برزگ) 5, 42, 6, 11, 941, (44m, 454, 144 داریوش دوم -- ۲۸ م ح داریوش سوم ( دارا ) کاع ۱۴ ح 'ENYA داير، داجر ــ ٧٨٣، درسنمن ، خواجرسرا ـــ ه ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ دماوند، سيرسالار \_ ۱۳۷ دنجا ، بطریق - ۱۰۳ ، دول ' ضمّا ک \_ ۲۷۷ دینگ، مکه به ۱۳۵۹ د پوجانس نيقي ـــ ۵۷۵ ،

دایر کلیشن ' فیصر ۱۲۵ ' دایم روس ' شاه باختر سه ۲۵ ' دیمیسیوس سربانی سه ۲۵ ۵

خىروسوم — 1 ٢٠٠٠ خسروجهارم به٤٧، خسره دوم، شاه آرمینیه به ۲۰۱۰، خسرو خوارزم -- ۱۷۵ خرو ، حربیت برام گور - ۳۹۲،۳۹۱ خسرو بسرورزوات - ١٩١٠ ، خسرويرز دگرو ، وزير - ۲۱۱ ، ۱۳۵ خشنواز ' شاه بهباطله بهر ۱۳۸۸ م (2 WAB خوذای بود دبیر، مفتن ۔ عور ، خوره خسرو مرزبان ــ ۵۰۰ ع ، خوش آرزو علام ــ ۵۵۹ م 444 - 444 - 444 خونشیزگ ، زروان کی بیوی ۲۰۱۰، دا د مبنداه ٬ دبیر سه ۱۷۵ داد فرم معن -- ۲۷ ، داد برمزد -- ۱۸۸۰ اغه،

زا ذان فرتخ ' ـــ ۲۰۲ ٬ زاماسب، براور کواذ ــ ۱۲ ۲ ۲۲۴ زاماسپ مفتن ــ ٧٤٠ زرتشن البيغمر سوم ۳۹٬۳۳، (19 W ) 149 , 4M , MV · mmy دردست ، موبدان موبد - ۵۹۷ زردستن بسرخور کان ـ ۲۸۴، ۱۸۸۸ פאאי - פאי ופאי زرهرسوخرا ، ملفتب به هزارفت -" mng " mn c " mny מאא - צאא ישנק ישאל زروان سهه ۱۹۵۰ - ۲۰۱ ٠٢٣٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٣ 6 AAA زروان، رئيس حجّاب - ۱۳ م

و العلام الله المنزاس ١٥٠٠ را د سرمزد ، مقتن ۔۔ ٧٤ ، رام دانخ ــ ۲۳۰ رام وبنشن ساسان کی بوی - ۱۰۹ ا نبرگان ، امیر - ۱۲ ۵ ، ربان سرمزد عطران -- ۱۰۳ ، رتولا 'بشب ـــ هام ' دسنم ، سپدسالار ـــ ۲۷۷ رسنم ، ديكيو روستهم، رفالبیل٬ زشته ۱۳۹۰ رُوب خان ۔۔ ۲۵۴، روتبيل، لقب ـــ ٧٤٤، روستهم ، سبه سالار ــ ۲۷۲، ۳۷۲، 4466 464 روشن شارح اوسنا سهه ريام، امير-- ٣٨٠ زادویه ، نخورگ ــ ۸۸۵ ، زادوید، امیر -- ۲۷۲۳

سبربشوع ، بطرق -- ۱۰۳ ، ۲۰۱، سرجوس ، سبنط - ۱۹۵۷ ، ۲۹۵۷ سركنن ، گوتيا ــ ۹۲۵ ، ۹۸۹ ، ستخدبن إبي وتفاص - ١٥٢، ١٨١٠ سکندر سر در و ، در ، و ، ۱۰ ج ، 64, 142, 70, 0h2, 14445044 سلوکس - ۲ ، ۹ و ج ، ۱۰ ، سمبت بگرانونی ۸۸ هره ۴۰۲٬ سمبليسوس - ١٥٥ اساچرب ١٩٨٠٠ سنتروك اشكاني شابزاده ــ ٧٠ع رسِنجُو، نزگی مرداد — ۹ ۹ ۲،۰۰۵ سنمار ـــ ۹۲۱ ، ישביכו - ששוי אשוי אאש כי سورين، سيدسالار ــ ١١، ١١ ــ ١١،

دُرُوان وا ذ ، پسر مرزسی سه ۱۵ ، · 644 · 648 زروان داذ ، مقتن ـــ عو ، زريم، برا در شاه پيروز ـ عدس، زم ، پسرکوا ذ ۔۔ ایہ ، ۲ یہ ، زينو، قيصر - ٣٨٧، ١٩٩١، زینوبیا ، ملکه (بث زمینه) \_\_ 6 494 6 464 نريوس، ديونا ــ ١١٨ ،٢٠٩٠ ٢٠٩٠ زیوس اور و مزدیس ٔ دبونا ۔ ۲۰۰۰ سابها 'سينط (گش يزداد) \_ 441 4 416 ساسان ــ ۱۰۹، ۱۱۸، ۱۱۸، سس سا وُرُو' ديو \_ مس سائریا دیس، مغرور رومی - ۲۸، سائمن بارسبتعی ۔۔ ۱۸۷ ، ۴۵۰

شايور اول - ١٠ ع ١١ ، ٩٩ ، 129 44 41 4 4 . 69 . و، ۱۱۰ ، ۱۱۱ -- ۱۱۳ ، ۱۱۸ (141, 1412, 141, 921, 441, 441, 414, 444, مهر ، عهر ، بهمر ، بهم 'tac 'tay ' taa 'tac · 444.444-- 444 . . . . 104,14. , 144 , 41 , 54 44.3 .146 .15 . 6144 ויש- מששש ' מששש ' · 40. - 444 · 445 104 , 40 , 114 , 46 P. 4.02,610,140, وبه بهم ، ممح ، ممم

سورين ، سيه سالار درعهد شايور دوم سوربن بسرارشويد - ۱۳۳ ع سوربن خسرو دوم کا ماموں - ۱۸۱۰ سورین ، دستور سمداد ــ ۸ ع ۳ ، سورين ميلو ، وزبر - ١٨٧ ، سوشینس، شارح اوستا سهه، سياۇش، امير — ٧٧١ م ج، س**يا**ۇش ارتىشاران سالار ـ ٠١١،١١١، ١٢١، ١٢٠ , 450 -- 45 h, 444 '494 '4A4' BIY سياؤسن ، مفتن ــ عد، سياوش بيركيكاؤس ــ ٠٠٠، سبيس ، خليفهُ ما ني \_ ٢٣١ ح ٢٢١) سبلاسبس، مفرور رومی --AHA, MAY سبكر ، دومي سبرسالار - ٢ ١١ ١١ م. 6464

منهريار بسرخسرو پرويز ـــ ١٩١٠ نتهرین ٬ مرزبان – ۱۸۱٬۱۲۱، مُشیروب (کواذ) پسرخسرو پرویز ۔ شيرسن علكه - ۲۰۰، ۹۰۸ ، ۲۹۱۷ ·444 · 44 · · 484 · 484 صوفیا ، ببتہ آسمانی ۔ ۴۴، فتحاك ــ ، ۲۳۰ ، ۹۲۷ صرا ربن الخطآب ـــ ۹۸۱ طرخان ، لقب ــ ۹۷۵ ، عبدا ، بشب ــ ۲۵۹ ، ۲۵۷ ،

شاپورسوم - ۱۲ ، ۲۷ ، ۱۲۱ ، ۲۲۹ شابور بسریزدگرداول - ۲۹۰٬۳۵۹ شهرگ افتب - ۲۷۹، شايور ، پادري ــ عه ، ۴۵۸ ، شايور مهران ، ابر سه ۳۸۹ ، מאא - אאא شاذ ' نقب ۔۔ ۲۷۷ شاذ شایور ۔۔۔ ۱۱۱ شاوگ ، شاه کوشانی 🗕 ۹۰۱ ، شاہین ہمن زاد گان سے ۹۰۲-۴۰۰ شطائن ۔۔ به ، شرشن، امیرارمنی -- ۱۷ شمش ويونا - عمر ، ١٨٨٠ ننمطا ' پسریزوبن — ۲۹۲٬۹۹۲ '441'44A'442'444 شوشیندخت ، ملک \_ ۱۳۵۲ شهر بانو٬ دختر بزدگرد سه ۹۸۰٬ منتمر *ورا*ز ( فرسخان) ۱۰۲۰٬۹۰۳٬

فراد - ۱۲۱، فریدون - ۲۲۹، ۲۷۸، فریدرک دوم، شاه پرشیا - ۲۰۵، قرکس - ۲۰۲، ۲۰۲، فیلیپ، قیص، ۲۸۷،

عبدیشوع ، بشپ – ۱۱۸ ، عرف بن الخطّاب – ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ،

فاتك، مانى كاباب \_\_\_ فنا سۇرىس، دىكھوكاۇس، فرانيس جيارم ، ديکهو ارشوبر ، فریخ ، شارح اوستا ۔ بر ب فر زاد - ۵۰۷، ۹۷۰، فرسخ زادخرو ـــ ۲۵۲، ۱۷۵۳ فَيِّ زُرُوان - ٧٤، فرخ شاپور ، موبد - ۱۵۲ ، قرح برمزد ، سپامبد-۲۱، ۲۱، ۲۱، فرسخان استبذ \_ ، ، ، ، فرسخان يسرار دوان -- ۱۱۲ فرسفان، دېكيمو شهروراز، فرندزم ، ملك آرمينبد - ١٣٨٠،١٠٠

کواذ اول ۔ ۲ ، ۲۵ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ , 151, 14. , 144 (1.1 6 mag 6 maa 6 maa אאא בי פאא - אאאי 6Ah , Lbh , . 60 , ١١٢٦، ١٢٢، ٣٨٣، ١٢٤ کواذ ' دیکھوشیروبیہ ' کوی و شناسب ، دیکیو و شناسی، کهشیارشا به ۲۷، کے آدر بورید شابع اوستا ۔ ۱۹۴ کیروس ' فیصر - ۲۹۴ ' کیکاوٹس ۔۔ ۲۰۵ ، گبرئیل ، فرشته -- ۲۴۹ ،

گرئيل 'بشپ ١٩٠٠)

יאלי אאל בשתאי וומי کاوگ ، دکیموکاوه ، كاولشاه القب ــ 424 ، کاوه آمِنگر ـــ ۷۷۲، ۹۷۸ كدارا عادشاه بديه وسهم كراسوس ، رومي سيدسالار ـــ ١٢، ٢١، ٢١) عه ، ۱۳۳ م کردیر برمزد ، موید -- ۱۹۰ كرًا ساشت ، ديجه وكرشاسي، كُوش ، بادشاه - ع ، مع ، ١٢٣ / كواذ بسرنم - ١١٨ ، كروگاسيوس - ١٣٧٠ لربيبوسطوم (جان) -- ١٣٥٠ كَنْهُم ، وختر ارشوير -- ١٣٣٥ . كنشكا شاه كوشان ـ ٢٩ ، ٨٨ كُنْكُخاس ، شاه كداريان ــ ٣٨٣٠

گندوفار، بادشاه ــ ۲۷، گنیل، شاه آرمینبید - ۳۰۰ گوجر، شاه اصطخ - ۱۰۹، ۱۱۰ گودرز، شاه گرگان سساح، كوورز، وبراشكر \_ به . ى ، گوزگان خوذای و لفنب ۱۷۷۰ گوماتا 🗕 ۸، گیلی انیس نیصر ۲۹۲۰ گیلىر بوس ، قیمر - ۳۰۰ ، گيو 'شاه گرگان - ۱۳ ع ' گورگيس - ۵۸۳ مه ۵۸۸ ۲۵۵ ، نیز دیکھومهرازگشنسپ گيومرد - ۲۲ م ۲ ۱۹۲، گهمرد ، (آدم) - ۱۸۲۷ انغان ـــ ۸۲ ح،

كُرُ وَكُات \_ ١٠٢٥، ١٨٠٠ گرمثاسی (کرّ ساشت) \_ · 40 · 624.0 رگین شاه ائیریا - ۲۷م ، گرمبانیس، نناه چینونیت - ۳۱۱ گریگوری ، سینط ۔ ۵۷ ، ر گوری ، جانلیق – ۲۵۷ – ۲۵۷ ن برز دا د ' د کیموسابها ' لنننسب آذار كانب الخراج 12. 4 ( 10 A ' 2 14 A كتنسب آذرويش ماحالخراج كُشنسب دا ذ ' نخوارك - ٢٨٧ ۱۷۴ ، ۱۷۴ م ، ۱۸۴ م ، ۱۸۴۸ کرونس ، فستیس 🗕 ۱۸۴

مایان داذ ، مقتن سه ۱۷۷ ا ما بعبُند ، سباه بذ ـــ ۱۷۰ יאא ימכם - מכץ 16 . 41 a 14 . 914 ماموريه ، مرزبان ــ ٧٨٩ ، ا ماميار -- ۱۹۷۱ منزل منفرا (دبونا) - ۳۱ ، ۳۲ ۶۳۲, ۲۷۱, ۲۰۵, ۱۷۷، ۳۸ مرزیدات اوّل ٔ شاه اشکانی ۵۷۰ منزی دات سناه انشکانی ب ۷۷ منوكل ، خليف - ١٩٥٥ ، مردانشاه ، پسرخسروپرویز ، ۱۵۷ ، 446-446 مردانشاه ، پاذگوسیان ـــ · 44 6 · 4 · 6 -- 4 · 4 مردوك ويوتا - ١٢٣ ، ١٨١٦ ،

مار انها عطرين ـ ١٠٣ ١١٥٥ ١٥٥ مارسانها ، دیکھو پرگشنسه ، مارسيون - سهم ، ۱۹۸۸ اروثا 'بشب \_ ۲۵۳ مه ۲۵۳ ا · 491 مارنس، قيمر ١٩٨٠ ، ٩٩٩، ماديير، طكه ـ . ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٩١ مانوتیل مامیکونی ۔ ۱۳۱۰ مانی -- ۱۰ ح ۱۹۵۰ ماویس، شاه بهندوساکا ـ ۲۷۰ منخرا ـ دیکمو منزا، ماه آذرگشنسپ سه عهوم ۲۷۰۰ ماه داد ، موہدان موہد ـــ ۱۵۲ ، ا ماه داذ ، پسر ۔۔ ۸۸۰ ، ماه گشناسپ شامع اوسنا سه ۲۹ ماه گشنسپ، پسرمهر نرسی - ۱۳۸۸ مردا و ند، وخترین د گرد - ۷۸۷، · 444 · 446 164

مونشل ۱۰ دمنی سپه سالار ــ ۳۰۸ موشل ، سبه سالار -- ۹۹۵ ، مراگا دیذ' موہدان موہد — ۱۵۲ ' مرشانورا اركبد ــ عساح ۳۵۵، مرشانور، موبدان موبد - ۱۵۲ · 41. - 4.9 ' 442 مرشاه ، برادرشاپور اول -- ۱۳۱ 1400 - 40r مرمروی ، سیرسالار - ۱۷۰ مهر نرسی ، سزار بندگ ، وزیر-۱۳۳ المهار ، مهاح ، هما ، دم ، אמץ - דין אין - דיף · mca · mcr · my x مهروداز ، موہدان موہد۔۔ ۱۵۲ ا جر برمزد -- ۲۰۲۰ 144° - 344' مران ، ضرودوم كا بعاجا ، ١١١٠٠ مران امير سنه ۵۵۰ مران كشنسب اليوركس - ٢٨ مرح

مُردِيانك (حدّا) ــ ١٨٧٠ مروزان ، مرزبان بین نه ۵۰۰ ح مزدا ، دیوتا ــ ۱۳ ، ۳۳ ، ۲۳ ، مزوك ــ ۲ ، ۲۵۴ ، ۵۸۸ ، (c.9, 494, 48 h. 4 b.) شانگ (قوا) ــ ۱۹۲ ، ۲۹۲۵ مُنْسُكُ (آدم) - ۱۹۲ ع مُعاین ' سیدسالار – ۲۰۹ ' معنفند ، خليفه -- ١٢١ ، مكنفي، خليف \_ ١٩٢١، طِنْدًا ، ( دیکھومبنانڈر) منذر، شاه جبرا سه ۱۲۱، ۳۲۰، ודין י אם כן י אם פי منذر ثالث ــ ۲۷۹، ۱۸۸، منوش حیز (منوچر) -- ۱۵۰ مونا على مورنا ، شاه دبلم - هه ١٠ موسبانوس، روی مردار - ۱۸۰۸

ا نسو، ديو ــ وس تعمان نالث \_ ۵۵۰ ه ۲۰۹٬ الكيسا، كويا \_ ١٩٢٥، انمرئيل - ١٨٨٧ ننا ، ننائی ، دیری ـــ ۲۰۷ ، ۲۰۷ نیرو، قیصردوم -- ۱۵ ح نیزک طرفان القب ـ ۲۷۷، 6444 ا نیوخسرد -- ۲۷۰۰ نبو بسرمزد -- ۱۹۴، ۱۹۴۰ وات فردات اول شاه فارس ۱۰۰-۱

ميذوك ماه ، شارح اوسنا بهه ، انريمان ، ديجمو بيقوب ، ميكائيل وشة ١٢٩٩ ، مبيناندر ملندا كناه كابل-٢٠ انعمان لخي ـ وه ١ ١٣١٠ ، مینوسل ، ارمنی سیدسالار - ۷ مه کا نعمان نانی - ۸ ۷ م ، نارسس، علامه ــ ١٩٩١، نامدارگشنب ــ ، ۲۷۰ ناؤن يركيديا ، دبو ــ ١٣٩ يهو ، فدا \_ ۲۰۷ - ۲۰۷ ، شخوُ دار سب سالار - ۳۱۷ ، نرسانی مفرا ــ ۲۰۴ ، ۲۷۴ ، نرسس ، سبنط مده نرسی کشاه سه ۸۸، ۹۰ ۱۹۵ ا ۲۲۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ | نبوشالور ... ، ۸۸ ، نرسی ، بسریز دکرد اول -- ۱۳۵۹ نرسی ، جاثلین ۔۔ ۱۹۰۹ ۱۳۹۸

وسنهم سبامبد ... ۱۳۹۰ ، ۱۹۰۷ وسنهم و خسرو دوم كا مامول ، ١١١٥ ح دنشاسیه ، با کوی و شناسیه . ٩١١٠ ، ١٥٠ ، ١١٤ ٢ ١٥٠ ، ١٢٩ ولاش شاه - ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، 6 244, 444, 6443, יאחץ , שאר , אאר ولخش، شاه كرمان ــ . ٨ ، ولگنز، شاه كرمان ـــ ١١٠، ولكش ، ديكھو وولا كاسس پنجم ، وتدوی خسره بردیز کا ماموں ۔ 4413, 112,760, دولاً كأمسس اوّل ؛ بإرتنى بادشاه أ

وال ارننگ ' شاه آرمینید ۔۔ ۱۵ ' والنبينوس - سه والنس ' نيمر ـــ ۱۳۰۸ ۴۰۹ و ۱۳۰۹ واسا وار ، منفتن ــ عو ، وخننگ ، سب سالار ... ، ۱۸۰ ع ، وراز ، لفب سے ۱۹۷۵ ورازان النب ـ 424، وراز بندگ ، لفنب سه ۲۷۲ ، ورازگ ، مرزسی کا باپ - ۱۳۸ م وَرِثْرُغُنا ويوتا \_ ١٩٠٧ ، ٢٠٩ ، وردان ارمنی لیڈر - ۸۹۹، وردان شاه ، لفنب - ۵ ۲ ۲ ورزنبروتس - ۸۸هر ، ور زُدوات ، شا ہزادهٔ ارسنی ۔ ۳۰۹ ، قررم شایوه ... ۳۳۰ ورُن ، ديونا ــ ١٣١ وزگ سیونیکی ، مرزبان ـــ یه ۳۷۰ وزرگ مر د دیکھو بزدجمرا

وبمدكا و فيزس ، شاه كوشان - ٢٩ وبهديناه 'مفنق ــ ۹۷ ' ويه دين شايور ايران انبارگ بذب ويه مرشالور ، مرزبان ــ ۹ ۲۹۹ وبيه برمزد ، مقنن -- ١٤ بإبيل ، اميرادمني -- ١٤ ، پنجامنش، ۔ ،ج ، ہرفل ' قیصر دوم ۔۔ ۹۹ ،۱۰۳ ' • 444 • 444 --- 441 ہرکولیز ۔۔ ۱۳۳۰ ہر مزواق ، بادشاہ ۔ ، ۱۰ . LOS , SAMS , 141.

149 , 510 د ولأگامسس سوم ، ديكه و بلاش ، وولا كاسس جارم ، شاه اشكاني-١٠٨ خ وولا گاسس بینم (ولکش) - ۱۱۲ دولا كاسس وال ارشك اشاء آرمينيه وطن ماميكوني - ٣٨٧ - ٢٨٠٠ ومب اللات -- ٢٩٢، وبرام، مفتن ــ عد، وبرام يوبين ويكهو بهرام يوبين دسرام شاذ ، مفتن - ٧٤ ، ويرسر ، مرزبان بين ، ١٨١٠ ، ٥٠٠ (برز دیکمو ہوئے) ديمن ، لفنب -- ١٩٤٨ وُبِويْرُ ز والى فارس - ١٠٨٠ ويدشا إور مويد - ١٥١٠ ومليرين ، فيصر -- ٩٠ ٢٨٤ ، وپیشاریگ سینط - ۲۱۵،

الميشرس ، فيصر - ١٨٥٠ مبليو دور بنتب ـــ ١٩٥١ ، ا ہبوئن سیانگ، چینی سیاح ۔ ۲۹، 'aac'n4. '144'.4

بيغو ۽ لفب ۔۔۔ ١٥٤، ٩٨٧، يزدگرد اول - ١٨١٠ اما ، אאו, אאא, פאא, " + a + " + a + - + a ! ישש יששם י שבת "409 - 40x " 40c " MII " MAY " MA. 424, 640, 440, 440.2 , 4.2 ; 4.2 ; یزدگرد دوم - ۱۹۵۰ 9412,741, AAA,

برمزد دوم ـ ۲۲۲ ، ۳۰۱٬۳۰۰ بوشک \_ ۲۳۰ برمردسوم - ۱۲۱، ۳۴۹، ۳۸۰ مونورنوس قيصر - ۱۲۵ برمزد جارم - 29 ع ، ١٠٢٠ 120.9 600 600 " BB" " BB. " B #Y '091'094\_09F 444,444,444 برمز دینج -- ۲۵۲ برمزد ، بسر برام اول - ۲۹۵ ، برمزو ، برادرشا پور دوم ــ ع٠٣٠ يرمزوان ، سيه سالار ــ ۱۳۵٠ ، الرمزدان - ۱۸۲۰ برموجينوس سبه سالار ــــ ١٩١١ ہرمیاس ۔ ۵۷۵، ہننام بن عبدالملک \_ ۸۲، ہشتو<sup>ء '</sup>نتبس ۔۔ ۱۹۱ ۴۵۲٬ ۴۵۲٬ مِفتان بوخت 'ازدم اسس١٢٣)

| 7                           |
|-----------------------------|
| (mx - mc · (mu4             |
| , 41h, 4.5, hdv             |
| (2.4 ( 2.0 , 0 4 9          |
| بیز دگرد سوم سه ۷۰ ، ۳۷ ،   |
| 441,45m,54                  |
| · 6 411 - 417               |
| برزوکشنسب ، با ذگوسپان ۱۸۱۰ |
| 12. A 12. B 12. A 1 H4.     |
| برزوين اساحب الخراج ١١٨٠٠   |
| יינני - ١٠٤ ، ١٠٩ ، ١٩٩٤    |
|                             |
| بعقوب بيغمر نريمان - ٢٢٩٠   |
|                             |

جگہوں ' توموں ' نبیلوں اور خاندانوں کے نام

آ ادرسیز ' (یین نسائی) قوم — | آکشکدهٔ اتجان - ۲۲۰ ا آتشکدهٔ اردنثیر — ۹۷۳٬ ا تنشكدهٔ كوكسيه ـــ ۲۲۰ آذربائحان -- ۸۰ ۱۱۳٬۱۵۰ 14A0 ' 849 ' 844' آذر بُرزين ، ديكمو آتشكده ، آذرجوی، آنشکده -- ۲۱۷، آذر فرابك، ركيموآتشكده،

أَبْرُوان ، كَاوُن سهر ، ١٣٨٠ | آتشكرهٔ طُوس سه ٢٢٠٠ التشكدة آذر مرزين ــ ١١٥ ، ٢١٩ | آتشكدة كركرا ــ ٢٢٠ ) أنشكده آذرخوره \_ ۲۲۰٬۲۱۷ منشكده بمشايور \_ ۲۲۰، أنشكه أورخش - ۲۱۸ أنشكره أور فرسك - ۲۱۹٬۲۱۹٬ ر. انشلاهٔ آذرگشنسپ – ۱۸۴٬

الرورو --- ۵ ۲ ۲ ۶ الذيسا ــ ٥٥٠ ١٠١ ، ٨٨ ٣ ، نيز د کيموالر يا ' ١٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ) اراخوزيا ، ركين ١٠ ــ ١٠ ، ١٨ ، ارتبيدس ، خاندان ـــ ۱۳۷ ، ۱۳۷ ارمکساٹا 'شهر — ۱۶۵ ' ار دنتیبر خوّره (گور) — ۱۱۹ ۱۲۳ ۲ · 44 , 44 , 144 ارزنین 'صوبہ ۔ ۳۰۹ ، ارمنستان کوجیک ۔۔ یہ ، ازنگ ، دریا ۔ همه ، اری ٹرما ۔۔ ۱۹۴۰ اساک ، شهر — ۲۱۷ اسبان برا محلّه - ۱۱۹ ، ۵۲۰

آذركشنس - دميمو اتشكده أرمنييه - ١٥ ، ١١ ، ٨٠ ، ٩٤ ، ٩٤ أيرَن ، قبيله - ١٨٧ ، 411, .41, 4212, .41, 1 449 , 44 , 44 , 44 , 44 , 4 "A C - " M A C " M A 4 " M A M ۱ از گرس ، فاحد ۱ ۸۰۰ از کرس ، فاحد ۱۰۰ م 111 - 2017 آسور' نیزامیریا - ۷ مهه ٬ آلان خزر — ۱۸۱ آمد ، آمده ، (داربكر) \_ سها، عبرا ارزن \_ ا، ( 2444 , VAR2 , . 44, 644, التئيبيريا \_ . . ، ۳ ، ۴ ، ۴ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ابخار ' اقوام - ۱۹۳۷ ابهرشهر - ۱۱۱ ، ۱۸۱ ، ۲۸۷ ،

ישו י אחו י מחוש י פחוי | וצלוט - ניאנוט) - יש כ " الان' توم — ۲۸ – ۲۹ ، ۶۹ ، البان وم - ١٢٩ ، ١٧٧ ، البانير ـــ ۲۸ م ، ۱۲۹ م ، ۳۰۸ الكسائيث، فرفد - سه، انطاكيه - ٢٦، ١٣٥، ١٣٥، نبز دیکیمو رومگان و رومیه ' الوش يُرد (كيل كرد، اندمشن) قلعةً فراموشي ، ١٠١٨ - ١٠١٨ ، اوتنگیم ، ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ،

اسیاه بد ، خاندان ، یا اسیاه بدهیلوً ا افغانشان سه ۱۱۸ ، استرآباد اردشير — ۱۲۳ ، اسروشنه ــ ۵۷۷ ، اسکندربه به به ، ۹۰۲، ۹۷۴ اسود، بحر -- ۲۸۵، اسيريا - ١٤٨٠ انشكاني خاندان - شام ن اشكاني - الوند ، كوه - ٥ ٩٨٠ ، ٩ ١٠١ ١١١ سواح ، ١١٠ م السعائر - ١٥٠ ۲۳ - ۲۵ ' ۲۷ ، ۳۸ ، ۴۸ | اندمیشن ، دیجهوانیش برکد ، (114,1.4,1.4,41) ١٣٧ ، هه ١، نيز د مكيمويا زنه خاندا اصطخ - ۸۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ انطاکیئرنو - ۲ ، ۱۹۹ ، صفهان – ۵۲ ، ۱۳۸ ح ،۸۱ ٔ 1619 ' 4AN

· + + x · 14 < · 14 · · 141 י רמנ ' רמת ' דשם (P4P ( P4) ( P4. 'AIA' WAL باختر ــ ۲۵٬۲۵، ۲۸، 411, 471, 474, نيز ديكيمو بلخ ، يادغيس \_ عدد، باردىسانى، زقى وبهس ١٥٨، باذرنگی خاندان — ۱۰۹ ' بحرين – ۱۲۹ ح ، ۱۸۰ ، ۳۰۲ ، ا بخارا - 460 ا شخنت ارد شیر -- ۲۲۰ مرامكه، خاندان ــ 494، بسن \_\_ همه، بستان کسرلی - ۵۱۹ ،

اوس سببت ، قوم سه ۲۹ ، اوفائك ، فرقد سرم ، اويغور ' توم -- ۲۷۳ ' ارواز --- ۱۱۱ ' ۱۲۲) ايسرويين - ١٥١٠ نبز ومكيمو آ در بائجان ٬ ایڈیا بین - مرح ، ۱۳۱ ، ابران سے ع ایران خوره کرد شالور شرب ابرانشهرشايور رسوس )-١٧٩٠ باميان - ١٨٠٠ الشائے کوچک - ۲۱، ۲۸، ۲۰ ا بٹنی، شر - ۱۲۵، ٠٤٠ ، ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ ابوان کرخ - ۳۲۹ ، ا بوان كسرلي ' دمكيمو طائق كسرلي ' الباب والالواب ، دنكيمه دربند،

ياريز ، قرم - ١٩٧٨ ، يامير، سطح مرنفع ــ ۱۵،۵۵، یای گلی' ( گر دستان میں ) — ۹۰ ' ینشخوادگر' ( طبرستان ) ـــ ۷۰۰، برات منشان ـــ همس پریخوا ' فبیلہ — برح ، أثرة دات ، خاندان ـــ ۱۵۰ یرسی پولس' (تخت جمشد) - عے' · ww. · 119 · 41 برویانساد وابت - ۱۷۹ يسا\_ عهم، ، هم، ایشاور ـــ ۲۷۶ ينجاب ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، بيروز كواذ ، قلعه - ٥٠٨ ، يبكرا - ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۵۳ 6411

بگرانونی، ارمنی خاندان – ۱۹–۱۹ ·419 '099 — E بلوچينان - ۱۱۲، بناقيير ـــ ۱۹۴، ۲۸۸، بور بوری ، فرقه - ۱۸، بیسی لونیا ۔۔۔ ، م ، ۱۹ ، بیت اُرُ مائی ۔۔ ۱۸۰ بين لابط ـهه، بیزایدے - ۳۲۵، ببينون ـــ ۱۲۲، ۱۲۲، پارتھی یا پارتھیوں کا خاندان ۔ ایمبا دنیا 'عراق میں ۔ ، ، ، 41, 213, 101, نيز وكميمو اشكاني ظاندان يارتفيا ــ ٧٦، ١٠، ٢٥، ١١، ( 484 , 15 V , 148 , 41

چول، قبائل ـــ ۴۷۹، ۸۷۳، جنو كين ، فبيله -- ١٢٩ ، ١٧٩ 1541, NVA 2, حاجی آباد ۔ ، ۲، ۴، ۳، ۳، حاجی فلعد سی ۔۔۔ ۹۱۵ ' حنانی ، فرقه ۱۹۵۷ ، صنیف (حنفاء) \_ یم، جيره ــ ٨٩، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٩)

جالبيرون - ١٠٣٠

يوُّار قايو — ٩١٥ ، ١١٥ ؛

الكان ويكيموطالقان تبريز ــ اهم، شخسن جمشيد ، ديكهو برسي پولس، تخن سليمان ـــ ٢١٤، تُرُفان ــ ١٠ ، ٥١ ، ٨٥ ، ٨٨٠ التيل ستون ــ ١٩١٥ -تُرُكُسْنان (چینی) — ۸۸، ۴۹، (464 \_\_\_ 1) تنوخ ، قبائل ــ ۱۳۹۱ نوران -- ۱۸۰ توروس ، كومېتان ـــ ١٧ ، طیگرانوکرال شهر سه ۱۳۰۹ م جُزجان ۔۔۔ ۲۷ جُنديشاً يور -- ١٩٨٠ ، نيز د كيمو گندىشا يور '

خوزستان \_ عرح ، ۱۹۸، ۱۷۸ · 4 A A · 4 A . خونبيرس ، كنثور -- ۲۱۵ ، خبوه – ۱۱۲۷ دارا 'شر - ۵۹۹ ، دارا بجرد ـــ ۱۰۹،۱۱۰، واریال ، دره سه ۳۰۸ ، ۴۹۹ ا دامغان -- 19ء، ا داہم، قبیلہ ۔ 9، وجله - الم ع ۱۱۱ م ۱۸۹ ۳۰۱۴ (4. m , ata , 919 1414 444 وجلة العوراء ــ ٢٩٢٣، دخر نوشيروان - 419 دربتد ' ( الباب و الابواب ) ــ 14,464,000,600,

· 409 , 164 , 5149 ודא , ועא , 66 א , 441 444 خاراسين ، صوبه -- ١٩٥٠ اخانفین ۔۔ ۱۹۱۷ ختل -- ۲۷۷ خراسان - 29 ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، 440 440 خزر (بحر) - ۱۹،۵۱۴ خرر (اقوام) ــ ۱۹۳۳ (بين ــ عهه، خرد ننز کسری ۔۔ ۵۱۷ ، أخْكم - 419 ، خوارزم - ۲۸، ۵۹، ۱۱۳، 4466,446,164 ' ٢٧٨ — ٢٧٨ — gj خورنق ، قصر ـــ ۱۹۲۱ ، خورسے مومن ، کوہ ۔ ۲۱۵

ارودس مجزيره - ١٥٠ روشن کوه ــ ۱۱۷ ، روم ، روما -- ۳۲ 446 3 74 , VAM, ٠٨٥٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ رومكان - ١١٥ ، ١٥٥ نيز ديجمو روميه و انطاكية نو بَيز دَيجِهِ دومكان وانطاكبة نُو' الرسط (الربيه) -۱۰۱، ۲۷۰، '4. + ' mg . ' ma) · 4 A A · 4 A A › رينهر ، وبجمو ربو اردننير، ربواردشیر، ریشرس۱۲۳، ۵۹۱، ريوند، كوه ـــ ١١٩،

درز شیدان ، شهر ـــه ۱۵۰ م درنگمانا ــ ۲۷، ۲۷، ۱۲۹ دستگرد ' (الدسكرة) بـ ۹۰۳ ٬ الدسكره يا دسكرة الملك -دكهودشكرو دماؤند سهماح، ومشق ـــ ۹۰۲ ، وبسنان - ۱۳۸ د مارېکړ ، دېکه يه آمد ، ولكم و تؤم - ١٠٧ ، ٢٨٧ ، دیلم، صوب - ۲ م ۲ ، ۸ ۲ ، ديوارجين ، سه ، دام اردنثیر، شر ــ ۱۲۳، رام کواؤ' شر ۔۔ ۱۲۸۰ دزیگ، نر - ۲۸۲،

مرجبو بولس - 400 ، مرجيوس رسينط) كا كرجاب ١٩٥٠ سرخس - ۱۸۰ ، ۲۸۷ ، سرمات ' قبائل ۔ ۲۸ ' سُغد سوگریانا ۔۱۸۰۰۲۵ (460 ( 444 مُغدسِل ، شهر -- ۱۹۹۸ سكستان ، وبميو ساكستان ، سكيتها \_ ۱۷۸ سكينصين قبائل ــ ۲۸۰،۲۸۰ مگستان ' (سیستان ) – ۱۱۳ ' ۱۸۰ ' نیز دیکیموساکستان ' سلماس -- ۱۱۸ سلوکی خاندان ۔ ۹ ، ۲ سرح ، سلوكيبر ـــ ۲ ، ۲۲ ، ۳۸۳ ، سلوكت بينفون - ۱۲۱ ۳۵۳ ۴۵۵۴

زاب ، دریا - ۱۹۱۷ ، زروان دادان ـــ ههم، زندان - ۱۱۳، الزوابي - ۵۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، زيب خسرو (انطاكيه جديد) ٢٠٠٠ مر وسنان و نصر ١٩٩٧ م زیک، خاندان ۔۔۔ برس ، زيره ، گاؤں - ١٣٨٠ سابيرا قبائل ــ ١١٨٠ ساكا ' قبائل \_\_\_ ٢٥ ، ٢٩ ، יאטץ י ש אץ י אישי ساکستان (سکستان بسیستان) ، 440646 سیا مان - ۱۸۰ نیزدکیدو مفان سيندياد ، خاندان ـــ ۱۳۲ اس ١٣١، ١٣٨٥ ، مطريمون ، دريا -- ١٠٥٥ سدوسی، فرقه - ۱۱۸، ۱۵۱۹،

نبز دبكهو ساكستان وسكنتان سموسبتا ، كماذين كايايتخت، ١١٢، الشّابران - سوم، نشايور شهر ــ ۸۲ ، ۸۳ ، ۲۷۹ شام - ۱۱، ۲۹۲، ۱۵۰ سوربن یا سورین تبلو، خاندن شاه رام پیروز، شر ۱۹۹۳، شوش - عح ، ۱۹۲۴ ۲۹۳ ا شوشنر ـــ ۱۹۴٬ ۲۸۸٬ شهرسنان برزدگرد — ۲۳۷۹ شيز ــ ۸۳، ۱۸۸، صابئین ۔۔۔ یہ ،

مرفن ر ۱۹۷۵ مه ۲۷۵۴ سنحار نیزد کیدوسنگارا سه سه سنسر، ارمنی خاندان ـــ ۱۷ منگارا ' نئر (سنجار) - ۱۲۵ سورا ، سوره ، شرب ، به ، ١١، ٢١٥ ، ١١، ١١١ اسطا - ١١١، ۵۳۱5، مورین ، دربا -- ۱۳۴ سورين ، گاڙن ــ ١٣٨٠ سوق الايبواز — ١٢٣، سوللهانا ، سُغد ــ ۱۷۸ السياسجين - ١٩٨٠ ، ١١٥٠ سيرلكا ، صوب - ١٤٩ ، سيستان ـ ٢٠ ، ١٣١١، ١٣١١ صريفين ـ ٥٥١

طاق بُستان ربوستان) - ۹۱ طاق كسرى ، ايوان كسرى - اح العُذَيب - ٥٥٩ ، طالقان (تالكان)-۲۷۹، ۲۸۷، عراق -- ۱۱۸ عربسون سے ۲۰۷۶ طخار ، نبيله - ٢٧ - ٢٧ ، عرفاني وقد ۵۳ ۲۷، ۲۸ عم عمان عليع -- ١١١٧ عيسائی، توم - ٠٠ - ٧٨٠ طبيسفول (نيز ديكيو مدائن) -عيلام \_ ي، غرة ه كاكلك - ١٩٣٠ ١٩٣٠

غسان -- ۱۲۱ ، ۹۹۹ ، قادسيه -- 22 4 ، ۸۸ ۵ رح ، فاربن ' فاربن ئيبْلُو ' خاندان \_ ۱۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵ (114 1114 1111 1-1 فخطان --- ۲۸۷ قصدار \_\_ مارا "490' 1 A - " 1 C A " 10P" قصرسفید (نسا) ـــ ۱۱۰۰ فارس ، خلیج ــ ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، فارنگيون -- ١٩١٠ قصرشیرین ۔۔۔ ۵۸ '۱۱۴' فرات ــ ۸۰ ۱۱۱ ، ۲۹۲ ، قلعمهٔ خسروی -- ۱۹۱۳ فرازمرا آورخوذابا 'گاؤں \_ قلعهٔ فراموشی ۔ دیکھو انوش برد' هوس، زفاند - ۲۲ مه فندهار ــ ۲۷ زنیزدیکیوگندهار) فركين ، شهر ــــ ١٠٠٩ ح ، قوت العماره ـــ ۱۵۸، فلسطين \_ . بم فنک علیہ ۔ ۱۹۵۱ كابل، صوب \_\_ 29، ٨٠،٥٩٨، فیروز آباد --- ۱۱۱ ، ۱۱۹ ، دنبز ديميموگور) کابل وادی - ۲۲ کم ۱۱۳ ۱۸۰

٠٨١ ، ٣٩٣ ، ٥٩٨ ، کرمانشاه ــ ۲۲۹ ح ، کشکر ــ ۱۸۱ ، ۱۸۳ ، کازین \_ ۲۳، ۴۳، كناك \_ مهه، كواذ خوره ، شرب ٧٠٠، کواروند بہاڑ ۔۔ ۲۱۷، کور ڈیٹے نے ، صوبہ ۔۔ ۱۳۱۱ ، کوشان ــ ۱۳۱ ، ۳۷۹ ، کوشان ٔ فبائل ۔۔ ہے ۲۲ میں 6 4 . B . W < 4 کوشان فاندان \_ ۲۹، ۴۹ م 114 44 کومش -- ۱۳۳ ح ، کونس – ۱۰۹ ، ا كوئية \_\_\_ ١١٨، کوئلی سیریا ۔۔ ۱۸

كاما طوكسه \_\_ ي كالمطباواله --١٨٠ کادوسی، توم ۔ ۱۷۲۸ كارداران كادن \_ ١٩٥٠ کارمانی بزرگ - ۱۷۸ کارون ، دریا \_ ۸۸۲ ، كاريان، شرب ٢١٧، ٢١٤، كاشان يه ٢٥٠ كانسو ، صوبہ جين - ٢٧ ، ٨٨ ، ركين ـــ ديكھوا داخوزيا ، كيجه (كالمفيا والر) ـــ ١٨٠ رکداری و تبائل ۔ ۲۷۱ میس ( m x r , m x m , m < 9 کرخای سینسلوخ (کرکوک)۔ 14.2 " maa " MI كرخاى ليدان \_ ١٣٩٩ کرخای میشان ۔۔ ۱۲۳، كردسان - ۵۸ ، ۴۲۸ ، رکوک ( نیز د مجمه کرخای بین سلوخ)

گور (فروزآباد) - ۱۱۱ ، ۱۱۹ گبل گرد - ویکھو انوش بردی گیلی، اقوام - ۱۷۲، ۲۸۹، لاز ، قبائل ــ ٩٩٩ ، ٥٠٤ . الخی خاندان <u>– ۲۰۹</u> لورى ، قوم -- ١٩٧٣ ، ماحوزا شر - ۱۹٬۵۱۸ و ۱۹٬ 6 at. ماحوزے یا ماخوزے رسلوکیا)۔ '40 A ' 014 ' A. ا مادريه ـــ .هم ،

مارسيوني، فرقة ـــ ١٨٩ ١٥١٨،

ماميكون ، خاندان ــ ١٩٠ ١٩٥ خ

ماه گشنسیان کاؤں ۔ ۴۴۵ ،

ا مالوه \_\_ ۱۸۰

کیش ۔۔۔ ۱۹ء كىلى نىكوس ، شهر — ١٩٨ ، گذروسیا ۔ ۱۷۹، گرجتان ـــ ۱۳۰، گُرگان - ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۳۷۹ کرور - ۱۰۹ ههه، (نیز دیکیمو سرکانیا) لنکا 🗕 ۱۹۹۱ گنحک ۔۔ ۲۱۷ (نیز دیکھوگنزک) گندهار و قندار سه ۲۹ ، ۲۸ · 44. . 444 . 44 . گندنشايور -- ۲۵۸ ، ۲۸۷ (046, 444, 444 لنزشيزگان -- ۱۸۸۶ ع كَنْرُك \_ - ۹۹۹ ، ۹۰۳ ، ۹۲۹ ۹۳۱ کرنیز دیکیمو گنجک ) گنونی ، خاندان – ۱۹ ، گویانان – ۱۰۹ گوحر، خاندان ـــ ۱۷

کستان ــ ۱۹۷۸

مرنرسان انشکده - ۱۳۹۵ مبا فارفين - دبيهو مايفرقط، میڈا \_ ے ، و ، ۲۹، ۳۷، ۲۰ משן יומו ' אשן 'מפא' میری (مینف) کاگرجا – ۱۹۵ ميسولوشميا ـ ٠ ١٧ ، ٢١٨ ، ١٢١ ، ٠٠٠، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٣٠ میسین سه ۱۱۱ سا۱۱ سام سام سارح ک مبلیتن \_ ۱۹۷۵ - ۵۰۰ ۵۰۰ ميندندين فرفد - يه، ناركوس كا كرجا - ٥١٩ ، ناسبن و فرقد \_\_ به به ، نزار' فبيله ـــ ۷۸۷٬

تسطوری فرقه ـــ ۳۸۱ ، ۳۹۰

ما يفرفط ، ميا فارفين \_ 999، 124 - 49 1 448 (نیز دیکھوطیسفون) مركبانا (مرو) ــ ١١٣، ١١٨ مرو -- ۲۵ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ 44014646446 ۲۸۷ (نیز دیکھیو مرگیانا) מפולנפנ - דאש י מאף אשף مسقط \_\_ ۳۹۲ مِصلِّي ، فرقه ـــ ۲۵۲، المعاريد \_\_\_ ١٥٢٠ مغنسله، فرقه ـــ یه، مفدونيه ـــ ۵۰۴ مگران سه ۸۰ ۱۱۸ ، ۱۸۰ ۴ مکوران -- ۱۱۲ مر ، گاؤں - ١١٩٠ مران فاندان ــ ۱۳۳ ، ۱۳۳ '091'096'14D مران ، دریا -- ۱۳۵ والنطبتي، زفر سه، ٩ مه، ا درست ، قوم ــ بم ١٤٤ ١٩٩ ، · mhh | ا ولاش آباد -- ۲۵، و وسون ( انوام چین ) - ۲۷ ' وبهشت آباد اردمنير- ١٢٣٠ وبيه اردشير-۱۲۱، ۱۲۳، · 4 11 ( 444 ( 64 . وبيه انتبوخ خسرو - ١١٥ יאח יאחן יפחץ

مینتانی ر مبیاطله) — ۸۰ ۴ ۴ ۳ ۳ 044) 174 , 664 , 4443, 412, بخامنشي فاندان - ٤، ٨٥، ٩٠

, 400, 444, 414, 4·c יאא י . דא י ודא ישצא | בנכוט - פשאי نفش رحب ۱۱۵٬۱۱۴، ۱۱۵٬ 114 ، موسوم ک نقش رستم – ۲۰۵۹،۲۰ (41. 119 110 111 ' rag ' ran ' ray المرود دارغ - ۲۰۵ ، شاوند - ۱۳۱ ) المرديا - ١٨٠ سنبنا بور - ديمو نبوشا بور نبوشايور دنشايور) - ۱۸۰ ۲۸۵٬۲۸۵ بنزا ، بطرا – ۱۱۳ ، ۲۸۵ ، نبكيا \_ ۲۵۲ نبنوا ۔ عرج ، بهباطله - دیکه بهبتالی،

بهبت - ۵۵۵،

بهبت - ۵۵۵،

بهبوع ، ظندان - ۱۳۹ ه،

برنو - ۲۱۰،

بعفوبی، فرقه - ۲۸۱، ۲۵۲،

بعفوبی، وادی - ۳۸۱

نین <u>- ۸۰ ، ۱۹۸۸ ، ۸۰ س</u>

یو اے چی (اقوام جین)۲۹٬۲۷٬۲۹٬

یبودی ، قوم ... . به ، یه به ،

يين نسائى، دىكھو آ اورسىز،

برات - ۲۲،۱۸۰،۲۲ به ۳۸۲ برات - ۲۲

ہرکا نیا ۔ ۱۳ ح ، ۱۷۸٬ (نیز دیکھو گرگان)

سرمزداردشیر، شهر ۱۲۳۰ ۱۲۸ مهرس ۱۲۳۷

ہر مزدگان — ۱۱۱ '۱۱۳ '

مِكَا تُوم بِيلِوس - ١٠،

ہمدان سے عے ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۳۰ م ۲۸ ، ( نبزد کیمواکبٹانا )

مندوساکا 'خاندان - ۲۷٬۵۳۰ مندوستان - ۲۱، ۱۹۲٬ ۱۹۲٬

epy.

ہون ، قبائل — ۲۷، ۱۲۹ع ، سرب ، مربس ، ۲۷۳

'44 ' 444 ' PEC

6042 6 A4 6 AF 6 22 آبوالفرج ' ( نيز د بکھو باړېږس). ا جار الطوال الدينوري - ١٨٠ ارتبیتنارشان ، اوستا کا باب -"YAA " YAK - YA. ارزنگ منی، ۱۲۸-۲۲۵

آنڈریاس ، منتشرق آلمانی ۔۔۔ ابنِ سکویہ ۔۔ ۸۹ ، ۸ح ، ۵۱ ، ۹۷ ، ۵۷ ، ۵۸ ابن المنفقع ۔ ۷۰ - ۲۰ ، ۲۰ ، 499 240 آئین نامگ \_ مرد ده ده ده ٣٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٧٠ ، ٢٨٥ الوالفداء ٢٨٠ ابن الانثير - ٨٧ ، ابن بطراق - ۲۹، ۵۲۲۶، ابن رسته -- ۱۹۱۷ ابن الفقيد الهمداني - ١٢١ - ٩٣٠ اردك وراز نامك - ٩٥، ٥٥٥ ابن فتيبر -- ۸۷ ، ۵ مم مرح ،

المبانوس - ديكموالمبان انیرنگ اش کتاب سے ۱۵۷ انجيل ماني — ۲۹۰٬۲۵۹ ، اندرز آذربد مرسيندان - ۱۹۶ اندرز حکیم اوشز سه ۲۸ مه اندرزخسرد کوا ذان - ۸۸ ، ۹۹ واع اوروسيبوس، مُوترخ ــ ۹۴، \* 144 \* 144 \* 44 اېر انشهر' از روی جغرافیهٔ موسی خورینی' از ماركوارك \_ 99 ، ایلیزے ، مؤتخ ارمنی -- ۳۷۱،۹۸ اینوس نرانت زیف منتشرف دوسی

المغان نوروز ، رساله - ۲۲۵ ع ازنبیک کولبی ۱ ارمنی مؤرخ ۱۹۸۰ اصطری - ۸۲۰ افرات ، مصنّف \_ ۸۸ س ، ۹ بهس ، ( maj افریم الراوی - ۲۹۸ ا گا تفانگ ، مُورِّخ ارمنی ـــ ، و ' اگانفىياس، مۇتخ \_ ۸۹، ۹۹، ١٩١ ، ١٣١ ، ٢٧٩ ، ١٨٨ خ اندرز وزرك مر - ١٨٠ 344, 344, 3.0, 6064-064 الا نارالبا قيدللبيروني ــ ٨٨٠ 1844G الف ليله \_ ۲۰۶ ح الياس تصييبيني، مؤرخ - ١٠٢٠ المبان (البانوس ارسيلينوس) مُوْتِرِخ ۔۔ ۳،۴۹۱۹۱، ۳۰۴، יוש-מוש יצושי דיה אואי

بيان الاديان از ابوالمعالى -بيروني ' البيروني - ٤٤ ، ٤٤ ؛ , 6 mh , 644 , VW مهمع ، مهم ، بَيكائي ، يوناني دراما - ٥٥ ،

يأنكانيان، مستشرق ادمني --١٠٠٠ یارسیگ دین کتاب ۔۔۔ ۱۵۷ بال پیپلرز ،مستشرق ۱۰۱۰۰ بر روس بررسیوس - ۱۹۰ يركما نائيه يا رسالة الاصل الماني \_ يروكو پيوس، مؤرخ -- ٩٣ ، ٨٩٠ ٠٥٠٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٠٠٥ ، 110, 240, 644, ببنوتن سنجانا ، دستور ــ مهرح ،

18,0443,4446, VA بار تفولومی ، مستشرق آلمانی - ۲۹، 6 446 , mad بارىبرىس ، گريگورى ، مورخ ، ( ابوالفرج ) - ۱۰۲ ، بحترى - ١٩٨٨ برلام ويؤاسف - ٢٥٩٠ يريان قاطع - ١٩٥٠ بلسارا ، یادسی مستشرق - ۲۹ م بلغمی ' مُوتِرخ ب ۷۷ ، ۸۹ ، ۸۹ ) پرنسکوس ، مُوتِرخ ب ۹۳ ، ישון יפאאפיאזף بُند بِمِنْنَ ۔ ٧٠ ' ٢٩ ' ٨٩ ' אאאט יודם بُوز بَيْن ، كتاب \_ ١٥٧ ، برام بن مرد انشاه ، موبد - ۲۷ ،

"ماریخ روم' از دلیون کاسیوس ۔ ۹۰ ، 'الريخ روم' از هرودين ــ ٩٠ ، تاریخ سانها' سریانی – ۲۰۹٬۴۰۵ تاریخ سریانی از بارمبریس ۱۰۲۰ ناریخ سعیدبن بطریق ۔ ۵۸٬ تأريخ ننابإن ساساني ازسيئكيلوس . ناریخ طیرستان <sup>،</sup> لابن اسفندیار-44.0443, . أربيخ طبرمثنان لظهيرالدين المرعثي 44 + 6445 تاریخ طبری – ۸۸ ، ۸۸ ، مَّارِيجِ فَيَاصِرُهُ روم ' از آربليوس<sup>و</sup> ڪڻر تأريخ قياصرة ردم مولّنهُ مری بیلیوس پولیو — ۹۰ <sup>م</sup> ناريخ قيا صرهٔ روم اذ زوسيوس-

پلوٹارک مواخ نویں ۔ ۲۷،
بنخ تنترا۔ ۲۸، ۲۰۵،
بیند نامک زرنشن ۔ ۲۸، ۲۹۰۶
میلویک مجموعة قوابن میلوی - ۱۵،
بیشینگان نامگ ۔ ۱۸،
بیشینگان نامگ ۔ ۱۸،
بیلید، مستشرق فرانسیسی ۔ ۵۵،

تاریخ آرمینید از اسولیک - ۱۰۰ مر۰ ان ایخ آرمینید از اسولیک - ۱۰۰ تاریخ آرمینید از الس ارتسرون - ۱۰۰ تاریخ آرمینید از لازار فرپ - ۹۹ تاریخ آرمینید از موسی خوربنی - ۹۹ تاریخ آرمینید - ۹۸ تاریخ آلبان از موسی کلن کشوسی - تاریخ آلبان از موسی کلن کشوسی - ۱۰ تاریخ پاسکال - ۹۹ تاریخ تارون - ۹۹ تاریخ حمزه اصفهانی - ۷۶ و ۲۰ تاریخ حمزه اصفهانی - ۷۰ تاریخ حمزه اصفهانی - ۷۰ تاریخ حمزه اصفهانی - ۲۰ تاریخ حمزه اصفهانی - ۷۰ تاریخ حمزه اصفهانی - ۲۰ تاریخ حمزه اصفهانی -

تھيو وور ط ، مُؤترخ ـ ٧ و ، ٣٠٨، تغييوفينس، موترخ ـ ٩٥، ٩٢٩، تغييوفي ليكسش، مُوترخ - ٩٩٠٩ ישון ישון יאשן יאשן

طامس، مستشرق انگریزی سه ۵ شر سکو، مستشرق ۱۹۹۰، ۹۹۹،

تعالبي ــ ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ anns , ran , pan , . 444, 914, 9.5 (44) (444 (44a

مانظ ــ ۵، ۱۹۵۲ و ۱۹۵۵ 6 00H تهبودورياركونائي ـ ٣٠٨،٢٠٣ جاماسي اسانا - ٢٩٥، جبله بن سالم ، مصنّف - ۸۸،

نارسيخ فبصرا وربلين از فلبوبيس وبسكوس ناریخ کلیسا ، از بارمبریس ــ ۱۰۲ تاریخ کلیسا' از بوسیبیوس فیساری -ناریخ گزیده - ۸۷ تاریخ مطرّبن طاهرالمقدسی -ه۰٬ ناسيخ وردان -- ۸۹ تاریخ بعقوبی ۔۔ ۸۸، سرم۱۵۸۳ 4 . ع بعد ، تبصرة العوام ازسيدم تصلى واعي

حسنی رازی ۔۔ ۸۹ ۱۹۰۰ شجارب الأمم -- ١١٧ ، ترجمهٔ ماریخ طبری ۱۰ زنولڈکہ۔ (1.0 ' A4 . CW توراة -- ٢٥٥٠

كفيودوردومونيونست ، مصنف الجسل ، مُوترخ - ١١٠

جغرافیهٔ ابن حوقل - ۸۸،
جغرافیهٔ ابن خرد اذبه - ۸۸،
جغرافیهٔ ابن الفقیه الهمالی - ۸۸،
جغرافیهٔ اصطفری - ۸۸،
جغرافیهٔ اصطفری - ۸۸،
جغرافیه یا قوت (معمالبلان) - ۸۸،
جوامع الحکایات للعوفی - ۷۵،
جوشهٔ اسلان لائٹ، مُوتخ - ۷۵،
جوشهٔ اسلان لائٹ، مُوتخ - ۷۵،
جیس، پروفیسر - ۷۹،

چارمقالہ ۔۔ ۱۲۳ میں مقالہ ۔۔ ۱۳۳۳ میں مع

مونیشر استشرق - ۸۷ م زادويه بن شامويه الاصفهاني - ٢٧، زاره ، متشرق آلمانی – ۱۱۸ ۱۱۵ ۲ ذنر اوستاكي شي - ١٨٥ ٢ ٢٢٨ ، ازوین برگ مستشرن ـــ ۸۸۹ زونارس، بازنطيني ئوترخ \_ 44 ، زمنوب ، مُؤترخ ــ ، ۹ ، سالمان، مستشرق آلمانى - ۱۵۰ سطريبود چغرافيد نويس - ١٠٨٠٠ مخادی مستشرق ــ ۳۹۱ م ا سرجیوس ، مترجم ۔ ۸۹ ، سعیدنفسی ۱ تا سه ۲۰۰ سفراط سكولاسٹيكوس 'مُورِّخ - ۴۶ سكادم نسك - ١٤٢ ع ٢٨٣٠ ٠٠١ ، ٣٠٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٨ ، ٩٩٨ سكندگمانيك وزار -- ۵۸۵ م

-

4 4 . 1 4 D A 6 4 BYD دينوري مؤتخ - ٨٥ ، ١٨٨ خ اله و ع جعد ، د المسلطير، مستشرق فرأسيسي -دو لا نمبرگ مستشرق رو*سی* دىكسيتوس ، مۇتخ ـــ ٩٠ ، دیون کاسیوس ، مورخ س ۹۰ · ذيل ناريخ كليسا 'ازروفينوس-٩١) رالنس استشرق الكريزي - ۵۸ ا رسالة الاجتبر، للماني ـــ ٢٥٩، رشیدیاسمی - ۵۴۵ ، ۸۴۵ ، رودکی ۱۷۵۰ دوندا د بلتے مجانس کلیسائی۔۳۳۰

شر ود فوكس الكريزي منشرق - ٩١٠ لندرلبكويولسى - ١١٨٤، ١٨٨٠ شرستاناك إيرانشر- 49، سوزويين مورخ ــ ٩٣ ، شيطر مستشرق آلماني - عه ، ١٩٥٠ سول بی سبوس سبویروس ، مُورِخ – ٠٠٩ ، ٢٠٢ ، ٢٨٩ سامست نامد - ۸۱، ۲۸، ۸۸، طبری مورتخ ـــ ۷۷٬۷۹٬۷۹ مرد سيبيوس، مورخ - ٩٩٠٠٩٩، ( MAN ' WAY 'IIT' 1.9 سیک ، مسنشرن آلمانی سهه، 110, 260, 246, میمکن ، منتشرق آلمانی - ۵۵ عرضيّام ــ . ۵۸۲، ۵۸۲ سبويروس، بطريق - ١٠٨٠ عجون الاخبار البن فتبه ـ ١٥٠٥ ع شايو٬ فرانسببى مننشرق --۱۰۲، 444 444 شابورگان ، مانی کی تناب - ۱۳۸۶ غرراخبارالملوك للنعابي \_ ٨٨، . 44. 644 6 444 شامنامهٔ فردوسی ۱۸۵۰ ۲۷۲۹ فارس نامهٔ لابن البلخي۔ يري، بري شطائن' مراورل سـ ۵۰ ح ' ۵۸, ۴۷, ۱۸۹, ۵۸۲2 نشطاش مطرب ١٩٩٧ ، ١٩٩٧ ۱۰ ۱۵ بعد فالوسطوس، مُورخ - ١٩٠١، ٩٠، 6, en 4. Y

كناب الاغانى - همهرح ، كتاب الراج والمجامط مده عرم 'a1. 'M94 '144 'AL . 844 , 848 كتاب التنبيبه والانزان للسعودي 472,772,04, ١١١٦ ، ٥٦٩ ، ٢١٨٠ 4 4 4 4 4 - 2 بيعار ، كنأب الفهرست ، الفرست لابرالهزيم ٥٥،٢٥، ٣٨، ٢٣٢٥، פאופ ' פאא כ יףאץ كتأب المحاس والاصنداد المجاحظ 101.12440 كتاب المحاسن والمساوي - ٨٨٠ كناب الملل والقل الشهرستاني ا ٩٨ ، ٥٧ ١ ٤ ، كناب المواعظ الماني - ٢٥٩٠ كناب الولاة از امس مركائي ،\_\_

· N. D . 16. فتوح البلدان البلاذري - ٨٩٠ فرح مرد ، مصنّفت - 44 ، فردوسی -- ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ישרי ארם י אב י אם יאסי רסץ 'אין אףא יום מץף י (244 V ( 441 , 44V فوتوس ، مُورِّخ -- ۹۲ ، ۱۹۹ ، نون لوكوك ، جرمن منتشرق- مخ فرست ، ومكيموكناب الفرست ، کارنامگ اردنتیریابگان ۔۔ ۹۹ 1144, 5114, 51.0 ۱۵۱٬ ۳۷۵، كتاب الأننين اللماني - ٢٥٩٠ كناب الاذكياء ، لابن البحزي \_\_ كتأب الاسرار الناني - ٢٥٩٠

گيخ شانگان - ٢٩٥٠ ا گوننو، مستشرق فرانسیسی ۱۵۳۰ ١٠١ - ١٠١ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، الكوندي مستشرق اطالوي - ١٠١ گيووند كيموليووند ١٠٠٠٠ لاحقى ١ اللاحتى ، عربي شاعر ١٨٠٠ لاز ارفريي، مُوترخ ارمني - 99 ، 'ra, hca, hch, hch لامي ، مستشرق - ۱۰۲ ، لانگلوا ، مستشرق فرانسیسی ۱۵۰۰ ليانيوس،مفتّف - ۹۲، لېگىنشەوس فراميانوس ، ئۇترخ \_ ليووند إكيووند مُوتخ ارمني --١٠٠ مادىكان چېزنگ \_ 49 ، 49 م ، 6060

كناب الهند، للبيروني ــ ١٥، ١٣٨٠ کفلائیم انوی کتاب ــ ۲ سو۲ ، کلیلگ و دمنگ ،کلیله و دمنه\_ کلیلم و دمنم ، دیکھوکلیلگ و دمنگ ، كلېمان، فرانسېسى سننشرق - ٩٦، كز الحيوة ، ملهاني - وه ۲ ، كانتا ـ به، مه، به، گېريىلى مستشرن اطالوي ــ ٤٩ ،

رون ديدل، منتشرن آلماني -

للبنس النطيني مُورِّخ - ٩٤ ا

مز دک نامگ سهر ، بهر ، 6745' +A45' مسعودی، مُوَتّرخ ۔ ۱۸۷، ۵۷،۷۷ 1494,24,064, 4 PH ' AMAS ' PMG' مطهرين طا ہر المقدسي، مُؤدّرخ ---12440446 مجمرالبلدان ـــ ۵۶۱ مفاتيج العلوم المخوارزي - ٨٨ ، مفدّمهٔ جوامع الحكايات انظام الدين (2CH (2CH ملالاس، مؤترخ ---90، مناظرهٔ آذر برمزد و نامبید با مومدان تو منوچری - ۲۲۵ ، ۱۹۲۷ ، مواعظِ افرات ـ ۱۰۳، موسی خورشی ارمنی مُورِّخ ۔ ۱۵ ، موسی من عینی الکسردی ـــ ۷۷،

ماديكان بزار دادستان ١٩٧-٩٤) 664. ماركوارث مستشرق آلماني ــ 699 6 A. مجتبی مینوی - ۷۷،۳، ۲۰ مجلهٔ اسیانی ۔۔ ۷۷ ۔۔ ۷ مجل النوار بيخ (فارسي) - ۸۸ ، ٥٨،٥١،٥١٠٥، مجموعهٔ فوانین ساسانی <u>۔۔ ۱</u>۷ 4-1,244, محدبن الجهم البركي - ٧٤٧ محدين مطيار الاصفهاني ـــ ٧٧، مخضرالدول ازابوالفرج - ١٠٢٠ مرزبان نامه الوراوين \_ مرفع الذبهب للمسعودي - 220 4 . 2 بیعد ، ۱۹ ۵ ، ۲

نظام الملك سه ۸۱، ۵۰۱ (0,4,0) نظامی عروضی - ۱۷۳ مرا، نو، موسيوفرانسواس -66.1-496 نوللاكه، مستنزق ــ ۱۷،۵۱، 1216619 ' MAN ' WAG ' IN. 444 6066 نهايت الارب ـ ٧٨، ٥٨، نیرگ، متثرق ۱۹۲۰، ۲۰۰۰ (4.9,4.4 برنگشان ، کناب ۱۵۹ ، نبكيفورس ازنتني مُورخ - ٩٩٠ وفائع سينط امس \_ ابه ، وفائع شدائے ایران -۱۸،۳۰۱

بسرخوند -- ۸۷ ميكائيل سرياني ، مُؤتّخ - ١٠٠ ، ميىناندگرىر دىبكىر، مۇتغ - ۹۵ مینوگ خرد - ۱۹۸ م ۱۹۹، 444 . 444 مبولر، مستشرق آلمانی به 600 مے ہے ، مستشرق فرانسیسی -(499 600 نامهٔ تنسر (بنام شاه طبرستان)-12144 A. - 24 'CM 641, VAIZ, 614, سامه ۱۰ م ، ۱۲ م ، ۱۲ م · 4 x + , 4 4 x , 4 4 . 6. c-0.0, 44 C , 444 ( - W ( BAW نرسی بزرمهر، مفسر ۱۲۸ م

بروول ، مؤتخ - ٩٠ ، ١٢ ، مميبارم نسک ۔ ۱۵۶، ۲۵۴ پ بهننام بن قاسم الاصفهاني - 24، بروط ، سنشرن آلمانی - ۵۰ خ میر بذستان مکتاب ــ ۱۵۹۰ ېبرو څوتس ــ ۸، ۳۹، ۲۸۰ 6046 ا یافوت ـــ ۹۳۵ ، بعقوبی، مُوترخ - ۵۱،۵۸ مینکر، سنشرق ۱۹۹۰، يوالم كريوس، مُوتخ - ٩٩٠ بوروسوس، مستف تاريخ روم- ۹۲ ، ا بوحناما ميكوني موشخ - ٤٥٠،١٨٠ ح بورسيرس وناني درامانوس - ٥٧٠ پُوسِی، منتشرق آلمانی - ۲۲۹ ع<sup>،</sup> لونبيبوس، مُؤتّرخ - ١٩١

دکٹر روزن مستشرق روسی ۔۔۔ 1.4 , 244 2 , 464 وہرام چوبین نامگ ۔۳۸، ۱۸۸ ونس و راین -- ۲۰۰۰ ، وببيط ، منتشرق الكريزي - ١١٨٠ و وبيسر گارد ، سنشرق - 44 ح، برنسفلط استشرق آلمانی \_\_

# رت جارم

# الفاظ اصطلاحات اور دمكرمطالب

اب ریزگان -جن - ۲۳۰ ، الذروان علمائے مذہب-۱۲۵ آرائش خورشيد الكني - 404 ، ارتنشاران سپاہی - ۱۲۹ آرمَیْنی، فرمان پدیری ۱۳۳٬۳۴۰ " مار کار ، افسر محکمهٔ مال - ۱۵۸ ا مین ، بمعنی نذرانه -- ۱۴۱ <sup>،</sup>

آثر ، آذر - ۱۹۱ ، ۲۰۹ ،۲۱۲ ارامی ، زبان - ۵۷ ، اَنْزُ وَخْتُ - ۲۱۳ آنن آمار دبهبر، دبر محاصل آتشکده آتش ورہران ۔۔۔ ۲۲۰ آخر آمار دبهير وببراصطبل-٤٤١ منزادان نجاء - ١٢٨٠ آدر ويكهو آتر أ دريد كان آمار كار محاسب آذرا كيا الشنز - ٢١٣ ، آور جن \_ ۲۲۷، ۲۲۸،

ا كامينيو يا أنكر مينيو ارفع منز-ا اُمرَ نات ابقات دوام - ۲۳۱ امورائیم، علماء ببود -- ۱۸، ا درسبند ( نبز د کبوامیشهبنت) ا مبننه سبنن ' نوانكَ جا ديد-44, 4412, 4.4, ا نبارگید ، محافظ میگزین ۱۳۸ ' اندرز ركنب اندرز) - ۲۲-۸۴ '049'AN'AL'A" اندرزند، معلم - ١٢٤٠ اندرزبه واسهرگان - ۱۷۹۰ اندَرَز ١ اندرزگر ١٠٥٠٠٠ 6441 449 انديان كاران سردار- ٥٧٤ أَنْكُرَ مُيْنِينُو يا أكامِينِيو' رقيع ننر–

ائین بنہ ۔۔ ہم وس<sup>و</sup> ابهروبر (بروبز) بعنی مظفر۔۔ اخر ماران سالار ــ ۵۲۹ اتُورُ بديا اورسالار - ١٧٥٠ ارنشتناران سالار ــ ۱۷۱ • ارگبد بمعنی محافظ قلعہ ۔۔ ۱۰۹ YZ. (161, 140, 145 ار وازشت (آگ) – ۱۹۰ إِسْبِيكًا ن ، طبقة انويان -۲۵۲ انبارگ ، سيكنين -۲۸۱ آشان — ۱۸۱٬ ۱۸۲٬ أستانداد واكم ضلع - ١٨٢١٨١ اسانیک اضلعی فوج-۱۸۲ خ استبذ' مبرتشريفات -١٠٧ 12.2 12.4 6 149 اسطرأنكلو؛ رسم الخطــــ اه، أرم وبجمع أبير اسوار - ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ اَ مثنا فَيُعِشِّنتَ ، صداقتِ برنرين \_

4415 111151 ا باغ شهر ماید ، راگنی - ۱۹۵۲، ا باغ شبرین ، راگنی ۱۹۵۲ اہُر ، معنی حفوق وعہود کے دبونا۔ ابامبشنان بامبشن (رابنوں کی رانی بذخش (ببلوی) عاکم - ۱۸ Clarich im. برلود زبربط) - ۹۸۹) برزسواه انشكدون كي آگ \_\_ يُرْشُمُ ــ ۲۱۵، ۲۱۹، ۱۳۳۱ برزم آورد -- ۱۵۵۱ بودهی سنوا ۔ ۸۸، باذگوسیان ـــ ۱۸۱، ۲۸۹، ۴۸۹

י שם י שר י שץ اورائی، طلائی سکہ ۔۔ ۲۲، ادرنگیاک، راگی - ۲۵۲، برمن - ٣٩ ، نيز ديكهوالكرمينو الدننخ ، خاكم - ١٥ ، ١٥ ، لمينتم ، ختنم -- ۱۹ est, Mun ایران دبهیر بنر ــها اعدا ( 411 ' may نبز ديكهو دبهبران مهشت اير ان سياه بد ــ ١٢٥ ١٢٩٠) ۱۷، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱) مرسموگ وربیه ... ۸، ( 2 . 8 . M 4 4 . M 4 M 66.966.6 ماريتيا (آرامي) ابن البين ـ

ببلوى (كلداني) ــ ۵۱ سگارگرد ، راگنی - ۹۵۰ يائني دان ــ ۲۱۳، یا تربیکا میری ۔ ۳۹ تخت ناكدىس - 444 - 481 یای کلی کاکتبہ ۔ ۸۸ - ۵۹ ، ۱۰۵ تخن تاكديس، راكني - ١٩٥٢، يايكان ، بياده نوج ــ ١٥٢ ، ١٥٧ ، تگر مذ ( رئیس دربار) --- ۵۲۷ يايكان سالار ــ ١٥٧، ٢٥٣، تلموق ' مجموعة احاديث بهود - ١٨٠ يذام -- ١٩٨٥٠ تفواش ، بمعنى مكان ـــ ٢٠٣١،٩٥ يرتو فرخار \_ داگني \_ ٧٥٠٠ تیریذ ، تیرانداز دن کا انسسه ۱۰۲ ترگان حبث --۲۲۶، پښتو ' زبان \_ ۵۵ ' ئىشنىگ بان سالار <sup>،</sup> بادى گار<del>د</del> كا<sup>م</sup> جانليق ـــ ١١ ، יששי ישץ ונץ ונץ ונץ يشيز ، سكة ساساني - ١٩٠ جزير -- ١٥٩ ع بیرگ بد' سنزی – ۱۷۲ ح ' بیلوی (انگانی) - ۱۲٬۹۰٬۵۵٬۵۲٬۵۱ چنزنگ، شطرنج به ۲۵، بیلوی رساسانی) - ۵۰ ۱۵ مه کا چنگ - ۸۲۸ جنوت ميل - ١٩٣٠

د بهیران مشت ' رئیس دبیران ۔ (444) 451, 451, 444) وبهيريد رئيس دبيران -- ١٢٤٠ ( 211 , 2.4 , 2.4 , 444 وخمه سهه در آمار کار ، محاسب دربار - ۱۵۹ در اندرزید (وزیر اعکم ) – ۲۱۸۱. 16.0 , 044 , 164 دربان سالار \_\_ ۲۵، دُرُج ، چڑیل ۔ ۲۹، ا درست يد ــ ١٢٩ ، ١٩٥٠ درفش کا ویان -- ۲۵ ۲ ، ۹۲۳ دریگ بد - ۲۷۳، وشتُورُ ( دسنور ) فقيه - ١٢٤ ك

خراج - ۱۵۹ -خُرُّم باش (حاحب)-۵۷۵،۵۷۵، 140A 1 00. خوم دوز ، جن - ۲۲۸ ، خسروانیات -- ۱۹۹۱ خط ميمي - ۵۹ خواجه سرا ـــ ۲۰ ۴، ۲۲ ، ۱۲، ۱۲، غوانسالار ـــ عده ، غُورُنهُ وس ١٩٠٠ ١٩٠٠ خوید وگدس -- ۸۲۸، ۲۹۹، واذ آفرید، راگن \_ ۹۵۰ داد دبهير، دبرهدالت -- ١٤٩٠ دا ذور' تصناهٔ ـ ۱۲۷ سام ۴ ا ورفش بمعنی دسته ـ ۷۷۵ دا ذور دا ذوران ، چين ج ٢٩٣٠ ادار، ساز ــ وبرب، د انگ ، ساسانی سلّه به ، دبیران (دبران) -- ۱۲۴٬۱۲۹

زرتشتروتوم - ۵۶۵، زرتشیت ا نرب زرتشت ۱۹۹۰ زُروانيت ــ ۳۹، ۲۹، ۱۹۴ زُمُنُكُ ، تهوار ـــ ۲۲۵ ، زمنب مكيل - ١٥٨٠ . زن ، بیوی - ۲۳۸ ، زئتق نبيله ـــه ين زند اوستاكا ترجه - ١٧ ، ٩٤ ، زگ ، ساز ــ ۸۸۲، ۱۹۸۹ نِه ( بعني شاباش ! ) - سهه ، ز تُوتر ، پیش نماز ۔۔ ۱۵۷ ، ۲۱۳ ، ذمانک \_ عسه،

ساكانى، زبان ــ ٢٥،٥٥٠

سبز انذرسبز ٬ راگنی سه ۱۹۵۰

ساذیتی، اسیاه بد - ۱۳۳ م،

وشنور بملاذ ــ ۱۹۳۴ مروس وَ مَانَ رَخَانَ)، - 49، دملگ ساز \_ وبه ديقانان - سهر - سهر وثميو ، ولايت ـ 4 ، دشے کو ، ( دیو ) ۔۔ ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، دوان -- ۱۹۵ 1AY 1 1A. \_ ly رة ، ناظرامور ندیبی - ۱۲ م ، رد ایشر سپاس ۱۷۵۰ رُمتاگ (رُمتاق) ، گاؤں کا رقبہ۔ رُوانگان دبهیر' دبیرامور خیریه ۱۴۷۰' رمنت وخَكرُ - ٢١٨، ريش كالوما (رأس الجالوت) - ١٠٠ · 419 , 404 , 614.

۱۰ سریانی زبان ۱۵۰ ۱۹۳۰ سفدی زبان ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سفدی زبان ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سمنانی و زبان ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سمنانی و زبان ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سفتوم و زبانی ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سفتور ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سوتیش و نبات دمنده ۱۹۳۰ سوتیش و نبات دمنده ۱۹۳۰ سبرشور و به ۱۳۰۰ سبرسور و به ۱۳۰ سبرسور و به ۱۳۰ سبرسور و به ۱۳۰ سبرسور و به ۱۳۰ سبر

شاه بان - ۱۹۵۰ شاه رئیست - حاکم عدالت -سبه برز عمور ا - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۷ م شبدیز ، ماگنی - ۱۹۵۷ م شبدیز ، راگنی - ۱۹۵۷ م

شاه، لغتب ـــ ۱۳ ، ۲۰۸٬

سیاه بد - ۱۲۷ ح ، ۱۲۹ ، ۱۲۰ יאן צי אוץ י ארץ י 6 c . c . 6 . p . c . y سیاه دادور -- سه ۱۹۹ مْبِنَنْتُ مَيْنَبُو ، روح خِرِسـ٧٣ ، ٣٧ ، سينشن ، آگ \_ . ١٩٠ منزب ، فرا نروا - ۱۳۰۰ ستوربان -- عهم ستوريز بشك اسلوتري-١٨١٠ سنير، سكة ساساني - 44، سذريد، تبنيت ـــ ١٣٨٠ مُنْدُكُ ، جن ـــ ۲۲۳۰ مراؤش اطاعت ــ سس مرسوک ، محلت - ۱۱۵ ، مَنْرُوثِتنان الكَّني ـــ ١٩٥٢ مروشا وزز - ۲۱۲ شروشورز داریک ناظرخری یه ۱۲ ۱۲ ۱۸ مری فولی زبان ۔ ۵۵ ، فرس ديكيو تُورُندُ

فرا بَرُتر - ۲۱۳ فرترك ، لقب شاران فارس معن كورز ، · 411 · 1 · A · 1 · L فرخشاذ \_ ۲۵۵، فرشکرد - ۱۹۴۰ فروردیگان ، ښوار ـــ ۷۷۲ ، 4440 ا فَرُوشَى ــ ۲۳، فرىبىنگان، طىقة كانويان ـــ ۲۵۲، گارُن ' فوجی سردار ۔۔۔ 204، كذگ آمار دبهبر وبيراليه دربار کنگ بانوگ \_ ۱۲۸ كذك څوذاي سهه ، ۲۲۴، كذك خوذايان سسهه

گستنگ ، زنار ۱۵۵-

ننوا بذرٌ ، بمعنی نبیله — ۴ع ، شوذ \_\_ عسم، شهرآ کار د بهیر، دبیرالیات ۱۵۹ شهر كورا ماركار ومحاسب حكومت صوبر (216 A 109. شهر دا ذور ، چیف جج ۔۔۔ ۳۹۳ ، 4143 شهرداران ، شاہزادگان ۱۲۸۰ شهرستان ، ضلع كا صدرمقام-١٨٢) شهريك احاكم شرب ١٨٠ ١٨٧ ٠ 4 44 44 طب ورعمد ساسانی ۱۹۱۰ ماده طخاری زبان - ۲۵ مه ۵۵ عدالت، مبيغه - ١٩٩٧ - ١١٨، ا کروگ بذ ۔۔ ۹۹۰ عرفان ، عرفانی ( مدمهب ) – ١١٥ - ٢٥ ، ١٠٠١ ، ١٠٨١ ، ١١٩١ ،

شاذْر وَبِرِي " تسلّطِ مرفور تَشَتَرُ بَ ، فرامْدوا -- ۱۳۰ ، كنّار ساز ـــ وم ٧٠ كنج كاد كنارنگ ، مرزمان - ١١٥٠ ١٨٨١٤ گند ' فوج کا در كوشان شاه القب به ۱۱۱ گنز 'سلاح خانه ۱۸۱ ' كهشائتبا دمبونام اشاه ولايات گنزگاو ' راگنی - ۲۵۲ ' گز.گاد – ۲۲4 ، كين ايرج ، راكن - ١٥٢٠ گنزواذ آورد ، راگنی - ۲۹۵۷ لين سياوش راكني -٧٥٢٠ گنزاگار دبهبر وبیرخزانه ۱۷۹۰ گنز ور' خزانچی --- ۱۵۹ ' گایان بار ، جش مهرا ، ۲۲۲ ، گوجر، ساره ـ ۱۹۳، گرموگ وربیه ' دیکمو ورگرم' گوران زبان - ۲۵، بَرْشُن (آميزش فروظلمت) -گوكرن ورخت ــ ١١٧ ، گهبذ' دئیں کمسال — ۱۵۹۰ ومنج افراسياب لنج بادآورد لم ۲۲۴، مار ساز \_ وبرو كنج خضرا مان بذ ، حاكم خانه ١١٠ ١٢ ، ١١ ، ١١ ما ١١ ح

مزدگیران ، جن سه ۲۳۱ مشآق بونان التب شابان اشكاني-101-100 , 06 , AV مُغان ــ ۱۲۷ ، ۱۸۸ ـ ۱۵۱ ، ۱۳۲ (نيز د مکھو محس) مغان اندرز بديا مگوگان اندرز مدا معلم مغان ــ ١٢٥ ، ١٨٥١ مگوآن ، مگوگان ۱۵۱-نبز ديجهو منان گوبت ، موبد ـــاها ، ملوك الطوالُف \_ سر، منصبداری ۔۔۔ ۹ ، مويد - ١١١ ح ، ١٢٤ م ١٢٠ موبدان -- ۱۵۱ ' موبدان موبد - ۱۲۷ ، ۱۲۹-۱۵۳ · 444 , 166 , 164 אא א - פאא) אאא

انوت ـ بر، ور، برر، ماه ابركويل ، راكني - ۲۵۲ مه منعراً تبيت -- بس مجلس امراء -- ١١٧ مجلس دانشمندان ومغاں ۔۔ مجوس' قبیله ' نیز دمکھومغان \_\_\_ 101-141 مرد بد -- ۵۳۰ مرزبان ، حاکم سرحد ۔۔ ۱۲۰۰، 4715 . - VI, IVI, LAM, مرز بان شردار ، گورنرصوبهٔ سرحدی -'A49 ' IAI ' ICA مزدائيت ــ ۱۳، ۳۲، ۳۲ مزدائيت مزوكيت - ۸۹ ، ۸۲۸ - ۱۸۸۷

نوروز وزرگ، راگنی - ۲۵۲، مهابانه ، فرقه بده مربب - ۸۸ ، مناینونیون ، طالیر (ارمنی) - ۱۰ نبواردشیر، نرد - ۱۹۵۴ نیوشگان، طبقه مافویان ۱۵۲۰ 404 , 404 , 40H . 446 . 444 وازشت ، آگ \_ ، ۱۹۰ واسبهران ، رؤسا ؛ - ۱۲۸ 441 - 141, 4.A, h4A, Paas ' 7A4' 6616-614

واسپهران آمار کار ٔ واسپهرگان آمارکارُ

مستوفی خراج واسپهران ---

441 5 109 · 214 )

وامنز بوشان زراعت بیشه ۱۲۹۰

· 444 - 444 , 446 124.4 6.01 6.4 6.4 موسيقي ساساني - ٢٨ ٧ - ١٨٥٠ ون لبهينان الكني - ١٥٠٠ مركان - ١١١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٠ ، ישאש - דאם مشت \_ عمه مشنكان، طبقة مانويان - ۲۵۲، مے بذ (سانی ) ۔ ۲۵، میرگ \_ ۵۳۷،

> شخرار (ارمنی) ، بمعنی گورنر - ۱۲ ، نخرار وتيوس مكومت (ارمني)-١٠ شخورگان النب سه ۹۰۹ نسطوری فرقه - ۱۰۳ نتک اوسناکے ابواب ۔ ۱۹۴۰ نگریذار سه ۱۷،۷ نمان ، بمعنی گھر ۔۔ ۲ ،

471-4713 641, 271, ٢٠١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 1214 62.9 62.2 62.4 664.6616 618 وزيرگان، طبقة مانويان - ۲۵۲، · 409 ' 407 ' 404 (400,644,644 وَمُنْتُت ، فوجی دسنه کا حصّه۔ ۲۷۵<sup>،</sup> ون ُبذبين، درخت - ١١٧، وبارحش - ٢٧٧٠ و ما رخسرو ، تالبن - ۲۳۹ - ۲۸۰ واسے رخانقایں) ۔ ۸۸، وبرمز (خطاب) ـ ۸۸۵، وُبُورُ مِانَ (آگ) - ١٩٠٠ دُبُومنا ، بندارنیک به ۱۳۸ ولس' گاؤں ۔ ۲، ۹، ۹، ۱۳۵۰ وبس بذا حاكم دبيه ــ ١١،١١ ويبهر فرزند فبيله ١٢٨-١١، ١١١-١١

واستربوننان سالار، نيز ديكيو وامنز بوش بذـ - ۱۲۷ ، ۱۳۸ ک 6446101 واستربوش بر، رئيس ابل حرفه -144 S. > 241 3 A 61 2 214 44 س ، سو . ک ، نيز دىكيھوداستر يوشان سالار' وامنز لوفننو ئبثت ' زراعت پیشد۔ وخي، زبان = ۵۵، درمرد یا برمموک وربیه - ۰۰،۸، ٔ ورمردار --- ۱۰۱۱ ، ورگرم یا گرموگ وربید ....، ورد بذا استادعمل سهها وربران - ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، وربرانيگان خوذای دست جاودانان کا مردار ـــ ۲۷۲، وزرگان أمراء - ۱۲۸ ۱۲۸ ا وزرگ فرما ذار ' دزیر اعظم - ۱۲۶ ح'

بُورُ وَنَاتِ ، صحّت - ٣٢ ، بُمُونتی ، اہل حرفہ -- ۱۲۷ ، يتوم - ١١٧ ، ١٩١٨ ، مير بذ، رئيس آتشكده - ١٢٠ 441 'maa ببربذان، رؤسك تشكده -۱ ۵۰۳ ، ۱۵۳ بمير نذان بيريد - ۱۵۴ عا ا بينبان زقه به صدبه سرم، ا برزدان آفريد الكن - ١٩٥٠ ب وبن ، خطاب بمعنى علامه - ا بيثن ، بمعنى عمين - ٣٨٠ ، ١٨٥ ، يوناني، زبان ــ عه، يونانبيت ، فلسغر يونان ــ ٣٥٠ 104144

المونان -- ١١٣٠ نهنخشان ابل حرفه -- ۱۲۹ منتخش بد، رئيس ابل حرفه - ١٢١١ خ 62. m 6 mmy 6 10A مِزا بَيْنِنا ، درخت \_ ۲۱۳ ، بزاديد، لفب -- ۱۲۵، ۲۸۵، برارفت ــ ۸۸۵ ، ۵۰۵ ، ۱۵۰ اسرارمرد رخطاب) ــ ۸۸۵٬ مفت گنز ، داگنی -- ۲۵۲ ، المُح إِنْدَشْنِيهِ - ١٣٥٠ שמו יאוץ י פאם י ہمہ بٹرڈ ۔۔ ۵۲۸ بمستكان ، اعرات - ١٩٣٠ بْنُورْ ، سورج ، بهور كمشين 6119-116

ولو ، بوا ـــ ۲۰۳

نقشة سلطنت ساساتي

ومبالصطلاحات علميه

### روسی اوب

حصتہ اول و دوم وسی اوٹ نیاکی اوبیات میں ایک نمایت ممتاز در خرر کھتا ہے ۔ جس طرح ایک والے فرانس کا ادب سالے درب پر چھاگیا تھا اسی طرح بلکہ اس سے کمیس زیادہ روسی ادب نے مصرف اورب کلکہ تام ایشیا کی ممالک بین آبک اوبی انقلاب بیا کردیا - روسی ادب کی تاکیخ کا مطالعہ انسانی تعن اورانسانی جدو جمد کا مطالعہ ہے پر دھیے محد محبیب نے جو روسی نہاں سے بھی واقعت ہیں یہ کتاب بڑی محتنت اور تحقیق سے بہت صاف اور شستہ زبان میں لکھی ہے ۔ ہر میڈستانی کواس کا مطالعہ لازم ہے - ہر حصے کی قبہت بلا جلد عصر اور مجلد بھر

## گوری کی آپ بینی

روس کے نامور مصنف میکسم گور کی کی خود نوشن سوانع کا ترجمہ از درکا اختر حسن التے بوری

موریر نے ماجی با با اصفہ ای اور جارس ڈکنس نے " ڈیوڈ کاپرفیلڈ " میں ہمروی کی ا اس کا حافظہ اور مثابرہ و وقو جرت الگیزیں اس کوپڑھتے ہوئے السا محسوس ہوتا ہے کہ بہاری اس کا حافظہ اور مثابرہ و وقو جرت الگیزیں اس کوپڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہاری اپنی مرکز شت ہے طرز بیان بہت سادہ اور دارباہے فاصل مرجم نے ترجم میں جمل کی خوبی کو با تقاسے جانے نہیں دیا۔ مردست پہلا حصد مراجی شرک عنوان سے مثابیج کیا گیا ہے۔ تقطیع ملاسل معلی سے مہم ' نبعت بلا جلد دو رہے ' مجلد و ورہے آ کھ آنے ' معاراعظم

یہ بوری کا بلندیا یہ ڈرا ما نگار رابس کے نہایت متاز دراہ ما مطر باڈر" کا ترجیکا جی بر مسنف نے نفسیاتی نکات سے بیان کرنے میں بڑا کمال دکھایا ہے اور چر دور زائس با مجمال یک بنیادی اموراس کے مقصد اور بتی فیٹ انسان کے منعلق اس کے تصور کا تعلق ہے پر ڈرا ما وقت اور مقام کی قیود سے آزاد ہے اور و بنیا کے دور دراز مصلے میں بھی جمال انسان مصلح بیں بیسب کی مجر میں آسکتا ہے ہوئی احرصاحب ہی ۔ اے آئرز (لنڈن) سنے ایسی فولی سے ترجمہ کیا ہے کہ اصل کا فعلف آجا تاہے۔

فیمت بلاجلدباره آسف ، مجلدایک رویدچار آسف ،

#### مكالمات متنش يعن

دندگی اورانسان کی تخلیق پر دلیسب مکالے پر مکالمے فی الواض بہت دلیب بن جنس پر دنیسر محدنعیرا عدصا حب عثانی اسا

طبعبات جامعہ مخانبہ نے خاص سلنقے سے مرتب کیا ہے۔ مشکل اصطلاحات کا استعال نہیں کیا ' زبان عام فہ ہے اور ہڑخص اسے شوق سے پڑھ سکنا اور علومات میں اصافہ کرسکتا ہے۔

تقطيع ١٨×٢٢ صفات تقريباً بن سوتمين بلاجلدايك رويد ألط أفي علا

العث لبكه وليلير

یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے نریقے دنیا کی مختلف زبانوں بیں ہو چکے
ہیں اردو یس بھی اس کا وجود ہے لیکن بالکل مسخ صورت بیں۔ ڈاکٹر منصورا جمد
(مسلم یونیورسٹی ) نے اصل عربی سے بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے ،
مردست پہلا حصد شایع کیا گیا ہے جو پچاس راقوں پرمشتل ہے ،

تقطیع ۱<u>۰×۲۲</u> صفحات ۵۲۰ قیمت بلاملدتین رہے مجلدیمن رہے آ تھ آنے '